

منعن تفيير موابث الرحل عين البسارة غيره فقرحنفی کے احکام ومسائل کا وہ عظیم ومستند ذخیرہ جوہندوستان کے مشہورمسلمان بادشاہ حضرت عالم گیرے نے اپنی نگرانی میں ملکسے کے ستندعلماركي ايك جماعت كفديعه عربى ميس مرتب كرايا متااس كا

·

•

يرموابث الرحل عين لبسارة عيره

-كتاب الطهارة -كتاب الطلاة -كتاب الركاة -كتاب الزكاة

مكن برحايش اقرأسندعزن شريك - اردُوبازار - لابور

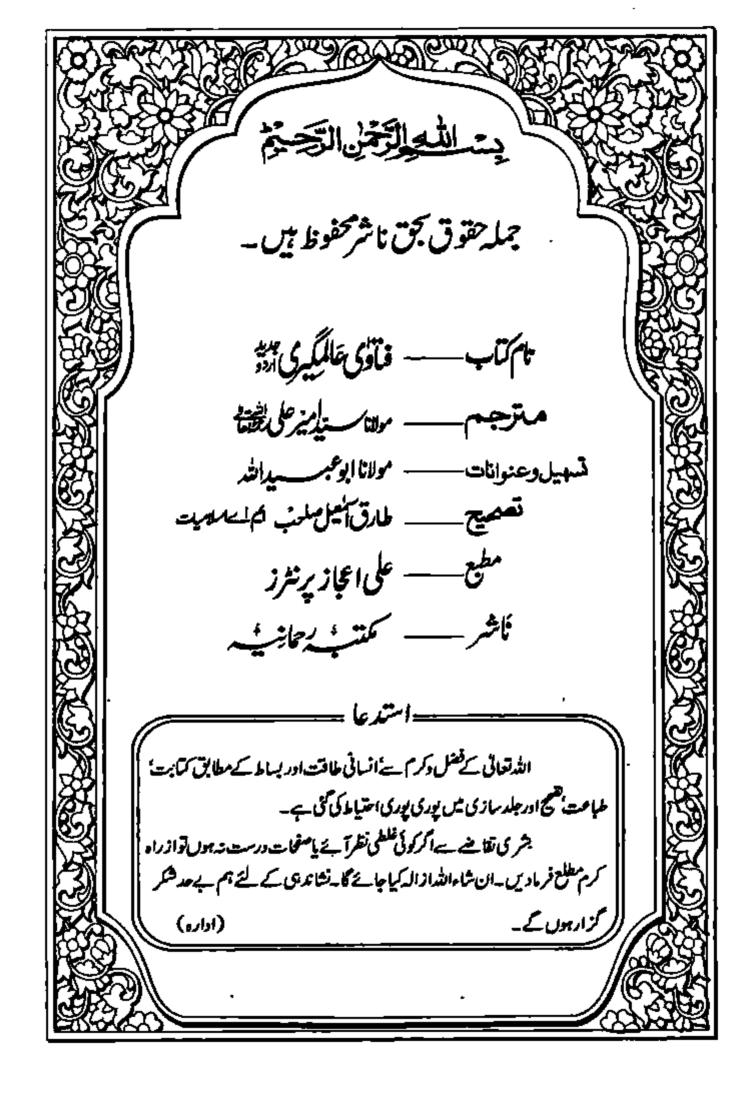

### فهرست

## مقدمه فتأوى هنديه ترجمه فتأوى عالمكيريه

|        | مضمون                               | صغح     | مضبون                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19464  | كآب العاربية                        | =       |                                                                                                                                                                                                                                  |
| IP-4   | استمآب البهبة والاجارة              | IF      | و بباچه<br>الوصل علم دين وفضائل علم وعلماء                                                                                                                                                                                       |
| 15.27  | كتاب المكاتب والولاء والاكرا و      | ř.      | بوسل: ققہ کے بیان میں<br>الوصل: فقہ کے بیان میں                                                                                                                                                                                  |
| 10*    | كآب الحجروالماذون                   |         | الوسل: در تذكره امام ابو حنيفه مينيد مع علماء و فقنهاء                                                                                                                                                                           |
| IMP .  | التاب الشفعة                        | المالما | ہوں ، ورید روان ایم میں میں ہے۔<br>حنفیہ خصوصا جن کا ذکراس فلاوی میں ہے                                                                                                                                                          |
| البالد | ا كتاب القيمة                       | ۸۵۱     | تنقيه سوطها من در و روس ما در مناه مناه و در کر<br>الباب: ذکر طبقات فقها و طبقات مسائل و ذکر                                                                                                                                     |
| tra    | كناب المزادعة                       | ٨٧      | ارباب. در مرحبتات مها مروب من من من من من من من من من منظم المنطقة من منظم المنطقة من منظم المنطقة المنطقة الم<br>القلب منظم المنطقة الم |
| 10%    | استأب المعاملة                      | 44      | لقب منبرهاو پیر مبره و بیره<br>الوصل:طبقات مسائل                                                                                                                                                                                 |
|        | ستآب الذبائح                        | 1       | الو ل. عبقات مسائل<br>اصطلاحات مسائل                                                                                                                                                                                             |
| 144    | تراب الاضحية                        | 1+1     | ، معطلاً خاصيب ص<br>الوصل في الافقاء                                                                                                                                                                                             |
| 12+    | ستآب الكرابية                       | 184     | الو س الاصل:<br>الفصل:اغلاط شنخ الاصل سے بیان میں                                                                                                                                                                                |
| 101    | - كتاب الرجن                        | (177    | المسلم العالات الواصل و المسلم                                                                                                                  |
| اموا   | سن بالبغايات                        | سوما    | ستاب المشهارة و كتاب الرجوع عن المشهاوة                                                                                                                                                                                          |
| 100    | ستاب الوصايا والماضر والشرو طوالحيل |         |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 127    | ستباب الفرائض                       | Iry]    | ستماب الدعوي<br>سترين الدق                                                                                                                                                                                                       |
| 12~    | باب مشكلات ومشعبهات متعلق ترجمه     | lp=e    | ستابالاقرار<br>تصلح<br>ستاباسع ،                                                                                                                                                                                                 |
| IA•    | خاتمه كماب ازمترجم                  | 11-41   | 1                                                                                                                                                                                                                                |
| امدا   | أخاحمة الطبع                        | 1944    | ا تناب المضاربية<br>المرين المالية                                                                                                                                                                                               |
|        |                                     |         | كآب الوديعة                                                                                                                                                                                                                      |

| 16(20/- | " ( ) ( ) ( ) | فتاویٰ عالمگیری جلد 🛈      |
|---------|---------------|----------------------------|
| 1 ~~~   | 1 12(96)      | المحادث ملاركا من طور(۱) أ |
| 10/00   |               |                            |
|         | 11-1-1        | (                          |

|        | ا کا                                                                       | 2           | فتاویٰ عالمگیری جلدال کی                                             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| سفح    | مضبون                                                                                                          | سنج         | مضبون                                                                |
| rr4    | <u>۵</u> : ټ <sup>ر پ</sup>                                                                                    | MZ          | · ﴿ فِيهِ ﴿ كَتَابِ الطهارة · ﴿ فِيهِ ﴿ .                            |
|        | موزوں پر سے کرنے <u>کے بیا</u> ن میں                                                                           |             | <b>⊕</b> : ♦                                                         |
|        | فصل (و ک ان امور کے میان میں جوموزوں پر                                                                        |             | وضو کے بیان میں                                                      |
|        | مستح جائز ہوئے میں ضروری ہیں<br>مستح جائز ہوئے میں ضروری ہیں                                                   |             | فصل الوکل الله فرائض وضو کے بیان میں                                 |
|        | فصل ورم 🖈 مسح کی توزینے والی چیزوں کے                                                                          | 141         | فصل ورم الله وسوكي سنول كے بيان عن                                   |
| PPP    | بيان يمر                                                                                                       | 1914        | فصل مو ﴾ ١٦ مستجات وضوك ييان يس                                      |
| rrs    | <b>⊙</b> : ✓ <sup>∖</sup> !                                                                                    | 192         | فصل جہار ) ایک مروبات وضوے بیان میں                                  |
|        | ان خونوں کے میان میں جومورتوں سے حص میں<br>مند کا میل جو سے                                                    |             | فصل بنجم الله وضوى توزيدوال يزول كيان                                |
|        | فعن (وُن الله عض كيان عن                                                                                       |             | المين .                                                              |
| FF4    | فصل ورم 🖈 نفاس کے میان میں<br>مصل میں                                      | <b>**</b> * | بارټ: ن                                                              |
| rr2    | فضل مو ) جنا انتحافہ کے بیان میں<br>افعالہ مورد کر مدافعہ میں ستان کا رسمہ                                     |             | اعسل کے بیان میں<br>نب دربان میں سرزوں م                             |
|        | فصن جهار) ہے حیض ونفاس واستحاضہ کے احکام<br>مد                                                                 |             | فصل (وک) ہے عشل کے فرضوں میں<br>اند کہ دو اور معنوں کی ہندوں میں     |
| † †r*† | اعن در ک                                                                                                       | r•r         | فصل ور) 🚓 محسل کی منتوں میں<br>معرف کر مصرف میں معرف                 |
| '''    | بلاټ : 🕝<br>نيونستور کې ادريم                                                                                  | P+ P        | افضان مو ﴾ ان چیزوں کے بیان میں جن ہے  <br>اعتبا                     |
|        | انجاستوں کے بیان میں<br>فصل الرائ اللہ نجاستوں کے باک کرنے کے                                                  | F•4         | مسل دا جب ہوتا ہے<br>عارین دی                                        |
|        | ايان ين                                                                                                        |             | بارب : (۱۹)<br>ایا نیوں کے بیان میں                                  |
| rra    | میں میں<br>نصان ورم 🖈 نجس چیزوں کے بیان میں                                                                    |             | ا پایوں کے بیان میں جن ہے۔<br>فصل (لاک یک ان چیزوں کے بیان میں جن ہے |
| roi    | فصل مو م استخاء کے بیان میں                                                                                    |             | وضوجائزے                                                             |
| רטין   | معرات الصلوة معرات المسلوة معرات المسلوة معرات المسلوة المسلوة المسلوة المسلوة المسلوة المسلوة المسلوة المسلوة |             | فعیل ورم ان چروں کے بیان میں جن ہے                                   |
|        | الأب : 🕜                                                                                                       | *1**        | وضو جا ترجيس                                                         |
|        | نماز کے وقت کے بیان میں                                                                                        | <b>**</b> * | المركب ق                                                             |
| į      | فعن (والله الله المازك وتولك بيان من                                                                           |             | تیم کے بیان میں                                                      |
| ro∠    | فصل ورم الم وتورك نسيلت كے بيان مى                                                                             | j           | فصر و ان چروں کے بیان میں جو تیم می                                  |
| '      | افصل مو 🕻 🕁 ان وقتوں کے بیان میں جن میں                                                                        |             | ضروری چیں                                                            |
| ton    | نماز جا تزنبیں                                                                                                 |             | فصل ور ) ہے ان چروں کے میان میں جو تیم کو                            |
| 770    | ب√ب: ⊕                                                                                                         | rro         | توزتی ہیں '                                                          |
|        | اذان کے بیان عمر                                                                                               | rry         | فعن موم 🖈 تم کے متفرق مسائل جی                                       |

|       | 1505Y   | / "\\70,5" / | ( M. In | فتاوی عالمگ ی   |
|-------|---------|--------------|---------|-----------------|
| جهرست | 1000000 | 1/2/20       | فيدن    | فتاویٰ عالمگیری |
|       |         |              |         |                 |

| <u> </u>     | 7000                                                   | 110                 | 700                                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| سنج          | مضبون                                                  | صغح                 | مضمون                                                                 |
|              | فصل بنجع المام اور مقتدى كمقام كيان                    |                     | فصل کا کہ اوان کے طریقہ اور مؤون کے                                   |
| r•4          | آميں                                                   | <b>44</b>           | احوال مِن                                                             |
|              | فصل منتم علم ان جزوں کے بیان میں کہ جن میں             |                     | فصن ورم ١٤١٥ اذان اورا قامت كمات اوران                                |
| 744          | امام کی متابعت کرتے ہیں اور جن میں نہیں کرتے           | FYF                 | ک کیفیت پی                                                            |
| <b>1</b> ~1+ | فصل مفتم 🏠 مسبوق اورلاحق کے بیان میں                   | 677                 | ن√ث: ؈                                                                |
| ۳۱۳          | نېرې : ق                                               |                     | انماز کی شرطوں میں                                                    |
|              | المازيم مدث موجان اور حيد كرنے كے بيان يل              | 444                 | فصل رون على طبارت اورسر عورت كي بيان مي                               |
| rri<br>ri    | ناب : ۞                                                |                     | افصل وز) 🌣 سر د هکنے والی چیزوں کی طہارت                              |
|              | ان چیزوں کے بیان میں جن سے نماز فاسد یا مکروہ          | rya                 | کے بیان میں                                                           |
|              | ہوتی ہے                                                |                     | فصل مو) 🌣 قبلہ کی طرف مُذکرنے سے بیان                                 |
|              | فصن الوال الله ماري فاسد كرت والي جيزول ك              | 121                 | امن ا                                                                 |
|              | ا بیان می                                              | <b>P2</b> 4         | فعن جہار ) الم ست کے بیان میں                                         |
|              | فصل ور) ﴿ ان چِروں کے بیان میں جونماز                  | <b>F</b> <u>C</u> 9 |                                                                       |
| FF7          | يس محروه بين اور جومكر و وتبيل                         |                     | وفعین (دین این تماز کے فرضوں میں                                      |
| mmq          | Ø: √h                                                  | tat                 | فعن ورئ الم تماز كواجول يس                                            |
|              | وتر کی نماز کے میان میں<br>ا                           |                     | فصل موم 🏗 نماز کی سنتوں اور اس کے آ واب                               |
| l hite       | <b>⊙</b> : ♦ 4                                         | Ma                  | اور کیفیت کے بیان میں                                                 |
|              | نوافل کے بیان میں<br>مارید میں                         | <b>191</b>          | فصل جہار ﴾ ﴿ قرامت كے بيان عن                                         |
| ro.          | • √√.                                                  | ram                 | فصل پنجم 🏗 قاری کی افزشوں کے بیان یس                                  |
|              | ا فرض میں شریک ہونے کے بیان میں<br>داری میں ج          | rea                 | ر برب: ⊚                                                              |
| rom          | با√ب: ⊕<br>ام از کیدر کتر کامخد کار                    |                     | امامت کے بیان میں<br>اندیا ۱۵ میل در است میں م                        |
|              | ح چیونی ہوئی نمازوں کی تضاء دسیائل متفرقہ کے بیان<br>م |                     | افعال (زن الله جماعت كيان من                                          |
|              | ایس                                                    |                     | فعن ور) ہے اس مخص کے بیان میں جس کو                                   |
| roq          | باب: <b>(۱)</b>                                        | r44,                | امامت کاحل زیادہ ہے<br>فصل موم اللہ اس مخص کے بیان میں جوامامت        |
| ار ياس       | سجدہ سہو کے بیان میں<br>۱۸ سرو                         | <b>.</b>            | ا ۸ ا                                                                 |
| P12          | (P): (√V).                                             | <b>7</b> 00         | کے لائق ہو<br>خور دور اور اور اور اور اور اور اور اور اور ا           |
|              | سجدہ خلاوت کے بیان میں                                 |                     | فصل جمہار م ہاں چیزوں کے بیان میں جو صحت<br>معمد سافہ میں میں اور میں |
| L            | <u> </u>                                               | ۳۰۵                 | اقتداء ہے مانع ہیں اور جو مانع تہیں                                   |

|                                       |       |         | <b></b> | · · · · · · · · · · · · · · |
|---------------------------------------|-------|---------|---------|-----------------------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1562  | A YOUNG | طر 🕜 🗎  | فتاوي عالمگيري              |
| مهرسب                                 | GC211 |         | , ,,,,, | حدوق عالمحيري               |
| <b></b>                               | 1 1   |         | •       |                             |

| سخير        | مضمون                                                      | صغ           | مضبون                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| דוה         | → ﷺ ﴿ كتاب الزكوة ﴿ ﷺ ﴿                                    | <b>1</b> 21  | <b>ن</b> √ب: <b>⊛</b>                    |
| ~**         | نېرن                                                       |              | مریض کی نماز کے بیان میں                 |
|             | زئوة كي تفسيراوراس كي حظم اورشرا نط مي                     | وتي          | <b>(() ( ( ) ( ( ( ( ( ( ( ( ( (</b>     |
|             | <b>۞</b> : ڳ <sup>ان</sup>                                 |              | ما فرکی نماز کے میان میں                 |
|             | چے نے والے جاتو وں کی زکو ہیں                              | rar.         | <b>(</b> : ♦ )                           |
|             | فصل (ول منه مقدمه يم                                       |              | جعد کی نماز کے بیان میں                  |
| 750         | فصل ورم 🏗 اوتؤں کی زکوۃ کے بیان میں                        | ተለባ          | ب√ب: ◙                                   |
|             | فصل مو ﴾ ﴿ مُلَا مُلَا عَلَا مِن وَتِل كَى زَوْدَ كَ مِيان |              | حیدین کی نماز کے بیان میں                |
| Pry         | امن المارية                                                | rgr          | <b>ن</b> √ب: <b>⊙</b>                    |
|             | فصن جہارم 🏗 بھیز و بکری کی زکوہ کے بیان                    |              | سورج کہن کی نماز کے بیان میں             |
| i rtr∠      | ایم .                                                      | MAN          | ن√ث: Ѿ                                   |
| r rta       | . نهرې: 🌀                                                  |              | استهقاء کی نماز کے بیان میں              |
|             | سونے اور چاندی اور اسپاب کی زگو قامیں                      | rgo          |                                          |
|             | فصل (ول الم الم سوف اور جا ندى كوز كوة يس                  |              | صلوة الخوف كے بيان ميں                   |
| ا ۲۳۹       | فصل ور) ١٠ مال تجارت كي زكوة من                            | P9A          | <b>ن</b> √ب: <b>⊕</b>                    |
| rrs         | @: <\riangle \( \frac{1}{2} \)                             |              | جنازے کے <u>میا</u> ن میں                |
|             | ا سمخص کے بیان میں جو عاشر پر گزرے                         |              | فصل (رُنِ 🖈 مِ بِالْكِنْ والعربيان مِن   |
| Mr <u>z</u> | بارب: ق                                                    | <b>1799</b>  | فصن ورم 🌣 مخسل میت کے بیان میں           |
|             | کا نوں اور دفینوں کی زکو قائے بیان میں<br>ا                | سا مهم       | فصل مو م الم المفن وید کے بیان میں       |
| <i>ሮሞ</i> ለ | (a): C/r                                                   | ۳+۵          | فصل ممهار م الم جنازه أفعان كي بيان يس   |
|             | محيتى اور سمچلوں كى زكو ة ميں                              | (* Y         | فصل بنعم الم ميت برنماز برصف كيان عن     |
| المالما     | @ : بارب                                                   | ľ            | فصل منم الله قبراور وفن اورميت كايك مكان |
|             | معرفوں کے میان میں                                         | <u>۱</u> ۳۱۰ | ے دوسرے مکان میں لے جانے کے بیان میں     |
|             | فصل الم بيت المال كا مال جارمهم كا موتاب                   | ۲۱۲          | فصل بفتح الم شہیدے بیان میں              |
| ۳۳۵         | ب√ب: ﴿                                                     | MIN          | <b>⊕</b> : ♦/                            |
|             | مدقد قطر کے بیان ش                                         |              | تجدول کے بیان ش                          |



ماترجهم مولانا مستيرمي الثينة لله مصنف تفييرموابب الرحم وعين البسارة غيره تسهيل وعنوانات مولانا الوعبس مرالتد

خطيب بجامع ممنج ذكف ة للعلمين فيغنس رونح لاعي

مكن ، رحان كارت اقرأت نوعزى شريك - اردُوبازار-الابور اقرأت نوعزى شريك - اردُوبازار-الابور

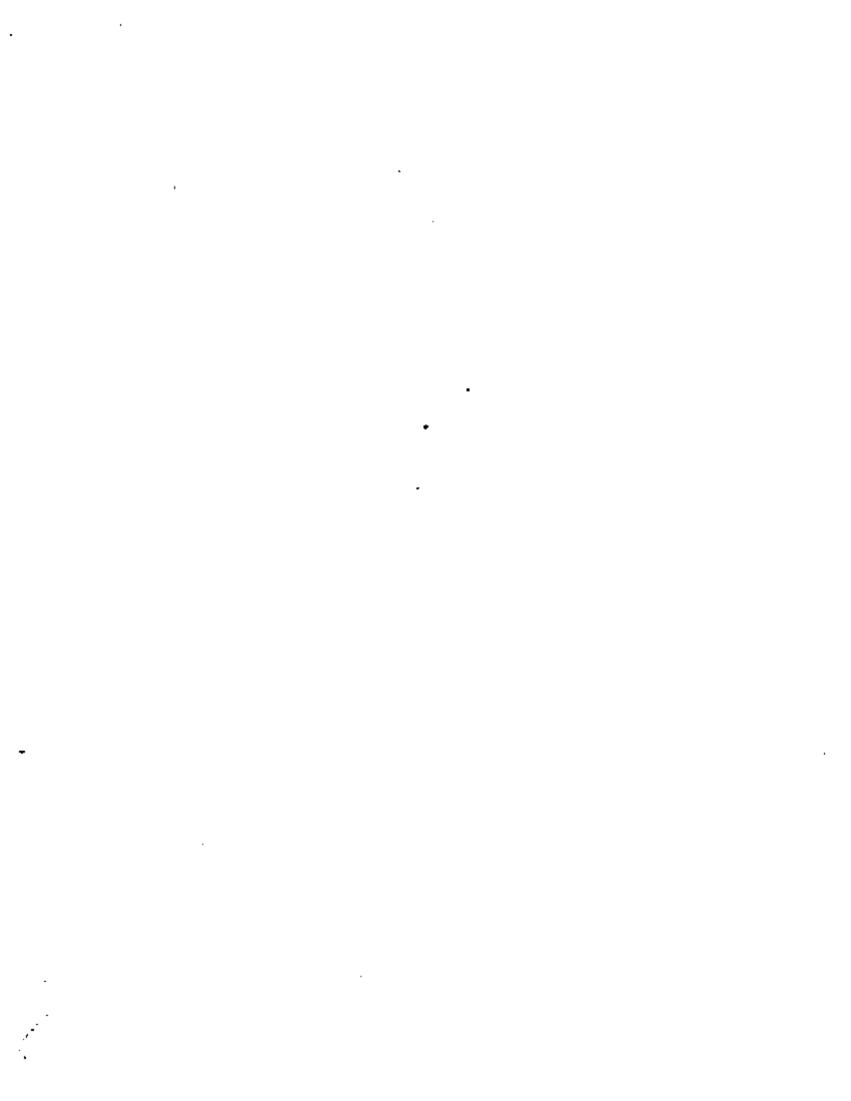

( فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🛈 کی کی 🖰 " کی کی کی 🛴 مقدمه

# مع معالقه

الحمد لله الذي لا اله الا هو رب العرش رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين مولّنا محمد وآله و صحبه و على عباد الله المصطفين الصالحين اجمعين، أما يعد! مترجم ضعیف کہتا ہے کداس زمانہ کے ذی حقل مخلوق پر خالق جل شاند معبود حق سبحانہ کی نعمت ہائے عظلی ہے ایک بدی نعمت یہ ہے کدائی تو نق ورحمت سے اُن کے باتھوں ہیں ایک ایک دنی کماب کا تر جمدد سے دیا جس پر معاملات وعبادات ہیں اس وقت عموبأ مداري يعنى فآوي عالمكيري كدامام الائمه بغية السلف حجة الخلف امام ابوصيغه تينينة كاجتهادات واستباطات كالفسانيف قدیمہ وجدیدہ سے مجموعہ عزیز ہے اور تالیفات امام جمام محرین الحسن الصیانی کے مسائل اصول کا اور جو کتابیں پیچیلے طبقات کی مانند مؤلفات حاکم شہید وطحاوی وغیرہم کی بمنز لہ اصول کے جیں ان کی منتعی ومختصرات کا مع فیا وی طبقات مناخرین و ان کی شروح و تو منیجات کا ذخیر وتغیس ہے اس یاک معبود عز وجل کاشکراد اکر نامتر جم ضعیف پر واجب خاص وسب پر بلعموم القیاس ہے۔ لقولہ خالات من فضل الله علينا وعلى الناس اور بعكم قوله لا يشكر الله من لا يشكر الناس. مترجم كنها ركودُ عا وخركي تو تع بك من في باوجود المحام معیشت وافکارز ماند کے حتی الوسع اس ترجمد کومتوافق اصل کے بغیر کسی تصرف وتغیر کے بڑی کوشش سے ترجمد کمیااور سہولت و آسانی کولوظ رکھااور باوجود یکدید کتاب مسائل کی قیودواشارات سے معبوط ملوب بامحاور وزبان اردو میں لایا کر مجھنے میں دفت ند ہو پھراصل سے مہوکا تب ونقصان طبع کود مکھ کر طرراس کواصل مطبوء کلکتہ ہے مقابلہ کیااوراس پر بھی نہایت کثر ت ہے مطبوعہ کلکتہ میں سہود کی کرخاصہ تو فق الَّبی ہے ان مقامات کی تھیج کی اور مزید طمانیت کے لئے ان کومع تو جیہ مہومطبوعہ وصحت تر جمہ کے علیحد ولکھ کراس مقدم میں شامل کیا پر بھی کوشش کو اِس خیال سے اتص جانا کے غربا مرومنین جن کے واسلے صدیث سی مسلم شریف میں مباد کباد فرمائی ے کہ باوجود غربت کے دین پر ثابت وقائم ہوں مے ان کواس کتاب سے نیش یاب ہونا شایداس وجہ سے مشکل ہو کہ مثلاً جا بجا ایک تن مسئله من ووظم ندكور بين ايك منقد من سے دوسرامتاخرين سے تو يہلے جانتا جا ہے كدان دونوں اماموں ميں سے كون متقدم بكون مناخر ہے؟ اور طاہر ومشہور الرولية اور روايت تواور اور نوى اوراى برآج كل عمل ہے يا يمى اولى ہے وغير ذكك من كيافرق ہے؟ مانند اس کے بہت ی باتیں الی تھیں کہ ان کے نہ جائے ہے برا خوف تھا کہ ناواقف آدی دین کے یا کیزہ مسائل میں افزش کھا کرراہ ہے ند بعظے حتی کداس کواپی نا دانی سے خبر ند ہواس واسط میں نے بیمقد مداس کے ساتھ لاحق کردیا کہ پہلے اس کو بجھ کریاد رحمی جرشوق ے بے محظے ویں مسائل کاعلم خود حاصل کرلیں اور بیامیدر تھیں کہ اللہ تعالی ان کواس کوشش علم کی مشقت کے تو اب میں کرامت عطافر مائے اور ان کو عالموں کے زمرے میں اُٹھائے آمین ۔اس مقدمہ میں مترجم بجائے باب وقصل کے وصل و فائدہ و تعبید و فرع وغيره الفاظ لاتا باب من يهذيكم وين كے فضائل اور فقد كى معنى سے شروع كرتا موں -ومن الله تعالى التوفيق ولاحول ولا قوة الابالله العزيز الحكيم ـ علم دین کے بیان میں

جانا چاہئے کہ حضرت رب العوۃ ؤوالكبريا والعظمة نے اپنے بندوں كى جاہت کے لئے جس طرح سب اسكا انبا وو رہوں كوان كى خاص خاص امت كے لئے بہجا تحااى طریقہ ہے فقط ہمار ہمروار فيراخلا حضرت جي النظام كن ہو ہيا كہ والس كوان كى خاص عطا كيں ہو ہيا كى وليس كے لئے محو بارسول ہى اى مبعوث فرمايا اور كثر ت بجرات ہے آپ فاللا كا كونسو ميات فاص عطا كيں ہو ہيا كى وليس از انجدا كتاب قرآن جيد ہے كہ اس جس باو جود انتصار كے تمام حكت وقعيت وجرت واقع كى تو ميد واد كام دين اوامرونواى و از انجدا كتاب قرآن جيد ہے كہ اس جس باو جود انتصار كے تمام حكت وقعيت وجرت واقع كى تو ميد واد كام دين اوامرونواى و از انجدا كيان والمونواى كو منتقبل جوعة فرمائے اس طرح كہ بروقت و برز مائے كہ ان كا كمل بكسال مقيد ہے ہم آپ پرائيان والوگوں كو انجي طرح تعليم فرمايا كہ آگى كى امت پر يہ كرم ند تھا چنا نچ قرآن جيدان پر آہت آ ہت اتارا جب وضوو طہارت سكھ تو كونماز فرض المجمل الموں كا من جودوروں كونمائى كہ ان كا من بائي اور بود ان مي باياتو ان اصحاب نے جودومروں كونمل كرنے كوائن منتقبم بو رسول صلاق قائقة وسلا معليد والى كا موائن واقع المحمل كوائي قرب وقعت على بلاياتو ان اصحاب نے جودومروں كونمل كرنے كوائن سمتقبم بو رسول صلاق قائقة وسلا كا جوائم كوائي قرب وقعت على بلاياتو ان اصحاب نے جودومروں كونمل كرنے كوائن سمتھ بو يہ تعقباں كو تا تعمل كيا جوائم بھر بي كوائن والے دين كے مسائل كابوں على جو كون كونہ كور بچسلوں كی است سے ميان كابوں على جو موائم كونہ كونہ بچسلوں كی تابوں علی مورد کا ان كر مورد كونہ كورد كونہ كونہ كے بہت الماموں نے دين مامل ہوگياتو وقتى عالم ہے جا ہے لكھن پر حدنا و تابع الماموں ميانيو يائيل ۔

فضائل علم وعلماء

ا ذائجها تول تعالى : قل عل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلبون . مرتج نص ہے كـعلم وا سلےاور سے علم ووثول پراپڑيش میں۔اس میں اشارہ ہے کہ جانے والوں کو جو پھی معلوم ہے اس کا مرتبداس قدر عظیم ہے کہ اس کا بیان نبیس ہوسکتا اور بیوجم نہ کرتا جائے کے علم سے کشاف کی توی بلاغت اور آلو ت کے مقد مات اربعہ اور مداریہ کے مسائل مراد میں اس لئے کے علاء ربانی بالا تفاق حضرات محابده منوان الله تعالى عليهم اجمعين جير - حالا نكهان كتابول كااس ونت وجود بمي شتما بلكهان ميس بهتير بيضلني ويجيد وطول كلام عدوالف ند يتع يس علم الناكا يكى فقدتها جس كابيان بوكا اوراكثر تكوق اين خيالات عد متجاوز بوكرمعرفت مفات البيدك روشن سے آسموں والے بی نیس ہوئے میں اس واسلے: مالدود الله حق قدده .... "العنی الله تعالی کی شان جیسی ما ہے تھی نہ يبجاني - " كا مصداق جي از الجمله قوله تعالى: انها يغشي الله من عباده العلماء - محبت طامواعظمت كا ذريا تمام بندول من سيفتظ عالموں بی کے لئے تابت فرمایا تو ظاہر ہے کدان کوقر ب مزلت ومعرفت سے حضوری میں ذرائعی سو وادب میں ہوتا ما سنے کدمبادا دوسروں کی طرح مردود کرد ہے جا کیں اور مؤمنین سب ان سے ساتھ ہیں جسے سردار الشکر کے ساتھ لشکر ہوتا ہے۔ از انجملہ تولہ و تلك الا مثال نصريها للناس وما يعطها الا العالمون. ''لين بركباوتش بم بيان كرتے بين آ دميوں كے واسطے إوراس كوسوائے عالم ك اوركوني مبيس مجتنار "ان امثال كالمجين والافتط عالمون كوفر ما يا اوركس كوفيس فرمايا . از الجملد تولد على كفي مالله شهيدا بيني وبينكد ومن عدوه علم الكتاب "يعنى كهد ب كريمار عاورتهار عدرميان القدتعالى اورد وفض جوعالم ب كواس كافي ب- "أس من الله تعالى جل جلال نے اپنے ساتھ دوسرا كوا وكلوق على سے كتاب الى كاعالم فر مايا اور بدين ك نصليت ب- بيك جس بند بولاند تعالى نے عالم کیادہ وسول علیدالسلام کے صدق کو کواہ کے ماند معائند کرتا اور پرواند کی طرح معترت سرور عالم رسول عرم محم الفائية لي جان تربان كرنا بهاندا قرآن وحديث وفقه م بهلياً تكمين كموليل براس وتت مدق رسالت بركواه مو يخم \_ازانجمله فوله تعالى وقال الذي عدده علم من الكتاب أما أتيك به ليني حضرت سليمان عليه السلام ك باس تخت بلقيس لان والع كاب وصف بتلايا كداس ك إن كتاب سے يجمع مناتو ارشاد فرمايا كديد منزلت اس بدولت علم حاصل يونى از انجلد تولد تعالى على الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله عيد لمن آمن وعمل صلحارد يموقارون كي دولت اللهم كي نكامون من بلاشيد ي تم تي واب بي اوكول كو جوقارون کو ہر انصیب والا جائے تھے ہوں کہا کہ ارے جہالت کے شامیت مارے لوگوجان رکھوکہ جوا بھان لا کرنیک جال چلن ہوا اس کے لئے جواللہ تعالی جل سلطانہ کی طرف ہے تو اب ملتا ہے وہ قارون کے مال سے بہت بہتر ہے۔ از انجملہ قولہ تعالی ولو رووہ الى الرسول والے اولى الامرمنه، لعلمه الذين يستنبطونه منهد يعني معامل كواكر بينجاد ہے رسول تك اورامنع ل يمل سے ايے لوكوں تك جن كے ارشاد ير برتاؤ كرتے بين تو تھم والوں بي ےجن كو بحدى بات تكال لينے كاعلم ہے و و معاملہ كو بحد ليتے و يموعلم والون كا نبياء كوريج ساييم عاملين ومرامر تبكر كما ويا ازائجمله تولدتعالى ولقد جنعاهم مكتاب فعملناه على علمه يعى بم نيتمام بندون كوالى كتاب إك ينجادى جوملم كرساته صاف ظاهر بيان فرماتى ب-اب جوكونى كتاب كوجان ومغرورهم كريد يرفائز باور بهارا مقعدهم سيكى ب جوالله تعالى كنزوك خودمجوب بدازا كجله تول تعالى خلنعسن عليهم بعلم وما کنا غانیں۔ نین جن لوگوں نے رسول کونہ مانا اور جہالت پرقدم رکھے محصے تو ایک مقرد وقت پرہم ان کوجمع کریں مے اور ان کی كرتوت سب ان كوهم سے سنادي سے يعين كروكم بشنى باتنى تم خيال و كمان ووجم وقياس و تخييد سے اسے فزاند ملى يمرت بوو و ككرو روزے ہیںتم چاہوان کوموتی سمجےر کھواور جو پیٹنی ہات معزرت سیدعالم سلی الشاعلیہ وسلم نے فرمائی یادیکرانمیا علیم السلام نے فرمائی اس 

علتے اور اپنے خیالات کے وہمی بات پر نازال ہوا در صدیث سی کا مجر وج ہوا کہ قیامت کی نشانیوں میں آیک بیرے که اس وقت ایسے لوڭ ہو تنگے كەاپى عقل برمغرور ہوكر برايك اپن رائے برنازال ہوگا اوراصلى غرض ان كى فقط دنيا ہوكى اور برايك اپنى خوابش بورى كرنے على معروف ہوگا۔ از انجملہ تو لہ نہل ہو آیات بینات نی صدور الذین او توا العلمہ انھیں لوگوں کے بینہ علی علم الني ُوفّر مایا جوابل علم بیں اور صاف روش بیان کیا۔اب چندا حادیث سننا میا ہے۔امام بخاری نے سیح میں اورامام سلم بن الحجائ نے اپی سیح میں اورا كثر الل منن ومسانيده شل المام احمد وترندى وطبر اني وغيرو في نهايت سيح يرجيز كارثقنداويول سيدوايت كيا كمآنخضرت ويتوفي فرمايا الخا اداد الله بعيد عيدا يفتهه في الدين- جب الشاتعالي كي بندے كماتھ بهتر بات جا بتا ہے تو اس كودين مي فقيد ارويتا ہے۔مترجم كبتا بكدا كروہم موكدهم كى تعريف مى فقدكى تعريف كرنے لكے توجواب يد بكر فقد اصل ميں جامع علوم بوادر مقريب انشا ،الدتعالى ال يمعنى ظاهر موجاكس محاورا كركسي محمدار بند يكوبنورا يمانى ينظرات كريجيني زمات يس اكثر لوك فقيه بون کے مدمی جیں تحران میں بھلائی طاہر نہیں ہوتی ہے تو جواب یہ ہے کہ حدیث میں یہ فقہ نیس مقصود ہے جس کا بدلوگ وموئی کریں مفی الحديث العلماء ودثة الانبياء يعنى الدتعالي كي فيمروس كي ميراث يان والفقظ عالم لوك موت بي اورعالم ك لئة -ان و ز مین کی برخلوق این خالق سے معفرت مانعتی ہے۔ بیدمدیث سنن می ہاور پھے مضمون سحاح میں ایت ہاس سے ظاہر ہے کہ جب فرشتے وعاکرتے ہیں توعالم کا ہزامرتبہ ہاور مجھ رکھوکہ ایمان ویقین کال ومعرفت وعظمت البی تعالی شاندسب سے زیادہ مالم کو بهتو بحكم قوله ايستغفرون للذين آمنوا وفرشتولكا استغفاركرنا منصوص بهتر فرى في روايت كياكه عصلتان لا يجتمعان في منافق حسن سهت و خله في الدين - ليني ووصفتي الى إن كركس منافق بين نجع نبيل بموتى بين ايك تو احجمار تاؤليني جوميال علن كـ الشاتعالى اوراس كے رسول تُلَقِيم كو پيندا تا ہے اور دوم دين كي مجھ ۔ سرائ وغيره بي بعض سلف سے منافق كى ايك بديجيان روايت كي كدوه و نياك كام كومقدم ركمتا ب أخرت ككام ير وتومؤمن فقيدكي شاخت بيبوئي كدا خرت كومقدم ر محاور جب فقد يوري بوتى بت واس كوونيا كى نمود سے بالكل براءت موجاتى ب يجر بعلانفاق كااثر كيے رب كاكونكدو و بعى مناقق بكراس كا خابر وباطن مكسان ندمو چنانچيده اواديث مي تفريح موجود بريمي نيات العض سحابة يروايت كى كدايمان والوس مي سب يهتر عالم فقیہ ہے کہ اگرلوگ اپن ضرورت ہے اس کے پاس جائیں تو اس سے نقع اٹھا کیں اور اگر بے پروائی کریں تو وہ ان کی کچھ پروائیس كرة برطراني في دوايت كي كدر لموت قبيلة ايسر من موت عالم رايك عالم كمرف سابك بن عقبيله كامرجانا آسان ب مترجم كبتا ب كرزنده ورحقيقت وي ب جس كوحل تعالى في الى معرفت سدحيات بخش اوربد بذربيد فضل علم ك ظاهر ب اور مؤمن بمیشه زنده ہاکر چه عالم نه بواور عالم پوری زندگی کے ساتھ حیات جاوید یا تا ہاس واسطے اہل کفرمحض مرده جی اورحق تعالی نے احیاءواموات ہے دونوں فریق مؤمنین و کافرین کوتشبیدری اور میتحقیق ہے۔ وئی قول سیدناعلی کرم اللہ و جہہ الناس موٹنی و العل العلم احداد العن سب اوك مرده إن سوائ اللهم ككروه البدة إنه وإن اور من يبليم منزركر چكامول كدائل ايمان في جب الندتعالي عزوجل كويجانا اوررسول فالفينمير ايمان لاية اورة خرت عالم موية وبالرئيس ماور جب فقد علم كال حاصل كيا توحيات كابورا مصد بإياوالتدتعالي اعلم سيح بخارى فيحيمسكم وسنمن وغيره يمل حديث ب كدرالناس معادن كمعادن الذهب و الفضة خيارهم في الجنهليد خيار هد في الاسلام اذا فقهد لين لوك توسون جائدي كيائ كانس بين جو بمل جو براجه ستعود ايمان لا نے کے بعد بہترین میں جبکہ فقید ہوجا کیں۔ اس سے فقد کی شرافت ظاہر ہے پس خوبی واقعی وشرافت ذاتی میں سے یہ سے کدایمان والافتيه بواورا تربيبات اس عظا برنه بوتو كوياكان كاندرية ككرتما بإزبر ملي مثي تحي - اس كوخود كيميشر اهت نبين ب اثر جدو وسيد زادہ ہواور بجائے اس کے جوذ کیل فقیر کے مسلمان فقیہ ہووہ ہزرگوں کے ساتھ ہزرگی میں داخل ہوگا جس کا نفع اس کور نیاوآ خرت میں حاصل ہے اور فقید ہوئے کے لئے اللہ تعالی اور اس کے رسول فائیل کے احکام جاننا کافی ہے خوا دعر بی زبان میں جانے یا اردو میں حق كه جوعرني دان كه خالى منطق وفله غدجانے وه عالم نه ہوگا اوراس كويه بزركي حاصل نه ہوكى اور جوار دوجائے والا دين كى مجدر كمتا ہويعني علم دین سے آگاہ ہود وفقیہ تارہوگا جبراس کو علم بیٹن ہو۔ حدیث مشہور اس ب من حفظ علی امتی او بعین حدیثا من السنة حتی يوديها اليهم كنت لو شغيعًا و شهيدا يومر القيامته اوراكب روايت عن بي عن حمل من امتى اربعين حديثا لتي الله عزدجل يومر اللهامة فليها عالمله لين مرى امت من عياس في اليس اماديث يعنى احكام سنت يادكر كولوكول كو منها عات الشاتعاني سے فتیدعالم موكر ملے كا اور قیامت كے روز بس أس كاشفيع وكوا و موس كا \_ يس برمخص جانا ہے كہ خالى حديث كالفاظ ياد كرليما جب أواب ب كدان كو پنجائة اس بيدرجه بائ كه الخضرت فالمائل كاس كے لئے دعافر مائى ب جبيا كه دوسرى عدیث على صاف فدكور ب حالانكداس كافا كده به محليج مروى ب كدوسرا إن كے مطالب كواجي طرح بمجيم جهاں تك كد ثنايداس كى بحوثيل بيني باوراك سے خود ظاہر ہے كدمر بى زبان بى سى پہنجانا كرضرورى تيس بو جب ايك خص خودان كو سمجے اورا دكام ے واقف ہوخواو کسی زبان عمل مطلب مجھ لے تو و ویز اورجہ یائے گااور و بین کا کھر دائی اورمعتبر ہے ہی اصل بات فقا ہے کی سجھ ب-اس واسطها مام اعظم رحمدالله يدوايت كياكياب كدفارى زبان من نمازي هذا جائز بهاور حساى وسيد حوى في تعرب كروى كه خالى فارى كى يحوفه ميت مقعود تين باس ديار يم منصل قارى زبان موجود تنى اس واسط قارى كاذ كرفر مايا ب درزشل فارى کے اور زبانوں کا بھی بھی تھم ہے اور مترجم کہتا ہے کہ خواہ نماز جائز ہونے کا فتویٰ ہویانہ ہواس سے تو اتناصاف ظاہر ہے کہ مطلب کا سمجہ لیما کسی زبان میں ہواسلی فرض ہے اس واسطے جولوگ کہ تر بی زبان نیس جانے ہیں تکر فاری یا اردوخوب جانے ہیں اور و نیا کے لے پچبری درباروں و مدرسوں على امتحان دينے اور نوكرياں كرتے ميں اور دنيا كے مطلب كى يا تنس ان زبانوں على خوب سيحتے اور ذ بن تشین کر لیتے ہیں محرنماز روز و کے معنی بلکہ کلمہ تو حید لا اللہ اللہ کے معنی بھی نبیس بیجیتے اور نہ بیجی ک ے اپنے آپ کوٹراب کرتے میں اور بیندر کی تبول کے قائل نہیں ہے کہ ہم تو عربی نیس جانے۔ بال ایسی ہے کہ تم نے نیس معلوم کیا ب بروائی کی کرم بی زبان اتن بھی نہیمی جو کلے تو حیر کے معنی تو سمجھ لیتے لیکن اس میں کیا عذر ہے کدار دو بی میں اس کے معنی مجھ لو۔ لیس مروری مواکد آدی مطلب کوسی زبان میں جس کوخوب جمتنا مواجان والسلام وعقا کد کا مطلب سمجمد اور بتو نیس الی تعالی این وین کی فقد حاصل کرے تا کہ عالم ہوکر علاء کے ورجہ میں شامل ہووالقد تعالی اعلم۔ روایت ہے کہ جو مخص وین عمی فقد حاصل کرے اس کوالند تعالی رئے سے بچائے گا اورالی جکہ سے اس کورزق عطا فرماوے گا جہاں سے اس کو کمان بھی نہ ہو۔رواہ الخطیب باسناو فیہ منعف مترجم كبتائ كنمجمله معرضت كے بدہ كدعارف بمحى ملكين نبيل ہوتا بحكم شعر سے ہرچداز دوست ميرسد نيكوست \_اوربيا يك الى بات بىكى جس بى عوام نامينا موكر بعظت أورطرح طرح كى بالنمل كرتے بي اوراكثر ان مى سے تقدير كے مكر بي اور تابت وی میں جوامیان والے بیں کیکن بعض ایمان والے اس تعلمی میں میں کہم کو تدبیر کرنانے جا ہے اور جو تقدیم میں ہوگا ضروری ہواور عوام نے فقا تدبیر کا اقرار کیا اور ان کے قول سے میضررا شایا کہ تقدیر سے منکر ہو مے اور عارف کے نزویک نقدیر اور تدبیر میں کچھ مناقات نہیں ہیں اور اسلام میں بکثرت آیات واحادیث وآثار بلکہ بالکل دین ان دونوں کے ساتھ ہے ارہے ریسیں دیجیتے کہ جس کے حق میں جنت مقدر ہے وہ جنتی ہوگا بھرروزہ۔ تماز۔ز کو ہے۔ ج ۔معدقہ وغیرہ سب تدابیر جن کا ثواب جنت ہے کیوں ہوتی جیں جہاد کا کیا قائمہ و ہے وعظ وقعیحت ہے کیا غرض ہے۔ نہیں نہیں ۔ خوب یا در کھو کہ پیٹک تقدیر جن ہے جوعلم البی سجانہ تعالی میں ہے وہی

واقع ہوگاس کو کس مدیرے آدی منافیس سکتا محرتم کوکیا معلوم کداس کے علم یعن تقدیر میں کو کرے ابتدائم کواس سے اپٹنافیس ما بنے تم صرف اینے ہوئی گوئی بجھ کے سوافق مذیبرے کام کرتے رہواور جنھوں نے تفقد پر سے اٹکار کیاو ہمحش جاہل ہیں اس لیے کہ خالق طیم تکیم نے جب خلق کو بیدا کیا تو ہم ہو چیتے ہیں کہ ووجان تھا کہ اس ہے ایسے اٹھال سرز دہوئے یانبیں جانیا تھا تو کو کی نہیں شک کرے کا کہ دوسری شق باطل ہے کیونکہ نہ جاننا جابلوں کا کام ہے اور براسخت عیب ہے اور خالق تعالی ہر میب سے باک ہے تو منروروہ جانبا تھا بیں و نیا میں اس محلوق ہے وہی انجام ہوگا جس کوخالق عز وجل جانبا تھا اور میں نقند پر ہے اس واسطے یندوعارف کوبھی عم وحزن سے وہم میں ہوتا اور اس کوالی جگہ ہے رزق ملتا ہے جہاں سے کمان نہ ہوتو رزق دینا «حرت رزاق مز وجل ہے ہے جو تک آتخضرت کافٹی اللہ تعالیٰ کے احکام و پیغام پہنچانے میں رات وون معروف رہے تھے تو رزق حاصل کرنے کی تدبیر ہے معذور تھے حالاتك پہلے بعض ابنیا ، بچھ پیشرکر نے چانچے مدیث سے میں ہے كدواؤ دعليدالسلام زرويناتے۔اور معزت زكر باعليدالسلام بزحي كاكام كرتے تصحالانك انھوں نے ہم كونقد بركاعكم سكھايا اورخودتو ريت پرتمل كرنے پر مامور شفاور آنخضرت النظيم كے افضل پيشہ جهاد تمااور غرض پیشہ سے حسول رزق طلال ہے اور جہا د کا مال سب حلال سے افعل ہے کیونکہ صلت وحرمت کا تھم اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ے ورنہ چورتو چوری کا مال بھی اچھا بھتا ہے ہی اگراہ کول کی بچھ پر موتوف ہوتو ہارے نہ بچھنے سے پچھے فائد ہنیں بلکہ پور کے بچھنے پر حلال ہوجائے اور یہ بالکل غلا ہے ہیں اس مختل تعلیم تو حید میں اللہ تعالیٰ نے رزق دیا اور جن لوگوں ہے اس زمانہ میں جہاد کا الزام دين اسلام برنكايا اوراس كے بحد متى غلط إين ول سے كر مدلئے حقيقت عن الحطے انبيا بتل حضرت موى عليه السلام وداؤه وسليمان و بوشع وغیر ہم نگیہم السلام ہے متکر ہیں کیا بیمکن ہے کہ کوئی مخص ا نکار کرے کہ ان پیغیبروں نے جہاز ہیں کیا بلکہ بڑے زوروشور ہے اس طرح كه جب فتح يائي توكسي كا فركوز عدونه جيوز الكيونكه اس وقت يبي تقم تعا بعلااس قد رمشبور متواتر خبروں كوكون تبثلا سكتا ہے جم جهاد كا تھم شریعت معزت میسی علیدالسلام بیں منسوخ کیا حمیا اور پہیں ہے رہی جان دکھوکداس زمانے میں منسوخ کے معنی مجیب طرح سے سمجه كرالسلام پراهتراض كرتے ميں حالا نكرخودشر بعت توريت ميں بالا جماع سب جانے ميں كدجباد فرض تعااوراورشر بعت الجيل ميں و منسوخ ہوالیٹنی اب اللہ تعالی نے اپنے علم و مکست کے موافق اس تھم کی حدیثلا دی اور جا بلوں کا دہم اپنے قانون پر قیاس کر ہے پیدا ہوا کہ ایک وقت اپنی ناتص رائے سے ایک قانون جاری کیا جسب خرابی دیمعی تو منسوخ کیا اور علم الہی بالکل مطابق ہے وہاں یہ عن نہیں میں بلک جیسے باپ یا استادا سے لڑے کو ابتدا علی ملم ریتا ہے کہ میل کے بیجاور روال کو آواز سے راو اور جانیا ہے کہ بیاس وقت تک ب جب فن توى كونى كماب شروع كرے جب توشروع كى تو بہلاتكم منسوح كركے اب تھم ديتا ہے كم بالكل فاموش مؤر سے مضمون میں نظر کرواور منہ سے بولو مے تو ذہن منتشر ہوجائے گا بھلااس میں باب واستادی کوئی جہالت و نادانی ہے ہر کر نہیں اور قطعا کی معنی شريعت عي مراديں۔

مر جہالت وہت دھری سے خدا کی بناہ کہ بات ٹیس بھتے خوبی ہے آگھ بندکرتے ہیں کوئی میب ٹیس پائے تو جمونا طوفان
بہتان ہا بھرھتے ہیں۔ واضح ہو کہ یہاں علم کی نصلیت بیان کرنے میں مترجم نے ایسے مضامین جن کی اس وقت بحث ٹیس ہے تو اُذکر
کے ہیں کیونکہ یہ کتاب نئیس قاوئی فقد کا ہے تو عوام کی تقل ٹھیک کرنے اور جوفر یب دھوکے ان کو دیئے گئے ہیں یا دیئے جا کی گے ان
سے بچانے کے لئے بہت ہاتوں کی ضرورت ہے اور اڑا نجملہ ابن عبد البرئے مطل روایت و کرکی کہ اللہ تعالی نے مطرت ظیل اہر ایم
ملے السلام کو وی تیجی کہ اے اہر ایم میں علیم ہوں ہر علم والے کو دوست رکھتا ہوں مترجم کہتا ہے کہ وہ علم مراوہ جس سے بندہ اپنے فالق کو پیچانے اور دار آخرت جو محمود ہے اس کی راہ پائے اور اگر دئیا کا علم سیکھاتو و نیا خوب پائے گا محرو نیا ملمون ہے۔ ابن عبد البرنے

حضرت معاد کے باسناد وضعیف روایت کی کہ روئے زمین پر القد تعالیٰ کا امانت دارعالم ہے اس کی تقید لیں خود قرآن مجیدے ٹابت موتى ي بتولة تعالى اعدننا ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيينه للناس ويني من الوكول كوكتاب آساني كاعلم ديالين ان كوأمانت سپرد کی قوان سے عبدلیا کاس کولوگوں برصاف ظاہر کرو سے اور جھیاؤ سے نیس بستیج ہوا کہ و واک ایک بزے عبد کے ساتھ امانت وار بیں۔ پھر دنیا میں بیشکل امتحال چین آیا ظاہر کرنے میں لوگ وشمن ہوئے جاتے ہیں اور یادری وحمر بہودی حی کے عالم اسلام کو میش و آرام کی چیزیں میں ملتی میں اور اگر چمیاتے اور او کول کی مرضی کے مواقف بتلاتے ہیں تو برے معتقد ہو کر نذران سے ماضر ہوتے ہیں ہی بعض نابت قدم رہے اور بہتیرے ونیا کی بیش و وسوسہ شیطانی میں پڑے اور خود گراہ ولوگوں کو گمراہ کیا۔ از الجملہ این المبارك في اوزاى سان كاقول اوراين عبدالبروابونيم في مرفوع روايت كى كداس امت من دوكروه ايس بي كدجب بكزين تو سب بجزیں مے اور جب و وثمیک ہوں تو سب ٹھیک ہوتئے ایک گروہ عالموں کا اور دوسرا حاکموں کا مترجم کہتا ہے۔ کہاس کی تصدیق مشاہد وکرلو کہ اوگ اینے باوشاہ کے دین پر ہوجاتے ہیں۔اوزائ نے کہا کہ لوگوں کو تین فریق بگاز تے ہیں عالم درولش اور بادشاہ۔ اس سے اتنامعلوم ہوا کہ عالموں کی باطنی حکومت یاد شاہوں سے بر مدکر ہااور بھی اوز ای وغیرہ نے فر مایا کہ اسلام میں جو مالم بجڑ ہے گااس کی مشابہت میہود کے عالموں کے ساتھ ہوگی میٹی پیش دعشرت دنیا ۔ دولت کا لالچی ہوگا اور دمین کا تھم لوگوں کی مرضی ك موافق بنلائ كاور يفير عليه السلام كى شريعت بكاز سكابات جعيائ كاركلام كمعنى بكاذكراب مطلب كموافق بتلاد سكا علیٰ ہذاالقیاس جوذ مائم کدا حبار میبودیش تھے ویسے ہی ان بدعالموں میں ہوجاتے ہیں تعوذ باللہ متدالیہ اور قرمایا کہ جودرویش مجڑے گا اس کی مشاہب نصرانی را ہب کے ساتھ ہوجائے گی چنا نجدراہوں کے حالات خودمشہور ہیں۔ از انجملے قولہ علیدالسلام: عضل العالم على العابد كفضلي على الدلى وجل من اصحابي -عالم كى ير ركى عابد براك ب يصيمبرى يزرك ممر اسحاب على اولى آدى پر ہے۔ يا امر تبطم كا ظاہر ہوا اور عابد جوعبادت كرتا ہاك كاطريقه جانا اوراس كاعلم ركھتا ہے باوجوداس كے عالم ندہونے ے اس پر سالم کا شرف زیاد و ہے اور عباوت کے فضائل خود معلوم بن توعلم کی بزرگی قیاس کراو۔ والحدیث روا والتر ند کی وصحد اور تر ندی وابمن باجهوا يوداؤد ــــــُـ روايت كى كــــــــُقيضل العالم على العابد كفضل القمر ليلته البدد على سائر الكواكب عالم كى يزرك ما بدير ا سے ہے جیسے چودھویں رات کے جاند کی ہزرگی ہاتی ستاروں پر۔ائن ماجہ نے روایت کی کہ قیامت کے روز تمن گروہوں کوشفاعت کرنے کا مرتب حاصل ہوگا پہلے انبیا ، کو پھر علاء کو پھر شہیدوں کو۔ یہ بڑی بزرگی ہے کیونکہ شہیدوں کے فضائل و بزر کمیان نہا ہت اعلیٰ مرتبہ پرمعروف میں پھراس مدیث میں علماء کوان پرایک درجہ تو قیت ہے۔ اور طبرانی کی مدیث میں ہے کہ انڈ تعالی کی عبادت کی جیز

ایک بھی ایسانیس ہے بلک و نیا کودین پر انقتیار کرایا ہے تو پہلی جہالت اس کی یہ ہے کہ قانی کو باتی پرتر نیے وی جب اتی بھی نہ ہوئی تو وہ بھلافقہ کیا جائے۔ ترفدی نے دوایت کیا کہ ایک فقیہ اکیا بڑا د ناجوں ہے زیادہ شیطان پر بھاری ہوتا ہے اور طبرانی نے روایت نیا کہ تم لوگ ایسے زیادہ شیطان پر بھاری ہوتا ہے اور طبرانی نے روایت نیا کہ کم تم لوگ ایسے زیادہ میں تقیہ بہت ہیں اس زیادہ می تعلی بہت ہوں گے دہتے ہیں اس زیادہ می تعلی بہت ہوں گے دہتے ہیں اس زیادہ می تعلی بہت ہوں گے دہتے والے تھوڑ ہے اور ما تکنے والے بہت ہوں گے دیے والے تھوڑ ہے اور ما تکنے والے بہت ہوں گے دیے والے تھوڑ ہے اور ما تکنے والے بہت ہوں گاس وقت میں کرنے ہے ملم ویقین حاصل کرتا بہتر ہوگا متر جم کہتا ہے کہ اس وقت تو خفلت کے ساتھ گویا موت کا بھی یقین تیں ہے۔ اصفہائی وغیرہ نے روایت یہ کہ عالم و عابر کی منزلت میں ستر ورجہ کا فرق ہے ہروو درجہ میں اتناقا صلا ہے کہتے دو کھوڑ استر بھی میں طرح۔

مترجم كبتا ہے كداس آسان كے جكر كے بعد كسى مخلوق كومعلوم ند مواكد كس قدر ملك الى وسيع ب يا كيا چيز ہے اور ب انتها مسافت کہاں تک ہے ہی اس حیرت کے ساتھ اس زمان میں لوگوں کا دعویٰ حکمت محض جہالت ہے اور حدیث سی کام عجز وصادق آیا كة قرب قيامت كانتان مديب كد كوشكم بهر ساروئ زمين كے بادشاہ ہوں مے جوسفيدو بيوتوف بيں۔ اگر كہوكددانا في ظاہر ہے تو جواب میرے کردنیا کے لئے جوملعون ہے تو کمال کیا ہے۔ این عبدالبر کی روایت میں سحابہ فے اعمال میں سے افتعل عمل وریافت کیا اورآپ نے برابر بیجواب ویا کی علم افعال ہے آخر فر مایا کی علم کے ساتھ تھوڑ اعمل کار آمد ہوتا ہوا ہوا مام کا بہت عمل بھی مغیرتیں ہوتا اور طبرانی کی روایت مرفوع میں ہے کہ قیامت میں اللہ تعالی بندوں کو اشائے گا اور آخر عالموں سے فرمائے گا کہ اے گروہ علام عم نے اپناعظم تم میں جان کرد کھا تھا اور اس لئے نیک رکھا تھا کہتم کوعذ اب دول موجاؤ آئ میں نے حمیسی بخش دیا۔مترجم کہتا ہے کہ یہ ان عالموں كا حال بے جن كاعم ان كے قلب بي بان كوم حرفت الى ينظين حاصل بيتو ان كوريد مبارك بواور القد تعالى بمكوان کے تقبل میں بخش دیے د ہوارتم الراحمین اور جان رکھو کہ جن عالموں کی نبیت بھش دنیا ہو یا ناموری ہوان کومعرفت الی ہے حصہ نبیں ہے كيونكه علم كاادنى مرتبه يه ب كداس كويفين موكدة خرت بانست اس جهال كاعلى واولى باورية محض چندروز وب-اب معزات سحابة والجعين وائم مسلمين كراقو ال مناجا بخصرت امر الومنين على كرم الله وجدة كميل رحمدالله كوفر مايا كرا ي ممل مال علم بہت اچھا ہے علم تیرا تکہبان اورتو مال کا بھہبان ہوتا ہے علم حاکم اور مال محکوم ہے۔ مال خرج کرنے سے تاقص ہوجائے جاتار ہے اور علم جتنادوا تنابز مے۔آپ بی کاقول ہے کدروز ودارشب بیدار جہاد کرنے والے ہے بھی عالم واصل ہے جب عالم مرتاہے تو اسلام ش ا یک دخنہ ہو جاتا ہے اس کوکوئی بندئیس کرسکنا تحراس شخص سے بند ہوتا ہے جواس کے بعد علم والا ہوکراس کی جگہ قائم ہو۔ این عباس کے كها كدحضرت واؤ دعابيدالسلام كوامفتليارد بإكميا كهغم ومال وسلطنت ان من سے جوجا ہو يسند كرنوانموں نے عرض كيا كداب مجيم علم ويديا جائے تو انتد تعالی نے ان کوهم دیدیا اور مال وسلطنت کواس سے تابع کر سے دیدیا۔ بعنی علم ان سب پر حاتم ہے تو جہاں وہ ہوگا وہاں اس کے محکوم بھی جامیں عے اس واسطے تم دیمموکہ جن بادشاہوں کوعلم نہیں ہوتا و وحکومت بعنی انصاف نہیں کر سکتے بلکہ یزید کی طرح ظلم و اید اے مرتکب ہوتے ہیں ہی سلطنت وحکومت ان کے حق میں وبال ہے۔عبداللہ بن المبارک سے کسی نے بوجھا کہ آ وی درحقیقت کون ہیں؟ فرمایا کہ ملاء ہیں۔ بو جھا کہ بادشاہت کس کو ہے؟ فرمایا کہ جود نیا ہے بیزار ہیں بو جھا کہ پھراد فی ورجہ والے کون ہیں؟ فر ما یا کہ جود بن ﷺ کرونیا کھاتے ہیں الحاصل آ وی فقط عالم کوقر ارویا۔ کیونکہ آ دمی کی پیدائش فقط کمال معرفت خالق عز وجل ہے اور یہ بدون علم کے مکن نبیل ہے۔منکلو قاو خیرو میں ابن عیاس ہے مروی ہے کہ رات میں ایک ساعت علم کا درس کرنا تمام رات کی عبادت ے بہتر ہے اور بیمنمون حضرت ابو ہر رہ والکٹر والیک جماعت ملف سے مین حافظ ابن کیٹر نے تحت تغییر قول بیتفکروں فی خلق

السموات والادهن ربنا ما علقت هذا باطلا تقل كيا ب حضرت ابن مسعودٌ وابن عمرٌ في علم عاصل كرف كي بابت بهت تاكيد فرمانى كريكمو اوراند تعالى طالب علم كوعبت كي جاور از ها تاب اوراس ب چينتائيس اگرو و گناه كرتا ہے تو اس به تو اس ما بي رضامندى كر ليتا ہے يعنى و علم سے خوف كما كرتو به كرتا ہے جمرو باره اسبانى بوتا ہے تاكداس سے جاورت چينے اگر چه كتا بول سے اس كوت آجائے الحاصل اكا برحقد بين و اوليا ، و صالحين سے اس كى فضليت على بهت بكوتا بت بوا ہے اور على في بهت اختصار كيا اور غرض بدے كو و دوراز ہے اورتو شرز اوراه سے خوض بدے كو و دوراز ہے اورتو شرز اوراه سے خوش بدے كو دورود كي ميں كہ كوهر برة م و بر كنار جاتے ہيں ساعت بساعت ان كى عمر دواں ہے منزل و وروراز ہے اورتو شرز اوراه سے فرش بدے كو دورود كي سے اس من المدما ہے ہے ۔ ہى آ تحصيں كھوا جا كؤور نه موت تم كوچگا و سے گ

اس وقت وہ ملک نظر آئے گا اور تمہارا جا گنا ہے فائدہ ہوگا اور اب تم کو آٹکھیں علم کے سوائے کسی چیز سے زیلیں گی بس علم سيمواوراس كاسيكمنا جهادو غيرو سيمسب سيمقدم بوليموالته تعالى فيفرمايان فلولا نفر من كل فرقة منهد طانقة ليتفعهوا في الدين بعني سب مسلمان جها دكونه جائي يول كون نبيل كميا كه جرگروه يس ايك بكرا جاتا تا كددين سے فقد حاصل كرتے \_مترجم كهتا ے کہ ہوری آ یت ہے ہے : ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا تفرمن کل فرقة منهم طائفة لیتفتھوا فی الدین ولیدندو الومهد اذا رجعوا اليهد لعلهد يحذدون لعني مؤمنون كوز ببازها كرسب كرسب جباد كسفره مريط جاير سوكول تبير مما برفرق ے ان کا ایک گزاتا کے فقہ حاصل کرتے اور تا کہ عذاب الی ہے ڈرسناتے اپن قوم کو جب وہ جہادے لوٹ کران کے پاس آتے اس امید سے کہ سب اللہ تعالی کی ناخوش کے عذاب سے پر بیز رحمی ۔علا تغییر کے بہاں دوقول بیں اور دونوں طرح علم دین حاصل كرنے كى فضيلت ظاہر بايك قول توب ب كرة يت مريد كے تكم من بادرسريدو وافتكر كبلاتا تعاجس من أتخضرت فالقيم فود بذات شریف تشریف نمیں لے جاتے تھے اور دوسرا یہ ہے کے لفکر کمیر کے حق میں نازل ہوئی بعنی جس میں خود آنخضرت مُلَاثِيَّة آشریف لے مجھ لیں ووسرے تول پر بیمعنی بیان ہوئے کہ تمام مؤسنین اگر ساتھ نہیں جاسکتے تھے اس وجہ ہے کہ اہل وعیال ضائع نہ ہوں اور گردونو اح ے صوبوں والے جو ہنوز مشرف باسلام نہ ہوئے تھے میدان خالی پاکراوٹ مارندکریں ۔ پس سب کا جانا مصلحت ندتھا تو احجمار کیوں نہیں کیا حمیا کہ برقبیلہ وکنیہ کا ایک محکز اسفر میں ساتھ جاتا اس غرض ہے کہ سفر میں جواح کام قرآن نازل ہوئے ان کی فقاہت حاصل کرتے اور خودین میں فقیہ بچھدار ہوئے اور اس غرض ہے کہائی قوم کو جووطن میں رعی تھی ڈرسنائے جب سفر سے ان کے واپس آتے اس امید بر کرقوم والے یاسب کے سب الله تعالی کے عذاب سے پر بیبر رکھی لینی جس حیال وجلن وخیالات و برتاؤ سے الله تعالی کی نا خوشی ہوتی ہے اس سے بچےر ہیں۔اس سے ظاہر ہوا کداگر جہاد سے ایک طرح معانی بھی ہے تو دین کی فقد عاصل کرنے سے معانی نبي بين و وموكد ب اور مديث ين يمي آياكه : حلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة - يعي علم كا عاصل كرنا برسلمان مردومورت برفرض ہے۔اس صدیث کی اسنادیس اگر چہ کے کلام ہے لیکن بقول شیخ زرقائی کے مدیث حسن الاسناد ہوگئی ہے اور بدیبان آ کے آئے گا کے فرض کس قدر علم ہے اور دومرا قول کر آیت سرید کے حق میں ہے اس کا بیان ید ہے کہ بعض میہود وغیر و منافقوں کے بہانہ وحیلہ وجھونی قسموں کے عذر کا حال جب عالم الغیب عزوجل نے نازل کرویا تو سے مسلمان بن کوحقیقت میں بدنی تکلیف بیاری وغیرہ کا کچے عذر بھی تھا اپنے اوپر نفاق کا خوف کر کے ڈرے اور سب کے سب آبادہ ہوئے کہ اب جوافتکر جائے گا ہم اس کے ساتھ جاتميں تھے۔

توسریہ کے ساتھ جانے میں بھی بہی قصد ہوا حالانکہ یہاں جوا حکام آنخضرت نگاتیکم پرنازل ہوتے وہ خالص معظم سحابہ جو حاضر ہوتے وہی جانے اور دور دور دالی قوسوں کوخیر نہ ہوتی حالانکہ افضل بیمعرفت وعلم فقہ ہے تو القد تعالیٰ نے افکار فرمایا کہ یہ مجھ ٹھیک

نہیں ہے کہ سب سطے جا کیں بول کیول نہ ہو کہ ہر فرقہ میں ہے تعوز ہے جا کیں اور تھوڑ ہے بہیں رہیں تا کہ جوا حکام ناز ل ہوں ان و آنخضرت کافیج سے بیبال والے حاضرین مجھ لیس اور قوم والے جوسفر میں مسئے ہیں جب وہ واپس آئیس تو ان کوستا دیں تا کہ سب ك سب نا خوش البي سے بچے رہيں۔اس سے صاف ظاہر ہے كم الله وين وفقا بت كو جہاد يرتر جي ہے اور كيوں تبين اس ليے كه جب كرئے سے بال مقصود نبيس چنانچه بزاروں سحابة اس مال كى چيزوں كوصد قد كرديتے تھے خسوسا موتى وجوابرات زمر ١٠٠٠ المل باتوت ادرریشی نباس و جزاؤ یکے وغیره اور به بکترت روایات میں ترکور ہے بھر مال مقصود نبیس تو کا فروں کی جان مارنا بھی پڑومقس منیں درنہ پہلے ان کو ہرطرح ہے سجمانا بجھانا اراو بتلانا اوران کودعدہ ویتا کہ اگرتم اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت مان لوتو ہمارے بھائی : وہمارا تهباراایک حال باورته مانول کر بهاری و مدواری میں ربوگرفساد وظلم نه کروتو مجمی بهمتمهار ے تکہبان بین تم این و بن پر ربود کیسونم کیسی جائی وخوش اخلاقی ہےاہتے بیروردگار کی بندگی کرتے ہیں اور دیکھو کہ ہم ونیا کا بالکل ملعون و ناچیز سجھتے ہیں اور یہ تمام مال و دولت بے انتہا سب بیج و پوج جانتے ہیں یہاں میش وآرام نیس ما ہتے کیونکہ ہم کود وآئکھیں القد تعالیٰ نے دی ہیں کہ اس آخریت فا ملک و کیھتے ہیں اور اس کے لئے یہاں نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کرتے ہیں اس وجہ سے اس زندگی کونمنیست جانتے ہیں ور نے بھلم تول تعالى: منهد من قضى نحبه و منهد من ينتظر - "لين ال من عنده من يوايناعمد بوراكر چكا اوران من عنده من بواك شتظرے 'ہم کوخوشی خوشی موت کا انتظار ہے تم خوو دیکھو کے کہ بیٹک ان کوعلم پاک دیا گیا ہے اور بیٹک نورانی عقل کے موافق اپنے خالق مز وجل کی اچھی طاعت کرتے ہیں ہی تم خود جہالت چھوڑ دو گےاوراس طرح تمن مرتبہ مجماتے تنے پھراگر نہ مانو تو ہم تنوار نكالتے بيں كيونكه غالق عزوجل نے ہم كوتكم ديا ہے كرتم اليسے ظالموں مفسدوں جابلوں كواس حالت پر نے جھوڑ و كيونكه تمهارى: ات سے كروژون كلوق دى وجانورون و پرغدو چرند پرايد اوظلم بياتو ان كروزون كي جانين ضائع بون سے بيبتر ب كرتم ين سيتموز ب ضائع ہوكر باقى علم كى راو پر آجائيں ہي مقسوداس كا بالكل عم تھا۔ يہيں و يكھتے كه جب فتح ياتے تنے تب بھى ان اوان - ين ير رہے دیتے تھے تکرتا بع رکھتے تھے اگر قتل کا قصد ہوتا تو اب الکل مار ڈالتے اگر چے مطرت موی ملیہ السلام کی شریعت میں بعد کتے ۔ يى تقم تعااور شايد الله تعالى الي مخلوق كوفوب جانتا يوه كفارسيد عصبون والصند تصبير مال جب جباد سي مقصوري بي بكرالله تعالی کا کلے تو حید بلند ہوا اورسب سی معرفت بائیں تو علم اصلی مقصود ہوا ہی جہاد سے مقدم ہوا۔ آیت کریر کی تغییر مفصل من تو سن اشارات وحقائق كے مترجم كى تغيير سے طلب كرو جو مخص عمد ہ نفاسير شل تغيير شخ حافظ امام ابن كثير وتغيير ابوالسعود وتغيير أبير و بينهاو ي ومعالم النتويل وسرون المنير وافادات تبيان وغير بالبياع زيادت نوالدهماكل واشارات ازم اكس البيان في حقائل القرآن تبرك تالیف حضرت خاتم الاولیا و شبسوار میدان ولایت مولان رئن الدین روز محان شیرازی رممة الندیم برر الغرض طلب م س س اس آیت پیم بھی بھم ہے کہ:فلسٹلوا اہل الذکو ان کنتھ لا تعلمون بالیثات والزبر۔ نیخی اگرتم پینا ہ وز پر سے آگا ہیں ہوتو جانے والوں سے بوچھولین علم حاصل کرواور کہا گیا ہے کہ بوجھوتو بینات وزیرور یافت کرولین معلوم کرو کہ آیات اللی میں کیونکرتم ے اور حدیث میں اس کا تقلم من طرح آیا ہے بیاان دونوں ہے مس طرح بینکم نکالا جاتا ہے اور اس سے فائد ہیہ ہے کہ لوگوں کی باتیں مان لينے كا تحكم بين ديا بلكه سيقكم ديا كه الله تعالى وائن ئے رسول معلوات الله عاليه وعلى آله الجمعين كانتكم مانو كيونكه بهود اور نصاري جوائية عالموں و درویشوں کا کہنا اپنے او پر فرض بیجھتے ہتے ان 'وسر تک آیت میں مشرک فرمایا ہے تو مو منوں کوشم دیدیا کہلو کوں کا تو رمت پوچپو بلکہ یہ پوچپو کہ ابتد تعالیٰ ورسول ٹائٹیڈ کا تھم وحی کیونکر ہے لہٰذا استفتاء میں جولکھا کرتے ہیں کہ علا ودین ومفتیان شرے متین میا فرماتے ہیں اس کو یوں لکھتا بہتر ہے کہ انتد تعالی واس کے رسول پاک منٹائٹیڈا کا تھم اس واقعہ میں کیونکرتم کومعلوم ہے تا کہ علم اللی حاصل بوجس کے واسطے تھم ہاور صدیت سی سے سلم میں ہے کہ اس سلك طریقا بطلب فید علما سلك الله به طریقا الى الجنة۔ جوكوئی سمى راه پراس فرض ہے بطلے كه علوم اللي ميں ہے كوئى علم اس كوسلے كا اس كى جنتو ميں بطلے تو القد تعالى اس ہے اس كوجنت كى راو جلاء ہے كا لينى اس كا بير چلنا جنت كى طرف راه پر چلنا ہوگا ہي اس نے جنت كا راسته اتنا ملے كرايا۔

امام امر و ما كم كى روايت بي ب كه طالب علم كى رضائے لئے فرشتے پر بچھائے بيں۔ واضح بوكر يخلوق جس كيفيت سے ہے وواز راوخلقت ای عال پر ہے ہی فرشتہ بیام خالص نیت سے القد تعالیٰ کے واسطے کرتے میں جس طالب علم کورضوان البی ملتا ہے اور ملا نکہ کو بھی ملتا ہے اور نفس کا و کمچے کرخوش ہو جاتا کہتے چیز نہیں اور شاس کا کہتے نقع حاصل ہے بس بید مقام مجھے لو۔ ابن عبد اسروا بن ماجد كى روايت سے تابت ہے كہ سوركھت تقل يز سے سے علم كاايك باب سيكھنا بہتر ہے۔ اور ابن حبان كى روايت سے تابت ہے كدونياد مافیبا ہے اچھا ہے اور پہلے مدیث گذری کہ ملم طلب کرتا ہر مسلمان مردوعورت پر فرض ہے داری وغیرہ کی روایت مشکلو ق میں بھی ہے کہ جس آ دی کوانے حال میں موت آئے کہ وہ اسلام زند وکرنے کے لئے علم سیکھتا ہوتو جنت میں اس کے ادر انبیاء کے 🕏 میں فقط ایک ور ہے کا فرق ہوگا اس بار ہ میں آٹار حضرت این عماش وابوالدروا (وحضرت عمر وٌاور این الی ملیفہ واین الیمبارک وشافعی وعطا وو ما لک و فیرہم بماعت کشرسلف سے مروی ہے اور علم تعلیم کرنے کے بارویش بھی آیات واحادیث بہت ہیں مائند تول تعالی بیعلہ الکتاب والعكمة ويزكيهم يعنى اليارسول بعيجاجوان كوكراب وحكمت سلحلاتا باوران كوياك بناتا باورقوله : الذا احذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتب لتبيينه للناس ولا تكمتونه اورتول من احسن قولا مين دعا الى الله لين ال عاميمي بات كس ك بيجوراه اللي ی طرف بلانے بینی تعلیم فرمائے اور حدیث میں ہے کہ جاتل کوئیں میا ہے کہ اپنی جہالت پر چیکا ہیضار ہے اور عالم کوبھی نہ حیا ہے کہ جان ہو جو کرخاموش میشار ہے لیعنی وہ سیکھے اور بیاسکھلائے۔ سناح کی حدیث میں ٹابت ہے کہ بعض سحابہ آلیس میں تعلیم و یہے تھے اور بعض میادت کرتے تھے تو آنخصرت فاقتیام نے دونوں کود کی کر کہا کہ نیک کام میں جیں لیکن عابدتو ما نکتے جیں جا ہے دے یا نہ دے اور یہ اور کے مام نفع بہنچاتے ہیں اور خود انہیں اہل تعلیم کی مجلس میں ہیضے اور ایک روایت سے قابت ہے کہ تعلیم والوں کوخوشخبری دی اورآ مادہ کیااور فرمایا کرمیر امبعوث کیاجانا فقظ ای تعلیم کے لئے ہاوراک حدیث سے صرح ٹابت ہوا کداسلام می اصلی مقصور بعثت کاتعلیم ہے دور میں عال جملہ انبیا مثل موی و یوشع و داؤر وغیر ہم کا ہے اور جہاد اصلی غرض میں ہے بلکہ بصر ورت ہے اور جس نے یہ من کیا کہ اسلام میں قاعدہ ہے کہ برورشمشیر مسلمان کیا جائے تو یخص محض جابل ہے اس نے لفظ اسلام مے معنی بھی نہیں سمجھ جلابیہ ببتان اپنی جہالت ہے کیوں بائد حامغرور اسلام تو دل ہے تو حید کا ہم ہاورصورت کامسلمان یازبان کامسلمان جودل ہے تو حید کا معتقد نه بووه مسلمان تبین به ورشمشیرز بان وصورت کواسلام لے کر کیا کرے کا دیکھوانند تعالی نے فرمایا بعن الناس من يعول آمنا بلله و بليوم الآخر وماهم بمؤمنين ليني بعض لوك فالى زبان عي كيتم بي كريم الندتعالى وروز قيامت يرايمان لائ حالا نکه ہرگز کیجی بھیان والے تبیں ہیں۔ دیکھوجوخو د کہتے تھان کوتو اسلام نکالے دیتا ہے کہ تا پاک مجمولے ہیں تو بھلاز یہ تن کہلا كركيوں واخل كرے كاباں برورشميشر توجهم تابع كياجاتا ہے كە ظالمان قانون و جوروستم نەكرنے يائے تا كەخلق خدامن و مافيت ے علم سیکھے اور جہاد سے تو تعلیم وینایا فساد کرنے ہے بازر کھنا می مقصود ہے اور جب یقین کامل ہے کہ دنیا فانی اور آخرت باتی ہے عیش و آرام بس و میں ہے تو اس جہاویں بہت بڑے منافع ظاہر بیں اب دیکھوکہ طعنہ وینے والے نے کیسی الٹی بات بنائی اور بہتان يا ندحا \_وقول تعالى: ولكن كو نو ادبانين بما كنتم تعلمون الكتاب و بما كنتم تندسون يعنى يرحمات ــــاثر بوگاتو ملا ربانی ہوجاؤ۔ اس آیت سے نکلا کہ پڑھانے والا بھی پڑھائے سے رقیق یا تا ہے کہ عالم ربانی ہوجا تا ہے۔ الغرض علم کی نسیلت

اور عالم كى برركى وبرخ من و برحائ كفشاكل جن من ساوني فضل تمام و نياو مانيها سافقل بـــ

حضرت سید الرسلین پیفیرصادق کی احادیث اور کماب الی کے آیات وسلف کے اخبار سے بہت کچے ڈابت میں متر ہم نے ان میں چندروایات پر اقتصار کیا کہ جن لوگوں کے حق میں سعادت ازلی سابق ہوچکی ہےان کوتھوز انجی بہت کفایت کرتا ہے ور نہ بد بخت کوبہت بھی تھوڑ ا ہے۔اب مختصر بیان علم کی تقلیم کا سنتا جا ہے۔واضح ہو کہ علم کا اصلی فائد ہ بدہے کرمخلوق، چیز ایپنے خالق مز ، جل کو پہچانے اور بیمراواس وقت حاصل ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے اس واسطے بعض ہر رکوں کا قول ہے کہ جس نے اپنے آپ و يجاناس في اين اخترب كو يجانا اورائي بهيان من اوني بيب كرووا يك كلوق بجوائي بيدائش من إينا اختيار مركمتي من ورسحت وتذرى قائم ركف يا يارى زاكل كرف يم يحون بي كريم كم عن اسكوا في القائل فلا بروكى بمرعمر بز صفاور برها بإبيدا بوجاف اور آخرمرجائے میں بالکل مجور ہے و یافعال کی فاعل کی شان میں اور یہ کام کسی کرنے والے مقار کی قدرت میں کوئی مخلوق برا کوئی چیوٹا کوئی کالا کوئی گورا کوئی کسی حال میں خوش اور کوئی اس سے برتکس مخطوظ کسی خود مختار قدرت والے بی شان سے نموز ایل تو جیسے محسوسات فاہری اس کے محقوق ہیں ویسے علی باطن وحواس باطنی بھی اس کے محقوق ہیں لیس محقل جو چیز اینے تصور و خیال و قیاس میں بنادے وہ خالق جل شاند برصا وق ندہوگا۔ وہو اس تلوق عقل کامحلوق مصورے تو خالق مز وجل وہ ہے جو عقل کے تصرف سامی واجل باب بعلاعقل اس کی تعریف کیابیان کرے کی کدو و کیسا ہے اس واسطے جولوگ ایسے گذرے کدان کوعقل کا دعوی تما انھوں نے اپی مقل بی پر بحروسا کیا کہ خالق مز وجل کی شان کو بھی تضور کر سکتی ہے۔ان کی حماقت معرفت میں مبہل سے ظاہر ہے اور برخض اقر ار کرتا ہے کہ جس چیز کوو وہیں بہجانیا اس کی صفتیں نہیں بیان کر سکتا حالانگ تمام محلوقات کسی نہیں بات میں باہم شرکت رکمتی ہیں اور نہ سی اتنا تو ہے وہ بھی محلوق اور یہ بھی محلوق ہے ہر خلاف اس کے خالق عز وجل بالکل محلوق سے جداو کچھ بھی شرکت نہیں ہے وہ اقد میم یہ عادث و هذالق میخلوق و مبابتدا و و بغیرانتبالا زوال باور بیعادت فانی عاجز مختاج به تو ضرور بوا که و ی این فضل سے خلو قات کواٹی صفات سے آگا وفر مائے اور جس طرح ہم اس کی تعریف کریں ہم کو بتلائے اور جس طرح اس کی تعظیم وعبادت کریں ہم کو سلسلائے اور جہان تک ہماری مجمد بنجے ہم کو ہمارا آغاز وانجام بتلاہے چنانچاس کریم جواد غفوررجیم نے اسے فضل سے ہماری جنس ے اپتارسول بھیجا اوراس پر اپنی کماب نازل فرمائی تو ہم کومعلوم ہوا کہ بحکم قولہ تعالیٰ ما خلقت البعن والانس الا لیعیدون ہم لوگ اس واسطے پیدا ہوئے میں کدائے طالق کو پیچان کراس کی عبادت کریں اوراس کی طلقت با انتہا ہے مرف یکی زمین نہیں بائر چد ہارے واس او آسان سے آئے تھر وں عقل کھ کا منیس کرتی کہ آخر آ مے کہیں صدے پانیس بے مجر ہم کوائی پاک صفات بنا میں جن کو ہماری عقل نے اپنی آتھوں میں جگدوی اگر چہ اس کوخود ادارک کی مجال میں اور و ایجاری حادث ہے اس کوقد مم کے برواشت كرنے كى تاب كبال ہے اس واسطے الل الحق نے بغير چوں و چرا كے اعتقاد پر استقامت اختيار كى۔ پھرائى حمد و ثنا اور تعظيم كاطريق بتلایا جس پرہم صدق کے ساتھ عل کریں اور آخرا پنافضل عظیم میرطا ہر قرمایا کہ جوتم کرواس کا تو اب حسبیں کو ہے اور اونی تو اب اس کا جنت ہے اور و نیا ہے جب بند و بن کرنکلو اورخوا و کو او نکلو گئت یاؤ گے۔ پھر و نیایس تمہاری بندگی ہے تمہاری مقل وروٹ خوش ہے اورنفس وشیطان دعمن ہیں اور دونوں میں ہے ہرایک کے لئے اسباب ہیں کمانے پینے کی خواہش وسروی وگری وزینت و آرائش و حرہ ولذت وفخیر وتخوف و دہشت اور سانپ بچھو وغیرہ موذیات کا اندیشہ اور لہو ولیب کے کرشمہ اور طرح کرر گئے برنگ چزیں جن سے بھی سرنہ و ہمیشنی ٹی خواہشیں وجلسہ آرایشین آخرموت آگئی اور آ کھی توسب نے تھا اس کا بجھرو جودندر ہابیسب فانی ہیں ان کے لئے بری بری کوششیں سب بر باد ہوگئیں اس وقت افسوس بے قائدہ ہے اب ظاہر ہے کدانتہ تعالی نے بندوں کو ہر

طرح علم وسے دیالی اکثر بندسے تو شکر کی جگہ کفر کر ہے اس دنیا کو چند ہی دن سہی آ راستہ کرنے ملکے اور طاہر ہے کہ ہرآ رائش کے لئے پہلے اس کاعلم سیکھا پھر مینتیجہ عاصل ہوا تو میلم اور اس کا نتیجہ دونوں خراب ہیں کہ بعدموت کے دونوں میں سے پچھیجی باتی نہیں رہااور جس بدن کی آ رائش و آسائش کی تھی و وسر عمیا پس میشم علم کی علم د نیاوی ہے اور دوسرا بیند وجس نے کماب الی وسنت رسول کی تعلیم یائی اور حق تعالی نے اس کو بھے عطافر مائی اس نے روح وعقل کا آراستہ کیا اور معرفت الی سے مقبول ہو کرؤ خیرہ سعادت آخرت جمع کیا اس کی آ کھی تو حدے زیادہ مقام کرامت ومنزامت دیکھا تو بیلم واس کا متیجد دونوں نہایت خوب ہیں اور بیفشل الی ہے ہزارشکراس پر غَار - وقد قال تعالى: ما كان لنفس ان تو من الا باذن الله ويجل الرجس على الذين لا يعقلون يو العني كمي نفس كوريقد رت تهيل کا بیان لائے مرباؤن اللہ اور کرتا ہے بلیدہ اُن لوگوں پر جو بیجے نہیں'' کو ای علم کی اوّ آ ہم تعریف لکھ بیچے اور اس علم کے عالم بروی كرامت والے جيں۔ بكي اصل حكمت ہے اور قرما باحق تعالى نے ۔ ومن يوت العكمة فقد او تي خيدا كئيرا۔ جس كو حكمت عطا ہوئی اس کو بہت بھلائی کثر ت ہے دیدی گئی ای علم کے عالم ہونے کا علم ہے بقول تعالی : کونوا دیانیوں۔ حضرت علی وابن میاس و حسن يصري نے تقبير ميں كها كه علماء نقبها حكماء موجاؤ۔ اى فقد كے لئے حكم ديا تمانى تول تعالى الدين يون الدين اوراى علم كى نسبت علم وبالقول والتفايين طلب العلم فريضة .... يعنى برعورت ومردمسلمان برعلم سيمنا قرض باوراى علم كالتيج معرضت ب جس ك واسطے ہماری پیدائش ہے بھول تعالیٰ ما خلفت البن والانس الاليعبدون الى ليوحد وتنى او ليغرفوننى۔ ليعنى ہم نے جن وائس كو ال واسطے پیدا کیا کہ ہماری تو حید پر مستقیم جوں۔اب مہاں کھاو ہام وسوالات بیدا ہوتے میں۔اوّل میک جب جاری بیدائش فقط ای لئے ہے کہ ہم تو حیدوعباوت بی کرتے رہیں تو سوائے اس کے جننے کام ہیں حق کہ کھانا و پیاوسونا ونوکری و تجارت وغیرہ سب ممنوع ہوں گے ۔ تو اس سوال کے جواب کو بتو نیش الی ہم فی الجملہ وضاحت سے بیان کرتے ہیں جا ننا جا ہے کہ بیر دہم خالی عبادت و تو حید کے معنی شرجائے سے پیدا ہوا ہے کیونکہ وہم یہ ہوا کہ عبادت اللی فقط چند الفاظ مخصوصہ بیں مائند نماز 'روز ہ' تج 'ز کو ہ وغیرہ کے حالا نکه عبادت تو یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے بندہ کا جال چلن بسند فرمایا ہے ای کے موافق برتاؤ کرے تو اس نے بندگی کی اور ا بمان سے یہ بات معلوم ہوچکی کہ بندوں کے لئے رہتمام و نیا محلوق ہے اور بندے آخرت کے لئے مخلوق ہیں ہی و نیا ان لے لئے آ خرت کے درجات حاصل کرنے کا کھیت ہے۔ تو دنیا میں تصرف جب تک بنظر آخرت ہومجوب الٰبی ہے اور جب اپنے نفس مرکا م کیا تو بھی بیاری ہے اور حق تعالی نے نفس کے لیے حظوظ وحقوق مقرر فرمائے ہیں میریس ہے کہ نفس کی کوئی خواہش اس کو مت دو بلکداس ك صدود بين جن كوهم والله جائة بين وقد قال تعالى: تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون لين بيصدي القدتعالى كمقرر فرمائى ہیں ان لوگوں کے لئے ان کو بیان قرمایا ہے جو علم رکھتے ہیں پس علم یہاں ایمان کا دل میں یقین کامل رائے ہوکر روش کرتا کیونک اگران حدود کوجائے تو بیان کی حاجت رہمی اور حدیث میں ہے کہ اسلام میں نصرانیوں کی طرح را ہب ہونائیس ہے۔

ا تباع کرنا ہے کہبیں سومیں تو میرسب باتنی کرتا ہوں اورتم سب سے زیاد والقد تعالیٰ کی عظمت وجلال کا خوف رکھتا ہوں اور کیوں نہیں كرآب التي الماتيم في ووزخ ويهشت سب كولما حظه فرمايا تعار عظمت وشان كبريائي عن عارف وولي ومهديق سه بز ه كررسول بلكه اشرف الرسل يلكه خيراكتلق تتعصلوت الله تعالى وسلامه مايه وعلى آله واسحابه اجمعين به تونفس كواس طرح بلاك كرنا خلاف طريقه ومران فأيتينك قرار دیاور بینک جس نے اعضا و وواس کاشکرنہ کیا اس نے جہالت سے چھوقد رئیس جانی کیونک جیب حکمت البیاس خلقت میں انمایاں ہے کہ انھیں ہے محبت حق سبحانہ وتعالی بواسطہ ادراک لذائفہ وطیبات مستوجب شکر منعمحسن کے دل میں ساری ہوئر بنہ راید معرفت عقلی کے تو حیدی ایمان پر ثابت ہوتی ہے کہ بندہ اپنے اعضاء وجوارح کوعبادتوں ومناجات میں بصر وحمل لگا تا ہے اور آ رہیں بندو کے اعضا ،خود مطبع دیا عث ہوتے ہیں اور بیمر تبصلاح وتفوی ہے اور جس نے اس سے پہلے ان کوضا کع کیاد و جاہل کراہ ہے آیا تہیں و کیمنے کرا گرننس کے تباہ کرنے میں کمال ہے تو بھوکا رہ کرمر جائے والا ولی ہوکرمرتا حالا تکسب مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اپنی جان آپ مارڈ النے والاجہنی ہے۔فقد میں ٹابت ہوا کہ زندگی نفس کے لئے فقیر کو کمائی کرنا واجب ہے اگر کرسکتا ہو ورنہ آخر بھیک مانگنا فرض ہےورندمرجائے گاتو جبنی ہوگا اور اگر بیطافت نہ ہوتو جس مسلمان کواس کے حال سے اطلاع ہواس پر خبر کیری اس قد رکے مند جائے فرض ہے چنانچہ بیسب اس فاوی میں مصرح منقول ہے اور ایسے بی نماز میں سترعورت فرض ہے لقول تعالی عدوا زینتکھ اورشدت حاجت کے دفت نکاح واجب ہے مجمر ہوی کا تفقہ اور اولا دکا نان ونفقہ وغیر وفرض ہے تو ا ب ظاہر ہوا کہ جوامر فرض کردیا میا ہے اگروہ بغیر دوسری چیز کے ادائبیں ہوسکتا ہے تو سد چیز بھی ضمنا فرض کردی تنی ہے اس واسلے اہل اعلم نے کیا کہ مقدمة الواجب واجب مشلامسجد میں نماز باجماعت واجب ہے تواس کے معنی بیٹیں میں جب بھی اتفاق ہے :م مسجد میں ہوں اس وقت نماز قائم کی جائے تو ہم پر جماعت واجب ہے بلکہ اذن من کر حاضر ہوکر جماعت میں شامل ہواور یہ بغیر چنے کے ممکن نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ اس لئے جلنا بھی واجب ہے اورتم نہیں ویکھتے کہ صدیث میں مجد جانے کے ہرقدم کا تو اب جمیل او ٹاوفر مایا ہاں واسطے ور کھرے آنازیا ووٹواب ہے۔ پس نماز کے لئے تنس کی اتنی غذا کد (نماز) اواکر سکے واجب ہے۔

معدقات روز اند شارفر مائے ہیں مثلاً تمسی کے خوش خلتی ہے بات کرنا معدقہ ہے تی کدرائے ہے کا ننا سکتر بیناد بینامعدقہ ہے ان سب عن آدى كا إلى بى بى سے قريب موتا بھى صلدقد شار بي توجس نے اس عكمت كون سمجما اس نے آتخصرت كا في سے بع جياك بارسول الله إكيابم عن سَعَرُ فَي آدى الى شهوت بورى كريو اس عن بهي اس كوثواب طعا؟ آب النفظ في ارشاد فرمايا كدا كرو وفق كس حرام جكه بيعل كرتاتواس پرينداب جبتم جوتا كه تدجوت؟ عرض كيا كما بال إيشك عذاب تل يو آپ تأثيث نفر مايا كه بعرطال مي تواب بے۔اس میں بہت یا کیزہ اشارہ ظاہر ہے کہ شہوت وخواہش پوری کرنا شرع میں منع نہیں کی تی ہے بلکے مقسود شرع کا صدمقرر كر كے فرما تبردارى و نافرمانى كا استحان بے يس اگر نافرمانى كى تو حرام كر كے بندگى و اطاعت سے نكل ميا اور حلال كرنے ميں قرمانبرداری کی حد کا قصد کیا تو بندگی على ر بااور جب تک بندگی کی حد على باس کوثواب باورحد يت سعد بنگانو على صرح ارشاد فرمايا ب كرحتى اللقعة تبعل في في امراتك - يعنى افي زوج كمندش جونو الدينجا تا باس بمن بعي تجيم تواب ب- بكران سب سے توی استدلال قولہ: کلوا من الطبیات سے بہے کہ طبیات کھانے کا تھم دیا عالانکہ لذید غذا ضروری نہیں ہے کہ بغیراس كے مرجائے بہت صورتي مباح بيں تو مباح موافق عم ب جس كے مائے ميں تواب بے يسے مسافر كا نماز ميں قصر كرنا اگر چدني الاصل رخصت ہولیکن اللہ تعالیٰ نے جوہم پر صدقہ کیااس کا قبول ہم پر واجب ہے۔ ہاں اتنا ضروری ہے کہ جوثو اب فرض و واجب کا ہےوہ بھلامباح كاكب بوسكاہے اور جوصد يث كھاكر بربادكر في ويكن كر جمائد في بيان كي كن اس كابيان اس واسطے تا كدمباح کا مال بربادجاتا ہے چھڑ ابنیں ملاہے بلکداس معمود بیتھا کہ آ دی کا مال اس کے لئے کیا ہے جود و کہا کرتا ہے کہ میرا مال میرا مال کیونکداس کی زندگی بس میمی چندروز و بهخواس میں جو کھایا پیبنا تو وہ اب رہائییں اور جوخیرات کردیاوہ و ہاں جمع کرلیایاتی سب اور وں كا حصد ب\_ اس كااس ميں سے يس بنى ہے جس كامفصل حال فدكور ہوا - بالجلداصل اس ميں ايك جامع آيت كرير بجس ك يجيزواس كى فقد حاصل كرنے سے آدى فقيد بوسكما ب يعنى تولدتعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم البعنة .... يعنى حق تعالى نے فرمانبردار بندوں ہےان كا جان د مال خريدااور موض اس كا جنت ديا۔ حضرت عمر رضى جنتيز وغيروا كابر ملفٌ نے فرمایا کے سبحان اللہ! بیکمال کرم ہے کہ حقیقت ٹی اصل و بدل دونوں پھرای کودیدے مع رضوان دھنل عظیم کے کہ بیاس پر بز هادیا پس اتناتوسمجه لیزامنروری ہے کہمؤمن کواپی جان و مال میں اپنی رائے کا اختیار آپھینیں ہے اس کو جا ہے کہ ان دونوں واک طرح رکے جس طرح مالک نے تھم دیا ہے تی کدا عضا مدن سے نماز وروزہ وغیرہ کا کام لے حی کہ جب بیاری سے بانی بدن پر والنا معز ہوتو حیم کراوے اس واسطے اگر زخی نے مثلاً تم نہ کیا اور نہالیا پس مرکبا تو وہ کنہ گارمرا کیونک اس نے بیاینازعم لگایا کہ تیم کرنے ے میرا بی معاف میں ہوتا ہے ایسے ہے جس کو عذر نہیں ہے اگر تیم کیا اور شاندے سروپائے سے نہانے کو جی نہ دیا ہاتو عنباگار ہاس ن نافر مانی کی اللهم اغفرلذا بفضلك - مال كائبى يى مأل بكرالتدتعالى عالم الغيب بنيم يم يو يماجات كاكدس طرح كمايا بہلے بتلاؤ كدكمانى واجب تمي كيونكه بم اوپر بيان كر بيك كدكمانى ضرورت كے وقت واجب بے بحرس حيلہ سے كمايا ہے۔ نوكر ف تبارت پیشہ زبتو نوکری ایس تھی جوظم وناحق ہے خالی ہوجتی کہ خلاف شرع مثلاتھم نہ بگاڑ ناپڑے کیونکہ خلاف قانو ن البی تعالی جوقانون ہو گلاہ نا قرمانی وظلم ہوگا کیونکہ نافر مانی خودظلم ہے اور خلاف شرع جو قانون ہے اس کے موافق فیصلہ کرانے کی و کالت و پیروی نہ کرے نوکر گ کی جوشرطین تغیری بور ان کوادا کرے۔عذرو خیانت ارشوت، فیر و ندہو۔ تجارت شی خربدو فروخت فاسدوحرام طریقہ ہے۔ نہ ہومشلا کولکت سے ہزار کن جاول کی ہلٹی آئی اور ہنوز جاول نہ دیکھے نہ ، پہتو لے ملک خالی بلٹی پر سورو پر نفع ہے دوسرے کے ہاتھ ﷺ والملقة يروم ہے۔

بیشد کی می اس عالت ہے۔ مجرا کراس نے عذر کیا کہ میں نے حرام ہونائیں جانا تو عذر قبول ند ہوگا کیونکہ جب یہ پیشہ اختیار کیا تو اس کاعلم جاننا فرض تعا۔ اب ہم دو باتنی بہاں صاف بیان کرویں اگر چد مجھنے والا ہمارے بیان سابق ہے بھی مجن سکنا ہے۔ ایک بیاکی مر کین وعلم و نیا کی تنسیم کیوں کر ہے اور دوم علم کا طلب کرنا جوفرض ہے دوس قدر ہے تب فقہ کے معنی سمجھے جا ہیں۔ واضح ہو کہ عیادت اسلی تو فقط یاد الٰہی واس کی خااصہ طاخات وہ عاجزی وتضرع وحضوری وغیرہ میں مجراس میں تندرتی وللس کی نذاو ممکانا مین کا و حایثا وغیر و ضرور یات میں جہاں تک ضرورت ہواور بھی موارض دیکر بھی حقوق کے ساتھ بیدا ہوتے میں جے اہل وعیال کانان ونفقہ و فیر واور عباوت سے مقدم اس کاطریقہ جاننا۔ بس جو مخص تنهائس پیاڑیس و بال سے میو وجات پر بسر کرتا ہے جہال كُونَى نيل ہے تو اس كوكيزے كى ضرورت نبيل ہے اگر چەجابل نووبال شيطان اپنا بنده بناؤالے كا اور عالم نے يجھند كيا جبكه علم كا نفع روک و یا الی خبائی بعض اشارات حدیث سے من تکتی ہے اور بعض سے جائز بھی الغرض بدایک مثال تھی اس کی تحقیق نہیں منظور ہے تم میں رہود کیموکرتم عبادت خالصہ کے لئے بیٹھے تو جگہ کی مشرورت ہوئی ننبذام بعد بنانے والوں کے لئے برا اثواب ہے کہ حلال زمین بر میضے مجر کھانے کی مرورت ہوئی اور کیڑے کی یا بیوی بچرہ ویگرا قارب کے نفقہ کی توسوال حلال نیس ہے کوئی کمائی اختیار کی ایس اللہ تعالی کے عظم پر چلے تو تو اب وہی منے کا جوخالص یا دالہی کا تعاادر کمائی میں علم کی ضرورت ہے تو جب تک میعلم حاصل کروٹو اب ملے گا بشرطبیک بیت ،وکری نفس وحق زوجه وحق اولا داس سے حاصل کر سے بورا کروں اور پیزئیت ند ہو کہ بیش و نیا اُز اوں کیونک بیکمر تو آخرت کے لئے کھیت ومنڈی ہے آگر چرتم کو کمائی میں اللہ تعالی اس قدرویدے کرائے ففل سے لذت مے ساتھ رہواور نیک کام کرو تؤبيظم أكرجيد نياوي بهواس داه سيصقواب سطح كالكراك چيزول كاعلم ندبوجوشرع بين معصيت بين جيسيعكم دموسيقي وستاروسارتلي وغيره بإعلم مصوري وغيروتو يهال حدمباح كي بيعلى بذا بيشه وتجارت من حرام بيشه نه بوشل قوالي وبعيك ما تكناوغيره اورتجارت حرام نه بوجيس شراب بیناو غیرہ پس جس مخف انتحریزی بلنن کے کودام کا نعیکہ لے جس میں شرط ہو کہ جہاں اور چیزیں ہیں وہاں میں شرط ہے کہ شراب اس قدرمهم ببنجاؤيا كلا كهونے جانور كا كوشت ديا كروتويد مال ترام ہوجائے گا۔ پس بيصدو دنوكري وتجارت و پيشه منعت ميں علم ے معلوم ہوں سے اور جس علم معلوم ہوں اس میں اگر چرتو اب اس میت پر ہوگا جو بیان ہوئی لیکن بیلم آ خرت وعلم معرضت نہیں ہے۔جود ہاں ساتھ رہے جی کہ قامنی ہونے کے لئے جوملم ہودہ بھی دنیاوی جنگڑے بھیڑے فیمل کرنے کے لئے ہے وہ مجھ معرفت نبیں ہے۔الحاصل علم ونیا ہرو وعلم ہے جس کا باتی ہوتا آخرت کے ساتھ نہ ہواس میں دوشتم میں ایک وہ جو بنیت صالح سیکھا جائے کدوہ مدمهاج على بواورتواب ملے جیئے فن تغیر مارت وفن طبابت وغیره اورا یے ہی قاضی بننے کاعلم متعلق بادب القامنی ۔ تو بیمی تواب عل واخل ہے اور دوم وہ کہ جو حد مباح علی نہ ہو یا سنت صالح نہ ہوتی کہ اگر علم تضایحتن ایے نفس کی عیش کے لئے سیکھا تو پہنیس ے یا جیسے ستار و گاناعلم موسیقی سیکھا تو محض دنیا حرام ہے اورعلم وین ہر دوعلم ہے جس کا بتیجہ اصلاح نفس بغرض آخرت ہو یا نفس علم آ خرت ومعرفت خالق عز وجل بواوراس كامرتبه بهت اللي باور دوسرايان بدر باكهم كاطلب كرايمس قدرفرض بإقوجانا جا كد جب مجمى ضرورت كم محض كوكسب معاش علال كے لئے دائل موكدو وعلم و نيا يس سے عاصل كرے وقتم اوّل ميں سے اتا كدقدر ضرورت معاش ل جائے تواب ووجوب میں داخل ہاوراس سے زائد مباح ہے جبکہ حدمباح میں مواور جو چیز کے محض لا یعنی مواکر اس كوحاصل كر ك تغنيع اوقات كريدة و وجواب و يدكا مثلا اس زمان من يوناني فله فدكا سيكمنا كريم لا يعني اوراضح يدب كدحرام ب اورطب وغيرومصالح عامريمى بنظرعارض مجمله واجبات موجات بي اوراى هم عصاب الدين الشيرا يسانون جن عابني وموسى ك بارددادرتوب وريدو جس عجازتو رية بن )وغيره كى ايجادو غيره برقدرت ماصل بوكونكةول وعدوا لهد ما استطعته

من قوة و من رباط التحبيل. "اورسامان كروكافرول كے لئے جومكن ہو سكے طاقت اور كھوڑوں سے الكي باتوں كا اشاروفرماتا بے بلک مصیص سے اثبات کی امید ہے لی ضروری ہے کہ ایک نرو وعلاء کا ایما ہونا جا ہے والتد تعالی اعلم اورر باعلم وین س سے قو ہر مسلمان مرد دعورت پراس قد رفرض ہے کہ جب اس سے اعتقاد خالی ہویا اس میں ہے بعض سے خالی ہوتو و و کا فرکہلا ہے اور جب اس قدر مل سے یا اس میں ہے بعض ہے رو کا جائے واس پر اس ملک ہے ججرت کر جانا واجب ہواور متر بم کہتا ہے کہ فتید عالم کا کام ہے ك جبوه جانا بكرايمان كے لئے تمام في آوم مكلف ين اوانى ساونى آدى كے كالا ساس قدر يراكتا كرے كر الشهد ان لا الله الله و اشهد ان محمدا عبده و دسوله - على كواي اواكرتابول كرسوائ الشاتعالي كوكي الدومعودين اوركواي اواكرتا ہوں کہ بینک محد النظام اس کا بندہ ورسول ہے ہیں اگر کسی نے اس قدر اقر ارکیا اور بعد اس کے اس وقت مرکمیا تو مجال فیس ہے کہ کوئی اس کوکافر کے۔ تم نہیں و کیمنے کرسحاح کی حدیث اسام میں صرح یوں قصد تابت ہے کدا سامدین زیر مردار فوج کرے جہادیر بینے مجے وہاں میں لزائی میں کفار کے فشکر ہے جوآ دمی اسامہ کا مقابل تھا اس نے مکوار ماری کہ اسامہ رہا تین کا باز ومجروح ہو کیا جب اپنے کا وار بہنجاتو اس نے پناولی اور کمالا الله الله الله الله مراسامه بناتذ نے اس اقر ارکواس کی طرف ہے مجبوری پر محمول کرے نہ مانا اور اس کونل كردياس آواز كوبعض الل بشكرنے سناتها انھوں نے كہا كدائے سردار ! تم نے كيوں اس كو مار ڈالا جبكہ و وتو حيد كا اقرار كرتا تها؟ انھوں نے جرسجها تھابیان کیاتو افل لشکرنے کہا کہنیں بلکہ ہم اس کو آنخفرت فائیل ہے وض کریں سے جب مدین سے آکر آپ فائیل ہے عرض كيا كياتو آب من في اسامه والنو كوباكر يوجها: أسامه والنوات كهاكه بارمول الله! آب من النا المرام وح وازو ملاحظه فرما كي اس نے فقط ميري تكوار ك ورسے ايما كما تھا۔ تو اسي فائيم نے قرمايا علا شعت قليه يعنى تو اس كے ول كا حال كيا جائے تو ئے اس کاول بھا زکر کیوں شدد مکھا لیعنی ول کا مجد القد تعالی کے علم میں مسلم ہاور بار بار فرمائے تھے اقتطات وجلا يعول لا اله الا الله \_ ار ية في اليسة وي كومارة الاجوكبنا تعالا الدالا الله \_ يهال تك كداسامه والفوا كيت بي كدي ايسا خوفزده موكما كركاش ي آئ مسلمان ہوا ہوتا۔ الحاصل ای شہادت وکل توحید پر اکتفا کیا جائے اور اگر کسی فیصرت سرور عالم و عالمیان سید الرسلین مسلوات القدوسلام عليدويليم اجتعين كرسول وبندي بوت كالقرارة كياتو بحي كافري چنانچ صرت احاديث وتحكم آيات ناطق بين جراس كواس جامع كلمكي تفصيل سے آستد آست تعليم دى جائے كدجب الاكوئي اور بيس بيتو الله تعالى جل شاندوى غالق رزاق ما لك عقار ے حتی کرشرک بالکل بڑے جاتار ہے اور سب جو بچھ آنخضرت کا بیٹائے تعلیم فر مایا کہ میں خلاف ندر ہے اور و نیا کے آئے آخرت م ائمان لا ٹااپیا ضروری ہے کہانڈ تعالی نے فرمایا بقولہ بومنون باللہ والدوم الآخر۔ لیمی آخرت پرائمان کوعو ماہرا کے ساتھ لئے صریح بیان فر مایا اور سحاح میں روایت ایک محافی کی ہے جنہوں نے اپنی بائدی کو مارا اور اللہ تعالی کے خوف سے ڈرے کہ میں نے اس كومقدرجرم ين زياده ماراتو مواخذه موكايس الخضرت في في الناحال فلا بركر يحرم كياك يارسول الله! اس كوآزاد كردون؟ آب التين في الديهال بلواؤ جب ووآني تواس التدنعالي كابوجهااس في ميك بتايا بحرآب التين في ابنابوجها كريمي كون ہوں؛ تو اس نے کہا کہ آپ نی فیل اللہ تعالی کے رسول ہیں تو سحالی ڈاٹٹو سے قرمایا کہ بال اس کو آزاد کردے بیاتو مؤمنہ ہے۔ اقوال اس میں اشارت ہے کہ جب بندہ اپنے خالق مز وجل کی معرفت میں ایمان رکھنا ہوتو وہ بھائی ہے اورمملوک بنانا ای کی بھلائی وتعلیم کے لئے سے غیراز بنکدان دونوں آ قادمملوک میں رشتہ اتحاوزیاد ومستحکم ہوتا ہے حتی کدولا سے دراشتہ مثل قرابت کے پیچی ہے لیں آ قا غالص عبادت اللي كے لئے فارغ موجاتا ہے اور مملوك اس سے لئے رزق عاصل كرلاتا ہے ہى دونوں دنيا سے بداذ خرو فے جاتے یں اور اس واسطے صدیث سے عمر مومن نر بر مینکم اون مرکیا لین ایمان کے خصائص میں سے قرار ویا کہاہے جمائی کوجس کوالقد تعالیٰ نے

اس کا ماتحت کیا ہے وہی کھلائے جوخود کھائے اور وہی پہنائے بوخود مینے۔

الحاصل اس چيوكرى سے فقط القد تعالى ورسول فاليون كي تقد يق يقيني مرا بحان كا اكتفاكيا كيونك بعلم نبوت اس كى سچائى جان كر مؤ مندفر مایا ہے بس ای قدر ہے مؤمن ہوگا اور ملا ، جوعوام کی تجھ ہے ہڑ ھکران کو تکلیف دیتے ہیں جانل ہیں۔ارے پائیس و تکھتے كه اتباء الهو اي انخاذ الاله "ابي تنس كي جروى كرنا كوياس كواينامعبوه بنانا ب" بقول النوايت من انخذا الهه هواه "ا آي و کھا تو نے اس کو کہ جس نے بنالیا اپنی خواجش کواپنا معبود۔ 'اور بس نے زعم کیا کہ چنے چیانے سے چیٹ میں دروہوااس نظر میں شرک بیا بیوقائق عالمانه بین اینے نفس کوآ زیا میں کدا ہے تنی شرک ان میں مس صد تک مینچے بین حتی کدزید وخالد وکلوومرز او نان وشخ کے ساتھ منا داورلز انی جھڑے میں کس مرتبہ تک منہک ہیں اور اسلم ان میں بیتھا کے مقام تو حید میں قدم استوار کرتے اور وسائلا کے ساتھ برتاؤ میں بھی احکام شریعت کا اتباع سمجھ کرمشا جرت کرتے لیکن اللہ تعالی خلاق علیم ہے۔ جووہ میا ہے وہی ہوتا ہے ۔ الفرض المقادين و فرميت اس طرح شروع بوتى ب بمرجب اس مانى قلب من ينظر يمنى كه يانى في أكانى تو فوران معطره كو ابھی ہا ہررکھاول میں آئے ندویا اور عالم سے بوجولیا کداس کودل میں جگدووں اس نے بٹلا دیا کرمیں میں دیکھو بات اس طر ب سے علی بذاالقياس يبال تك كرتمام تفصيل مدمومن موكيااوريبيل معلوم موكيا كرايمان وعلم كأكل قلب باور صحابة بلكهموما البعين اس طرح علا ، علما ، امام يتجه \_ ينهين و يكھتے كه فقدا كبروعقا تدملى وجمله كتابين بياس وقت كهال تقيس اور يمبين سے صغائي قلب كاطر يقه بھي اہل ایمان میں معلوم ہوگا گیا بخلاف اس زمانہ کے لوگوں کے دل میں ہزاروں وسواس وکفر کے اعتقادات وخطرات جمائے تیں اور بر وفت ہر بات کودل میں لاتے جاتے ہیں اورفکریہ ہے کہ دل میں صفائی حاصل ہو بلکہ دل میں لا اللہ اللہ ومحمد رسول اللہ کو جگہ د ۔ اور سب خیالات و او ہام کو تکال وے مجر سے سرے جو وہم آئے اس کوشرع سے بع چھرکرآئے وے اور اگرشرع اس کو وسوائ شیطانی بتلائے تو باہر کروے۔اب رہاعمل تو تماز' روزہ جے وز کو ہ ہے۔ مگر نماز تو ہر مردوعورت پر فقط یا بچے وفت دن رات میں فرض ہاور روزه کاعلم جب رمضان آئے فرض ہوگا اور ج جب مال اس قدر ہو جتنا جائے اورز کو ۃ جب اس کے لئے مال وموسم آئے اور الركوني فقیر ہوتو اس پران دونوں کے مسائل ہے اس وقت کچھ بھی نہیں ہے ہاں اتنا جا ننا ضروری ہے کہ اسلام میں ان چیزوں کے ذہف ہونے کا متقاد ہے اور رہان کے ادا کرنے کاطریقے تو وہ جہی ہوگا جب شرائط ووقت آئے۔ اب ایک تنبیہ یاتی رہی کہ نماز میں اس ومعلوم ہو گیا کرستر ڈھا کناویاک جگداوروضووغیرہ شرائط بیں اور آ دی کوحرام کھانے و کیٹرے میں پر بیز کرنا فرض ہےاور پہلے ہم کہائی ے فرض ہونے کو مفسل بیان کر دیا ہے تو جس حیا ہے کسب معیشت جا ہتا ہے اس کے افعال بھی عبادت ہیں جیسا کہ او پر تحقیق ہو چکا تو اس ہے احکام البی محکمت بالغدمتعلق میں بس آ وی پر ان کا مہا نتا بھی فرض ہے آگر چہ بیفرض نہیں کہ و و جملے صنا کع وحرفت و آب را ت ك دكام ت واقف مور بال عالم البته ان سب ب والف مو كاجهال تك علم ب- يهال ت سه ظاهر مواكر جمل في ييزم باكم ضرور یات دین فذظ روز و تماز وغیره خالص عبادات کے مسائل ہیں اس نے کلام بہت جمل وکلو ط کردیا کیونکدان مسائل کی تعین میں و ہی تفصیل ہے جواو پر ندکور ہوئی حتی کہ عامی مرد (جوعالم یا مجتزر نہو) پر حیض کے مسائل جا ننامنر وری نیس اورعورت پراس زمانہ میں ادائے جدے سائل ضروری نہیں اور اس کے علاہ وحرفت وصناعت وغیرہ جوحیلہ کسب معاش کا ہواوی کے مسائل کوضروریات میں داخل نہ کمیااور بدون اس کے خالی عیادات خالصہ کی خصوصیت سے مقصود حاصل نہیں ہوتا اور حدیث بیچے میں جن لوگوں کی اسامیں زیاد وقبولیت کی امید کی تی ان می مسافر کوشار فرمایا ہےاور دوسری حدیث سیج میں میضمون ارشاد ہے کہ اکثر مسافر کروہ کو وسفر انعابے ہوئے یر بیٹان بال ہاتھ أفھا كرده الميں مانگراب اور حالت اس كى يد ہے كہ جہاں سے كھا تا ہے حرام ہے اور جہاب سے بہنرا برام

ہاں رحزام کی غذا ہے پر درش پائی ہے تو کہاں اس کی دعا قبول ہوگی اور بعض روایات سے جملہ عبادات کی نسبت بھی اسک کیفیت عابت ہوتی ہے پس عبادات اگر چہ بذات خوداصل و مقدم ہیں اور یہ چیزیں ان کے لئے شرائط کیکن ادا ہونے کی حیثیت سے نقذیم ان شروط کی صلت ہے اورا ختلاف حیثیت و جہت سے ہرا یک کا دوسرے پر مقدم ہونا مجھ مضا نقہ نیس رکھتا ہے۔ حقیقی فقیہ و و ہے جس کو دین وایمان میں سمجھ حیاصل ہو ہے

<u>پھر جو کچھ میں نے ذکر کیا بیسب اس غرض سے کہ اکثر آ وی علم وعبادت فقط تماز وروز ہوغیر ہ معالصہ طاعات میں منحصر جا ہے ۔</u> ہیں اور دیگر اوقات وافعال کو بلا تو اب و خارج از طاعات بچھ کر رائیگال کرتے ہیں بیضور سجھ کا ہے اور فقد نام سمجھ کا ہے ہیں فقید و ہے جس کودین وایمان میں مجھ حاصل ہوالبذا جوفضائل فقد کے احادیث و آیات سے ٹابت ہیں وہ ان ہزر کول کے لئے مسلم ٹابت تھے جن كوسلف وصدراة ل وسحابه وظلف وتابعين كيتيجين براوجود يك بيركابين جواس وفتت موجود بين ادر عِتنے مسائل ان ميں مندر ٺ بين اس وقت موجود نہیں تھیں اور ایسے بی بیچی بچھ کا قصور ہے کہ علم دین فقط ان مسائل میں منحصر ہے جو و قامید و ہدا سہ وغیر و کتب فقہ میں مدون ہیں حالا نکہان میں خشوع وخصوع وحصور قلب کا ذکر اتفاقی ہے ملی ہذا تکبر حرام ہے ریاشرک خفی ہےاور ماننداس کے بکشرت احکام یہاں ندکورنبیں ہیں ہیں حاصل الامریبال اس طرح جا ننا جا ہے کہ بندے جو کام کرتے ہیں برکام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تھم متعلق ہے مثلاً بیجائز ہے و وحرام ہے حتی کہ جو جائز ہے یا فرضی یاواجب ہے وہ کریں اور جوٹزام یا مکروہ ہے اس کونہ کریں اور تمام کام دوطرح ہوتے ہیں ایک ول ہے جن کوافعال قلب کہتے ہیں اور نیت بھی دل ہی ہے ہوتی ہے اور دوم اعضائے ظاہری ہے جیتے وضو كرناونماز كاركان اواكرنا اوركسي پيشه يانوكري كاكام كرنا \_ پيمرطا بري افعال ميں كوئي ايسافعل نبيس جس كے ساتھ ول كافعل نه لگا ہوا اور کم ہے کم نیت ہے تی کر اگر صدق ویا اور نیت الله تعالی کے لئے تواب کی غرض ہے نہیں ہے تو یچھ بھی تواب نے ہوااگر چہ کام نیک ے شاید دنیا میں اس کا بدلائل جائے اور ول کے افعال بکثر سدا ہے ہیں جن کے ساتھ طاہری اعضا ، کے کام کو پچھلی نہیں باور یہ خود ظاہر ہے۔ تو فقیہ وہ ہے جوظا ہرو باطن سب افعال وخطرات و وسواس کے احکام جانتا ہے جہال تک اس کوضرورت ہو کی یا انتشاف ہوا ہے اور جہاں ہے اس نے جانا و واللہ تعالی عز وجل کی کتاب مجید یعنی قرآن کریم ہے اور رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی سنت پاکیز و واجماع سحابہ خیر الامة رضی الله عنهم ہے بھر ان تین اصول ہے جوطر ایقہ بہچا نے کا ہے وہی اجتہاد و قیاس ہے اور اجتہاد کے لئے پچھ شرطیں ہیں جومجمل انشا ،اللہ تعالیٰ آتی ہیں \_ بس صحابہ رضی اللہ عنہم کے ول تو سمندر کی طرح لبریز بھر سےاور بہاڑوں کی طرح استوار تحکم جے ہوے تھے اور انہیں کے شاگر دحصرات تابعین ان ہے ملتے ہوئے تھے پھران کے بعد یہ کیفیت کہاں رہی مگر اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسے علما ، پیدا کردیے جنہوں نے نوریقین وایمان وادب وتقو کی وصدق سے اوّ لین دسابقین والحقین کاطریقنہ بإیااور پجیلوں کے لئے جن میں سووفق حدیث کے جموث ہیلیا گیا اور موٹا ہوتا و حظو ظفت پیند کرتے گئے۔اس طریقہ کوصاف بیان کردیا۔خود میہ معزات مجتهدین بینک فقیہ جامع تھےاورمشائخ کماربھی انھیں کے ٹاگر دیتھے لیکن پچھلوں نے میدکیا کہ باطنی کا مجموعة ان کمایول میں جع نہیں کیا بلکہ شاذ و نا در کمی مسئلہ کے بالکل ذکر نہیں کیا کیونکہ میدان بہت وسیع ہے اور خالی ظاہری اعمال اس سے احکام سب طرح کے ذکر کر ویا تو نقه اب انھیں طاہری افعال کا نام ہوگیا ہے۔ لیکن مردمتق کوجا ہے کہ طاہر گناہ ویاطن گناہ سب کوئرک کی ہے۔ باطنی گنا ہوں کا ترک تو حدیث وتغییر ہے جس میں احادیث کے ساتھ بیان ہوتعلیم حاصل کرے اور طاہری کوفٹاوی فقہ ہے <del>سیکھ</del>۔ والقد تعالى و بي التو فيق\_

(لوصل ☆

#### فقہ کے بیان میں

لْغُونِي تَشْرِيحٍ 🏠

واختج ببوكه لغت من فقد كے معنی مجمد سے بیں اور شرع میں نہم خاص جو كتاب القد تعالى وسنت رسول الندسلی الله ايه ولم سے حاصل ہوجیسا کہ حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ و جبہ کے تول میں ہے کہ اس سے زیادہ ایک فہم جوقر آن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے و عنایت فرمادے والحدیث فی محیح ابخاری۔ بس فقد کے لئے اصل میں دونوں یعنی کماب البی قرآن مجید اور سنت رسول وزین یعن صدیت جیں اور فقیدوہ ہے جوجسم مظاہر کے متعلق احکام اوامرونو اسی سے اس طرح واقف ہوکدونوں اصل میں سے کہاں سے بیقام ممل کرنے کا یاندکرنے کا کس طرح نکلاہے تا کہ ظاہر جسم کوان احکام ہے موافق ممل کرنے سے ظاہری گناہوں کی نجاست سے یاک دور پا کیز وطهارات وطاعات کے نور سے منور کر سکے جیسے طہارت وضووشسل واویئے فرائفش و واجبات سے اور قر آن کی قرا مت واس میں نظر کرنے و سفنے وسجد کو جانے وغیرہ خصال محودہ ہے آ راستہ کرتا ہے اور لخش گفتگو و بدنظری وخش باتنس سفنے وحرام کھانے پینے اور چوری اور فواحش کی طرف قدم اٹھانے وغیر وکی نجاست وافعال ندمومہ ہے اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے اور تاکہ فتیہ ندکور باطن کو سے ا عتقادات وتورانی افعال دحسن صفات مے منور کر سے اور باطن کو باطل و قد بذب خیالات و بہودہ او بام و بدافعال و غدموم صفات کی تاریکی ونجاست سے یاک کر سکے اور اینے نفس کے عیوب اور دشمن قطعی شیطان کے مکرووسواس پران دونوں کی فلاہروخفیدرا ہوں پر مطلع وآگاه ہو ہی جب اس نے اس واقفیت سے بھکم تولدتعالی وندو اظاهر الائد و باطنه سیام طاہری وباطنی مناہوں سے تقویٰ کیا اورتوبدو استغفار وخشوع وخضوع وخوف الی سے ہردم این مالک خالق کی طرف متوجہوا تو القد تعالی اس کواور ایک علم عنايت فرماتا بجس كالشاره حضرت خضروموي عليهاالسلام كي قصد من بتائيد حديث مجيح كويامصرح بوكياب اورابتداءاس اصلاح كى سلامت قلب بيجكم قولد الذا صلعت صلح البعسد كلعه جب ده ملاح پرجوجاتا بيتو تمام بدن صالح بموجاتا ب-اور بحكم تولد اعدى عدوك نقسك التي يين جنبيك سب سے يزاتيراوشن تيرافودنس بجوتيرے دونوں پبلو كے ن مى باكنس كے مبلكات كو بيجاننا اور بحكم تولد تعالى ان النفس لا مازة بالسوء في اس كى بدخوا بهول كو بيجاننا اور وسواس شيطاني سي بحكم تولد تعالى الذا مسهد طائف من الشيطان تذكروا فالناهم مبصرون. متنبه وكريتونق الي جل شاندة رانج جاتا باوراكر المام بواجي توبا امرار منقطع ہوجا تا ہے ہیں لوث وشمن سے پاک اور آخرت حکمیت البید سے مرفراز ہوتا ہے اور کلوق النی اس کے فیض حکمت سے اپنے منازل ومقامات بلند حاصل كرتے بيں ليس اس واسطے حديث يحج عن بےكه: فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد أكيلا ا کے فقید بڑار عابدوں سے بڑھ کرشیطان پر بھاری ہوتا ہے اس کی ایک رکعت دومروں کی بڑار رکعت سے بڑھ کر ہے اور اس کی غاموتی اوروں ہزاروں کلمہ ہے افعمل ہے اور یاک ہے اللہ جل جلالہ جس نے اپنے بعض بندوں کوسر فرار کیا اورانہیں کواس کا نفع عائمہ کیااوروہ پاک جن سجانہ تعالی ہرفقہ وعابد کی عبادت ہے مستعنی ہے۔ پھرخوب یادر کھو کہ صدق یقین وخلوص عبادت و طاعت کے اصلي قيض سے بعنی ديدار معفرت سيد الرطيمن معلوات الله وسلامه عليه علهيم الجمعين ہے معفرات سحابه رمنی الله عنهم كوايك منزلت اللي خاص تمی جس میں کوئی انکامشارک نبیں ہوسکتا اور ایسے ہی ان کے شاگر دیعنی طبقہ تابعین کی منزلت میں کوئی ان کامشارک نبیں ہے۔ مجرائد جہتدین نے بتوفق حق جاندوتعالی پھیلوں کے لئے قہم قرآن وجدیث کاطریقہ بتاا دیا کیونکہ اکثریہ ہوتا ہے کہ

المنطق مناه طفا جرى و يطني مناجول كوچهوز دور منطق براني كالطرف تكفر ب والاسيار

مشهور محتبدين بسلين حاربين مك

ایمان جس کی صفت سے بندہ مؤمن کہلاتا ہے خالی زبانی دعوی وصورت بنانے و گوشت کھانے سے حقق نہیں ہوتا اور اہل العلم بائے
ہیں کہ آدی آکثر اوقات اپنے آپ کومؤمن بھتا ہے مگر در حقیقت اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ک۔ یانہیں و کیمنے کرتی تعالی نے
فر مایا: قالت الاعراب آمنا۔ اعراب کہتے ہیں کہم ایمان لائے۔ پیکھانھوں نے منافقوں کی طرح جموث موخد نہیں کہا تھا بلکدان کا
زم ہی تھا کہم ایسے ہیں ہوالقد تعالی نے ان کے ول کا اصلی حال ان پر ظاہر کردیا۔ بقولہ قل کم تو منوا۔ کہدوے کہم ایمی مؤسن نہیں
ہوے۔ ولکن تو لوداسلمنا۔ سیکن یوں کہا کروکہ مسلام لائے بعن ہم نے ایمان کے لئے کرون جمکائی اور اس کی طرف مائل ہو ہے
اور مطبع ہوے ہیں۔ ولما یوظل الا یمان نی قلو بھے۔ اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں واطال تک و وجائے تھے کہ ہمار دوں میں واطال تک و وجائے تھے کہ ہمار۔ دوں میں ایمان آھی ہوا ہے۔ بیں معلوم ہوا کہ اصلی حالت تلب کی علم النہا میں ہے۔

اور استخضرت كالينام عافرمات ك اللهد تبت قلبي على دينك اسدب مير عدراول ابية وين يرا بت ركيواور بيهت بجموك اعراب المبحد نوك من ويجموه عابد رضى التدمنهم كاحال كهطراني وغيروكي حديث مي ب كرة بخضرت فأفيظ بيابية پڑھی: خین شرع الله صدرہ الاسلام فہو علی نو رمن رید اور قرمایا کہ جب ایمان دل میں آ تا ہے تو اس کے لئے سیز کھل جا تا بن محابدهن التعنيم في ميماكداس كى كوئى بيجان بي آب كالتيم ارشادفر مايا: التجافي عن دادلغرور فريب كاود نيا سابنا يبلو بنانا ـ والانابت الى داد الخلود اور ملك دائل باقى كي طرف ملك كماته جمك جانا ـ واستعداد العوت قبل نزولدموت آ ے پہلے اس کے لئے سامان مغرمبیا کرنا۔اس سے ظاہر ہوا کرسحاب رضی الله عنهم نے ظاہر حال پراعماد تبیس کیا بلکے نشانی دریافت کی کہ آیا ہم بیں بینان بے انہیں ہے ہیں کوئی غرونہیں ہوسکتا کہ ہم جیسے مصم عزم سے ہوئے میں کہ ہم مؤمن میں حتی کدانشاءاللہ تعالیٰ بعی بطور ٹک نہیں کہتے ہیں و سے بی درحقیقت ہیں بائنس کے دھوکے میں ہے ہمائند یہود کے لقول تعالی وان ماتوك عوض مقله ياعذوند اوركتية اسيغفولندي ايمان ان من درحقيقت ندتما بلكه جهل مركب تمانعوذ بالتدمنداور معرت حسن بعري ففرماياك نفاق الى چيز بكداس سے وى خوفاكر بتا بجودر حقيقت مؤمن بواوراس سے وى غرر بتا بجوحقيقت على منافق بوادر سن ن كها كديس في ايك جماعت محاررهني التعنهم كوياياكه اسية قلب يرنفاق كاخوف ركعة عظه ويكمور يجلالت قدراور بيخوف اللهد اني اعونبك من النفاق و فتنة يارب با عنبيني و بين النفاق وانت على كل شيء قدير- اورمعرت حسن كاقول اخيري البخارى م معلق ذكور باورا يكسحالي في ايك محف كي نسبت كها تفاك التي ادالا مؤمنة "مي اس كومؤمن خيال كرما بول-" تو الخفرت منافظ في ما يا إو مسلم ليعن كم وكمومن ياسلم - بس جب بيال ب كرحقيقت ايمان قبل سية كابى فقة الشرتعالي جل جلال وب بواب ہم کہتے ہیں کہ بعد زیانہ سحابہ رضی التدعنیم کے جس کسی بات کی نسبت یدعت حسنہ ونے کا اعتقاد کیا حمیااس کی دلیل یہ ہے جو حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عندكي صديث على ب نفعا وأه العؤمنون حسنا فهو عند الله حسن - اور ماموصوله كومام بقوت کلیے لیا۔ اور کہا کہ اس بات کو بھی مؤمنوں نے حسن جانا تو یہ بھی حسن ہوئی۔ ہیں اس کے بقینی ہونے میں تامل کے وجوہ مشہور و مانند استغراق نه بإياجا ناوغيره كےعلاوه وقتق اشكال جومتر جم كوظا ہر ہوتا ہے بدہے كەمۇمنوں كا إجماع كيونكريفين كيا حميا اوريد كونكر ظاہر ہوا کر بیاوگ جنموں نے اس بی بات کواچھاسمجما ہے۔ ہے سب کے سب واقعی مؤمن ہیں اور کسی بیٹین شہادت سے ان کا مؤمن ہونا ثابت ہوا ۔ ہے اور کہاں ہے معلوم ہوا کرمٹل اعراب کے ان کوز تم نیس ہے اور کس نے ان کو خفیہ نفاق سے مطمئن و بے خوف کر دیا حق کدانھوں ف اسن او رحققی مؤمن ہونے کا تھم لگا کر بیسئلہ بدعت دستر اروبا اور کس طرح انھوں نے جانا تھا کدان سب میں سے ہرا یک کا غاتر كمال ايمان يرب كيون فوف ندكيا حالا نكرمؤمن كي شان ب كدفاق حفوفاك ربتاب بس جب بنوزان كي نبست مؤمنين

ہونے کا یعین نہیں ہے تو مؤسنین کا اجماع کیو کرمعیقن ہوگا۔

اكركها جائے كه محراجماع كى تو كوئى صورت بيس موسكتى ب حالانكداجماع سحابدرمنى الله عنهم بلا تفاق جست قطعى ب جس كا منكر مردود ہے تو جواب یہ ہے کہ اجماع سحابہ رضوان الته علہم اجمعین وہ اجماع ہے کیونکہ ان کے مؤمنین ہونے کا یقین ہم کوشہادت البي مرويل مصطوم موكيا اور الله تعالى كي شهادت عيد حركس كي شهادت موكى فقد قال تعالى رضى الله عنهد و دصواعند . وقال تعالى الوقيات هد المصافقون وقال تعالى الوقيات هد العوملون حقله بس الكا ابماع بيتك مؤمنون كا ابماع باور دومرول کوا بی بستی سے باہرقدم شدر کمنا جاہے ہملاروا ہے کہ کوئی قروبشرائے ذعم میں سحابد منی الله عنیم کی برابری کا وعویٰ کرے اس مصداق المؤمنون كى استدلال يقينى كے لئے فتلامحابد رضى الله عنهم بين چنانچ خود دوسرى روايت مى معزت اين مسعود بالنظ في مؤمنون كى تغیرسحابہ ہے بیان فرمائی ہے ہیں تا بھی بہال تک پیٹی کہ اگرفتہ القلب نہیں تو صرت تغییر ہے بھی انکار ہوا اور برسلمان بالیقین جاننا ہے کہ جارالیقین او تس ولی اللہ کے یقین کے برابر میں ہاور تمام اولیاء اللہ بعد محابہ مسکسی اونی سحانی کی منزلت کوئیس مینجیتے۔ چنانجدا مُدمشائخ نے اس کی تصریح کروی ہے۔ اس واسطے اولیا ءاللہ عمل سے بعض اکا یر نے مرتج برایسے قول وقعل وطریقہ سے انکار كيا جوعبداة ل ميں نة تما حالاتك بم عوام سے اولياء الى كا ايمان جيے سورج و ذروسوو و بھي جبك بغضل وكرم اللي تعالى بم كوذر و برابر ايمان مواوراميداي فالق مالك سي يى بكر مارا فاتمدايمان برقرما يطفيل سيدنا محرالمصطفى صليالته عليدوعلى واصحاب وسلم علهم اجمعین پراگرکوئی فخض تامجی ہے جدال کرے کہ کیا تھے کوشک ہے کہ امام ابوحنیفہ میشنید وان کےمعروف من اسحاب دامام مالک و ديكرا تمدرهم الله تعالى كاخاتمه ايمان يربهوا بي وي كرون كاكنو وبالله من ذلك جب برمؤمن كماته وسن الظن واجب بي توان ا ماموں کی نسبت مجھے کوئکر میر کمان ہوگا بلکہ میرا مطلب میہ کے بھیے علم غیب یاعلم البی نہیں ہوسکتا :اللّٰ ہد غفرالیك اور جس جماعت کثیرہ کے اتفاق ہے عام لوگ اجماع مؤمنین کا دعویٰ کرتے ہیں جب ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا اگر چہ بیامرتم کو قطعی معلوم نہیں ہوسکتا ہے تو پھرا حال ہے بعد موت کے ظہور حقائق سے شاید و ومتعل ند ہوں اور اگر ہوں بھی تو اجماع سے لاملی ہے اور مقام کو میں نے قوله تعالى و كونوا مع الصادقين كي تغيير بن مفصل ذكر ديا باور خبر دار ربنا جائي كمير ساس بيان بن علم غيب مخصوص بستان حضرت ووالجلال كا اعتقاد باور حميه بكرو بات علم الهي من بود بغير بلاية بم كوند معلوم موكى اور بدون اس كے جودعوى كرے كا مردود ہوجائے كا۔ اور اس كواماموں و اوليا مى علوم منزلت وبزرگى ت تعلق نبيس ب بلكه مسلمان برواجب ب كدا مطل بزرگوں کے ساتھ ان کی ہزرگی کا ٹیک اعقادر کے بھراجتہاد کے معنی یہ جی کہ آیت یا حدیث کی فقدے بکمال کوشش احکام کو معتبط کرے اور بیہ بچھ قیاس نبیں ہے مثال اس کی جسی امام نماز کے چھپے متعتری کوسور و فاتحہ پڑھنا جاہے یانبیں جا ہے۔ امام آبو منیغہ مُشَيِّةً فَيُمَنِّعُ كِمَا بِدَلِلَ قُولِهِ لِللهِ قَرَى القرآن فاستهموا له وانصتول اور يحديث قوله: وانعا جعل الامامر ليوتد به فاذا كبر فكبروا واذا قرا فانصتوا. ويتولدنواني: ادعوا ريكم تعضرعا وشفيه كيونكدموره الحددعا ب يتول جابر الخفيخ: الا ان يكون وداء الاملم اور ما تنداس کے دیگرا ٹارمحابدرضی الله عنبم کے اور امام شافعیؓ نے مطلقا واجب کیا بدلیل حدیث عبادہ بن الصاحت درملوٰۃ الفجر - وبقول ابو بربرة كمنافزاء في انفسك اور يحديث الاصلوة من لعد يغوا بقائحه الكتاب وغير ذلك واورامام ما لك يتملكوة جبريه يمي منع كيااورسريه بين ردار كها يس تو خود و يكتاب كرآيات واحاديث كوجم كرنايا ناتخ وسنسوخ بيجاننا بالتخصيص وغير وكرنايا آيت قطعی کی تخصیص روایت کلنی ہے نہ کرنا بیرسب شان مجتبد باجتهاد ہے اوراس میں پر کھر بھی قیاسات نہیں تیں۔اس طویل بیان سے تھے غا بربوا كه فقداصلي اور باور فقدمتها رفسة مخصوص بافعال جوارع باورجه تدخود فقيه بققه اصلي جوتا باورجج تد يحاسنها لا كئه بوية

مساكل جائے ين جال تك جس كوخروت ہوكى معدورت بوكا۔

بحكم تولدتعالى غنسنلوا لعل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالهيئات والإبر- يمر بملهمسائل كاجا شنة والانجى عاى بوتا ب جبداجتهاد کے لائق ندہو۔ فاضل کمنوی رحمداللد تعالی نے این جرکی ہے رسالسنن الغارہ سے تعل کیا کہ امام لووی شافعی نے شرع مهذب مين الكعاكد جبتد يامستعل ب ياستسب برمستعل كي شرطيس بهت بي مثلا فقد النفس وسلامتدالذ من ورياضة الفكر وصحة تصرف واستنباط بیداری اور اولد وشرعید کا جاننا اور جو چیزی اصول اوله کے عالم ہونے کے لئے ضروری ہیں مثلاً زبان عربی واصول تغییر واصول حدیث وغیرہ اور ان اصول ہے اقتباس کرنا بدرایداور ان کے استعال میں مشاق مرتاض ہونا اور فقہ کے ساتھ اور امهات المسائل مدواقف مونا- قال المرجم اورش محدث وبلوى \_ في عقد الجيد وغيره عن اقضيه رسول كالفيظموس بالفقاة مدوقوف وغیر ، کوبھی مفصل ککھا ہے۔ پھرنو وی نے کہا کہ ایسامجہوتو زمانہ درازے مفتود ہے اور رہامجہد منتسب تو اس کے جار در ہے ہیں اوّ ل وہ کربسب استقلال کے اپنے امام کامقلد ندند ہب میں ہے نہ کیل میں ہے ہاں اس کی جانب فقط اس وجہ سے منسوب ہوتا ہے کہ اجتهاد میں ای کے طریقہ پر چکا ہے بعن اس کا اعتقاد بھی ای طریقہ پرواقع ہوا مثلا لفظ میں سے ایک بی اطلاق ہے منی حقیقی وجازی مراد لیناوه بھی جائز جھتا ہے۔ جیسے اس کا امام۔ دوم وہ کہ مجتز ہو محرمقید بمذیب کے مستقل مبتر پر اصول امام خود بدلیل ہے لیکن امام كادلداصول وتواعد عير تعاوز بين كرتااس كي شروط عن سير كه عالم نتيدوا صول وادلدا حكام تغييلا بهواورمسا لك اقييد ومعاني كا بصير بواور تخ ت واستباط بقياس اور غير منصوص من يورامرتاض بو محرجي بسبب حديث ونوست كالل وتوف نهون ورام واسيندام کی تقلید سے خارج نہ ہوگا اور ہمارے ائمہ اصحاب الوجوہ ای صفت کے ہیں۔ سوم بیرکہ رہنہ اصحاب الوجوہ کوٹ پہنچے لیکن فقیدا مام کے ند ہب کا حافظ ہواس کوتقریر و ترکیرولائل وتصویر و تمہید سے بیان کرسکتا اور تزییف و ترجیح دے سکتا ہواور بیمفت اکثر اصحاب الترجیح آخر مدی جارم والوں کی ہےجنوں نے غرب کی ترتیب وتحریر کی ہے اور جارم الل تقلید محض میں کہ تقریر دلیل وتحریر اقید میں ضعیف لیکن حفظ غذ بب روایات وقیم مشکل میں قوی بیں ایسے لوگ غد بب کی کتابوں سے جوفتو نے قل کریں و معتبر ہوگا۔ متر جم کہتا ہے کہ اس بیان سے طاہر مواکد طبقات احمد حنفیہ وطبقات مسائل جو میں نے آئے تقل کتے ہیں وہ مروری حفظ کے قائل ہیں تا کہ اس فقاوی میں استفاده می محام کونغزش نه بدوا در مجتبد وغیر مجتبد کے اقوال میں اتمیاز رکھیں اور جبتد وں میں بھی متعل و مجتبد ٹی المد ہب اور ٹی المسئلہ واصحابو جوه وامحاب ترجيح مي التياز يحص ببندا شروري بواكه جن الامول وفقهاء وعلاء كے اقوال اس كتاب ميں ندكور جي مختمران كا حال اورز ماندوان کی تالیفات ہے آگا وکردوں۔التوفیق من اللہ عزوجل۔

<u>(لوصل</u>

## وَرِيْزِكُرُهُ امَامُ البِوحِنْيِفِهُ مِيَّالِيَّةٍ

فقہاء وعلماء حنفیہ خصوص جن کا ذکراس فتاوی میں آیا ہے

اِس فَاوِیٰ عمد اکثر فقہا وعلا وکا صریح نام اور کتاب کا حوالہ عام ہاوران کتابوں عمد نے بعضے متافرین کے آوالف میں جس متعقد میں اکثر فقہا وعلا وکا صریح کرا حتاد کیا گیا اگر چہمؤلف خود مجتند نے المد جب یافی المسئلہ یا اصحاب ترج سے نہ بو مثلاً شرع فقایہ۔ برجندی۔ یا ابوالمکارم وغیرہ اگر چہ عالب ان کتابوں سے بطورتا ئینقل کیا گیا اوراصل کمی معتدے ذکور ہاور بعضی مثلاً شرع فقایہ۔ برجندی۔ یا ابوالمکارم وغیرہ اگر چہ عالب ان کتابوں سے بطورتا ئینقل کیا گیا اوراصل کمی معتدے ذکور ہاور بعضی کتابیں تالیف اسحاب ترجیح وتح ترج وسح نے وہم تد نے المد جب میں اور اصول کتب میں سے تصنیفات امام محد بن الحن میں جیسے

زیادات ومبسوط وغیره اورعنقریب خاتمه هم انتاءالقد تعالی متفرق ضرور یات وفوائدا مسطلاحات ہے آگا بی ہوگی اور و بیں بیان ہوگا كهمبوط المام محدر حمد اللهمبوط شخ سرحسي وغيره كيول كبته بين چنانچه اس فقادي من بكثرت اى لفظ سے حواله خدكور ب بس اس تذكره ے دوفا کدے مجملہ فوا کد کے نہایت اہم وضروری ہیں۔ اول بیعلاء کے تذکرہ میں ان کی تصافیف سے خصوص الی تصنیف کی نفرج كردى جائے كى جس سے اس قراوى مى حوالد ہے تاكر اس كراب كا مرتبه معلوم رہے اور جب دو كرابوں سے قتلف حوالد يا ايك بى هر كونى مئذ بخالف فد جب خركور بوتو مستغيداس كوير كاله اورابيات كريد كهاواني منظ بخالف في اوراس كاالثاهل عن لاسداور خاتمه میں انتا واللہ تعالی ان کمایوں کی بھی تصریح کردی جائے گی جن کو تعقین علائے حنفیہ نے کسی خاص علمت سے جود ہاں نہ کور ہوگی لائق اعماد نبیل تصور فر مایا ہے۔ ووم بیک علما ووفقهاء میں سے جہتد ومقلد وغیر واور مقدم وموخرکو پہچانے تا کے موخرکومقدم بابر بھس نہ کرے اور بامرال تعليد كوموخركر في من كا برمغيد ب اكريد الل اجتهاد من بعض كليف كاليار المكال موكا جو كهتم بين كرمرته اجتهاد في الجله إمطلقا خم نيس موا كوتك اس صورت من تقديم چندال مغيرتيس بوليكن ابن الصلاح واودي في كباك جبت مستقل بعد ابئ ار بدرتهم الندتوالي كمفتود موكيا اورورالخاري كهاكدون ذكروا ان المجتهد العطيق ود عدريعي علاء في وكركيا ب كمستقل مجتهد تو مفتو د ہو کمیا اور میزان شعرانی میں سیوٹی نے فتل ہے کہ بعدائمہار بعہ کے صرف بیٹے این حرمہ نے بیدوی کیا تکرمسلم تہیں رکھا کمیا مترجم كبتا بكران لوكول في قول رقول تعالى غلولا نفرمن كل فرقة منهد طائفة .... على جبتد مون كالمكم فرض كقاب بكافي المعالم وغيره وواب منقطع بوكا اور شعراني نے كهاكه إلى اب بعي منتقل جبتد بوسكا باورنيس كوئي ديل بيس ب فسوما جبكه قدرت البيعظيم اور عائب قرآن غيرهماى بير مولانا بح العلوم في شرح مسلم وشرح تحرير عن عن كباكداد في مشم اجتهاد بعي ان لوكول في بلاولیل علامت می برختم کردی اورای سبب سے جاروں ائم کی تقلیدوا جب کی تکریہ سب ان لوگوں کی ہوسات بلادلیل شرق بلک علم غیب کے دعوے نہایت قدموم بیں مترجم کہنا ہے کہ اسلام میں ایسے ادعا ہے لوگ محس جہال رہ جا کیں سے اور بعض آیات الجی عزوجل مطعع ہوں کی اور پر اسخت نساد بریا ہوگا بلک صواب وہی ہے جوا ام شعرانی وغیرہ نے کہا کی مفیب منسوس بجناب باری تعالی ہے اوراجنها دميع اقسام ختم موني يركوكي وليل بين واختمام ويكراقسام بمي كل تال باور برحنقدم كومتاخر يرراومواب برمسئله بس مامل مونا ضروري جيس بي كيونكرمواب كاعلم از جانب حل جل وعلا جوتا بويدل علية ولدتعان معهدونها سليدان سرين فياني ان ك باب حضرت داؤ دعلى مبينا وعليه السلام كوتغبيم شدوني اور بيغ سليمان عليه السلام كوعلم وحكت اوراس مسلله بين صواب كي تلميم عطا بوتي فللك من فصل الله تعالى بحرجن اقوال برفتوي دياميا أكريدان كوترج بيكن يتم كلينيس كيونكهم ماوي اوتغيراوضاع واحوال وغیرہ کو بھی وظل ہوتا ہے جی کہمرجور ان اسباب کے ساتھ بھی راجج ہوکرفتوی کے لئے متعین ہوجاتا ہے اور بیمرف ایسے داجج و مرجوح احکام میں ہے جن میں دونوں طرف دلائل موجود بیں حق کدای جہت سے دائج ومرجوح ہوسے اور عوام کی طرح بیگان شکرنا جائے کہ زیانہ کود کی کرمنوع احکام بھی جائز ہوجاتے ہیں جیسے بعض طاحدہ کا شیدہ ہے جن کا یہ کمان ہے کہ احکام شرع شخصی یا جمہوری مصلحت ورائے پر ہدون یابندی از جانب البی عزوجل بتائے کئے ہیں اور باب الفتوی میں انشاء اللہ تعالی تو منبح آئے کی اور فاوی الل سمر قندیا فاوی آ ہوو غیرہ سے جو پھے ذکور ہے اس کے بیعنی ہیں کہ اس زمانہ کے مشارکے نے جونوی ویئے سب بھا کے محتے ہیں فاویٰ کے احکام پردلیل معلوم کر کے اعتما و ہوتا ہے یا جواس کے مانند ہوجیے کسی معتمد کتاب میں اس سے بغیر تضعیف نقل کیا جائے اور اس كتاب ميں يمي بے كرة خيره وغيره كاعماد رِنقل كيا كيالبذا مشقت بعيد كي ضرورت ندرى كداس فتو ساكا حال دريافت مورواضح ہوکدان کتابوں کی فہرست علیحد ولکستا اور علا مکا تذکر ہ زبان مقدم ومؤ فرمعلوم ہونے کے لئے جد الکستا بیکارتطویل ترک کرے مترجم نے پی مختصرا نفتیار کیا کہ کتابوں کا حال خودان کے مصنفوں کے ذیل میں آجائے لہٰذا علاء رحم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دونوں فائدے۔ حاصل میں اور تیسرانصلی فائدہ یہ کہ صالحین کے تذکرہ ہے رحمت البی مز وجل نازل ہوتی ہے۔

وامنح ہو کہ اجتہاد جس کےموصوف کو جہتد کہتے ہیں اس ہے استنباط درحقیقت تقم الٰہی مزوجل حاصل کرنا اس طرے کہ جو احکام الی منصوص و طاہر میں اٹھیں سے فی تھم معلوم کر لینا تا کہ افعال ہمیشہ عبود سے پابندر ہیں اور ایک راو پر بوں جو کئے راوشیطاتی ے جدااور متنقم ہےاور اس کی مختر تو منبح میہ ہے کہ ملک آخرت یہاں بالکل اس تگاہ ہے جوسر کی آئیموں میں ہے بیشید وہ اور وہ ایب ملك بيك بسركى كيفيت ان حواسول مين تيس آتي اگر جيعض عول خوب جانت بين اوران كو يجير بحي مشكل نبيس مثلا بدامروشوار بو كيا كدكوني آدمي كمي وقت السيحال مي بوكه اس كاو ماغ حركت زكر ب حالا نكه اس زمانه كه السياوك جو برمحسوس فن مين بيشل مخية جاتے میں اس کومال جانے میں چر بھی عوام لوگ یا وجودمحسوس ہونے کے اس سے متبجب میں اور ملک آخرت میں حرکت فکری نہیں ے پھر کس د ماغ سے دریا فت کر سکتے ہیں اور ریا تورعنل و ویغیر فضل البی عز وجل کے حاصل نہیں ہوتا۔ لبذواس سے محروم ہو کر جوال ب عقل سجعت میں پر حوال سے دنیاوی چیزیں جب نہیں جانے تو آخرت سے کونکرآگاہ ہوں چنانچے عصائے مویٰ میں جوامر ذاتی تف جس كاظهور معجزه موتاكه وه اژو باين جاتاس كو برگزنيس ادراك كريك تصاس طرح برچيزمحسوس ميس حكمت بالندموجود ب اور غير محسوس کا ذکر جدار بالیل جب آ دم علیدالسلام اس د نیایس آئے اور یہاں کی چیزوں سے انتفاع کی ضروری اجازت ہوئی اور آ دمیوں میں خواہش نفس برطرح کے انتفاع کی طرف راعب کرنے والی موجود سے حالانک ہر چیز کے عائب آثار سے ایسے اثر کو تمیز کرنامشکل ہوا جوراہ آخرت ومرض البی سے برگشتہ وخلاف نہ بوتو القد تعالی نے اپنے فضل سے ایک را ومقرر فرمائی جس پر منتقیم ہو کرمعنرت سے امان ہے اور میری سرادمعترت سے بیہے کہ ونیاوی حیات و حاجات کے باوجودرا وآخرت ہے مور کر غضب الی میں لانے ورند بہت چنزیں السی طرح ابنا اثر و کھلائی ہیں کہ طاہر میں آوی ان کوا چی خواہش میں بہت پیند کرتا ہے لیکن ملک آخرت ہے اوان ہو کرتم زنہیں كرسكما حالا نكداس كى يسدنا دانى ى جواس كوخت معنر يديس اس راه كواسية انبيا مدرسل صلوات القدتعالي عليهم اجمعين كى وساطت \_ علق وتعليم فرمايا اوراس خاص طريقه بين نهايت بلغ حكمت بجس كابيان بهال مخبائش نبيس دكمتاجنا نيرآ فرعبد بين خاتم المرسلين سيدنا ومولانا محرصلوات اللدتعالي عليه وعلى آله واصحابه اجمعين كى بعثت عامدے جوآب الفيظم كاخاصه بيتمام سب مخلوق برستعين كرديا جس كا اصلی نتیجہ یہ ہے کہ اس فنا گاہ ہے نکل کرام کی قرار گا وآخرت میں اسی نعمتوں واومیاف کے ساتھ مشکن ہوں جوان کے خیالات واو بام ے باہر میں اور علم اس کاعلم قلبی ہے اور اس واسطے اس امت کے فقہا وعلاء جوریاضی فلے وغیرو میں کامل ماہر تنے قطعہ متغلّ ہیں آتخضرت فأين كم معابدت التعميم يولى فردافضل ميس موسكا اورظا برب كدسب رضى التعنيم النافون ري عابرزين بلاعم الآخرة على البيته كالل وتمل تصاور بيلم اس طرح حاصل موتاب كه ظاهرى شريعت برعال رب يعنى دنياوى زندكاني مس افعال و ا تال کوای طریقه برر کے جووی رسالت سے تعلیم جوااور ایسے آتاری طرف قدم ندین هائے جواس کومعنر ہیں اور ان کے ملاوہ جو فاصد بندگی واطاعت ہے اس میں قائم رہے ہیں اہل ایمان نے اس طریقہ کو معزات محابد رضی التدعنیم کے واسطہ ہے حاصل کیا اور و بى طبقه تا بعين كا باورائبيس دوطبقه كي نسبت آنخضرت الكينام نه بهتر بون كي خرفر مائى بهجران كي بعد جوطبقه آباس مي انتاوط تیک و بدشروع ہوااور بیظاہر ہے کہ تنس کی خواہش طرح طرح کی اور افعال کے طریقے بجیب بجیب پیدا ہوتے ہیں تو ضرور ہواک حكمت بالغدالبيدين جب بحكم قوله : اليوم اكعلت لكيم وينكد ..... تمام دين يورا بو يكاسي مفرورقرآن ياك وحديث يثريف میں سب موجود ہواور بینک ہے کئین ظہوراس کا بنورعقل ممکن ہے حالا مکہ نورعقل پرخواہش تفس کا غبار جیمایا جبیبا کہ حدیث سمجے میں

دوم آنكه جبتدامتی كواس درجه عداقواب عقيم طااور معزت رسول الله تنافيز كي يرركي طاهر مونى اورتيس اس روايت كمعنى معجموك علداء امتى كانبياء نبى اسوائدل يعنى ميرى امت كے عالم لوگ جيسے في اسرائيل كانبياء اوراس مقام ير ببت سے علوم جیں جن کو بعنر ورت اختصار کیا جاتا ہے ہیں اجتہاد یمی رہا کہ آیات واحادیث کود کیواس سے تھم دریافت کرلیزا ضروری موا کہ مجتہدو**ہ** مخض ہوجوالند تعالی کامطیع ورحمت کیا ہوا بندہ وعقل نورانی والا تیکو کار ہوجو مفرور آخرت ہی کی طرف ماکل ہو گااور یمی سب جمہتدوں کا اجمالی حال ہاور بعد حضرات تابعین کے بھی بہت جہتد بند ہے ہوئے ہیں۔اور حضرات ملف رضی الله عنبم اگر چہ سب سے کامل و اعلیٰ رتبدا جنتادوا لے متصلیکن انھوں نے تو اعدواصول نہیں بتائے بلکہ احادیث کومحفوظ رکھاا درنبیں لکھاای لئے پجیلے مجتمدوں کی طرف زیاد واجماع موااورانمیں کی نبت ہے لوگ حنی وشافتی مشہور ہو سے اور ہرگزیر مراونیں ہے کہم کو خاصد انہیں سے غرض ہے بلکہ آئی بات ب كمفرور جارے افعال كومكلف كيا ميا ہے اور وہ ان لوراني عقول كے تواعد مصبط سے باساني و بالاعتاد معلوم ہوجاتے ہيں ورنة تمايز خير از شرمشكل موكا اورعلم آخرت ے اس طرف مشغول موكر فمصمه ميں پرنا مشقت لاطائل ہے اور چونكه مقصور تعبد وثواب ے وہ اجتہاد مجتبد قبول ہونے سے حاصل ہے للفراهلم الآخرة کے لئے فارغ ہونے کی غرض سے اپنے افعال کے پابند کرنے کو بد آ سان قبولیت ہےاورامل مقصورعلم الآخرۃ ہے پس غیرمقلد ہو ٹا نورانی مقتل والے یعنی مجتمد سے بلاخلاف مسلم ہے فلیتا مل فید۔ پھر شرائط اجتباد وغيره اين باب من خركور موسيك يهال انبيل مجتدول كالتذكره مقصود ب اور چونك بيركماب فقط اجتباد امام ابو حنیفہ محالت کے مطابق ہے لہذا جملہ مجتهدین رجم الله تعالی میں سے فقط امام وان کے اتباع رحم م الله تعالی کا تذکر و محصوص موااور چونکہ ولاوت باسعادت امام میشدید کی مجری کی میلی صدی میں ہوئی لبذاای صدی سے شروع کیاجاتا ہے۔اورواضح ہو کہ ویکر تذکرات وتراجم ہے مترجم انھیں اوصاف علاء کواعتیار کرے کا جو واقعی فضائل ہیں اور مانند جدل و غیرہ کے جو مقیقت ہیں فضل نہیں ہے ترک كري اوراس طرح جوبطريق مبالغه ياتعسب يارجم بالغيب كوئى مدو بوكى بخوف البيء وجل اس كوبعى ترك كري واور جونسنيات اس كنزد بك ثابت بوكي وه لكفتا مين عدل سنة : و من الله تعلى عزوجل التوفيق والعصمة ولاحول قوة الآبالله العزيز العيكم الماته الاولى- اس مدى عن معزات محارض الله عنهم وتابعين رحمهم الله تعالى بحى دنيا بس موجود تع ليكن تذكره بس فقط ائر حننيكا بالخضوص بيان متفور ب جيسا كمعلوم مو چكا للبذا سلف كمار رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كفضائل مثل اسد الغابته وغيره س استغادوكرنا عاب المختفرين ائمد حنيكا حال سنو

الا مام الوحنيف مينيد في آپ كون من ايك بهاعت في الوكياتو يهان تك كها كدانميس كا بهتهاد پرحضرت امام مهدى مليدالسلام آخرز ماند مين جب بيدا اوكرامام بوت في على كرس محتى كيسي عليدالسلام بحي جب بيدا اوكرامام بوت في على كرس محتى كيسي عليدالسلام بحي جب بيدا اوكرامام بوت في عمل كرس محتى كيسي عليدالسلام بحي جب بازل بول عربين المرابع من معلى المرابع على المرابع من كيسي عليه المرابع من كي كيسي المرابع من المرابع المرابع من المرابع من المرابع من كيسي المرابع من المرابع المرابع من المرابع من المرابع من المرابع المرابع المرابع من المرابع ا

مرك مونابرى معصيت بين اوربعض في آب كى شان مين الفا ظاحقارت استعال كية اور يبعى برنيت تعيم معصيت ب-البدامترجم السيافراط وتفريط فينظر بغضل البي تعالى كريز كركے جواس كنزو يك آب كے حالات واوساف سے جو باب فضائل میں درست تابت ہوتے ہیں لکھتا ہے۔ امام ابوصنیف ور اللہ اس اجتہادی طریقہ کے جو حضیہ کہاا تا ہے امام ہیں اور بیان کی کنیت ہےاور نام آپ کانعمان بن ثابت ہےاوراس ہےاو پرنسبت میں اختلافی دوتول میں ۔اؤل نعمان بن ثابت ابن مرزیاں بن تابت بن قيس بن يز دگرد بن شهريار بن نوشيروان كسرى يعني بادشاه فارس بذا بوالذي ارتضاه القاري رحمدانند في رسالية في روالقفال اور خیرات الحسان ابن تجرالمکی میں ہے کہ اکثر علماء ای پر ہیں کہ امام کا داوا الل قاری سے تھا۔ قول دوم ثابت بن زوطی بن ماہ۔ ای ا طرف صاحب تہذیب وصاحب تقریب کا میلان ہے۔ بیلوگ کہتے ہیں کہ زوطی مولی تی تیم اللہ بن تقلبہ تعالیعض نے تول اوں کی ترجح میں کہا کہ خطیب بغدادی نے اپن اساد کے ساتھ اساعیل بن حاوالا مام سے موکد بحلف روایت کی کہ ہم اہل فارس سے آزاد جیں ہم پر مجی رقبت نہیں طاری ہوئی اور ای روایت میں ہے کہ ثابت رحمہ اللہ حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ و جہہ سے حضور میں لانے مح جن کے لیے آپ نے مع اولا و بر کمت کی دعا فر مائی۔ وقد نوتش فید من حیث الا سناوفائند اعلم اور بعض نے ہر دوقول میں تو فیق دیے کی کوشش کی اس طرح کرتول اول برنسیت آباوا جداد سیح ہے اور سب احرار فارس ہے جیں اور قول دوم برنسیت جد فاسد ایعن نانا کے ہاور کہا کہ کی عورت میں رقیت ہوتا کچھ عیب تین ہورنہ جوعیب کا قائل ہوگا اس نے کویا انتدائل بیت رضی الله عنهم میں میب لگایا تو مردور ہوگااور کو یا حضرت اساعیل بن باجر علیہ السلام میں جوحضرت ابراجیم علیہ السلام کے فرزند اکبراور نبی صدیق بیس عیب نگایاتو کافر ہوگا مترجم کہتا ہے کہ دونوں میں کوئی تول ہوعیب برطرح ممنوع ہے بلکہ بری معصیت اعاز تاالتد تعالی مند ۔امام رحمدالتد تعالی بقول راج • ٨ جرى من بيدا ہوئے اور اس وقت سے چھے تك كوفد ويسر و غير وش صحاب رضوان الله عليم الجمعين كى ايك جماعت زند و موجود تقى مغرى من امام كوالديد انقال فرمايا اوراور حضرت امام جعفرصا وق عليد السلام في ابوصنيف ومواتية كي والدو الكاح نانی کیا جانچاس دریتیم نے معزت امام کی مووس پرورش بانے کافضل حاصل کیا اور بھین تی میں ذکی ہونہار بیدار مے کہتے ہیں کہ ا مام تعلی تا بعی رحمداللد کی رجبری سے آبائی چیشہ تجارت سے چندے مندموز کرعلم میں مشغول ہوئے اور میار برار مشائخ تابعین و کبار ا تباع سے تفظہ کر کے فقیہ کال ہوئے حتی کہ بعضے اساتذہ ومشائع نے آخریں ان کے اجتہاد پرمس کیا جیسے وکیع بن الجراح و عاصم بن الى الحجود واحد القراء المعروفين \_امامٌ ميانه قد مائل بدرازي محندم كول خوش تقريرٌ شيرين بيان معين ابل ايمان كريم الخلق خوبصورت نيك سيرت يتحد قال المترجم وقد قالواانه تابعي المام مجتهد حافظ تقنه ورع زابدتني كثير الخثوع والتضرع وائم الصمين به علاوه ملاء حنيه كے شاقعيد من سے خاتم الحفاظ ابوالفضل ابن جمرعسقلانی و جاال الدين البيونلي وابن جمر الملكي وغير بم نے امائم كے فضايل ميں منغرو رسالے تکھے وقبل لیس للعسقلانی فیدتالیا منفردوالقد اعلم۔واضح ہوکدامام کے تابعی ہوٹ میں دختہ سے بعض نے نفی کی اور بعض نے اٹیات کیااور یکی رائے ہے وقد قیل وہوا صواب آئی کرنے والے بعض سے ہیں کہ کی محالی سے ملاقات ٹابت نیس ہوتی ہاور بعضے برتفقر برتنگیم کتے ہیں کر تابعی ہونے کے لئے محالی سے روایت وساع بھی شرط ہے اور مدیا پانبیں گیا۔ اور اہل ا ثبات اپنے ثبوت میں مجملہ ولائل کے ذکر کرئے تیر کی حافظ دارقطنی نے فرمایا کہ ابوسٹیف میکٹیلئے نے حضرات صحابہ دستی اللہ عنہم میں ہے کہ ہے ملاقات نبیں یائی۔ سامے معترت انس رصی اللہ عنہ کے لیکن ان کوفقلا آگھ ہے دیکھااور ان سے پیچنیں سار کمانی خاتمہ مجمع انجار للفعنی رحمداللدتعالي اور تاریخ این خلکان می بھی تاریخ خطیب، بغدادی سے معزت انس والتفظ کود کھنا ند ور ہے۔ کمان کر ذلک في مرآج البخال الاياني ورجال القراءلجزوي ونيرها و چال نص عليه اين الجوزي والذهبي والولي العراتي وارن حجر المعسقلاني والسيوطي كمانص ماييه

## فتاوی علیگیری .... جلد ( ۲۹ ) کی ( ۲۹ ) مقدمه

الحافظ النظیب والدار تنظنی رحم الله تعالی قلت و کفاک بیم قدوة فاستقر از رابن جرکی نے کہا کہ ذہبی کا قول کہ ابوطنیفہ میکھند نے مغری نے مغری کے اللہ والدار تنظنی رحم الله تعالی قلت و کفاک بیم قدوة فاستقر انداز النظامی میں النہ میں اللہ می

ابن جرتی نے لکھا کرسحابرض اللہ عنبم میں سے جارکوالو منیفہ رہے اللہ نے دیکھا اور بعض نے کم وابعض نے زیادہ کہااور بیار سحابه حضرت انس بن ما لك وعبد الله بن الي او في وسهل بن سعد والواط عبل رضى الله عنهم بين اور بعضے كہتے بين كركسي سحافي كوئيس ويكھا حمرز مانہ پایا ہے کیکن سیح وی قول اول ہے۔ اقول معترت انس کے دیکھنے پر ائمہ علا ، ڈکورین متغل ہیں بس ابو صنیفہ میں بیت کے تابعی ہونے کے لئے اس قدر کافی ہے اور اس سے بیلازم نہیں آتا کہ جملہ اقوال اجبتادی نصوص قطعیہ ہوجا کیں جیسا کہ بعض نا دانوں نے زعم كيا اور كيوكر موكاكه جن اكابر كے تابعي صاحب روايت وساعت وكثرت طازمت براتفاق بان بربيا جماع نبيس بهد محاب رضى النيعنهم برايسا اجماع نبيس بياور بدامرواضح باس مستمسكر ند بوكا تمرمجا ول تنبع بواو بوس جو جناب البي ميس خلوص نيت وطلب آ خرت جیس رکھنا اور اپنی رائے ہاتھ سے دین الجی عزوجل میں فتدور خنہ پیدا کرنا جا بتا ہے اور یہ جو کہا گیا کہ تا بعی ہونے کے لئے روايت يا اعتشرط بية بيةول مرجوح وغيرمخارب - قال الشيخ ان حجر في نخبة الفكر وهوا التابعي من لفي الصحابي -ا بھی وہ ہے جس فے سحانی سے ملاقات پائی ہوقال بدا ہوالتھار سینی بھی مخار ہے اور قاری فی شرح الشرح میں كہا كدم اق في فرمایا کسائ پراکشرعلاء کاعمل ہے اور بیان کیا کہ بھی ظاہر صدیت یعنی تولیہ حلوبی لین دانی ولین دای من د آنی۔ ''خوشخری ہوا ہے مخفس کوجس نے جھے دیکھااور خوشخری ہوا یہ مخفس کوجس نے ایسے خفس کو دیکھا جس نے جھے دیکھا۔ 'رے متوافق ہے کو مکہ مدیث على موائة ويكين كي اعت وروايت وجوبي شرطنيس بقلت اصطلاح فدكور اكر فيرمرجوح بلك عنار تسليم كي جائة واصطلاح حادث ہاں ہے عموم کی تفیص مسلم نہیں ہے خصوص جبکہ دیدار آنخضرت می تی اللہ الحق کے زویک خاصة لحمت و كفار کے دیکے اور فعنيست عيموم بون كاخلجان ندكرنا عاب جبك التدتعالي فان كي بينائي كنفي فرمائي بقول تعالى بتونهد يعظرون اليك وهد لا یہ صدون۔ اس واسطے امت قاطبہ متفق ہے کداونی محالی کے مرتبے کوہمی اعلی درجہ کا ولی نبیں بیٹی سکتا بلکہ حدیث سیج کے مضمون ہے مقائست کروکدز بین وآسان مجرسونا خیرات کرنے کوکس محانی کے آوسے مدجو کے برابر بیس فرمایا ہی کسی مساوات محال ہے قاستم اورا کر کہا جائے کہاصطلاح ندکور بنظر مقصورتن روایت ہے ہیں جس نے صحابی ہے بیں سناو ہ روایت نہیں کرسکتا تو راۃ الدین میں بھار نہ ہوگا تو اس کوشلیم کرنے میں مضا کفتہیں ہے لیکن اس سے بیلازم نہیں آتا کہ عموم حدیث سے جوفضلیت ٹابت ہوئی وہ بھی متنی ہوغایت آنکھا بوصنیفہ تشاطیا حدیث ہے جومعنی ٹابت ہوئے ان کے موافق تابعی میں اورلوگوں کے اصطلاحی معنی پر تابعی نہیں ہیں۔ اور یہ کے معزمیں ہے کیونک اسلی مقسود ؛ تا ہے کہ حدیث سے جوفعل تا بھی ہے وہ ابو صیف مینید کو صاصل ہوا۔ والحمد القدرب العالمين راوريني رحمه الله في الوصيف مي التي تحروايات يعي بعض سحاب رضى الله عنم عدة كرفر ما كي اورعلى القارى رحمه القدف كبا كديس في مندالا مام كي شرح بن اس كونا بت كرديا اورشايد بيه عنى برين تول كدبلوغ از شروط روايت نبيس بي في وكرني الاصول و لیکن مرجع اس کا اساد سیح کی طرف جوت کے لئے تنام شرا لطمقیرہ ضرور ہوگا۔وما قبل ان الحدیث لعلہ ثبت عدد الا علی باسناد صحيح بدليل انه استدل به على الحكم و الضعف عند الاسفل .... بأسنا ده براو تازل قليس بشي لانه لا يقيد القطع و مجرد الاحتمال لايكفي وقد استدل محمد رحمه الله في ميوطاة بآثار ني اسانيدها من هومجروح و متكلم فيه على اته للمبتاء ان يقول قد ثبت عند شيخي ما ثيبت هذا الا عتقاد ولولاه لما قال بزلك و بالجملته فهذا يفضى اى كثير الفساد في الدين فليتأمل فيه وقد ذكرلي ان شيخنا المقق البارع الهمام الزاهد الورع الصدوق الأمين السيد الدهلوى سلمه الله تعالى نيقي تأبعيته الامام ولكني لم اسمع منه شيئا في زلك ولا عثرت على كلامه لا عرافي عن مجادلات اصحاب الزمان لما وآيت طباعهم تميل الى مأتهوى القسهم و تعرض عن الأخرة فرايت الخمول اولى من الشمول فلو كان كما ذكرلي لم يدخل على من ذلك شئ فان الرضا بنفاق احد ليس من شان المؤمن فكيف بالشيخ الصالح البارع اذا المجزوم عندى هو الثبوت فالقول بخلافه من جملة النفاق واما وجه الكلام ههنا فغير مصروف اليه رضى الله تعالى عنه -

مجربعض نے امام کے حافظہ فقہ ہونے میں بھی وہم کیا اور منشاء وہم ظاہران کا بیزعم ہے کہ امام رحمہ اللہ حدیث میں قلیل البصاعة تع بنابرة نكمتاريخ ابن فلدون عن مُركور بكرامام كوفتناستر وحديثين كانجين ادربيذهم كدان بدروايت حديث جاري أبيس بموتى اوريه كبيش المن صديث في ان يرطعن كيا- فعنهم من زعم الله كان من الحفظ و منهم من زعم الله كان يسوغ الرواية بالمعنى و تقوه بان بعضاعة في العربيته كانت مزجاة وغير ذلك من الترهات ليكن ان عمل ـــ كولَّي يحتج وتخفيل تبير ے چنا نچا بن ظرون نے خور کیل الحدیث کا قول متعصبین مغیصین کے نام سے منسوب کر کے تکھااور دوکر دیا بقولہ والاسبیل ای هذا المتعقد في كبار الانمة لان الشريعته انما توخذ من الكتاب والسنة \_يعن بررك امامول كحق عم ايسا عقاد كاكول راه نیں ہے کونکہ شریعت تو کاب الی سجانہ وسنت رسول فائی اس لی جاتی ہے۔ حاصل میک کوئی قرآن وحدیث سے خوب آگاہ نہ موجيدا جتباديس مشردط مو وجبتد كيوكر موكا حالاتكدامام رحمدالتد مجتدمقدم ومسلم بين تحرية ول محض وابن ب عال ويدل على اله كبار المجتهدين في علم الحديث اعتماد مذهبه بينهم و التعويل عليه و اعتباره فيما بينهم لعن المرحمالشك یز رگ مجتمدین مدیث میں سے ہونے ہر بیدلیل ہے کہ ان لوگوں نے امام کے اجتماد پر اعماد کیا اور ان کے درمیان معتمر رہا خواہ بطریق ردیا تیول مترجم کہتا ہے کہ امام کے فتیہ ہونے کا انکار باوجو یک ان کے معصرالل اجتماد کے شہادات شبت موجود جی محض جدال ومكابر و باورت سے چشم يوسي ملدروكرواني ساور بعد تعليم كے حافظ الحديث وآثار ہوئے سے الكاركمرائل سے ياجبالت و باداتی حالا نکه حافظ الطحاوی رحمه الله کا اقر ار ہے اور دیکھتے جاتے ہیں کہ حافظ ذہبی وابن حجر وغیر جماا مام رحمه الله کی جار ہزار مشائخ کی شہادت دیتے ہیں و حافظ مزی و ذہبی وابن جر وغیرہم نے امام كوطبقد حفاظ محدثين من شار كيا ہے اور شافع نے برفقيد كوميال ابي حقيقه ومن والحل كيا - فكان الجهل عن معنى الفقه اعمه الطاعن اوالنصب اعماه اور ذم ي كتركرة الحفاظ م ب كدا بوصنيف ميناهي سيدكيع بن الجراح ويزيد بن بارون وسعد بن اصلت والوعامم وعبدالرزاق وعبيدالله بن موك وبشير بن كشررهم الله تے روایت کی ہے میں کہا ہوں کر بیا کابراعلی درجہ کے قتات ہیں جن سے معیمین وغیرہ میں باصل اعتاد روایات ہیں وقال الذہبی اور ابن معين في ابوحتيفه مُنظر كون عمافر ماياكه الاباس به ولمد مكين معهما ليعض الاقاضل حميم الله في تعما كرابن جروغيروف تصریح کردی کہ ابن معین رحمہ اللہ کا بیتول بمنز لہ لفظ تو ٹیل ہے۔ علی بن المدیلی رحمہ اللہ نے قرمایا کہ وو ثقتہ لا باس بہ تھے قال و کا ن . هعده حسن الرائے فید ۔ بعنی شعبہ دحمہ اللہ امیر المؤمنین فی الحدیث علی مانی جامع التریڈی امام ابوطنیفہ بھی شعبہ حصل میں انجھا اعتقاد ر کھتے تھے وقال ایسنا ابوصنیفہ مرسید سے مغیان توری وابن المبارک وجماد بن زید و بشام ووکیج وعباد بن العوام وجعفر بن مون نے روایت کی ہے۔ میں کہنا ہوں کہ میرسب بھی اکا بر ثقات وائر۔ صدیت ہے میں اور بعضے مقبول مجتبدو ذکر فی المغنی بعض ہولا ، رحمہم الله تغانی وقد ذکر غیروا حدان امام الجرح والتعدیل المنتج بجیٰ بن معین رحمه الله قد وثقه غیرمرة اورکی نے ابن عبدالبر مالکی نے قل کیا کہ جن لوكول نے امام الوحنية. بموانيك كراوران كي و يُخل كي و البيءَ وميول سے بهت زائد بي جنہول نے ان پرطعن كيا۔ ويقال ان لخطيب ضعفه وهذا ليس بشئ وقد ذكرت ذلك ليشاء البارع الهام الزاهد الورع الصدوق الامين السيد الدهلوي فغضب وقال ما للخطيب و تصعيف الامام هوا اذا احق بتضعيف نفسه۔ و تلك لطيفة حفظتها منه رضى الله عند ثمر رايت الهدد اليعنى رحمه الله قدسهته اليها رحمه الله تعالى۔

اور جب تجمع معلوم ہو چکا کدا تمد حفاظ معتنین ندکورین رحم الله تعالی نے امام ابوصف بخالت سے روایت واو يُق كي اوكيا اب بعی حق پندمند مین مقی کے کان بیش مے کدامام فی الحفظ تھے یا جھتد سلم مرتکیل السربید تھے والعجب کدامول وفروع میں تبحر ودقت نظرو وسعت فكرو بداليج اسلوب ولطا نف معانى جودوسرول كوان كطفيل من حاصل موتاب كوكرة تكميس بندكر كے بلادليل بلكه مناقض مرتح كسى زبان مدى كا دعوى تسليم كرليس محربه بال شايد يقين كرين كديدى خوف البي سيرعاري ونفس كا جابع كال ب اگر چاہے کوعلا ویش شارکرے۔ولیکن لعر یعتفع بعلمہ ولیس عذا میں علم الاعرة فی شی لا تلیلا ولا کثیرا ۔ رہا قلت روایت کا وہم توبیاس قدر سے دور ہوسکیا تھا کہ باد جود نقدم وضل حضرات سیخین ابو بکر وعمر رضی اللہ عنها کے روایات حدیث ان سے بہت کم بیں اور جب کدوا ہم کوابو صنیفہ می اللہ کی طرف بد کمانی کرنے کا شمرہ ملا اور بینیں کے نصلیت و تبول الی عزوجل جومین مقصود ے کشرت روایت وغیرو کا نتیج دیس موتا در نه خلفا و راشدین مهدین رضی الله عنهم وعن انصحاب کلیم اجمعین کوتفدم نه موتا وقد اشارالید الامام ما فك رحمالله تعالىّان ليس العلم يسكثرة الرواية ولكنه نود يعضعه الله تعالى في المقلب- يملاكونَ عالم يلكهم كمن تمان كرے كاكدادني محاني جوروايات مجموعه يس سيشايد بهت كم جائے تھے۔اس زماند كے منظم وحدث مفسر فقيدا صولى جدلي وغيروطومار ے کم تنے ہرگزنبیں کیونک مومن سعینیں ہوتا یہاں مجھے ایک مسئلہ یاد آیا کہ کسی نے اپنی بیوی کی طلاق پرمشم کھائی اگر فلال مؤمن مرد مغيه جوتوامام ابوعنيفه محيظت سے روايت ہے كه طلاق واقع نه ہوكى كيونك مؤمن سفيہ نيس ہوتا مترجم كہتا ہے كہ ميتمر واستنباط ہے از قول تَعَالَى: ومن يرغب عن ملة ليراهيم الامن سقةٍ نفسه … \_ فان المعتب لا أحد يرغب عنها الا السفية فمن لم يرغب عنها وهو المؤمن ليس بسفيه خلايقع الطلاق اورواضح بوكه فلال مؤمن كوبصفت موصوف بيان كرف ش يا أده ب كرمؤمن بوتا نفس مسئله می متعبول ہے درنہ کسی مسلمان کا نام لیڈا اگر چہ ظاہرشرع میں مصرنہ ہولیکن فی الواقع مخالج ہے کیونک بسااو قات آ دی اپنے حق بن ايمان كاجزم كرتا بيكن كثرت ظبلس ومواساس كونفاق كي تيزنيس موتى - ولاترى كثيرا من المبددية كيف تيتوه بالله مؤمن و نيس مع من الايمان الا الاسد - بلكهمؤمن عي نفاق عن خائف موتا باورمطمئن منافق بيم كماروي عن المسمري رحمدالقد باستاد سيح اور بخاري في في ايك جماعت ملف سے بيخوف بروايت حسن معليقاً وكركيا اور باو جوداس فعنل و كمال كے حضرت امير المؤمنين عررض القدعندن وحفرت حذيف بن اليمان وضى التدعند يمن كوآ مخضرت فالتفاع في منافقين بتلائ تتفوتهم لي كديس ان عن سيتيل بورجي كرانيول من تشكيل كردي فلد يعرف المؤمن من المنافق الامن عرف الله تعلى وهد الصعابة ديني الله عنهم بخوتوله تعالى اولَّهاك هم المؤمنون حقا و توله اولَّهاك هم الصابقون و توله واولَّهاك هم المفلحون و توله لقد تاب الله على النبي و المهاجرين والااتصار قوله ان بهم رؤف رحيم - الواسطةوله: فما رآة المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن العديدة من معرسة عبدالله بن مسعود في في مؤمنول كى منابدرسى التدمنيم في تغيير فرمائى باس واسط كدوبى بالعظيم مؤمنين جیں تو ان کے اجماع پرمومنین کا اجماع ہونا صادق ہے میں سے ظاہر ہوا کہ بعضے تدان جو اکثر اختر اعات پردس میں ہزاریا کم وہیش مسلمانوں کا انتقاق کرنامؤمنوں کا اجماع جست قرار دے کربہتر تصور کرتے ہیں خطا بلکہ خطار در خطاہے کیونکہ ان لوگوں میں ہے کس

کے حق میں تعلق علم مؤمن ہونے کا تیس ہوسکتا ہے۔ تک کدایمان پر اس کا خاتمہ نہ ہواور بیجی معلوم نیس ہوسکتا اور ہو بھی تو بھر اجتاع مضور نیس ہے۔ و ھذیا السانج لعله لا تجد من غیر نا والله تعالی اعلم و علمہ اتمہ ۔ اس مقام کواللہ تعالی لی ولک اند ھو ساتھ خور کر کے استفار الله تعالی لی ولک اند ھو ساتھ خور کر کے استفار الله تعالی لی ولک اند ھو الفور الرحید ۔ مسئلہ اجتہا و بدام فیکورہ بالا سے خاہر ہوا کہ قرآن مجید میں سے فقط آیات احکام جاتنا جو جہتد کے لئے مشروط ہے مشرج مے نزد یک ناقص شرط ہے و کندائی جانب الحدیث ایسا آگر چری نافف اکٹر مال ہو بلکہ میر سے نزد یک بخر و تحقظ محالی تمام کلام النی سخانہ تعالی کا حتما اور اکثر از جانب سنون مع استال و غیرہ بسیب تعذر جستے کے ضرور ہے یا بیمراد ہوکہ محالی آیا ہے احکام واحاد یث بالحاق محالی محتم کے نزد میں امثال و غیرہ ہوسٹال ۔

قوله تعالى: الى لما قمتم الصلوة فاغسلوا ... يعلم بأن المعنى أنا أردتم القيام حين كنتم غير معذورين عن استعمال الماء ولا فا قدين القدرة عليه ولا طاهرين عن هذا الحدث فيتحلق بذلك من العذر ما ذكر في التيمم مما اذا اوجداء الفصب والماء المشكوك على اجتهاد وما ء لو توضًّا به عطش و مما ذكر في حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم من جمعه صلى الله عليه وسلم الصلوات من غير تجنيد الوضو لكل واحد و من مسح الخف مقام الغسل و مما إذا كان جنبة واللماء يكفي الاحد هما ومما اذا انسي المارفي رحله وامما اذا اخذ الاب ماره واغيرذلك مما فيه تطويل ههنا بلا طائل لكونه استعلر اذا فليتلعل اوريه جوكها كما كرامام رحمداللدروايت بالمعنى كوحديث كبتر تصمحويا اعتراض مع اعتذار ب يعني قلت وايت كابيسب واكدامام مديث كوبالمعنى روايت كرناجائز جائة تقدفان قلت هذا لا يخمض بالبي حنيفة فان علمة الروايات اتما هي بالمعنى كما في علل الترمزي من تواجم انما هوا لمعنى اريديه انه لم يتيسرننا حفظ الفاظ الحديث كماهي هي من لفظ و تركيب بل ريما وقع فيها تفسير يسيرا و كثير ولذلك يقال للروايه المتحدة مو الاخراي نحوه او بمعناه والحافظ المتقن اعتماده على احدثمها زيد من الاخراي الكون اتقان رولتها اتقن من الأخري و ذلك الامرتجدة في الصحاح اطهر منه افي روايات البخاري حيث اور دالرواية الواحدة بالفاظ ريما يختلف بها الاحكام او يستنبط من احد نها مالا ليستنبط من الاخرى تحيمل كانهما روايتين والذي طن بابي حنيفة " من تجويزه الروايه بالمعنى انما لربنيها الحكم المستفاد منها " يضرب من الاجتهاد فلوصح ذلك عنه لاشك في عدم القبول لانه مع قطع البظر من الاختلاط يتعين معنى الحديث فيمآ اوي اليه اجتهاد ذلك المجتهد مع كو نه محتملا للخطاء ازلا خلاف في ان لا يقطع باصابته المجتهد بالكلية وقيه من المفاسد مالا يخفي على الفطن المتأمل فأن فيل قد ثبت عن السلف بنحو قولهم أن من السنة كذا وهذا نوع من الرواية بالمعني على البعثي الذي جعل منكر ايقال بل اخبار بفعل شوهد من النبي صلى الله عليه وسلم من غير مدكل الاجهتا وفيه.. کین بیادعا بھی باطل ہے کو محرایک فتیہ مجتد کی طرف ایسے ناوان قول سے بد کمانی کی جائے گی جس کے مفاسد کسی اونی آدی پر مخنی نہ ہوں اور کیے ایسے تغیر کو استحضرت من الفیا کا فرمود و کہنے ہے آپ الفیا کی طرف غیر قرمود و کا نسبت کرنے والاند ہوگا جس کے بارویس ومیدشد ید بادر خبرمتواتر ب بحر کیونکر نقات ائم منفق علیم ایسیخف کواپنامتند سجه کراس بدوایت کریں سے بس قائل نے فتا اہام ابوصنيف مين الله مل طرف نبيل بلكدان سے روايت كنندو ثقات على ويكى ميب لكايا بلكدا قرب و وتول ب جوابن خلد و نن وغيرو ن تكها یعن امام رحمداللدروایت می اور آ مخضرت منافظ کی طرف کلام کی نسبت کرنے میں کمال احتیاط وادب مری ، کمنے اور عالبابدروالبین ر کھتے تھے کہ معنی روایت کوآپ کی طرف منسوب کیا جائے بلک وہی کلام بالقا فامحفوظ ہونا جا ہے اور مانغداس کے شروط میں بوری

رعامت كرتے لبدايس بعد جب ائمدرواة نے آساني كردى توان كى روايات يس كشير موكى ..

غان قلت ما يلكه يتول في الفضاء بالبينة كالثابت عيانًا وههنا لا يتول به يقال في الفضاء جرا حكم كما امر به الشرع ولا تعلج له بالقطع وعدمه للعلم بالواقع حتى انه ليس للقاضي ان يعتبقد بأنه في نفس الامر على ماشهد وايه الاترى بطلان حكم القضاء بذليل ما في الحديث ان يكون بعضكم الحن ججبعي كما في الصلح و اما هينا فالمقصود القطع بما في نفس الامر و ذلك بالتواتر او الشهرة و لذلك قيل خير الواحد ليس في القطعية كالآيه وحاشاهم ان يريدو ا بذلك ان اليس الحديث بما هو في حتى اللَّزوم و' لتعيد كالآية حتى لو قطع با نه حديث كان كالآية في ذلك بل ارتبا معني هذا القول عدم القطع به كا لقطع بمعنى يتعلق بالاسناد فأن قيل فيما يقول بوجوب قراة الفاتحه بتما مها اذلا دليل عليه الا ماجاء من الحديث وهو على غير شروطه يقال ان المحي على غير شروطه لا يستلزم عدم القبول مطلقاً بل انما يستلزم ضربا من ثيوت هو دون ثيوت المتواتر فلذلك او جب العمل فيما يوجب ذلك فرق بين الغرض والواجب و هذا مما استحسنه بعض شراء المنهاج - علاوواس كے قلت روايت كوففل وكمال ذاتى تعلق نبيس كيونكه معترات سيخين رضى الله عنهم سے مروعات بہت کلیل ہیں بانسبت دوسروں کے رضی اللہ عنبی اجمعین ہاو جو دیکہ ان کے تقدم وفقل پراجماع ہے۔وہذا جلی لعن له محلوص منظر ملی المقصود وامن حصول رضوان الله تعالى في جملة الاعمال والانسال وان كأن للجدال فيه كثير مجال وان عفي لمن تجير يتسويلات النفس في تيه الصلال اعتمانا الله تعالىٰ مع المؤمنين من الخسرات في الحال والمال. اورمولانا شاهو في التدواوي مرین نے عقد الحید میں لکھا کہ ابو صنیفہ ہو اور سے اپنے زمانہ میں سب سے بڑے عالم تھے حتی کہ شافعی نے فرمایا کہ فقد میں سب لوگ ابوطنيفه ميكنة كيحيال جين مترجم كبتاب كهفقه مسائل مملي يعني اجتهادا حكام جن كابرتاؤ وجوارح دمشاعر طاهرو مصنعلق ب شعبه نقدالقلب ہے ہی جس قدراصل اتھم ہواس قدر فرع اتم ہی اور اصل عین تقوی القلب کا اتم ہے ہیں میلفظ وجیز امام شافعی کی طرف ے شہادت توی دکان ہے اور مجھداراس کی بہت مجھ قدر جانے گاومن اللہ تعالی عزومل التو میں اور امائ کے فتیہ وعالم علوم الاخرة و طہارہ وتغویٰ و خصائل جمیدہ واخلاق پیندیدہ اور اعراض از ونیا در جوع بآخرت وغیرہ فضائل کی طرف خطیب وغیرہم نے باستاد اور پچیلوں نے اعتاد پر تعلیقا بہت ہے اکا ہروعلاء ہے تقل فرمائمیں آئیس میں ہیں شداد بن تھیم وکمی بن ابراہیم یعنی ثلاثیات بخاری کے ا يك داوي تقدحيث قال البخاري حدثنا المكي بن ابراتيم حدثنام وبن الي عبيدعن سلمند بن الاكوع رضي القدعند .. اوراين جرح وعبدالقد بن المبارك دستيان الثوري وعبدالله بن داؤ واحمد بن عنبل وخلف بن ابع ب وابراهم بن عكرمه مخز ومي وشقيق بخي وابو بكرين عياش وابوداؤ د صاحب السنن وامام ثنافعي ووكيج بن الجراح وممعر بن راشد احدامحاب الزهرى ويجيّى بن معينٌ والذهبيّ في كتابه في مناقب الب حنيفه مسينية وتطيب عن يجي بن معين عن يجي بن سعيد القطان ويزيد بن بارون وامام ما لك رحمهم الله تعالى اورخطيب في روايت كى كدابن عینیہ نے کہا کہ میری آتھوں نے ابو صیفہ بھٹاتیہ کے شل نہیں دیکھااور عبداللہ بن المبارک نے کہا کہ ابو صیفہ بھٹاتیہ علم وخمر کے کوہ تعاوروكي ني كهاابوطيفه مينات بزامن اوررضائ الهي كوسب يرمقدم ركدوا الحاورراه خداش برخق كي حمل أكريدان ير تکواریں پڑیں۔

کی بن ایر ایجم نے روایت کی کدیمی نے علاء کوفدیس سے کسی کوالوطیفہ چیز اللہ سے زیادہ پر بییز گارٹیس دیکھا۔شعرائی نے میز ان کبری پی اکھا کہ ام الوطیفہ بھی آتھ کے لئر سے ملم ودرع وولت مدارک واستباط پراکلوں وچھلوں نے اہما م کیا ہے اور ایرا تیم بن مکرمد نے کہا کہ بیس نے اپنی عمر مین امام الوطیف کے برحا ہوا کوئی علم وزید و مبادت و تقوی میں بیس و یکھا۔مترجم کہتا ہے۔

كروايات مين اس قدركثرت ب كدلوكول في منفر درسائل لكي بين اوربيض ما تندموً لف ذهبي وسيدطي كرزياد ومبسوط ومعتبرين-اورامام سيوطي وايك بماعت نے زعم كيا كرحد يث يحي مسلم لو كان الدين عند الثرية لناله رجال من هولا اوفي رواية مين ابناء غارس و في رواية رجل مكان دجال اس من بروايت رجل بعيغدوا حدامام ابوطنيفة اور بروايت رجال مع امحاب كحمل محيح بير اور بعضوں نے مع ائمہ صدیث محمل رکھا وھوالا قرب۔ اور جنہوں نے امام ابوطنیقہ وان کے اصحاب کوخارج کرے دیگر ائمہ کوممل تغمیرایا ان كاتول تعسب عيرابوا قاتل التفات نيل عوالتد تعالى اعلم والشح بوكدامام ابوطنيفة كفضاكل بين زياده كلام كي ضرورت نيس جبد بقول شعرائی اس مجیلے منفق ہیں لیکن افسوس ایسے لوگوں پر ہے جوائے آپ کوامام کا مقلد خیال کرتے ہیں حالا نکہ سوائے زبانی م منظو کے اپنے مقدم وامام کی کسی صغت وخصلت کا متعبع نہیں رکھتے۔ پس اسلی مقدم وقطعی پیشوا آئحضرت منظ پیلم کی سنن ضا کع کرنے میں زیاوہ تم ہوں گے اگر چہاہے آپ کو عالم مجھیں۔ کیونکہ تغوی وعلم کامحل قلب ہے ندزبان باں زبانی علم ای ونیا میں کارآ مد ہے۔ ونعوز بالتَدَمَن علم لا ينفع وبقول امام غزالي كے علم الآخرة ان يوع واجارات وسلم وحيض و نفاس برنبيس ہے اور سحاب رضي الته عنبم كے حالات پررجوع كرنے سے بيد بات خوب واضح موجاتى ہے والحد السيد والعملال - بان! طبارت طامرو كے لئے وجرام وشهبات ے تحفظ و حدود النی پر قائم رہنے کے لئے ان علوم کا جا نناضروری ہے اور اصل اقتد ارو تقلید جس سے رضائے النی عز وجل حاصل ہو وہی جس طرح مقتذی وا مام نے اس میں سرگری ظاہر کی اور اگر نعوذ باللہ تعالی رضائے الہی عروجل نہ ہو بلکہ اس کا حشم ہوتو ابو صنیعة كونكرراض بوسكت بي اوركيا فاندو:اللُّهم وفقنا يانا و جميه المسلمين للايمان و لما ترضى به عنا ربنا ويكون لنا نجأة بالأخرة وانت مولانا ارحم الراحمين آمين - مجرجن لوكول في امام ابوطيفة كحق من كلام كياوه سب غير متبول وبي اتوال ہیں اور بہتر نے قول تو بدیمی البطلان ہیں جیسے سر جیہ ہونا و غیر ذلک اور بہت پہندید ہقول تائے اسکی رحمہ اللہ کہ المصول کے ساتھ ادب كاظر يقدمرى ركمنا جائية اوران من بالهم ايك في وومري كوجو يحدكها كداكر جديظا برطعن معلوم بوجيد معامله الوصيفة ومغيان تُوري رحبما القد تعالى و ما لك وابن الي ذئب يأنساني واحمر بن صالح يالهام احمر و حارث محاسبي وغير بهم تاز مانه عز الدين بن عبد السلام وتق الدين بن الصلاع تو تحدكوان معاملات برغورنبيل جائية مرجبكه دليل والشح يد تنبيه كي جائة اوران اقوال يقطعي بربيز جائة كيونك بيشترقهم س بابرين جيس حابدرض التدعنم كم معامله بس سكوت كيسوائ وإدونيس و يجيع بن كيونكه في تعالى عالم الغيب مزوجل نے بقولہ او آبات مد الصادقون اور قولہ رضى الله عنهدوما تنداس كرآيات بينات سان كى تحسين قرمائى بمرجم كبتا ب كدابن جرز في ابن عبدالبر ي بعي نقل كيا كبعض اصحاب عديث كي عن معيوب ركها كدانهول في امام الوحيفة برندمت كا افراط کیافقذاس بات ہے کہ قیاس کوحدیث پر مقدم کیا ہے حالانکہ ابوطنیفتر نے سوائے تادیل کے بعض اخبارا حادیم کسی حدیث کورو نہیں کیاادرایا تھل ایرا ہیم تحقی وامتحاب این مسعود وغیرہم سے تابت ہے۔ پھر تکھا کے علیائے است میں کوئی نہیں جوحدیث رسول اللہ مَنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن كَرُوكُروك يونك اس خاس فيرعاول موناس برلازم موجائ كاكبال بدكرامام بنايا جائ اورقياس برتو نقبائ امصار كالمل جلاآتا بـ

مندخوارزی سے پیٹی وغیرہ میں بیقظ و محضرت عبداللہ بن المبادکی طرف سے نسبت کر کے تکھا ہے۔ حدوا الفتی اذ لم ینالواسعیه - فالقوم اعدادله و محصوم - کضرایر الحسنا ، قلن لوجههما حسداو بغضا اته لذمیم - وفی الکلام اشارات تطمئن النفوس بھا عن برودة جهد ها فیما لیس لھا بلاغ الیه الابتوفیق من الله عزوجل ولکل مقام فی الوصول الی حضرت الرضوات یعسمه من دواته فی دوجة اخری من الصفات وهذا لیس بحسد یعاب علیه کیف وقد علمت جوازه فی العلم من قوله عليه السلام الاحسد الافي اثنين و ليس العلم الاسبيل المحصول وهذا غاية المقصود منه فليتفكر وايات وان تظن بهم سونل محض النصح في الوصول الى مقامه حيث الايشاركه فيه غيره كا لتشخص في المحسوسات مع اتحاد النوع بل المصنف وقد ذكر ابن كثير وحمه الله في التفسير رواية عن عبدالله بن المبارك قطعة املاها في من يبلغها الى فضيل بن عياض مخرجه الى الجهاد في الطوس اولها يأعاب العرمين لو ابصر تنا العلمت انك في العبادة مغين مع ان الناس اطالوا الكلام في مدح فضيل قليتأمل. اورمند فوارزى عن اتباع قياس كطعن كوالم العباد في العبادة مغين مع ان الناس اطالوا الكلام في مدح فضيل عاصاب إرامياب الرائكا الزام بإطل م يلا برعم كونك عاب الماع عديث عضيف الاساد و حديث تك قياس برمقدم ركمت بن الول الرائم بإطل م يلا برعم المرائل الإساد و حديث تك قياس برمقدم ركمت بن الول شارح منهان البيعاوى في عن المرائل والمنت الشافعية في المسئلة على القياس ولم لوحيت المرائل المرا

قد قال: اوروجدوم بیک تیاس چارتم ہے ایک موڑ جواس وقرع بین باشر اک معی موڑ ہوشان حرمت اواطت ہو تیاس ولی فی الحیق بعلت اوی اگر چرمت اواطت خور منصوص ہی اور جیسی حرمت بعض سکرات غیر منصوصہ برخم بولات موڑ و سکر وغیر و لک منابہ است در میان اصل وفرع اور سوم تیاس شرباشر اک مشابہ انکام طاہر و در میان اصل وفرع اور جارم تیاس مناسب باشر اک مشابہ ان اصل وفرع پی امام شافتی کے زود یک جمله اقسام خاکور و تیاس کو در میان اصل وفرع پی امام شافتی کے زود یک جمله اقسام خاکور و تیاس کو در میان اصل وفرع پی امام شافتی کے زود یک جمله اقسام خاکور و تیاس کو است خیرہ وجہ ہو ہیں۔ جمله اقسام خاکور و تیاس کو است مناب و تیز کی المام شافتی کے زود یک تیاس موٹر اور تیاس اور تیاس کا است اور تیاس کو است مناب و تیز کی المام شافتی کے والے کو منی اور میاس محال میں کو یا کہنے والے کو منی اور مناب و اور عالی اور اور میاس محال میں کو یا کہنے والے کو منی اور مناب و اور مناب اور وی مناب و اور مناب و اور

اور روایت ہے کہ ابوصیفہ بھائی نے فرمایا کہ رسول الند فائی ہے جوہم کو کی جائے وہ ہمارے سرآتکمول پر ہے میرے ماں یا ہے آئے ہمارے مرآتکموں پر ہے میرے ماں یا ہے آئے ہمارے مرآتکموں پر اور جوتو ابعین ماں یا ہے آئے ہمارے مرآتکموں پر اور جوتو ابعین

ے بینچاں میں ہم فورکریں گے اور ایک روایت میں ہے کہ ہم پہلے قرآن مجید پر قمل کرتے ہیں بعنی احادیث رمول الله فاليزام اس كي من خوب مجد كراس يرهل كرت بين بير جب كماب مجيد بين بيل يات تورسول الدُهُ فَايَدُ فِي الماديث عن وحوز هن بين بير جب ندياتمي توحطرات خلفائ ئراشدين يعنى معزت الوبكروعمروعتان وطي رمنى الشعنيم كقضايا يرجمر بقيه محابر منى الشعنيم كقضايا پر الی آخر ما قال رحمہ القد تعالیٰ قال المتر جم بہی علم ماخوذ ہے حدیث حضرت معاذین جبل رمنی القدعنہ سے جومعروف ہےاور سیوٹی و ایک جماعت علاء نے مصفیص کی ہے کہ امام کا ایسانی تول جیسا نہ کور ہوائیج ، بت ہوا ہے اور بے شک بحث اجتهاد وادر اک معانی الك فهم ايماني ب جومن فعنل اللي عزوجل باور: قد صح في حديث على رضى الله عنه قوله فهم يعطي له في القوآن اورملاه جائے میں کدا مادیث رسول الله فاقع محمد یا مظهر معانی قرآن پاک میں ان میں مفایرت اتن بی خیال کروجتنی اجمال وتنسیل میں سجھتے ہوپس بسااوقات معنی طاہر میں مجمع جھتا ہے اور آیات واخبار کے فیض وعلم اور تھم اشارات کے فورے معنی حق حاصل کر لیہا ہے۔ اور فقو حات و كمير هي ابن العربي" في استدمتعل امام من روايت كيا كرفر مات من كوكوتم وين الني عز وجل مي الي رائح كي بات ے پر بیز کرواور بھیشدالی بات کولازم کے رہو جورسول الله مالی کا کے سات مکتالی ہوار جواس سے باہر بووہ کمراہ ہوار کہتے تھے كرجوكونى ميرى دليل كوند بجيان اس كومير يقول برفتوى ديناحرام باورفر مات من كداية او برسلف رحمهم التد تعالى كآثاران زم كرلواورلوكوں كى رائے سے بچواگر چارتى رائے كو كيے عى آرات كريں كيونكر فق بات طلب برطا بر ہوجاتى ہے اور تم تو صراط استقيم پر ہوفر ماتے تھے کہتم بدعت اور بینکلف تی بات نکالنے سے بچواوو ہی رسی معنبوط پکڑے رہو جوسلف رضی التدعنبم میں تھی اور ایک مرجبہ علم كلام كيسوال من فرمايا كدبدعت ب تم آثار سلف وان كيطريقة كواين ادير لازم ركهواد رايك مرتبه ماع حديث على فرماياك اس كاستنا بھى عبادت ہے اور فرمايا كراوك بميشه بہترى من ريس كے جب تك البيس ان من كوئى حديث طلب كرنے والار ب كااور جب و علم کو بغیر صدیث کے طلب کریں کے تو تیاہ ہوں تھے عقو والجواہر المعید میں ہے کہ امام نے فرمایا کہ لوگوں کی رائے ہے جسے ضعیف الا سناد عدیث زیاد ومجبوب ہے واضح ہوکہ ان روایات واقوال سے مع امام کے معروف ند ہب کے طریقہ سے یہ یات ظاہر ے کہ بعض او گوں کے مطاعن ان کے حق میں میں جی اور آئے بند کر کے بغلب نفس و تعصب یہاں جدال کر نالا بینی بلکہ معصبت ہے اورزیادہ موہم اور مناہ مدال چنداقوال ہیں اوّل وہ جوخطیب نے وکر کیے ہیں اور درحقیقت ان کے جوت بی میں کلام ہے توان سے ا کیے بزرگ عالم مجتزمها حب فضائل کے ق میں ان کومنتند ایک مشرفعل بعن طعن کا جوافعال نفاق وشید و منافقین ہے ہے قرار دیناکل تعجب ہے حالاتکہ پر تقدیم شہوت کے وہی تاویلات جود مگرائمہ و ثقات کی طرف سے دفع مطاعن میں معروف میں بلکہ عامہ ثقات رواۃ ے دورکرنے میں مشہور ہیں بہال بھی ضروری تھیں علاوہ ہری خطیب کی طرف سے ان کوطعن سجھنا بھی غیرضروری ہے چنانچہ ابن ججر نے کہا کہ خطیب کی فرض ان اقوال کے جمع کرنے میں فقط میں ظاہر ہے کہ ایک مرد کے فق میں کہنے والوں کی جو مجمع یا تمیں روایت کی جاتی ہیں ان کو بمقابلہ ان اقوال کے جواس کے حق میں ذکر کئے تھے ہیں جمع کردے اور طریقة مشترہ اصحاب سنن کے موافق ان اقوال کے اساد سے کا منبی کیااور اس کا بیفشانیں ہے کہ امام ابوطنیفہ کی منزلت گھٹائے اور مید بات اس کے تصنع سے فلاہر ہے کہ اس نے فضائل بدلائل نقل كے اور محرقاد جين كے اقوال باسناد منعيف و مجبول روايت كرد يے اور ظاہر ہے كه مجروح و مجبول تنم كى اسناد سے جوروایت بووکس عام مسلمان کے حق میں روانیس رکھا سکا۔

ا مام ابو صنیف کے حق میں کی تکرمسلم ہوگی اور اگر اراد وقدح ہی مسلم کرلیا جائے تو مین وضح القدیر کا جواب کافی ہے جَبارِ نظر تقویٰ سے عافل شد ہے اور اگر کہا جائے کہ نظیب ہی پر اعماد نہیں بلکرنسائی صاحب سنن نے لکھا کہ ابو صنیفہ صدیمت می آوگا ہیں ایر،

توالی جرح مبہم کہ جس کا کیچھے پیٹریس لکتا ہے کیونکر خلاف ظاہر و ہاہر مسلم ہوگی بلکہ اولی پیہ ہے کہ اس کے پیمعنی نگائے جاتمیں کہ تولہ لیس بالتوے بعنی باتوں میں زیادہ تو ی نہ شخے کہ بہت باتیں کرتے ہوں۔ کیونکہ تحدیث بعضے مطلح میں کوئی وجہ جرح کی بیان نہیں ہوئی۔ پھراگر کہا جائے کہ کیوں نہیں چتا نچیا مام بخاری نے ضعفاء میں لکھا کہ نعمان بن ثابت کوئی مرجیہ تھے لوگ ان کی صدیث ورائے سے ساکت ہوئے۔ تو جواب میں ہے کہ کما غلظہ اپنے معنی کے خلاف اس وقت کے کانوں میں بھرا گیا جس سے بیشور ہوا حالا تک بالا تفاق قیاس اصل معمولی و معمد علید بو فا برب كدر اراس كامحض اختلاف فظی برب لبندابدون ظبوركس جرح كے جومد يت ك اصول من مين ہے جب بہاں خالى رائے سے طعنہ ہو و وبعد ظہور حال كرفع ہوكى اور يمي كويا وجسكوت از حديث تحي كما يدل عليه تقديم الرائي في قوله سكتوا عن رانيه و حديثه ال وجد عين بزركول يرحقيقت مال كا انكشاف بوكيا انحول في الل طعن کی زبان رد کی اورخود شاء وصفت بیان کی اور ان سے صدیث روایت کی چنانچه خود امام بخاری میسید نے چند ثقات مقنین کا ان ــروايت كرنا بيان كيا أوركها كه روى عنه عباد بن العوام وابن العبارك والهيشم و وكيع و مسلم بن خالد و ابو معاوية آخر عد اور بیاوگ خود صدیث می امام میں مجران کی روایت کے بعد کیونکرا نکار کا کل سیح رہے گااوراگر بیدہ ہم ہو کہ ان کی واسطے ہے مس نے روایت کیا ہے و لا محالہ دوله سکتوا عن عدیدہ مستمر ۔ رہاتو جواب میہ ہے کہ جن کو کوں پر حال مشتبرر ہااور قیاس کورائے وغیرہ منکرات میں داخل بچھتے رہیے انہوں نے باسناو وغیرہ اس کو قبول کیا ٹبند دائل القیاس کا اجتناب تیجمدا مام کومفز تہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ عز وجل اور رسول الدّ سُکافینیم نے کسی میران ہے روایت وقبول کوفرض نیس فر مایا اس وجہ ہے روایت مذکر نے والے بھی حمنا وگا رئیس ہیں جبکدان کی موافق شیعو ایمان کے نیک کمان ہے اور جبہتد نے اگر دوسر مے جبتد سے خلاف میں اٹکار کیا تو عوام کی برحالت مساوی نہیں آیانہیں دیکھتے کے احکام مختلف میں جنانچے جمہز کو ایک دوسرے کی تعلید روانہیں ہے تی کہ اہل نظر تک انفاتی روانہیں رکھا گیا تو ضروری ہے کہ جمتد کی رائے اجتہادی جس طرف مودی ہوائ کے نزویک دوسرے جمبتد کی رائے خلاف صواب ہے ورند کیا یہ جائز جائے ہوکہ مجتند دوسرے کی رائے صواب سے جان ہو جو کر خالفت کرتا ہے اور الی حالت میں اس کی رائے اجتہادی سے دوسرے کی خطار ہم یقین نہیں کر سکتے کیونکہ عوام کی راوتھلید ہے لیکن تعلید اس کوستلز منہیں کیمل کرنے وثو اب لینے کے لئے ایک تھم شرع الی ا ہے طریقہ سے حاصل کرے تو ضرور دوسرے مقی نعیہ کو خاطی بھی کے کمازعمہ شرذ متدمن المحاخرین بلکہ مجتمد کو بھی ضرور کو تبیس کہ دوسرے مجتبد کو خطام یفین کرے کیونکہ اپنے آپ کوصواب پر غالب گمان کرتا ہے نہ یفین پھر غیر کو خطام یفین کے نکر کرئے گا۔ اس واسطے حضرات سحابے رضی الله عنهم وائمہ ؟ بعین من باو جود اختلاف طریقه عمل کے باہم اتحاد وخلوص میں کسی طرح کا اختلاف نہ تھا اور بجما ائد بجتبدین وصلحا مامت کا طریقه چلا آیا ہے ہاں بغیراسیا ہے بزرگی کے انجاب الرء براء بمیشد منکر ہے جیسے کوئی لا لیعنی وعویٰ اجتہاد عن سرگرم ہو یا تقلید محض کوکل حال ومسئلہ میں اینے او پر فرض کر لے بلکہ اس زمانہ میں تو برحض دوسرے سے اونی خلاف میں بغض کرتا ہاورسراسرا پنامقلد بنانا جا بنا ہے اوراس کا نام بغض مندر کھا ہے حالا مکہ شیو وسلف سے خودمنحرف ہے اورعوام کوا یے امور کی تکلیف ویتا ہے کہ جوان کی سمجھ سے باہراو وان کے حق میں باعث مثلالت ہے اورو و خود بھی اس معصیت میں ہرایک کا مساہم بنآ ہے۔

نعوذ بالند تعالی من الفعلال اورعلا مدمحدث شخ محد طاہر فتی نے مغنی و خاتمہ بھی البحار میں لکھا کہ ایو حنیفہ میں آپ عالم ما بدور ع تقی امام علوم شرع سنے اور بعض ہاتیں جیسے قرآن کو تلوق کہنا اور معتز لہ کی طرح بندوں کو قادر کہنا ہامر جیدو غیرہ ہونا السی ہاتیں جوان کی طرف منسوب کی تی جیں جینک امام ان ہاتوں ہے ہاک جیں اور یہ ہالکل صریح فلا ہر ہاور اس طرح ابن الا شیر نے جامع الاصول میں اور صاحب مشکلوۃ نے اساء الرجال میں اس کو معرح لکھا ہے۔ یہاں تک الل علم سے رسائل وغیرہ سے استنباط کر سے جو کی تحتی تند اللہ ما

مُنيا ورحقيقت واني ثبوت اس امر كايب كـامام الوحنيف ببين يسيح من وينك من كبنا جائب كه جو محققين علاء في مجتمع يامتفرق بيان نيا کرتا بعی مجتبدا مام زاہد عابد متورع ومتقی صاحب نضائل جلیلہ تھے اور چونکہ نفوس اس وقت اعتدال سے خارج میں لہٰذا ساتھ ہی ہمی خبال رکھنا جائے کہ محابرضی اللہ عنہم اجمعین واجلہ تا بعین رحمہم اللہ تعالی ہے کم رحیہ بیں جیسے معاصرین ومتاخرین ہے ہے ہوئے ہوں والقد تعالی اعلم المائنة الثانينة دوسری صدی کے فقہا ء حنفیہ ابراہیم الصائغ بن میمون المروزی فقید محدث صدوق تنصر وی عن ابی حنفيه وعطاء وعنه حسان بن ابراجيم وغيره واخرت عندا بخارى تعليقاً وابوداؤ و والنسائي مندأبه زرگري و ذرها لنه كاچينه اختيار كياتما اور صا دب افضل الجهاد ہے کہ ابوسلم خراسانی کو کرر سر کررمنگرات شرعیدے بھٹی منع فر مایا آخراس نے ۱۳۱ ابھری میں شہرمرو میں آپ کو شهيد كميام وزى منسوب بمر و بخلاف قياس بإسرائيل بن يونس بن اني آخل كوفي فقيه محدث ثقة بين مولد • • اجرى شبر كوف باوراً مام ابر حنیفہ اور ابو بوسف سے فقدو صدیث حاصل کی اور آپ ہے وکئے وائن مہدی نے روایت کی اور بھی کافی ہے کہ سیخین امام بخاری و مسلم نے آپ سے تخریج کی آپ ۱۲ میں فوت ہوئے اسدین عمروین عامر بھلی از اولا دہر میں عبدالقد الجیلی صحافی رضی القد عندا مام ابو حنيفه بريات كالمتعقدين اسحاب عشرويس بيطويل الصحسبة فقيمحدث فقدين بعدابو بوسف كي خليف رشيد كروا ماداور قاضي واسط و بغداد ہوئے امام احمر و یکی بن معمن نے تو یش کی اور امام احمد وجمد بن بکار واحمد بن نے آپ سے حدیث روایت کی اور و فات ۱۸۸ ھ یا ۱۸۹ ھے میں ہوئی ۔حمزہ بن حبیب زیات کوئی ۔ ابوعمارہ کیے از قراء سبعہ مشہور جیں ۸۰ ھے میں پیدا ہوئے ۔محدث معدوق زاہد پر بیز گار تے امام ابو هنیفد نزوریت سے بہت ی روایتی رکھتے تھے۔ امام مسلم بھوٹیڈ نے آپ ہے تخریج کی اور ۱۵۸ھ یا کم میں وفات یائی۔ مادین الی صنیفہ داہد عابد بر بیز گارمحدث فقید منے۔ ابن عدی نے کہا کہ عافظ اچھانہ تھا۔ بعد قاسم بن معن کے كوف ك قاضى ہوئے اور ۲ کا عص انتقال فرمایا۔ حفص بن غیاث بن طلق انتقی ابوعمر الکونی فقید محدث تقدر ابد متقی منجملہ ان اسحاب امام کے جن کے جن می فرمایا کہ اتم مسارقلبی وجلاء حزنی ۔ اخذ الحدیث من الثوری وہشام بن عروۃ و عاصم وغیروا صدوروی عنداحمد دیجیٰ بن معین والقطان وغيرواحدواخرج عنداصحاب الصحاح وتغيرنية آخر بمره اورم ١٩ يين وفات پائل يحكم بن عبدالله بن سلمة البخي الومطيع - ملامه کبیر ہیں فقد کبراہام اعظم میں نہ سے دوایت کی اور کہتے تھے کہیر ہے نز ویک رکوع و بحدویس تین بارسیح کہنا فرض ہے اور عبدالقد بن مبارک آ پ کے علم وویانت کی دید سے تعظیم کرتے تھے۔و کان معمدنا دوی من الامامہ وابن عون و مالک وغیرہد وروی عنه احمد بن ممنع و خلا بن اسلم و جلود في الحديث لينا ٩٩ ه على وفات بإلى - حكايت ب كمظيف ن والي فيخ مك نام جوشط بهجاس مں اپنے ولی عہد کی نسبت لکھا کر آجزا والحکم صعبا۔ جب آپ نے ساتو امیر مج کے پاس جا کر کئی بار فرمایا کرتم لوگ دنیاوی رغبت يم كفرتك بي محدًا مير في في آيديده بوكرسب يو چهاتو آب في منبرير ي هارجمع بس ابي دازهي بكركردوروكرفر ماياكهيد خطاب البي عروبل بحق يجي يغير عليه السلام بي جوكوني كسى اوركور كله كيه وه كافر بيتمام لوك روت كياورجوآ وي يدخط لائ تنط بھاگ مجے۔ رحمہ القد تعالیٰ حفص بن عبد الرحمٰن آبنی معروف نیٹا پوری۔ محدث فقیہ تقدیقے نسائی نے آپ سے روایت کی ہے پہلے بغداد کے قاضی ہوئے پھرچیوڑ کرعبادت میں مشغول ہوئے اور 199ھ میں وقات یائی کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن السبارک فیشا پور عن تشریف لاتے تو ضرور آپ سے ملاقات کرتے تھے۔

ا مادین دلیل قاضی مدائن ۔ بیان اصحاب امام می سے تھے جن کے حق میں فرمایا کہ بیلوگ تضاء کی صلاحیت د معے بی كنيت الوزيد بشروطي كالفظ عاورمعروف مين جب كوئي في فضيل عصمند يوجها تو كبيت كدابوزيد يوجهاو-ابوداؤدن عن عن آپ ہے تخریخ کی ہے۔ خالد بن سلیمان امام اہل کٹے از اسحاب فتو کی ۹۹ اے ش چورا ک برس کے ہوکروفات یا کی ۔ داؤ د بن نصير الطائي ابوسليمان محدث تقة تقيدز ابدمعروف نهايت پر بيز كار تعييس برس امام ابو صنيفه كي محبت مس رب وثقة ابن معين وغيره وروى عندائن عيينه واخرج عندالتسائل \_آب كے حكايات معروف بين واليد يا هلايد عن وفات بائى كيتے بين كرآب في اين باب ہے چھود ینارمبراث پائے ان کوئسب طلال جان کرا کیا گیا۔ دانگ روزخرج کرتے اور کوشدا منتیار کیا تھا اور دعا کی کہان کے ختم پرمیری وفات ہو چنانچیا بیا بی واقع ہوااورا ما ابو یوسف کوبسب اختیار عبد وقضاء کے محبوب ندر کھتے اور امام محر کی طرف متوجہ ہوتے تے اور صاحبین کو جب کی مسئلہ جی اشکال ہوتا تو دونوں صاحب انہیں کے پاس جاتے تے ۔ آپ اولیاء کے زمرہ جی معدود میں قربن بر بل بن قیس العزی - ااے میں بدا ہوئے ۔ الوصنيف ميانية اپنے اسحاب میں آپ کی بحريم كرتے تے اور آپ كے نطب نكاح مين امام بين في في النه بدا زفرامام من اعمة المسلمين الخر- زفرا ورواؤد طائي من براوراندا تحاوتها بس واؤد في عباوت بخلوت اعتبار کرلی اور زفر نے خلوت وجلوت دونوں کوجمع کیا۔ شداد نے اسدین عمرو سے بوجیما کدایو بوسف اور زفر میں کون افتہ ے؟ فرمایا كەزفرادرع بين شداد نے كها كەجى فقدين بوچىتا مون فرمايا كە بورى فقد يجى تقوى بى جس سے برى برركى موتى ب روایت ہے کہ عہد و تضاءے انکار کرنے میں وومرتبدان کا مکان ڈھایا گیا مگر تبول ندکیا۔ زفر فقید محدث ہیں۔ ابوقیم نے کہا کہ نقتہ مامون ہیں ۱۵۸ ہے میں بھرے میں وفات یائی۔ زمیر بن معاویہ بن خدیج کوئی منابع میں پیدا ہوئے امحاب امام میں محدث تقد فقيد تقع وثقه يجي بن معين وغيرو مم عن الأعمش ومن في طبقة وروى عنه بجي بن القطان واخرج عندامحاب السحام\_ سوء احدياايك سال زائد من وفات یائی ۔ سفیان بن عینید محدث نقد حافظ فتیدا مام جت بین عواص مید ابوئ کہتے بینے کہ جمعے پہلے امام ابو صنيفه بميسة في محدث بنايا بر المحاب محاع سند في آب سي بكرت فريح كى ب المام شافي فرمايا كدكد اكرامام ما لك وسفیان بن عینیہ نہ ہوتے تو تجازے علم جاتا رہنا کم رجب ۱۹۸ مد میں مکرمعظمہ میں وفات پائی اور جو ن کے پاس مدنون ہوئے۔ شريك بن عبدالله كوفى امحاب امام على واخل على المام آب كوكير العقل كهتے تھے۔ تقريب على ب كريسلے شهرواسلا كے قاضى تھے جر كوف كمقرر موئے - عالم زاہد عابد عاول صدوق اور اہل ہوا و بدعت بر بخت كيرى كرنے والے تھے آخر عرب ما فظ متغير موكيا تما ٨١٥ هن وفات يال امامسلم والوداؤدوتر فدى ونسائى وابن ماجه في آب سية فرت كى ب- شقيق بن ايراجيم بني الوصنيفدوعباد بن كثيرواسرائيل بروايت كي اورابو يوسف ب كآب العلوة يؤهى اور مدت تك ابرابيم بن اوجم كي محبت من رب فقيدز المرعابد معروف ومشہور بیں ان کا قول ہے کرمنائے البی جار چیزیں ہیں روزی میں امن وکام میں اخلاص اور شیطانی رسوم سے مداوت اور موت ہے موافقت میں جہید ہوئے متوکل کال تھے اور زمرہ اولیا مالند تعالی میں ان کی کرامات و فعال و ارشادات معروف جي رشعيب بن آخل بن عبد الرحمن القرشي الدهشقي -ابوطيغه ميسية كاسحاب من - عدث تقذفقيه جيد عضان كومر جيد كي تبت دى م کی ہے امام بخاری وسلم وابوداؤ دونسائی وائن ماجہ نے آپ سے تخریج کی اور دوسری صدی کے ۸۹ مدیا ۹۰ مدیس فوت ہوئے۔ حروبن ميون بن بحربن سعدين رماخ بني محدث تقد فقيدها حب علم وقيم وصلاح ين بحربن سعدين رماح الوهنيف ميهن

عمرہ بن میمون بن بحر بن سعد بن رماخ بق محدث تقد فقید صاحب علم وہم وصلاح بنے بغدادی آکرامام الوحنیفد بیست میں وافل ہوکر فقد حاصل کی دے تک بنگی کے ساتھ قاضی رہے آخر عمر میں نا بینا ہوکر اے بیش وفات پائی۔ امام تر ندی نے آپ ہے تخریح میں نا بینا ہوکر اے بیش وفات پائی۔ امام تر ندی نے آپ ہے تخریح کی ہے۔ عافیت بن برید بن قیس الا دزی۔ اصحاب الوحنیف میں ہا اکرام فقیہ محدث تقد تنے۔ اعمش و ہشام بن عروہ ہے حدیث تقدیمی نا اکرام فقیہ محدث تقد تنے۔ اعمش و ہشام بن عروہ ہے حدیث تقدیمی فات پائی۔ عبد انکر بم بن محمد مشبول تنے امام ابو حدیث بھی تن اور تر ندی نے آپ ہے تخریخ تن کی ہے دہ ابھی وفات پائی۔ عبد انکر بم بن محمد وہ محاج میں وفات پائی عبد اللہ بن المبارک بن الواضح انتظامی المروزی میں اور تر ندی میں اور تر ندی نے آپ ہے تخریخ کی ہے اور حددو وہ ابھی وفات پائی عبد اللہ بن المبارک بن الواضح انتظامی المروزی میں بندا شراب کا جلسے تع کی امیح ہوتے اسے سر بائے المروزی میں بندا شراب کا جلسے تع کی امیح ہوتے اسے سر بائے

ورخت کے ایک پرند سے خواب ٹنی سنا کہ ہے آ بہت ہے حتا ہے ۔ المد بیان الذیبن آمنوا ان تخشع قلوبھم لذکر الله وما نزل من المعق-اس وقت سے تائب موکر عابد مو محقے اور سفر کر کے امام ابو صنیف نہیں تی کا محبت میں آئے اور دیگر ائمہ کمبار واعلام اخیار ہے بھی حديث وغيرو كي ساعت كي اوربشتان المحدثين من تفعيل احوال مرقوم بهاوراة ل حديث از كماب نقل فرما في بقوله: حدثنا يونس عن الزهري عن السائب بن يزيد إن شريكا الحضرمي ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك رجل لا يتوسد بلقد آن۔ امام نووی نے مقدمہ شرح سیح مسلم میں آپ کا تر ہمہ ذکر کیا اور فقدو علم وزید جہادو غیرہ فضائل نقل کر کے لکھا کہ اجتمعت قید خصال النعيد كلهذ يعنى عبدالله بن المبارك رحمدالته من خيرك جمله فصائل جمع كروئ من يتصاور تقل كياكه المداعلام من ت جينة فضائل ان کے بیان ہوئے ہیں اور کسی کے ذکورٹیس میں اور روایت ہے کہ امام مالک این المبارک کے اور کسی کے واسطے جگرتیس چھوڑتے تنے اور بدأمر کویا مجمع علیدے کہ جامع نضائل ونواضل تنے اور جہادے واپس ہوتے وقت موضع ہیت جس ماہ رمضان الماج عن مسكينوں كى طرح و فات يائى رحمه الله تعالى تقل كرتے ميں كه و فات كے وقت اس حالت ہے بستر خاك پر جان ديتے ہوئے و کی کرآپ کا غلام نفر نام جومعترین رواة حدیث سے برونے لگا آپ نے بوجہا تو کہا کہ جھے اسی تکلیف کی حالت اس وقت رلاتی ہے آپ نے کہا کدمت روکہ میں نے التد تعالی ہے دعا کی تھی کہ پروردگارتو محمروں کی طرح زندہ رہوں اور مسكينوں كي ساتھ ميرى وفات بوسوالتدتعاني كي حدوثناءاواكرتابول كدايهاى بوارمروزى نسبت يمروبعض في كها كه خلاف قياس باور بعض فياس کی تو جید ظلاف میں کہا کہ مروی کیڑ امعروف منسوب بجانب مرد گاوں ہوواقع عراق قریب بکوف ہے اور بیمرد واقع خرا سان ہے فاحفظه مترجم كہتا ہے كہ اس تذكرہ ہے استفادہ بطریق اعتبار اس اصل كی تقیدیق كرتا ہے جوحد بریث سمجم معروف فی باب القدر ہے صری مستفاد ہے کہ تیولیت از لی کوکوئی تعل منانی معزنیس کیونک آخروہی لطف از لی دیکیر ہوکرمنزلت عالید میں لے جاتا ہے اور طرواز لی كوكونى طاعت وعبادت موافق مفيدتهين كه آخرانجام خراب بوجاتا يبي جيسے قصيلهم باعوراء معروف بـ اللهم إنى اعود بك من الطرد وسو الخاتمة - أمين برحمتك يا ارحد الراحمين - عيني بن يولس كوني محدث تُقدّفقيد بيد تصحد بث كواومش وما لك رحم القد تعالى سےسنا اور فقد كوالو حنيف ميشنيد كا محاب سے حاصل كيا۔ خليفه مامون نے آپ كوبتكر يم حديث كورى براروينار بطور بديد بھیج آپ نے واپس کردیے اس نے ممان کیا کہ مجھ کر پھیرے تو دو چند کردیے۔ الغرض آپ نے چھیرااور فرمایا کہ یہ فاک بمقابلہ عدید رسول الله فالنظم کے لائق قبول نیس ہے۔ پیٹالیس جہادد پیٹالیس ججاداتے۔ امام بخاری وسلم وغیرہ نے آپ سے تخ تح ک باورسال وفات ١٨٧ه برحمه الله تعالى على بن مسير القرش الكوفي - از امحاب الوحنيفه مرسية جامع فقه وحديث تضفّق صاحب روایت وروایت میں اسحاب محاح ستنے آپ سے تخ تاج کی کہتے میں کدامام سفیان الثوری نے اٹھیں کے واسط سے نقد ابو منیف و برسته کواخذ کیا ہے۔ عبداللہ بن اور بس بن بزید بن عبدالرحمٰن الکوئی۔ فقید عابد محدث نقد جید تنے ابو حنیفہ میں تنہ ہے ہر چیز میں روایت کی واعمش وابن سیده غیرہم سے بھی راوی بیں اورآپ سے امام مالک وابن المبارک وغیرہم نے روایت کی اوراسحا بستات ستنة آپ سے تخریج کی ہے اور ۱۹۲۷ میں وفات بائی۔

على بن ظعیمان الکوتی \_قاضى القصاة فقید تحدث عارف باورع تصف طنی سے بمیشہ بورے پراجلاس کرتے۔ ابن ماجہ فقیہ سے تخ تن کی وفات تا 19 میں ہوئی ہمرو بن الدار \_امام ناصح فقیہ جد محدث مقبول تنے \_امام ابوطنیفہ بہت سے فقہ حاصل کی اورامام نے بھی ان سے حدیث روایت کی ہے۔ فضیل بن عیاض بن مسعود النمی \_ عالم ربانی بروانی زام عابد تقدیمد شفتیہ مساحب کی اور کوف میں آکرامام ابوطنیفہ بھی تنہ کی خدمت سے فقہ وصدیث کرامات تنے ابتدا میں و بزنی کرتے ہے ایک روز متاثر ہوکرتو ہی اور کوف میں آکرامام ابوطنیفہ بھی تنہ کی خدمت سے فقہ وصدیث

كوليا اورمتعدوا مر يساعت كي امام شافعي وابن مبدى وغيرجم في آب بدوايت كي اورالصحاب محاح ستدني آب يتخ عج كي ہے اور اولیا ء کے تذکر وہی آپ کے حالات و کرامات مبسوط لکھے ہیں اور ابن کثیر نے ابن عساکر کی تخ تے سے ذکر کیا کرعبداللہ بن المبارك نے طوس میں جہاد كوجائے ہوئے ايك مخص كو جوحرم محترم جاتا تھا چندا شعار تكھوائے كەنفىل كويد خط وے دينااس نے مك معظمہ پہنچ کرآ ہے کودیا اولہ یاعابدالحرمین نوابھر تنا۔ لعلت انک فی العبادة عطبن فضیل دیکھ کررد ہے اور کہا کہ میرے بھائی نے مجھے تصیحت فرمائی ب بھراس مخف کوایک حدیث املا وفرمائی این اسادے ابو بریرا تا ہے مرفوع کدایک مخف نے آنخضرت منافظ کے اسک عبادت ہو چی جو جہاد کی برابری کرے آپ نے یو چھا کہ تو ہمیشہ دات دن بلا درنگ نمازیس قیام کرسکتا ہے اور ہمیشہ دوز ور کا سکتا ہے اس نے عرض کیا کہ یارسول الشافی کے کہ سے نہ ہوسکے گافر مایا کہتم ہے کہ اگر تو اس کو بھی کرتا تب بھی جہا دے یک روز واتو اب کو ند افتا ودوت الحديث نے الفيرمتر جمار بالجمله غايت شرت سے آپ ك ذكر فضائل كى عاجت نيس برجم الله تعالى - قاسم بن معن بن عبد الرحمٰن بن عبد الله مسعود سحاني رضي الله عند-الوحنيفة كان امحاب من سے يتے جن كوفر ماتے كه اتم مسارتكي وجلاء حزنى \_ فقيه محدث بليغ العربية زام كن بامروت تصابوهاتم في كهاك تقدصدوق مكثر الروايية بن \_ في الصحاح عند كثير في 20 اهين وفات یائی۔لیٹ بن سعد بن عبدالرحمٰن رحمہ القد تعالیٰ نے تاریخ ابن خلکان میں ہے کہ میں نے بعض مجامیع میں لکھا دیکھا کے منفی المذہب تھے۔ ۹۲ ہے میں پیدا ہوئے فقیہ محدث تقد صدوق جید صاحب ٹروت ومقدرت تنصرال میں یانچ ہزار دینار کی آمدنی تھی مگر کثرت ایٹارد سخاوت سے بھی زکو ہ واجب تہ ہوتی تھی ۔ سحاح میں آپ سے روایات موجود میں اور ائمہ اخبار نے آپ سے روایت ک وکرامات کا تذکرہ طول ہے هے اچے میں وفات پائی۔مسعر بن کدام کوئی طبقہ کیارا تباع میں سے بیں نووی نے شرح میں مسلم میں لکھا کہ آپ سفیان بن عینیدوسفیان الثوری کے استاد ہیں آپ کی جلالت قدروحفظ وا تقان متفق علیہ ہے اسحار ستہ نے آپ ے تخ تخ کی ہے آپ نے امام ابوطنیغہ میسید وعطاو تادہ ہے روایت کی ۔۵۵اھ میں وفات یا کی۔مندل بن علی کوئی اسحاب امام ابوطنيفه بمينة من فقيه محدرث صدوق تقير ابوداؤ دوائن ماجه نے آپ سے تخ سے کی ہے ١٠ اھ من بيدا ہوئے اور ١٧٤ ھ من وفات یائی محمدین انحن بن الفرقد الشیبانی امام ابوعنیفه تریندیشکے اصحاب میں آپ فقد وحدیث ولغت میں امام ہیں حدیث کواپوعنیفہ وابو بوسف ومسعر وثورى داما لك ادراين ويناروزاعي وغيرتهم سهسنااورآب سهامام شافعي وابوعبيد القاسم بن سلام ادرابوحفص كبيراحمد بن حفص ومعلى بن منصور وابوسليمان جوز جاني وموى بن تصير رازي و آمنعيل وعلى بن مسلم وحجد بن ساعه و ابراتيم بن رستم و بشام بن عبيد القدوميسي بن ابان ومحد بن مقاتل وشداد بن عكيم وغيرتهم نے سنا ابومبيد نے كها كديم نے آپ سے زيادہ ما ہرقر آن اللي نبيس ديكھا اور عربیت وخود حساب میں ماہر تھے مترجم كہتا ہے كہ فاوئ كاب الشروط میں امام محد كا قول لفت میں جست قرار دیا ہے۔ شامی نے كہا كريش ابوعبيد واسمعي ومليل وكسائي كامام بين الغت من آپ كي تقليدوا جسب - چنانچدا يوعبيد نے باو جود جلالت قدر كة پ تول ہے جت بکڑی جیسے ابولعبائ نے اور تغلب نے سیبویہ کے ہمسر قرار دیااوران کا قول جت مانا۔امام محمد کے فضائل جامع علوم اور کشر النصائیف و ذکی و بیدار ہونا وغیر وعمو ما مشہور ومعروف ہیں اور اوام شافعی واحمد رحمبالند تعالیٰ نے ان کی تصانیف سے استفاد و کا اقرار کیااور اہل تذکرہ نے ان کے فضائل میں تطویل کی ہے اوروہ جوبعض تاریخوں سے دیکے کر بعضے فضلانے ان کا اورا مام ابو بوسف کا معاملتی قصد نقل کیا محض لغوہ مہل ہے جیسے عموما مورجین کے رطب و بایس جمع کرنے کا دستور ہوتا ہے کیکن مجب اس سے نقل کرویٹا ان بعض كايطرين اثبات سب غفر الله تعالى لناوله وهو الغفود الرحيير-امام محدّ في ١٨٩ هش وفات بإتى رعلاوه توادر معلى وائن ساعد وہشام دغیرہ کے آپ کی خاص مشہورتصا نیف میں سے مصوط زیادات جامع صغیر جامع کبیر سیرصغیر سیر کبیر نوادر نوازل رقیات

بارونیات کیمانیات جرجانیات کاب الآثار موطای \_\_

مرتسى في كعما كدير كبيرة خرتعنيفات سے باورمسوطسب سے اوّل اس واسطے اس كوامس كہتے بي اور اصول ان ك جمله كتب بيں معروف كرخى ائمه اوليا واليي تعالى عن معمروف بين قطب الوقت ستجاب الدعوات يتنے باپ آپ كا فيروز ٤ مي نعرانی تعااس کی کوشش سےدا بب تعرانی قسیس نے ہر چند شرک تلیث میں کوشش کی آپ جواب میں تو حیدی کہتے رہے آخرای حال میں بھاگ کر حضرت امام انسید المعروف علی بن موکی رضاعا پیدوعلی آباۃ العسلؤت والسلام کے پاس آ کرمسلمان ہو گئے چندروز بعد جب آپ واپس ہوئے تو والدین نے یو چھا کہ آخر تو نے س دین کوا عتیار کرنا جا بافر مایا کہ میں نے وین حق پایا لیعن محمد رسول اللہ ٹائٹیلم كادين حاصل كياوالدين بهي يين كرمسلمان بوعي جرآب داؤوطاني شاكردوامام ابوحنيفه بيسية كي محبت من علوم ظامرو باطن س کال ہوئے۔ شام میں ہے کہ آپ سے سری معطی نے علوم طاہری سے مرتبدا حسان وقبول تک حاصل کیا اور • ۱۰ ھی آپ نے وفات یائی ۔نوح بن ابی مربم ابوعصمہ مروزی ۔ فقہ کوا مام ابوحنیفہ بھٹنے وابن الی کیلی ہے حاصل کیا اور حدیث کو حجاج بن ارطا ۃ و ز ہری وغیرہ سے اور تغییر کوکلی ہے اور مغازی کو این اسحاق ہے حاصل کیا ای لیے جامع مشہور ہوئے۔ پینے ابو حاتم نے کہا کہ وائے مدق کے سب میں جامع ہیں۔الل حدیث و فقاد الرجال کے فزو کی آپ غیر مقبول بلکہ و ضاع میں ہے ہیں اور ۳ کا ھیں و فات یائی ۔ نوح بن دراج کوئی ۔ فقد میں بٹا گردامام ابوصیفہ ہیں اور نیز زفروابن شیرمدوابن الی کیلی ہے بھی حاصل کی اورحدیث کوزفرو اممش وسعید بن منصور سے روایت کرتے ہیں لیکن ابن معین رحمہ القد تعالی نے کذاب لکھا ہے بالم جمہ ابن ماجہ نے آب سے اور نوح بن ابی مریم ہے تفسیر سی تخ تنج کی ہے ۱۸ ہے میں و فات پائی۔ وکیج بن الجراح بن پہنچ بن عدی کوفی۔ فقہ وحدیث کے امام حافظ تقہ زامد عابدا كابرتيج تابعين من عيض شافعي واحمد وغيرهم مين -اسحاب حنيكى كمايون من آپ كافقه حاصل كرنا امام ايوضيفه من مذكور ب ظاہراس سے منہیں کرآپ نے فی الجمله ضرورامام سے فقاہت کا طریقہ حاصل کیا والقد اعلم اور حدیث بھی امام سے روایت کی اور ٹابت ہوا کہ امام ابوطنیفہ مُرِی میں کے قول پرفتوی وسیتے تھاور یکی بن معین نے کہا کہ میں نے وکیج سے کوئی افغل میں ویکھا۔اسحاب محاح ستنے بواسط این المبارک وایک جماعت ائر تقات نے آپ سے تخ تح کی ہوقد اطالوا فی فضائلد تونی عوادد حداللہ تعالي دحمته واسعنه يعقوب بن ابرا بهم بن حبيب بن حبيب بن سعد بن عتب انصاري سحاني دخي الله عند كنيت ابو يوسف حمي ١١٣ ه بمر پیدا ہوئے ۔ فقہ پہلے ابن الی کیل ہے پھرامام ابوضیفہ رہے ہے حاصل کی اور اسحاب امام میں مقدم ہوئے اور قاضی القصناة و افقہ العلما ، وغيره خطاب سے ملقب ہوئے حدیث کوامام اور ایک جماعت ائر دفقات مثل سلیمان تحیمی و بشام بن عروه وغیر ہم ہے۔ سنا اور مشہور ہے کہ آ پ سے اہام محمدوا مام احمدوبشرین الولیدو کی بن معین واحمد بن ملع وغیرہم نے روایت کیا اور احمد بن طبل و کی بن معین وعلی بن المدیل نے روایت مدیث میں آپ کے ہارہ میں اختلاف نہیں کیااور کتاب العشر والخراج تصنیف مشہور ہےاورامالی ونواور و فیر دمعروف ہیں علماء نے ان کے بارو میں بہت تطویل کی۔اور بعضول نے بخت ست لکھا والعلم عند الله عز وجل ١٨٢ اھ ميں و فات

کیکن تقریب میں متروک لکھا ہے اور طحاوی ﷺ نے مزنی ہے روایت کی کہ پوسف بن خالد اہل الخیار میں سے ہیں۔قلت لعله هذا كقول ابي حائد في بعضهم كان من غيار عباد الله ولكنه كان يكذب يعني ربما لا تيبين مالقي اليه فيصير متكلما بالكذب فالمهدر يحي بن زكريابن الى زائده كوني ابوسعيد كنيت تحى - جاليس اصحاب ابوحتيف جنهور في كتب تم يدوين كي ان ي ، آپ مشره مقدمه من سے تھے۔ جامع فقدوحدیث میں اور حدیث میں حافظ تقیمتھی متورع میں۔ ابن تجرنے مقدر کتح الباری میں لکھا ك على بن المديني نے كہا كه كوف هم بعدامام تورى كے آپ سے زياده كوئى اثبت نه تمااورنسائى نے آپ كوثقد ججت لكھا ہے وله فضائل جمندني تاريخ الخطيب وغيره مات ٨٠ هداور صحاح عن آب ية تخ تج موجود برحمدالقد تعالى المأتد الكَالثة حسن بن زيادكوني \_امام ابو حنیفہ میں کے شاگردوں میں بیدار مغزنشمند نقیہ تھے۔ سنت ہوی کے بڑے محب و تمع تھے چنانچہ بھیم حدیث : الب وهد معا تلبون اب ممالیک کوایے مثل کیز ایہائے۔ امام ابوطیفہ جسید سے کثر الروایت جیں۔ ایک مرتب ایک محص کوفتوی دیا مجر جانا کہ مجھ سے خطا ہوئی تو منا دی کرائی کہ میں نے فلال روز فلاں مسئلے جواب میں خطا کی ہے جس نے پوچیما تھا وہ آ کرنچے کر لے۔ ہاو جود فطائل جمعہ کے محدثین کے نز دیک ضعیف ومنز وک الحدیث ہیں اور طاہرانسیب نقصان حافظ کے ہوگا کیونکہ جب قاضی مقرر ہوئے تو اجلاس پر ابناعلم سب بھول جاتے یہاں تک کراپنے اصحاب سے بوج پر کرتھم کرتے بھردوسرے وقت سب علم میں حافظ ہوتے للذا قضاء سے استعفاد یا کما ذکر والسمعا فی اخذ عند جمد ساء وحمد بن شجاع وعلی الرازی وعمر و بن مهیر والد خصاف ۔ وفات آپ کی ۲۰۲ ھ ين بوئي من تواليف الحجر ووالا مالى حسن بن الى ما لك فقيد تقد تها مام الويوسف عدفقه لى اوران مع محد بن شجاع في اورم مهم هي وفات یائی موی بن سلیمان جوز جانی۔ابوسلیمان کثبت ہے فقیہ تجر المد ہب محدث حافظ اور معلیٰ بن منعور کے مشارک ہیں اورامام مجرً ے فقہ پائی اور امالی کولکھا اور صدیث کوامام ابو بوسف و ابن السیارک ہے بھی سنا اور کتب اصول امام محمد کولکھا و ان کی سیرصفیر ونواور معروف میں ۱۰۱ ھے میں وفات بائی۔ جہاں فرآوی میں نسخدا بی سلیمان غرکورہ ہے انہیں سے مراد سے یعنی اصول کتب میں آپ کے لکھے ہوئے میں بیلفظ ہے۔زہدوعبادت کی وجہ سے عبد وقضاء سے انکار کیا تھار حمداللہ تعالی ۔زیدین ہارون الوسطی ابوطالدامام فقیہ محدث تُقتيم عن الائمه كا بي حنيفه والثور كي وروي عنه اين معين وابن المديني ٢٠٥ ه يس وقات يا كي عصام بن يوسف يخي ابوعصمه برا درابراجيم ين يوسف نقيه محدث بين ابوحاتم في تقات عن لكهااورروايت من جوك جاتے تصام ابويوسف عضقه عاصل كى كيكن تماز عن رفع الدين كياكرتے تے اسامد من وفات بائى حسين بن مفص فقيد جيد ومحد ثين كے طبقه كبار عاشره بنك سے صدوق تنے مسلم وابن ماجد نے آپ سے روایت کی فقد ابو پوسف سے حاصل کی اور اصفہان کے قاضی رہای لئے فقد تفی وہاں جاری ہوئی تی زاہد تھے • ۲۱ ھ م انقال فرمایا-ابراهیم بن رستم مروزی فقیه محدث ثقه تضمع الحدیث من اسدین عمروا بحبلی و ما لک والثوری وسعید وحماد بن سلمه وحدث عنداحد بن حنبل وزمير بن حرب اورفقه كوامام محمد سے حاصل كيا اور جم غفير نے ان سے حاصل كيا اور قضاء كے تبول سے الكاركيا ج سے واپسی میں نمیشا بور میں ااس میں وفات پائی۔معلی بن منصور الرازی۔فقیداز نقات حدیث حفاظ حدیث ہیں فقد میں امام ابو یوسف وا مام محمر کے اصحاب کے کمپار میں ہے جیں اور حدیث کو ما لک ولیٹ وحماد اور ابن عینیہ ہے ساعت کیا اور ان ہے این المدینی و ابن انی شیبہ نے وامام بخاری نے غیرجامع میں ابوداؤور ندی واین ماجہ نے روایت کیا۔صاحب تقوی وقدین اور تمع سنت تصاامات میں انتقال فرمایا۔ امام ٹانی وربانی کے کتب وامالی ونو ادر آپ ہے مروی ہیں شحاک بن مخلد بن مسلم البصری امام ابو حذیفہ جمید ہے۔ اصحاب میں سے محدث تقد فقید معتمد متھا ہو عاصم كنيت ومعبل سے معروف تقے اصحاب محارج ستنے ان سے تخ تا كا كا احدث فوت ہوے ۔ علا شات بخاری کے رواۃ ش سے میں۔

استعيل بن حماد بن الي صنيفه الإمام فقيه عابدوز البرمها لح مته بين امام وقت متضابوسعيد بروعي ف ان مصفقه برحي اورانهور نے اپنے والدحماد وحسن بن زیاد سے پڑھی اور صدیث ممروبن ذراور ما لک بن مغول وابن ابی ذئب و قاسم بن معن وغیر ہم سے تن اور ان سے مہل بن عمّان وعبد المؤمن بن على نے ساعت كى اور ٣١٢ ھ من انقال كياجامع فقدور وقدريدومر جيد من تو الف جير يربن الى از برنيثانورى كوفدك مشهورفتها على ين تقديحدث إلى نقدامام الويوسف ساور حديث ابن المبارك وابن عين وشريك سائ وان سے ملی بن المدین وحمد بن محلی ذیل نے روایت کی ۲۱۳ دیس فوت ہوئے۔ اہام ابو پوسف سے فقد کی روایات ان سے مروی میں۔خلف بن ابوب بلخی۔امام محمدوز فر کے اسحاب میں ہے فقید محدث عابد زاہد مسالح تقے فقدا مام ابو پوسف ہے اور حدیث اسرائیل و اسد بن عرواورمعمر سے فی اور آن سے امام احمد و ابوکریب وغیرہم نے روایت کی و نبی جامع التدمذی عنه عصلتان لا تجمعان عی منافق حسن سبعت و فقه في الدين - مدت تك ابراتيم بن ادبم كي عجت على د ب أورطريق زبد عاصل كياان كي مسائل على ي ے کے جم ایسے خف کی کوائی قبول نہ کروں کا جومجد جم فقیر کو وال پر خبرات دے۔ ایک وفد بخت بیار ہوئے تو اسحاب سے کہتے کہ جھ کونماز کے لئے کھڑا کرداور تجبیر کے وقت تک مددود پرچیوز وینالی باتی نماز تندرستوں کی طرح اداکر لیتے جب سلام پھیرتے تو شدت ضعف سے گریز تے ۔لوگوں نے سبب ہو چھا تو فر مایا کہ مرض فر مان البی کی برابری تبیں کرسکتا۔اورا یہے ہی حکایات بہت لطیف بکٹر ت مروی جیں عارف باللہ تعالی صافح تھے جن سے طفیل میں دوسروں کی نجات ظاہری ہوتی ہے ۲۱۵ مدھی انتقال فرمایا۔ رحمہ اللہ تعالی فاوی می آب سےاہے استاواسد ہے سیائل مروی ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن امثنی بن عبداللہ بن انس بن مالک الانصاری سیانی رضى القدعنه واكثر كباجاتا ہے تحربن المثنى جيسے احمر بن محربن عنبل كواحمر بن عنبل كہتے ہيں۔ امام زفر كے اصحاب ميں سے محدث تقدو فقد جید تھے ائر محاح سند نے آپ سے بکٹر ت روایت کی وامام احمد واین المدی نے بھی عسکر بغداو دبھرے کے قاضی روکر ۲۱۵ ھیں وفات یائی۔ابرائیم بن الجراح الكوفى فقد محدث تعے فقد و صدیت سے فقید و صدیث كوا مام الو يوسف سے اخذ كيا اور امالي كولكهما اور ١٥٢٥ ه مي انقال فرمايا على بن معبد بن شدادالرقي امام احمد ك طقب من سي فقيد محدث تقدمتهم الحديث من الملابب يتصامام محمد عن جامع ے جامع صغیرہ کبیرروایت کی اور حدیث کوامام تحدوامام شافعی وابن المبارک و مالک وغیرہم ائرے سااوران سے اسحاق بن منصورو یجیٰ بن معین و یونس بن عبدالاعلی ومحمہ بن اسلق وغیرہم ثقات کثیر نے روایت کیا واخرج عندالتر ندی و النسائی اور ۲۱۸ ہے میں انتقال فرمايا \_احمد بن مغص السروف بالي حفص الكبيرا بخارى \_فقه وحديث عن آلم يذا مام محدا ورصالح زا بدمعروف فقيد بين \_تذكرات بين لكعا ہے کہ آپ کے زمانہ میں امام بخاری صاحب سیجے آئے اور فتوی ویے لگے آپ نے ان کوشنے کیا کہتم الائق فتوی نہیں ہو تکرانموں نے نہ مانا آیک روز لوگوں نے دریافت کیا کددولڑکوں نے ایک گائے کا دود حدیماتو کیا تھم ہے؟ امام بخاری نے جواب دیا کران می حرمت رضاعت مخفق ہوگئی۔فقہاءنے بیرحال دیکھ کر ہجوم کر ہے ان کو بخارا ہے نکال دیا فاضل لکھنوی مرحوم ( یعنی مولوی عبدالحیُ " ) نے اپنے ر ساله تراجم میں بیقصد لکھ کر کہا کہ ہمارے اصحاب کی کتابوں میں یونمی مذکور ہے لیکن امام بخاری کی وقت نظرومتانت استنباط وجووت فكر ، مجھے يونسد بعيد معلوم موتا ب مترجم كهتا ب كد ب عبد يونسد جعلى س في الحاق كيا بورند بخارى ميت بهت رقيل الاستغباط میں کہاں ان کے صریح و قائق وواضح اجتہا وات اور کہاں ہیا الکل جہالت کا قصد جو حنت تعجب کا باعث ہے اور ہرگز قائل تسلیم نبیں ہے ا ہام بخاری کی وسعت نظر وفکر کمال اشتہار ہے مستغنی از بیان ہے اگر کوئی مستور الحال آ دی ہوتا تو شاید اشتباہ ہوجا تا تمر واضح نے فضيحت بوتے كو يهال سي تعصب سے كور بموكر بي تصدوضع كيا - هكذا يعيني الاعتقاد بشان الانمة والله تعالى اعلم الجفيقة

الحال

شداد بن تحكيم بخي \_ امام زفر كے امحاب ميں سے فقيہ محدث واحمد بن اني عمران شخ الطحاوي كے استاد يتھے \_ ابو عاصم شحاك بن قلد نے بعد و فات امام ابوطنیفد میں نہ ہے ان کی محبت اختیار کی مہلے آپ نے تضائے کی سے انکار کیا پھر ایک مدت بعد خود میا ہی تو لوكوں نے مامت كى فرماياكد يہلے ميرے سوائے اور لوگ صالے تقے اب خوفناك بول كر شايد مجد سے مواخذ وكيا جائے۔ خلف بن ابوب سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی جورو نے باندی کے باتھ آپ کے باس طعام سحری بھیجانس کووباں در ہوئی تو جورو نے باندى كومتهم كيا آپ نے فرمايا كرجائے دو محراس نے ہائى آپ نے اشائے كنشگو من كها كدكياتو علم غيب جانتي ہے كيونكر تبهت برى ہاں نے کہا کہ بال جانی ہوں آپ نے امام محر کوصور تھال سے آگاہ کر کے تھم مانگالمام نے لکھا کہ نگاح کی تجدید کرلواوروجہ بیٹی کہ عورت مرتد و كي تهم من بوكن للذابعد توبه كاس يدو باره نكاح كي ضرورت بوئي ٢٠٠ه من وفات يائي رحمدالله تعالى يسيلى بن ابان بن صدقة قاضى الوموى حافظ الحديث فقيد جيد تصفقه امام محد مصاور حديث أستيل بن جعفرو باشم بن بشيرو يكي بن زكريا بن ابي زا کدہ وامام محمد وغیرہم سے حاصل کی اور مَلشر الحدیث تھے۔ ابن ساعد کی روایت میں ہے کہ ابتداء میں امام محمدٌ کی مجلس ہے نفرت کرتے اور کہتے کہ ہم حافظ الا حاویث ہوکرالی مجلس میں نہیں جاتے جہاں حدیث ہے مخالفت ہوا یک روز باصرار ہم لے لیے جاکر بنها یا ام محد نے فرمایا کہ بیتیج تم نے کس بات میں ہاری خالفت دیکھی میٹی نے پیکس مقامات میں حدیث سے اعتراض کیا۔ امام محمد بیٹھ کتے اور ہرا کیک کا جواب بدلاکل شرعیہ واصول حدیث کے مع شواہد وغیرہ انچھی شرح وسط ہے دیا کدان کو پوری تسکین ہوگئ تو بھر ا مام محر منتقد کی محبت ضروری مجد کر چه مسیخ تک ان ے فقہ کوا فذکیا۔ اور تو اور کوروایت کرتے میں ۱۲۲ مدش انقال فر مایا۔ کتاب الحج آپ کی تصنیف ہے ہے۔ تعیم بن حماد بن معاویہ مروزی محدث صدوق نقیہ عارف فرائض ہیں۔ حدیث میں اکثر چوک جاتے ہیں۔ابن عدی نے ان احاد ہے کوجمع کر کے کہا کہان کے سوائے باقی احاد ہے آپ کی روابت مشتقیم ہیں۔ابن معین و بخاری کے شخ میں اور امام ابوطنیفہ جیالیہ سے ورز فرض ہونے کو انھیں نے روایت کیا۔معریں تھے جب قرآن گلوق ہونے کا قول وہال بدعت نکاا اورآب نے اس پر كفركا فتوى ديا تو و باب سے نكا لے كئے اور آخرتيد على ٢٢٩ ميسى وفات بائى فرح مولى امام ابو يوسف فقيد جيدو محدث تقديس جماعت ائد مديث محل يتحين والم احمر كة بي كوتوثق كى اور صديث لى ب- طحاوى في بواسط يح احمر بن الي عمران کے ان سے روایت کی کہ ایام ابو بوسف جب سی کی طاقات ہے کراہت کرتے تو تکمیہ پرسرر کھ کر کہتے کہ کہدووا بھی تکمیہ پرسرر کھا ہوو مكان كرتاب كدائبى سوئ ين البداوالي جائا فقدام الويوسف ماصل كى ٢٣٠ ه عن وفات يائى - اساعيل بن الي سعيد الجرجاني المام محمر كامحاب من فقيه محدث بين - حديث كويجي القطان وابن عينه سي محل سنا - ومن عجائب تواليفه في الفقه البيان اور ديقه اجويته مسائل عن محمد تع اعترض عليها وفات ١٣٠٠ هـ مولى على بن الجعد بن عبيد الجوابرى البغد اوى - امام الونوسف ك امحاب من مافظ الحديث تقدمتنن تضمد يث كوطبقد جرير بن عمان وشيبه والك وغيرهم عدارة ب عد يخارى الوداؤ دابن معين وغيرجم فيروايت كيا- اورحديث كوكمال حفظ سايك بى لفظ ير بميشدروايت كرتے - ابوحاتم في كها كديس في ايساكو في تيس ديما عالمی نے کہا کدو وجمیہ سے مجم میں عبدوس نے کہا کدیے غلط مشہور ہو گیا بلکہ آپ کا بیٹا قاضی بغداوالبتہ قول جم بن صفوان کا قائل تھا۔ ٣٣١ه يرابو ٢٣٢ هيرانقال كيارنصر بن زياد نيثا يوري فقيه محدث امر بالمعروف ونهيعن المنكر مين ثابت قدم تصفقه امام محمد سے اور حدیث این المیارک سے لی اور ۲۳۳ مدیس انقال فر مایا ۔

محدین مایدین عبداللہ کوئی۔فتیدمحدث حافظ صدوق تنے فقہ صاحبین ہے اور حدیث بھی اور لیٹ بن سعد ہے بھی حاصل کی۔اخذ عنداحمد بن الی عمران الوعلی الرازی وعبداللہ بن جعفر وغیر ہم ۲۳۳سے میں نویت ہوئے۔نوا در ابن اساعداز صاحبین واوب

القاضي ومحاضر وسجلات معروف بين \_ حاتم بن المنعيل الامم بلخ اوليا ركباريين معدوداورصاحب مقامات بين فقدوطر يقت كوشقين جخي ے لیا۔ آپ کا قول ہے کہ بغیر فقد کے عبادت کرنے والا جیسے پکل جلانے کا گندھا۔ امام احمد نے ان سے ہو جہما کہ آ دمیوں سے کو تکر ِ ظلاصی ہوفر مایا کہ یا تو ان کو چھو قیر میں دیکر پھرنہ ہائے یا ان کے حقو ق اوا کر کے اسپے حقوق نہ جا ہے بیاان سے مکرو ہات کوفقہ نفس سے ا تھائے اور خودرنج نہ پنچائے اور سچے بیہ کہ جاتم اسم مشہور ہو گئے در حقیقت بہرے نہ تھے ۲۳۷ ھیں و فات یائی۔بشیرین الولید بن خالد كندى رامام الويوسف كامحاب عى عفيد محدث تقدمتدين صافح عابد تضامام الويوسف ساماني كوروايت كيار اورحديث کودیگر ائر۔ سے بھی مانند مالک وحماد بن زیدرحمہم اللہ کے سنا اور آپ سے ابو داؤد وابو پیعلی و ابوھیم وغیرہم نے روایت کی وقال الدار تطنی ہو تقد بعد كبرى كے ٢٣٨ ه على و فات يائى رحمد الله تعالى - واؤ دين رشيد خوارزى - امام محمد وحفص بن غياث كاسحاب میں سے فتید محدث تقد منے بیکی بن معین نے تو ثق کی اور اہام سلم وابوداؤوابن ماجدونسائی نے آپ سے روایت کی اور اہام بخاری نے مجی ۲۳۹ ھیں وفات پائی۔ نواور میں آپ کی کیاب بنام نواور داؤ دین رشیدمشہور ہےاورفتو کی میں ای سے حوالہ ہے۔ ابراہیم بن بوسف بن ميون بن قد المدفئ اب وقت ك ي الكل محدث تقد نقيد تنع الوحنيف بي من كاسكاب بن آب كوبهت تو قير عاصل تحي مرت مك امام ابو يوسف كي محبت من رب - حديث كوسفيان بن عيد ووكيع واساعيل بن عليه وحماد بن زيد سي سنا ب اورامام ما لك ے مرف بیصد بث مالک عن نافع عن این عر : کل مسکو عدو کل مسکو حوار - سبب بیہوا کیمل عل قرید بن سعیدموجود تح جنہوں نے امام مالک سے کہا کہ میخض ارجاء ظاہر کرتا ہے بعنی مرجیہ ہے امام مالک نے بھس سے اٹھا دیا جس سے بھی ایک حدیث عاعت کرنے پائے۔مدیث کوفقہ کے بعد عاصل کیا اور امام ابو پوسف ہے روایت کرتے تھے کہ امام ابو حذیفہ جو انداز نے فرمایا مركى كو بمارية ول بركون في دينانبيل جائز ب جب تك بيدجائي كهم في كمال ساليا بيني دليل ازشرع نه جائي روايت ے کہ برروز بعد نماز بجر سے بلخے کر و پھرتے جو قبر فکت و کھتے اس کو ہاتھ سے درست کردیے اور راستوں کو صاف کرتے اور ظبر کو وراندهم محرقتي وہاں جا كراؤان ديتے اور فقها ءوزيا دوعباد جمع بموكراً پ كے پچھے نماز پڑھتے۔ایک وفعدام پر بلخ نے فقهاء ہے كہا كہ میں آپ کے شخ سے چند باتیں دریافت کرنا جا ہتا ہوں مرمیرے پاس نیس آتے۔انہوں نے کہا کہ کس کے پاس نیس جاتے۔کہا کہ من جاؤں کہنے لکے کہ مروہ بات ندکریں کے باں وہراندوالی معید میں بعد نماز کے تو کہنا کدر حمک القدتو شاید تیری طرف متوجہوں مے اس نے بی کیا پیر جوابات حاصل کرنے کے بعد کہا کہ میں آخ کا حاکم موں اگر کوئی خدمت ضروری موتو بجالاؤں آپ بااتال فرمائیں۔ آپ بین کررونے گےاور فرمایا کدمیراخون یانی ہوگیا کہ میں نے تیرے ایک سپاہی کودیکھا جس نے کبوتر پر اپنایاز چھوڑا جس مے صدمہ چنگل ہے وہ کبور زمین پرلوٹنا تھا مگروہ سیابی کچور تم نیس کرنا تھا۔ امیر نے تمام تھم وہی تھم جاری کیا کہ جرگز کوئی مختص شکاری جانورنہ یا لے۔امام نسائی نے آپ کی توثیل کا ہرگی اور آپ سے روایت کی ہے وفات اسمار علی ہوئی بیخی بن اسم مروزی۔ نقید محد من صدوق منے آخر فرائف میں آپ سے حکامت لطیف اس فرآوی میں خدور ہے عدیث امام محدواین السیارک وسفیان وغیرہم ے بن اور آپ سے ترندی نے اور غیر جامع میں بخاری نے روایت کی ۔ خطیب نے کہا کہ بدعت سے ملیم وسنت پرمشقیم تھے 177 ھے من انقال فرمايا

ہلال بن یکی بن مسلم۔فقیہ محدث تھے امام الو پوسف وزفر سے فقداور الوعواند و فیرہ سے حدیث تی اور آپ سے شخ بکار بن تخییہ نے روایت کی ۲۳۵ مدیش وفات پائی۔ایک کماب شروط میں اور دوسری احکام میں آپ سے معروف ہیں۔خالد بن پوسف بن خالد اسمتی ۔فقیہ محدث ہیں۔الوحاتم نے کہا کہ جواحاویث اپنے والد کے سوائے اورول سے روایت کیس معتبر ہیں ۲۳۹ الوب بن

حسن نیشا پوری فقیه ستجاب الدعوات شا گردا مام محمد جین ۲۵۰ مدیس نوت موسئه اسحاق بن بهلول فقیه ها فظ محدث شا گردسن بن زیاد وغیرہ فقہ میں وشا گردائیے باپ کے وابن عینید و وکئی وغیرہم کی حدیث میں جی ۲۵۲ھ میں فوت ہوئے متضاد فقہ میں تالیف ے۔احمد بن عمر بن مہیر خصاف کی کنیت ابو بکر ہے فقیدا جل محدث داہدور باتھے۔فقداہے باپ وحسن بن زیاد سے پڑھی اور حدیث ائے باب و عاصم ابوداؤد طبیالی ومسدد بن مسرید بن مسریل وابن المدین وفعنل بن وکین وغیرہم سے ی دفعلین وموز ودوزی کی کمائی ے بسر كرتے تے اس وات يائى تفنيفات من سے كتاب الخراج وكتاب الحيل وكتاب الوصاياوكتاب الشروط صغير وكبيراور كتاب المناسك وكتاب الرضاع وكتاب الحاضر وأسجلات كتاب اوب القاضي متماب النفقات احكام العصير وورع الكعبة متماب الوقف وكباب اقارير الورثة كماب الفقروكماب المسجد وبقرين اس فأوى ش كثرت سة ب كي تعمانيف سه حواله ب- ابراجيم بن اوہم ابھی ۔ فقید محدث صدوق زاہد معروف از اولیا والبی عز وجل صاحب کرامات مشہورہ میں بادشائی ترک کر کے زاہر ہوئے مدت تك الوحنيف مينية علم عاصل كيا بجرفضيل بن حياض سخرق اوراراوت بهنا اورتقريب من ب كد تقدمدوق زابد معروف اور ٢٦٢ مدين نوت بوئ محرين احمر بن حفص معروف بدايوحفص مغيرفقه من اين والدايوحفص كبير ك ثنا كرواور طلب مديث من ا مام بخاری کے رغی منے ٣٦٢ مديم فوت ہوئے مجدين شجاع اللجي بال والمثلثة والجيم لانديج اللج فيل لاند من اولا دملج بن عمر بن ما لک فقد می شا کردسن بن ما لک وحسن بن زیاد میں اور صدیث میں یکی بن آ دم وابواسامتدو کیج وغیر ہم ائر کے بیل علم کے دریا تحافل مدیث في معبد كي تهب كي سببرك كيا اوركها كيا كرمشهدك تائيدي احاديث وضع كرتے تصاور جواب ويا كيا ك انموں نےمشہد کے رویس کتاب لکسی چر کیوکر رہمت ورست ہوسکتی ہے۔ ٢٦٦ ھیں وفات پائی ۔تسانیف میں سے کتاب سمج الآثار \_ نوادر كماب المعنارية \_ المناسك الكيمر \_ الردعلي المشهدين \_ اس فاوي من بعض مشارخ لن سے بها س كے اساتذہ بزے بزے جیں و مکوئی ہات بے اصل معتد تبیں کہتا ہے واللہ اعلم نصیرین یکی بنی ۔ تمیذ ابوسلیمان الجوز جانی ٢٧٥ ه می فوت ہوئے وفآوي من حوالہ ہے ہے بن الیمان سمرفندی ۔ از طبقہ الی منعور ماتر بدی متو فی ۲۹۸ھ وله معالم الدین وغیرہ بکار بن تخیبہ قاضی معرى \_فقداز يجيٰ بن بلال وامام زفر \_حديث از ايوداؤ والطبيالسي واقر اندوروي عندا بوعوا ندا بن فزيمه في صحيحها والمطبيا وي التوفي • ١٠٧هـ از تنسانیف کمّاب لشر و با د کمّاب انحاضروانسجلات اور کمّاب الوثائق والعهو دیمرین سلمه بخی یفتیه کاش بین شدا دین حکیم و جوز جانی ہے اور بغداد ش محم شجاع بنی سے فقد پر معی اوران سے ابو براسکاف نے حاصل کیا اور ۸۷ میں وفات یائی۔ حکایت ہے کہ ابونسیر محمد بن سلام کوتل وفات کے وصیت کی اپنی زبان اہل القبلہ کے حق میں روکو۔ باوشاہوں وامیروں کے درواز و پرمت جاؤ۔ و نیامت جا ہو۔ ورندانے خالق عرومل و آخرت کوند یاؤے اور اگر آخرت جا ہوتو الله تعالی راضی ہوگا اور و نیا بھی ال جائے گی۔ آپ کے استنباطات ہے قاوی میں حوالہ ہے۔ محمد بن از برخراسانی ۔ مرجع فاوی ونوازل سے ۲۵۸ میں فوت ہوئے ۔ سلیمان بن شعیب ازامحاب امام محرفتیہ بیں نوادر کولکھااوران ہے محاوی نے روایت کی ۲۷۸ ھیں نوت ہوئے۔ احمد بن انی عمران بیخ المعجاوی نقید محدث ہیں فقہ از این ساعہ ویشرین الولید اور حدیث ازعلی بن عاصم وسعیب بن سلیمان وعلی بن الجعد ومحمہ بن المثنی ۔ ابن یونس نے تارئ مى تونى كى ويما يدين فوت موسة -احدين محرين في ونقد محدث بين فقداز الإسليمان ويكي بن التم اورحد يدعن بمع من الائد - خطیب نے کہا کہ تقد جمت تھے۔ وہا ہے میں نوت ہوئے محدین احمدین موکی فتیہ محدث مرضی میں ۱۸۹ھ میں نوت ہوئے عبدالعميد بن عبدالعزيز قاضى القصناة بغدادي فقيه تقدمتني بين فقدا زعيني بن ابان وغيرتهم سے يزهى اورآ ب سے محاوى وابو الطاهرو باس و فيرو في الغرائين ١٩٩٠ ه هن فوت موسة - ومن تواليف الحاضر والسجلات واوب القاضي في الغرائض محمد بن مقاتل رازي -امحاب امام محمد میں سے نقیہ تھ دے شخصد بہت طبقہ وکیج سے تی وقبل ضعیف فی الحدیث مولیٰ بن نفر رازی از اسحاب مجر آ کنیت ابو کہل تھی آ پ سے ابوسعید بروی وابویلی و قاق نے نقد حاصل کی۔

بشام بن عبدلله رازی امام ابولی سف رحمه الله تعالی کے فقہ میں اور امام ما لک کے حدیث میں شاگر و بیں ابن احسان نے تها كه تقه مي ابو عاتم نه كها كه صدوق من وله كمّاب النوادروغيره يغلى الرازي عالم عارف زامدورع بين شا كردحسن بن زياد جير كتاب العلوة مشهورتصنيف ب- مرابيت ان كو قلدين على كنا حالا فكه بعض متاخرين كواصحاب ترجيع على تماركيا حميا ب فاصل فكعنوى مرحوم نے لکھا کہ لوگوں کی فضلیت ز ماند پرموقو ف نبیس بلکہ بحسب توت واصابت ہاس واسطیمس الدین احمد بن کمال یا شااورابو السعو وهماوى باوجود كثر ستاخرك اسحاب ترجي ست بين -قلت قد اشرت الى ماهو الحق عندى في يحث الاجتهاد فقد برفيه-ابويلي العرقاق \_ فقيد زام معروف بين تفقه على موى بن نعر الرازي واخذ عند الوسعيد البروي ولد كتاب الخيش \_ احمد بن المحق جوز جاني ابو بمرتميذ ابوسليمان الجوز جاني فقيه معتبرين كتاب الفرق والتميز وكتاب التوبه تاليف كي جين - المائنة الرابعة - صدى جيارم - محمد بن منام بلنی ابونصر۔ فقید معاصر ابوحفص کبیر بیں ہوساہے میں فوت ہوئے۔ اس فقادیٰ میں آپ کا ذکر جا بجا آیا ہے۔ محمد بن خزیر۔ از مثارُخُ بلخ معاحب اختیارات فی المذہب ہیں اسے می فوت ہوئے۔احمد بن الحسین بروکی ۔ فقید معروف ہیں تفقیعلی اساعیل بن حماد والجاعلى الدقاق واخذ عندا بوالحن الكرخي والدياس وابطري يحاسيه بين شهيد بهوئ يمحول معى تلميذا في سليمان متوفى ١١٨هـ ان كى كتاب لولو ئيات وكتاب الشعاع ہے اس من امام الوحنيف جيست ہے بيدوايت درج ہے كہ جس نے نماز ميں رقع اليدين كياس كي تماز فاسد ہے۔ فاضل تکھنوی مرحوم نے اس ہے اُٹکار کیا اور کہا کہ کیونکر ایسے فعل ہے نماز فاسد ہوگی جومصرت رسول التد مُؤَاثِينَا ہے ا ابت ہاورزم کیا کدامام ابوحنیفہ میں ہے۔ اس مسئلہ میں مجھیٹا بت نہیں ہوتا غیراز ینکدان کا فدہب عدم الرفع ہے۔مترجم کہتا ہے كه بهار ان الم المعتصب مجتدال وليل سركت بيل كديد لمل كثير باور بحكم السكنوا في الصلواة نماز بس سكون كاعم باور جحے خوف ہے کہ شاید کی رکن درکوع وغیر وکو کشرت بتا اسم روائد القول الغاصل الکھنوی ای الله المشکی من منبع مولا واورمتر جم کہنا ہے: اللهم اهدهم ووفقهم العمل الآخرة واجعل هم الدنيا هونا علهيم ولا تجعلنا من قلت فهيم ويجعل الرجس على الذين لايعقلون ويا اهل الاسلام اتلو الله عزوجل وكونوا عباد الله اعوائك احمدين تحدين علامدالفحاوي ـ فقيمعتم محدث تقربيه بي اور كثرت اشبعار ے حاجت تعلويل نبيس جي سمع الحديث عن والدممد بن سلامه ويونس بن عبدالاعلى وضربن نصر وغير بم وردي عنه انظیم انی وابو بکرالمقری وغیرہم اور آپ سے ابو بکر محمد بن مصور وا معانی نے فقد حاصل کی ۔ وفات آپ کی اس میں ہوئی۔ آپ کی تسانف كثيره مغيده معروف بيل جيب معانى الآثار مشكل الآثار - احكام القرآن مخصر الطحاوي - شروع جامع كبير وصغير - كأب الشروط يكتاب السجلات والوصايا والفرائض به تاريخ كبيريه مناقب ابي حنيفه يه نواور واختلاف الروايات وغيريا باسحاق بن ابرابيم شاش - في عالم تقديل جامع كبيراما م محركوزيد بن اسامة فن الى سليمان روايت كيا ٣٣٥ م من فوت بوئ - احمد بن عبد الرحمن مرطلتي کنیت ابوحار تھی محرین زیدے کتب حفص بن عبدالرحمٰن کوروایت کیا اور ۲ سستے پی نوت ہوئے محرین احمر ابو بکر الاسکاف بخی فقیہ جنیل ہیں محمر بن سلمہ نے پڑ معااور ان سے فقیہ ایوجعفر نے پڑ معاسم حربی فوت ہوئے تمیں سال سے وفات تک دائم الصوم تھے فناوی یں اکثر حوالہ ہے۔ احمد بن عباس الونفر سمر قند کی نقیہ جید ہیں ابو بکر احمد بن آخل تلمیذ ابوسلیمان سے فقد برجی اور ان سے جماعت کثیرہ نے استفادہ کیا آخر کفار حرب کے ہاتھوں شہید ہوئے بجمہ بن محمد بن محمد داہومنصور ماتر بدی۔مشاکخ معروف میں سے معتد صاحب زہد ا كرامات بين صحيح عقائدوروالل الا مواواليد عدين تصانيف معروف بين وفقه من بهي ماخذ الشرائع بيس الساج من باوضونوت موئه

محر بن محر بن احمد بن عبدانند المعروف بحائم الشهيد فقيه تجر حافظ الحديث جي اورابوعبدالله حائم صاحب متدرك آپ سے متغيد جن آلب منعى وكانى و مختفر حائم آپ سے معروف جي كانى ش اصول كتب امام محر سے چن ليا اور كررات كوحذف كرديا اور بيدر تقيقت بهت مشكل كام سے اور شايد مجموع معانى آئے ہول والله اللم السماج بيس برطبق آپ كى دعا كے الى بغاوت نے آپ كوشهيد كرديا۔ احمد بن عصمه مقارفى ابوالقامم شاكر وقصير بن كي تميذ ابن ماعدوا سنا دوابو حامد احمد بن حسين مردزى السماج بي فوت بوئے۔ احمد بن عصمه مقارفى ابوالقامم شاكر وقعد بن الفضل السمر قدى۔

عيدالله بن الحسيس بن دلال ابوالحن انكرخي \_ فقيدا مام ثقة عابد زابدمتورع كثيرالصوم والصلوّة التولد • ٣٦ جيثا كروابوسعيد بردى استاد ابويكر الصاص وابوعل الشاشي وابوالقاسم التلو في وابوعيدالله الدامغاني وابوائسن القدوري وغيربهم بين حديث من شاكرو اساعیل بن ایخق وحمد بن عبدالله الحصر می واستاداین شاجین وغیره جیں «پهسته پیش وفات یائی مختصر کرخی وشرح جامع صغیر و کبیر وغیرو معروف ہیں ۔عبدالقد بن محمد بن لیقو ب سندمونی معروف باسنا دفقیہ کثیرالحدیث ہیں فقہ کو ابوحفص صغیرا ورحدیث کومویٰ بن بارون و مشاکخ بلخ سے سنااور آپ سے ابن مندہ نے بکٹر ت روایت کی وقبل ضعیف نے الحدیث اور می<del>اسومی</del> میں وفات یا کی ۔احمد بن محمد بن حبدالرحمن ابوعمر والطبري من الكرد ابوسعيد البروى بيس السيري في ته موت مان في كما كد طبقه ملحاوي بين شار بين شروع جامع صغیروکبیرآپ سے تالیف جیں ایخق بن محمد ابن اسامیل انکیم اسمر قندی صاحب علم وحکمت البیہ جیں سمعانی نے کہا کہ بزے نیکوکار مشہور تے فقہ و کام میں شا کرد ابومنعور ماتر یدی اورتصوف میں مرید ابو بکر الوراق میں اس مے میں فوت ہوئے علی بن محمد بن داؤد تنوخی اسحاب کرخی میں عارف فنون عدید و تنے الاسم میں فوت ہوئے ۔احمد بن محمد بن حامد وطوا ولیسی ۔ فقیدز ابد ثقه عابد پر بهیز گارکنیت ابو بكرتنى \_شاكر دمجر بن نصر مروزى ومحد بن الفضل بلى بين السيع بين أوت بهوئ وشاوي من حواله بيا المربن محمد ابوعلى الشاشي يعنى تاشقندی ۔ شاگردابوائس الكرفی بیں ابوجعفر بهندوانی كے معاصرين خدمت تدريس كوش كے تعول كيا جيسے ابو بكر الدامغاني فتوى ير مامور ہوئے ١٣٢٣ ہے بیں نوت ہوئے اہراہیم بن الحسین ابوائن العزری فقد محدث ققہ میں ابوسعید عبدالرحمٰن بن الحسن وغیر ومحد ثمین ے ساعت کی اور حاکم نے متدرک میں ان سے روایت کی۔ علام میں انقال فرمایا۔ علی بن الطحاوی باب سے نظیر فقید تعدث میں۔ ابوعبد الرحمٰن احمد بن شعیب الذيائي معاحب سنن وغيرو سے عديث كى ساعت وروايت كى ہے الاستاج على نوت ہو۔ استا محر نیٹا پوری معروف بقاضی الحرمین فقید کال سے ۱۳۵۱ هیں فوت ہوئے شاگرد ابوالطا ہر الد باس وکرخی ہیں مدت تک حرمین ک قاضي رئے محد بن الحن المعروف بن الفقيه شاگرد ﷺ كرخي وغيرو بين دين وعلم وعمل واجتهاد وورح وعبادت عي معروف بين ا میں وفات بائی مے من بن علی والطحاوی عالم فقیہ تھے ، اسم چے میں فوت ہوئے محمد بن مہل ابوعبدالله النّا جر۔امام کبیر جیں شاگر دابو العباس احمد بن بارون متونى • السليع بين محمد بن جعفر بن طرخان استر آبادي مثل اسينه والدك فقيه محدث ثقنه بين متونى • السليع محمه بن احمد بن عباس عياض فقيه سرقندي تميذ ابوسلمه وغيرومتوفي النسيع يحمد بن ابراجيم انصر پرالميد اني عارف ند هب بمعصر يخ مياضي بيس ٣ السابية من فوت بوئے مجمد بن عبدالله اللجي ابوجعفر بندواني في جليل القدر فقيه معروف بيں۔ شاگر د ابوبكر الاعمش تلميذ ابوبكر الاسكاف وكيره واستاد فقيد ابوالليث وغيره ٢ المسيعية بمن فوت مويئة فأويّ بي آب يربهت حوالمه ب- حسن المسير في الحوى - علاوه تحو کے معاحب فنون متعدد ہ وصاحب فضائل زمد وتقوی وخشوع وعفت وحسن خلق وغیرہ ہیں۔افتی حسین سنتہ علے ندہب ابی صیفہ وتولی ضناء بغداد تحوامن اربعين اورايي بأتهد كى مردورى يعنى كمابت سه كمات تصاورتراً وقرآن وتذكر وزبدوذكرا خرت برباعتيادرو دیتے تھے اور دیر تک ملین رہنے تھے احادیث کثرت ہے روایت کیں آخر ۸ اسم میں وفات یائی۔ احمدین علی بن الحسین ابو بكر بعصاص الرازی امام عصر فقید محدث زام عفیف تنے فقد ایوم الزجاج شاگر دکرخی ہے اور صدیت ابو حاتم رازی وعثمان داری وابن اتا نع وغیر ہم نے مصاصل کی ۔ اور ان سے محدین کی جرجانی ومحدین احمد زعفر انی وابن سلمہ ومحدین احمد نعی وغیر وفقہائے بغدا و نے فقہ اور ابوعلی و حاکم نے حدیث روایت کی ۔ من تو البغہ شرع متضر الکرخی والطحاوی والجامع و کتاب احکام الفرآن و اوب الفصاء و اصول الفقہ وغیر باقیل ہو من اسحاب التخریج والصواب اشرمن المجتبدین فی المسائل ۔ وسم سے می فوت ہوئے محمد بن الفضل بن جعفر ابو بکر الفقہ وغیر باقیل ہو من اسحاب التخریج والصواب اشرمن المجتبدین فی المسائل ۔ وسم سے می فوت ہوئے محمد بن الفضل بن جعفر ابو بکر البخاری ۔ امام کیر معتمد فی الروایت کثیر الفتاوی ۔ اس فقاوی میں بہت حوالہ ہے ۔ کمیذ استاد سونی واستاذ قاضی ابوعلی النسفی واسائل الرائد وغیرہم و فی فضلہ حکایات ۔ اس می الاسم میں فوت ہوئے ۔

نصرين محرين احد الوالليث السم قدى فقيه محدث زابد متورع في كتب المام محد وغيره حفظ تحس شا كروفقيه الوجعفر بندواني بير - من تواليفه تغيير خيم ونواور الفقه والنوازل وخزانه الفقه وتنبيه الغافلين احمد بن حسن بن على ابو عامه المعروف بابن الطبري حافظ الحديث عالم مغسر زابد متورع شامروابوالسن الكرخي ابوالقاسم السقارجين اورحديث من تميذاحد بن حير المروزي واحمد بن عبدالرحن المرغرى بين خطيب نے كہا كەمجىتدين على من سے آپ كے مثل حافظ متنن حاوى ماثورات نبيس ديكھا كيا۔ مادمفر السياج عن فوت ہوئے تاریخ بدیع تالیف معروف ہے۔ احمد بن محول انسفی ۔ فقیہ محدث عارف ندہب معروف ہیں فقہ اپنے یا پ ہے اور حدیث ابوسمل بارون بن احمد اسفرا کینی اور احمہ بن خملان المقری سے حاصل کی مولد است ہے اور سال وفات ہے ہے ہے ہے ہے بن محمد بن سبل ابراہیم بن بہل نیشا پوری ابونصر فقید معروف بیں امام الحرمین نے ان کے لئے مجلس تدریس مقرر کردی تھی اور ۹ ساھ میں فوت ہوئے رحمداللد تعالی غیدالکریم بن محد بن موی بخاری شاگرداستاد سندمونی افقاء میں سے جیں ای پر مدت العمر قائم رہے وسیع میں فوت ہوئے۔احمد بن عمرو بن موی بخاری معروف بکنیت ابونصرالعراق فقیہ محدث میں صدیث کوابونعیم عبدالملک بن محمد بن عدی ہے سناو روایت کیااوراور و وسویر میں بخارا میں فوت ہوئے۔عبدالکریم بن مویٰ بن میسیٰ بزودی ۔ فخرالاسلام علی بز دوی کے دادا ہیں تا کر دو امام ایومنصور ماتر بدی اور ۱۳۹۰ بیش فوت ہوئے مجمدین احمدین محد المعروف بزعفرانی۔فقیہ ثقہ تنص ثنا گردی ایو بکرالرازی ہیں اس فناوی میں زمفرانی کے نام ہے حوالہ ہے اور ہدایہ میں بھی آپ کا ذکر ہے بعض نے کہا کہ زعفران واقع بغداد کی طرف اور بعض نے کہا کے زعفران فروشی کی طرف نسبت ہے اوس میں فوت ہوئے۔ حسن بن داؤ دسمرقندی۔ ابوعلی شاگر دابوہل الزجاج تلمیذ کرخی ہیں ۵ والي ين فوت موئ محمد بن يكي من مهدى جرجاني وفقيه معتدين بدايدي آب كواصحاب الخريج من شاركيا -كنيت ابوعبدالله بي شا گردابو بکرالرازی \_ واستاه ابواکسن القدوری واحمد بن ناطقی میں \_ ۱<u>۳۹۸ می</u>ن نوت ہوئے \_ بوسف بن محمد جرجانی \_ فقی و قائع توازل بین شاکروابواکس الکرخی اس فآوی بین آپ کی معروف تالیف بنام خزاندالا کمل سے حوالہ ہے اور یہ کتاب چیجند میں جامع اصول وفناوی ب اورای میں تکھا ہے کہ میری بیا کتاب خرالة الا کمل اصحاب حنیفه کی بزی کتابوں کو مانند کافی مؤلفه حاتم و مردو جامع امام ربانی وزیادات و بجرد دمنتگی و مختصر کرخی و شرح طحادی وعیون المسائل وغیر و کوحادی ہے ۱۹۸۸ میں فوت ہوئے ۔حسین بن علی بھری۔ ابوعبدالقد فقہا مستکمین میں سے بحث ومناظرہ کے وسواس میں جتلا ہوکر آخرمعتز فی کے داغ سےموسوم ہوئے اور 199 م میں فوت ہوئے۔ محمد بن محمد بن سفیان الدیاس ابووالطاہر۔ شیر وانگور فروخت کرتے تصافرا اس کہلاتے تصاور دیاس دوشاب انگور کو کہتے ہیں شاگر دابوحازم القامنی ممیذ عیلی بن ابان ہیں اینے زمانہ کے فقید حقی سیج الاعتقاد عارف روایات مذہب اور اہلسدت سے ہیں امام محرے جامع مغیر کومرتب کیا۔اس فاوی میں ابوطا ہرد باس کے نام سے جہاں حوالہ ہے آپ بی مراد ہیں۔وقد و کرعندصاحب الاشاه عندالقواعد في صبط الفروع -سعيد بن محمد بروى ابوسعيد - ازاسحاب امام طحاوى محدث فقيه تنص مسائل مي آب سے حواله يذكور ہے۔ نفر بن احمد عیاضی مرجع علی و فضلا ، و مفتی و قائع وازل ہیں شاگر واپنے باپ کے جو کھیڈ ابو بکر جوز جاتی ہیں واستا وا یک ہم فغیر کے ہیں۔ علی بن سعید رستنفی سمر قدی۔ شاگر وامام ما تربیدی ہیں کہتے ہے کہ ہم جہتد مصیب ہے اور آپ کے استاد کہتے کہ جہتد کو جب تھا صواب حاصل نہ ہوتو و واجبتیا و ہیں خطا کر گیا۔ اقول و و نوں استاد و شاگر و ہیں ظاہر افضلی اختلاف ہے کیونکہ دو جمہدوں ہیں جب ایک کا اجتہاد و و مرے کے متعقاد و اقع ہوا تو ور مقیقت ایک بی صحیح ہوگا اور ضرور و دسرا خطا ہوا اور اس سے شکر متحقی سکر نہ ہوں کے اور جب جہتد نے موافق تھم شرع کے اپنی کوشش کو پور اصرف کیا تو جو بھراس پر واجب تھا اس نے ادا کیا ہیں اس کا طریقہ صواب ہے جس پر القد تعالی عزوج کل میں جب کی واوصواب ہے جس پر القد تعالی عزوج کل نہ ہوں کے احتم ہوں ہو اور اس سے انہ کا وعد و فر مایا ہے ہیں اس متی ہیں جبتد اگر تھم میں چوک گیا تب بھی را وصواب ہے تیس پوکا لین نوا اس کے اور فیا ہوا ہوا ہوں ہے اور فیا ہوا ہوں ہے ہیں ہوں کہ امام ابو صفیفہ بھر تیس ہوں کہ کہ القد تعالی کے فرد کے شکم تو ایک می میں جبتد ہرا کے مصوب ہے اگر چداس نے تھم میں کونہ یا با ہوں ہوں کے امام ابو صفیفہ بھر تا ہوں ہوں ہوں ہوں سے انہ کر جوک جائے تو لی حاکم شرع کے تن ہیں جبتد ہرا کے مصوب ہوگا فاللہ تو ان نوا کی اللہ میں اب ہوں ہیں و دو قیراط اور اگر چوک جائے تو ایک تیراط ہوا ور فام الم ابور خوک جائے تو ایک تیراط ہوا ور فیراط اور اگر چوک جائے تو ایک تیراط ہوا ور فیا ہوا ہوں ہوں کونہ کی تقاوت آئی اعلم بالصواب والیہ مرجع الکل ۔

احمد بن محمد بن منعور دامغانی فقیه محدث معروف زامدین شاگر دامام طحاوی و کرخی و ابوسعید بروی بین \_ کمّاب میں جہال وامغانی زکورے آپ بی مراد ہیں۔ ابوبہل الرجاجی فقید جیدشا کردکری ومؤلف کتاب ریاض ہیں شیشر کری کا پیشر کرتے تھے۔ عتبد بن خثيمة بن محر مينا يورى - قاضى الوالمهثيم به بإئ بوزويائي تحسيد والمناح مثلثه بروزن ويلم فقيد مفتى بين شاكروقامني الحريين احمر بن محبه نيثا يوري - تميذ قامني الوالطا بروياس شاكر دوقامني الوعازم عبدالحميد رحميم الله تعالى - جهال كماب عم اس طرح آيا ب كه قاصي الوابقيم نے تنوں قاضع سيا قضاة الشهدے ذكر كيا جيها كدكتاب القصنا ميں آيا ہے تو مرادان كا ساتذ وموسوفين بين والله تعالى اعلم\_ عبدالرحمٰن بن محمرالكا تب شاكروا بمرمحمر بن الغضل تلميذاستاز سيذموني بين مه حافظ اصول مدبب ما بروقائع ونو ازمفتي فقيه بين اور كثرت تجرے تھم کا لقب ہے اورا کثرمعتبرات میں نام عبدالرحمٰن نہ کور ہے اور بعض کتابوں میں ابوعبدالرحمٰن کنیت اور محمد نام نہ کور ہے چنا نچے اس قباویٰ میں بھی حاکم ابوعبدالرحمٰن آیا ہے اور بعض شنخ میں عبدالرحمٰن کنیت اور محمد نام ندکور ہے چنا نجیداس قباویٰ میں بھی حاکم ابو عبدالرحن آیا ہے اور بعض سنتے میں عبدالرحمٰن ہے واللہ اعلم۔ ابوحفص سفکروری ۔ فقیہ معروف ہیں علامہ زندولیک نے آپ سے فقہ حاصل کی عبداللہ بن الفضل فیز اخیزی۔فقد معروف شا کروا یو بمرجمہ بن الفضل ہیں اور بعض نے نام عبدالرحمٰن بن الفصل ذكر كياليكن سمعانی وسغنانی و قاری نے عبداللہ پراعما د کیا۔ الوجعفرین عبداللہ استروشی تصبہ استروشہ نواح سمر قند کے بیں استروشہ میں اوّل بسین مهله و دوم منقوط ب شاكر وابو بمرحر بن الغضل وابو بمرابهام بي فسول استروهد آپ كى اليف سے كتاب ي بهت والدب اورآب سے قامنی عبیداللہ ابوزید و بوی بدال محملہ و بائے موحد و سین محملہ صاحب الاسرار نے تقط کیا۔ بجی بن علی بن عبداللہ بخاری زندو کی فقه زابدمتورع میں شاگر وابوعفص مفکر وری ومحدین ابراہیم میدانی وَعبدالله بن الفضل فیزا خیزی ہیں۔اس کمّاب میں زندولي كے لفظ سے اكثر حوالد بزعرولي كي مبت سے معروف ب اورافظ برا منقوط ونون ودال محلددواو ويائے تحسيد وسين مبلہ ہاوراقم زندو کی سےمراوآپ کی میں معروف تالیف ہاور مجملہ مشہور توالیف کے کتاب روضة العلماء ہے۔ محمد بن اسحاق بخاری کلا بادی به شاگرد شیخ محمر بن الفّعنل جین فقیرمعروف مؤلّف کتاب تعرف به حسن بن احمد بن ما لک زعفرانی به فقه معروف ثقته کنیت ابوعبداللہ ہے آپ نے جامع صغیر کومبوب ومرتب کیا اور زیاوات کوہی اوراحکام قربانی میں ایک کتاب تالیف کی اوراضا ح زعفرانی ہے اس فاوی میں یمی مراو ہے۔اساعیل بن حسن بن علی ابو تھرفقیدز اہرمعروف شاگر دمجمہ بن الفضل التوفی موسیجے محمد بن

میمرواضح بوکہ فناوی کے باب العویر می نقل کیا کہ اگر کوئی خفی منتقل ہوکر شافعی ہوجائے تو اس کوتعزیری سزاوی جائے برخلاف اس کے اگر شافعی حنی ہو جائے اور پر تعصب سے خالی نہیں ہے۔ محمد بن احمد بن محمود تسفی فقید عارف زاہد ورععفیف قائع میں شاكردابو بكرالرازي بين \_احدين محربن عمر معروف بابن سلمه فقيه معتدم رقع الل علم وتفل بين \_ فقد كوابو بكر الحصاص \_اورحد يث كو اینے باپ سے سا۔ون میں روز ور کھتے اور رات کوعبادت کرتے اور واس میں وفات بائی رحمہ اللہ تعالی محمد بن احمد کماری ۔ فقید و عارف محدث عدل ہیں شا گردابو بحرالرازی ہیں اور صدیث میں تمیذ بحرین احداور آپ ہے آپ کے بیٹے اساعیل قاضی واسدا ف كيا اور يحاسم يين من وت بهوئ - ابراهيم بن اسلم شكاني - فقيه محدث بين فقه بن شاكر ديشخ محمد الفصل اورحديث بين ابومحمد بن عبدالله المونی ہیں۔ حکایت کرتے ہیں کہ جب ہم فارغ التحصیل ہوئے تو اندنون فقید الدِ جعفر رحمد الله بلخ ہے آئے ہے ہم کوا مام محربن الفضل نے ان کے پاس بھیجا اور سمجما دیا کہم ان سے مشکل مسائل کا تذکرہ کرنا تا کہم سے مانوس ہوں اور وصدیت اختیار کرنے ہے جو وحشت ان کو ہے وہ رفع ہو جائے سراس مدین فوت ہوئے۔ قال الحرجم انسان کی کمال فقہ پہلے اپنے ننس کی تبذہب د جامدہ ور یاضت اورخلوت و تنهائی سے محیل ہے اور بعدر تی کے چمرعالم کثرت میں نُضیلت وثواب ہے اور علائے آخرت کا بہی داب بیان کیا کمیا ہےاور یہ حکایت اس کے واسطے لطیف اشارت ہے فاقہم واللہ تعالی اعلم ۔مسعود بن محمر موکی ہے خوارزی ابوالقاسم رحمدانقہ فقیہ معمّد ہیں والد ماجدان کے شاگر دھینے حصاص میں ان ہے فقہ پڑھی اور سوس پیجری میں توت ہوئے اٹاللہ وا تاالیہ راجعون مسین بن خضر بن محمہ بن کوسف نسفی ۔ کنیت ابوعلی ہے۔ اور جہاں اس فرآوی میں ابوعلی تعلی آیا ہے میں مراد بیں ۔ فقہ محدث ثقہ بیں بخارا میں ابو بكرمجه بن الفعنل اورابوهمرومحه بن محمرصا براورا بوسعيد بن فليل بن احمه بخرى ينصاور بغداد بيل عبدائته بن عبدالرحمن الزبري وعلى بن ممر بن محمد سے اور کوف میں محمد بن عبداللہ بن الحسین البروی سے اور مکم عظمہ میں احمد بن ابراہیم سے ہمدان میں احمد بن علی بن ولال سے اور میں جعفرین عبدالقدین یعقوب دازی ہےاور مروشن مجمدین عمر دمروزی ہےاورا یسے طبقہ کے فقہا ومحدثین ہے علم حاصل کیا اور

المواضع من الغايية عبيم بن الي البعثم القاضى - نقيه محدث ثنا كرواين باب كالتوفي اسوم يع بير -

جعفر بن محمد ملى شهرنسف يعنى تخشب مين بدا موسة فنيه محدث معدوق بين - شاكر دابوطي منى وزاهر بن احمر سرنسي و بارون بن احد استرة بادی وابومحد رازی ومحدین احد عنجار وابوابهتیم محد و غیرہم ہیں۔ بیشتر تالیف حدیث میں ہے۔صاعدین محمد احمد نیشا پوری۔ فقيه محدث صدوق بين صاعد نميثا بوري سے آپ بي مراوين شاگر دقاضي ابوالبتم و جماعه محدثين التوفي است ميوجري رحمه الله تعالى ممر بن منعور بن خلعی نوقدی شاگر دفعیدا بوجعفر مندوانی ومحدث محربن الحسین یز دی بین مدت تک سمر قند کے مفتی رہے ہیں جی وہیں فوت ہوئے ۔حسین بن علی بن محر بن جعفر مميرى ۔ فقيه محدث صدوق شا كردفقيد ابولفر محر بن مهل بن ابرائيم وابو بكر محر خورازى و محدث ابوالحن دارتطنی ومحمد بن احمر جرجانی میں وقد روی عندالخطیب رحمدالله محمد بن احمد بن محمد مایمر تی نقید محدث میں حدیث کوتجازیں سنا اور مقری محمدین منصورا مام مدینہ سے روایت کی اور آپ ہے جم الدین عمرین محمد سفی نے روایت کی جن کا جامجم الدين منى اس فناوي ميں بہت آيا ہے۔ محمد بن احمد بن سمنانی ۔ شخ فقيد محدث صدوق بين منفي المهذب واشعري الاعتقاد بين حديث كو تصرین احمد بن ظیل وابوالحس علی بن عمر دارتطنی وعبدالله بن محد رازی وغیرہم سے سنا اور آپ سے خطیب بغدادی نے سنا لکھا ہے مهر میں فوت ہوئے۔احمہ بن محمہ بن عمروناطفی عراق کے فقہائے کباریں سے صاحب فرآوی فقیہ محدث ہیں اوراس فرآوی میں جہاں ناطفیّ کے اجناس کا حوالہ ہے آپ کے تالیفات اجناس وفروق وواقعات وغیرہ ہے اجناس مراد ہے اور ناطف حلوم عروف ہے چونکہ اس کو بنا کر فروخت کرتے اس کئے ناطعی مشہور ہیں فقہ ہی عبداللہ جرجانی کے وحدیث ہیں ابوحفص بن شاہین وغیرہ محدثین کے شاكرد بير معبدالله بن حسين تاضي فقيد تقد جيد بين شاكر وقاضي ابوابهيم وغيره اورخود بعبد سلطان محمود مبتقين قاضي بخارار باور يرا وين المعالي من الما المعالي محدث لا مورى يخارا كرمادات عظام من سدامام علوم دين تضملطان مسعود غزنوى كروقت عمل الا مور عن آكر ساكن موئ سب سے بہلے آپ بى نے علاء مل سے الم موركوائے قدم سے مشرف كيا اور آپ سے براروں اہل كغرنے شرف اسلام بايا۔ الميس بير بي انتقال فر مايا -عبدالعزيز بن احمد بن نصر بن صالح بخاري شمس الائمه حلوائي بعض نے كہا كہ منسوب بحلواء بین اور بعض نے کہامنسوب بہ قصبہ حلوات فقیہ معتمد محدث تقدیمیدمعروف ومشہور ہیں۔ حدیث شریف کی بہت تعظیم کرتے تھے۔فقد بھی شاگردی ایوانسی ۔اور صدیت بھی تھیڈ شخ ایوشیب مسالح بن جھ بن صالح اور ایوبس اٹھ بن جھ انمائلی وایو آئل از کار طحاوی کو جھ بن جم بن جم ان سے دوایت کیا اور آپ بی سے حمل الائر بکر رازی وغیر بم جماعت بحد تین جی اور شرح سعانی الآ کار طحاوی کو جھ بن جم ان سے دوایت کیا اور آپ بی سے حمل الائر بکر ان کے والد انٹس الائر مرحی وجھ بن الحسین وان کے دوفر زغر شخ الاسلام علی ہن ودی وصد را الاسلام ابوالیسر جھ بن تھ اور قضی بھی آپ کو ان بھی ان ان کے دوفر زغر شخ الاسلام علی ہن ودی وصد را الاسلام ابوالیسر جھ بن تھ اور قضی بھی آپ کو اپنے شیوخ بھی شار کیا اور گئی ہیں آپ سے اور آپ کے معروض میں آپ کو اپنے شیوخ بھی شار کیا اور کھا کہ بھی نے اور آپ کے معروض میں آپ کو اپنے شیوخ بھی شار کیا اور کھا کہ بھی نے اور آپ کے معروض میں آپ کو است کر رہے کہ وہ الان میں اور کہ است کو کے کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جھے فرز نہ صالح سعید عطافر مائے ۔ چنا نو اپنا بی واقع بوالی آپ سلوائی معروف ہو گئے ۔ آپ کی تالیفات جس سے میں وفواو وغیرہ معروف ہو گئے ۔ آپ کی تالیفات جس سے میں وفواو وغیرہ معروف ہو ہے ۔ میں اور حدیث این واقع بوائل سے تھی ہو گئے ۔ قدور کی کے ماگر دہیں اور حدیث این الدین عکر کی دفوا کی ہوگئے ۔ قدور کی کے ماگر دہیں اور حدیث این الدین عکر کی افزائر کیل کے تا ہو گئے ۔ قدور کی کے شاگر دہیں اور حدیث این الدین عکر میار مائل میا ہو گئے ۔ قدور کی کے شاگر دہیں اور حدیث این القال فرمایا ۔ میں میں بھی جو وجلہ پر بھوا و سے دک فرخ مشرق ہے۔

مترجم كبتاب كداى قصبه سابوالقاسم عبداللدين مسين عكم ي محدث يوى ادبب عنبلي مولف اعراب القرآن بين جوقريب الااس بين فوت ہوئے۔ رحم اللہ تعالی عبدالعزيز بن محرمتني حافظ حديث تقد فقيہ جليل بين سلتي نے كبا كه هن نے مونس ساجي سے آ ب كامرتبہ يو جما قرمايا كمثل ايو بمرالخطيب وحمد بن على الصورى كے تفاظ حديث ميں ہے ہيں۔ ابن منده نے كہا كه حفظ وا تقان ميں یگانہ تھے اور میں نے ایساد قبتی الخط سرلیج الکتابتہ والقراۃ نہیں ویکھا۔ مدت تک حافظ جعفر المسعفر ی ہے علم حاصل کیا اور بغداد میں مجمہ ين محمر بن علان عن استفاده بإيااور ١٠٥٠ من اختال فريايار حمد الفرتعالي راساعيل بن احمر بن اسحاق بن شيث رحمد القد · تعالی ابوالقاسم السفار چنانچه ای کنیت سے کتاب میں بہت موالہ ہے۔ فتیہ محدث معروف میں زاہدورع متق صادق تے اسری میں کسی المامت كرے والے سے فرد رتے ۔ باد باخا قان كو لمامت فرمائى۔ آخراس نے آپ كوالا الم يوش شہيد كرديار حمد الله تعالى رمتر جم كمينا ے كرميح حديث ياك يس ب كرجهال بن افضل جهاوه وكلري ب جوسلطان جائز كوكها جائے مترجم كبتا ب كري اوالقاسم السفار رحمه الله کوریافعنل جہاد حاصل ہوا انشاءاللہ تعالی ہیں عمرہ شہید ہوئے یکی بن حسین السفدی۔ رکن الاسلام چنا نچے ای لنب و نام ہے كاب عن بهت والد ب فقد عن شاكر وشمل الائد مرضى بين اورشر حسير الكبير مرضى كوان بدوايت كيا - مديث عن ايك جماعت محدثین سے بڑھی وقائع ونوازل میں مفتی جید ہیں۔ شرح جائٹ کبیروغیرہ آپ سے یادگار ہیں۔ ایا مختصیل میں بہت بھی سے بسر كرتے ينے اور دولت علم كودولت فائيدونياويه پرمقدم كرتے چانچ آپ كا قصدز بدعبرت كامطولات عن اس امر كانمون ب كه علاء آرت ایسے تی مروان عن عزوجل ہوتے ہیں علی تخدوم جلائی غزنوی از سادات حنی اولیا ہی معروف ہیں جامع علم ظاہر و باطن عابد زابد متقى صاحب كرامات بين اسحاب ابوالقاسم كوركاني وابوسعيد ابوالخيروابوالقاسم فشيرى محدث وغيربهم بين لا مورش آكرر بيسفيت الاولياد غيره كتابول من آپ كيمسوط حالات مندرج بين اورآپ كي تاليفات من كشف الحجوب بهت متداول باي كتاب عى آپ نے لکھا كرايك وفعد ملك شام عن آنخضرت كافي محمود ن حصرت بال رضى الله عند كى قبر كے سرحانے سوتا تھا خواب مي و بکھا کہ میں مکہ معظمہ میں موجود ہوں یا گاہ معزرت سید عالم سید الرسلین نافیظم اب بنی شیبہ سے اعدرتشریف لا ہے تو میں و مکمآ ہوں کہ آب ایک ویرمردکو بچوں کی طرح کود علی لئے ہوئے ہیں مین نے ادب سے ملام کیا اور آپ کے مبادک قدموں کو چوم لیا اورول بن

شرح مبسوط كياره مجلدات على وشروح جامعين صغيروكبير وتغيير قرآن وغنا والفنهاء وامالي وغيرو تاليفات اصول وفروع وتغيير وصديث مل بير- حكايت بكرة ب كرة ب كرة مان من ايك عالم شافع المذبب برايك عدمناظر وكرتا اوراور غالب تاحي كرعام وفضلا . ف جمع ہوكرآپ سے كہاكرآپ اس عالم سے مناظر وفر مائي ورنهم سب شافعي ہوجائيں ہے۔ آپ نے فر ماياكريس مروكوث تشين ہوں ججھے مناظرہ سے مجمد کام میں ہے آخران کے اصرار ہے اس عالم کے پاس منے ۔ اس نے مناقب شافعی رحمہ اللہ کو بیان کرنا شروع کیا اورزیاده زورویا که جارے امام نے تمن مینے میں کاام شریف حفظ کرایا تھا۔ آپ نے الی باتوں سے معلوم کیا کہ مردمجاول سے اور حقائق فضائل سے خودواقف نہیں ہے قرمایا کہ قرآن مجید تؤ دین وایمان ہے اور خود اس کوالید امیر کے یہاں کا دوسالہ وفتر حساب و س من الله الله بادين كرحفظ سناديا جس سے وہ بخت شرمندہ ہوا آپ ۱۳۸۲ بھی فوت ہوئے۔ الول اما الله واما اليه راجعون - اس مكايت میں اہل الفکر کے لئے علاء آخرے اور علائے و نیا کے افتر اق کے واسطے تنبیہ نطیف ہے ملیفکر ۔ احمد بن محمد بن محمد استوائی شخ الاسلام ابومنعور قامني القصاة فتيه محدث شاكر دصاعد بن محريعني جدخود ومحدث ابوصعيد صيرتي وغيربهم اورآب ي يضخ زاهروه جيدو عبدالخالق وغيرجم نے روايت كى -١٨٢٠ ويلى فوت موئے محمد بن الحسين بن محدالتن ابتارى المعروف بجوا برزاد و يفخ الاسلام الإبكر فقیہ فاصل تبحر میں اس فقاویٰ میں آپ سے بہت کچھ منقول ہے اور اکثر مقام میں امام خواہر زاد ہ پر اکتفا کیا گیا جس ہے آپ ہی مراد جیں اگر چہ دیگر علاء بھی اس لقب ہے معروف جیں۔ فاری میں اس کے معنی بہن کا بیٹا۔ چونکہ آپ قاضی ابو ٹابت محمد بن احمد بخاری کی ہمشیرہ کے فرزند ہیں اس وقت میں آپ کو تکریم یا الفت ہے ہایں لقب اخیاز دیا گیا جومشہور ہو گیا۔حدیث آپ نے شیخ ابونصر احمد بن على حازى اورهاكم ابوجمر محرين عبدالعزيز قعطرى وابوسعيدين احمد اصفهاني وابوافضل منصورين عبدالرجيم وغيربهم سيساعت كي اور بغارا عن متعدد مجالس عب عدیث کواملاء کیااور آب ہے عثان بن علی بیکندی وعمر بن محد نظی نے روایت کی۔ محدث سمعانی شافعی نے کہا کہ آپ ہے ہم کوفقا ﷺ عثان بن علی بیکندی کے واسط ہے حدیث بیٹی ہے۔ تصانیف آپ کی معروف ہیں از انجملہ متحصر وجمنیس ومبسوط خوا برزاد وے كاب على بہت حوالد ب المائد بيش فوت بوئے۔

ہے۔ابن کمال پاشاہ روی نے آپ کوطبقہ مجتہدین تی المسائل میں شار کیا ابتداء میں اپنے والد بے ساتھ ببنداو میں بقصد تجارت وارو ہوئے وہاں ﷺ متس الائم حلواتی ہے بہاں تک علوم حاصل کئے کہ ہر بان الائمہ عبدالعزیز بن عمر بن ماز وحمس الائم محمود بن عبدالعزیز اوز جندی اور رکن الدین مسعود اورعثان بن علی بیکندی آپ کے شاگر وہیں ۔ فعنل و کمال میں اوصاف ہے مستعنی ہیں اور عالم آخرت ہوئے کی دلیل یہ ہے کہ بادشاہ کوکلہ حق کہا جس ہے وہ رعونت میں بحرانا خوش ہوا اور آپ کوایک کنومیں میں قید کیا چنانچہ اس کنو میں مے منہ پرشا کردآپ سے استفادہ حاصل کرتے اور ای حال میں آپ نے تلاندہ کومبسوط آئی زبانی مشترح لکھوائی اقول ظاہرا سے حالم کی کافی شرح ہے اور ای حال میں شرح کتاب العبادات وشرح کتاب الاقر ارائے نورانی علم ہے تکھوائی ہے چتانچے اس کے آخر میں ككعاب كمهذا آخرشرح كتاب العبادات باوضح المعانى واوجز العبادات املاءالمجوس في مجس الاشرار اور أيك كتاب اصول فقدوشرح سیر الکبیراملاء فرمائی اور جب کتاب الشرو واتک بہنچ تو آپ کوقیدے رہائی ہوئی اور آپ فرغاند کی طرف چیلے مجئے وہاں امیرحسن نے جنکریم آپ کواپنے مکان میں اتارا اور شاگر دہمی و ہاں پہنچاتو آپ نے شرح ندکور کو کاٹل کرادیا۔علاوہ ان کے مختمرالطحاوی و کتب امام محر کی مجمی شروح تکمیس ۔ آپ نے وجہ جری کے دمویس عشرہ میں انقال فرمایا رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعت ۔ روایت ہے کہ جب ظالم نے آپ کوقید کرے اوز جند کی طرف رواند کیا تو جہاں راستہ میں نماز کا وقت آتا تھا خود بخو وآپ کے بند کھل جاتے اور آپ تیم یاوضو ے اذان کی کر تھیرے ساتھ تماز پڑھتے اور سابی و کھتے کہ ایک جماعت سنر پوٹ آپ کے چیچے مقتدی ایں جب آپ نماز کے فارخ ہوتے تو ساہوں سے فرماتے کہ آؤمیرے ہاتھ ہائم ہو۔ سابی متحیر ہوکر عرض کرتے کہ اے خواجہ ابہم حضور سے ایک گنتا فی اب كوكركر كيت بين فرمات كدين عم البي عزوجل كامامور بنده بول جبال تك مكن باس كاعم بجالا يا كرفيامت كوجتلان بول اورتم لوگ اس ظالم كے تابعدار رہوجهاں تك كرسكوكروتا كراس كےظلم سے بچو فقل بكر جب اوز جند ميں مبنيجة واليك مجد ميں اذ ان من كرداخل ہوئے ۔امام نے اقامت كے بعد آستين من ہاتھ اندر كئے ہوئے جمير كى آپ نے انكاركيا تواس نے كہا كر تجبير من كي خلل ے فرمایا کداندر ہاتھ رکھ کر تجبیر کہنا مورتوں کی سنت ہے ہی مردوں کی طرح سنت کا اقتداء جا ہتا ہوں کد آستین سے ہاتھ نکال کر تھبیر کہتے ہیں او کوں نے پہلے ان لیا کہ امام سرحسی ہیں۔رحمد الله تعالی رحمتہ واسعت تا متد کاملت بفضلہ سبحا نہ تعالی۔

احمد بن عبدالرطن قاضى بحال الدين ايوانسرريند مونى شاگردوالد فود وقاضى ايوزنيدو بوى واحمد بن عبدالله فيزاى بين واخذ عند بند محد بن الجسين بردوى مدرالاسلام ايواليسر جامع اصول وفروع ما حب باليفات بين شاگردواسا على بن عبدالله اق من عبدالكريم عن افي منصور الماتريدي عن الجوز جافى واستاد مجم الدين معى وطاؤ الدين همد بن الجرسر قدى مو لف تخذ المقتم الدين مع وف بخوابرزاد الدين همد بن الجرسر قدى مولف تخذ المقتم التوسي هي فوت بوت مرحم الله تعالى عبد المحيد بن عبدالرجيم معروف بخوابرزاد وفقيه محدث بين مروس اس وقت منفي شي بين مي من التعناة الوصال فقيد بخر عادف فد بب شاگر و پدرخود التوفى هوم بير حمدالله تعالى على بن محمد سنائى فقيد الاستام محمد قاس كه كابت مي سوغل شقار مواسي مي بن محمد سنائى فقيد الاستام محمد قاصى القعناة محمد بن ادامغانى كبير داصول و كام مي شاگرد محمد بن الوليد رخم الله تعالى التونى هوم بي يا مه يا التام محمد قاس و المنائ في الوليد و مير فول التونى هوم بي يا مه يا التونى هوم بي يا مه يا التونى هوم بي بين بين الوليد و مير فول التونى هوم بي بي بي بي بي بين بير داسول و كام مي شاگرد محمد بين الوليد و ميم الله تعالى التونى هوم بي بي بي بين بيد بير و بير و بير و البير و الي و خدايك منزل شي محمد الله التونى المورات و مير و مير

شیوغ میں آپ کا ذکر کیااور لکھا کہ آپ نے شنخ لیفتو ب بن اسحاق اسلامی وعبد الملک بن مروان بن ابراہیم وغیرہ ہے حدیث حاصل کی مجمہ بن احمد بن عمز ة سمر قندی از ساوات حسنی معروف بسید ابوشجاع نقید معتمد ہیں رکن الاسلام علی انسغدی وحسن ماتریدی کے ہم عصر جیں جس فنو کی پر اس زیانہ میں ان تعیوں کے دینخط ہوتے وہ بہت معتمد ہوتا تھا۔ اس فناوی میں آپ سے صریح اقوال بنام معروف متقول إير - مبة الله بن احمد بن يحي بعليكي فقيدعالم شاكر وقاضي الوجعفر محدين احد عراقي - ولدكتاب في اختلافات الامام وساحبيه رجهم الله تعالى - ميمون بن محمد بن محولي معي - ابوالمعين فقيه معروف بين جن سے علاء الدين ابو بكر محد سمر قندي مؤلف تخفة الفتها، نے فقہ حاصل کی آپ کی تالیفات میں ہے تہمرہ وتمہید تو اعدالتے حیدومنا نج وشرح جامع کبیروغیرہ ہیں۔ علی بن بنداء یزوی قاضی القصاۃ شاگرہ قاضى الوجعفر تميذ حصاص رازى بين جامع صغيرى ترح تكعى جس تبذيب شرح جامع صغيروا في يبت يرفق كيا-اوروه آب کا بوتا ہے علی بن محد واسطی فقید معروف تلمیذ ابوعبداللہ بصری شاکر دکرتی ہیں واستاد حسین بن علی صمیری دحمداللہ استختی بن شیث الم مفارای لقب سے کتاب میں جا بجا حوالہ ہے فتیہ تقتہ ہیں برتوں کی تجادت سے صفار کہلاتے تنے مدیث کولعر بن احمد بن اسائیل کیمانی ہے۔ ساعت وروایت کیا۔ اساعیل بن عبدالصاوتی فقیہ معتدین شاگر دعبدالکریم بن موی ہے ہز دوی جد فخر الاسلام استاوایو اليسر صدرالاسلام جن كااوير ذكر جو چكا۔ احمد بن اسحاق الصفار و هي ايونصر جهان ايونصر الصفار مذكور ہے آپ ہى مراد جي جنارا ہے اجرت كرك مكه معظمه بين رب اور وبال آب سے علم شائع ہوا۔ حافظ حديث وفقه بين ۔ حاكم سے تاريخ فيشاً يوريش لكھا۔ كرآپ ج كارادية سي بهارى طرف آئة اورصديث كوبرعلم من سي تلاش كيااور كم معظمه من سهاكن رب\_اورطاكف من فوت بوئي محمد بن على بن الفضل زر يخرى من المروشيخ مشمس الانته حلوائي بين جن كي حق بين استادً في بسيب خدمت والده كي استاد کی زیارت نیکرنے کے بدوعافر مالی کدورس میں روئق ندہو چٹانچہ وائے آپ کے بیٹے بمرز رنجری کے سی نے آپ سے علم نیس پایا۔ رنج معرب زر مگر قصبه بخارا ہے۔محمد بن محمد بن احمد بن یوسف شرف الروسا ،خوارزمی \_ امام ثقنہ و حدیث و ادب ہیں استاد پر ہان کبیر عبدالعزيز بن عمر بن ماده رحمهم الله تعالى يه يلخ عطاء بن حزو - سغدى شن الاسلام ياشن الائمه امام قروع واصول عارف مد بب ہیں کتاب میں حوالہ آیا ہے مفتیٰ معروف استاد ﷺ جم الدین معی ہیں چھٹی صدی کے فقہا ، وعلاء ۔ ابراہیم بن محمر بن اسحاق د ہستانی ۔ مفاقات ماڑ دران کے رہنے والے تھے۔ شاگروسندلی تمیدصمیری ے فقد حاصل کی اور آپ سے عبدالملک بن ابراہیم بعدائی مؤلف طبقات حنفیه و ثنافعید نے میر ها۔ سوچ چی فوت ہوئے ملی بن عبدالعزیز بن عبدالرزاق۔ امام ظهیرالدین سرخینانی ساکن مرغینان ہیں۔ بعض نے لکھا کدصاحب خلاصہ کے ناٹا ہیں اور بعض نے کہا کہ ماموں ہیں۔ شاگرد والدخود عبدالعزیز وہر بان کبیر عبد العزيز وسيدا بوشجاع وغيرہم \_آپ سے آپ سے بينے حسن بن على واحمد بن عبدالرشيد والدصاحب خلاصه وغيره نے فقه حاصل كي اور ٢-٥ يه ين نوت موئ - كتاب بن آب سے والدا يا باور بعض مورفين نے لكھا كدفيا و كافلىرية آپ بى كى تصنيف باور سيح بيد ہے کہ قباوی ظہیری کی مؤلف ﷺ ظہیرالدین محمر بن احمر بن عمر بخاری ہیں۔محمد بن ابوب قطوانی مضافات سمر قند کے ہیں۔ ﷺ جلیل واعظامغسر ہیں 7 مے چیس نماز جعدے واپسی پر کھوڑے ئے کر کر توت ہوئے۔عثانِ نصلی بن ابراہیم بن محمد از اولا دیو بجرمحمہ بن الفعنل ہیں عالم معالمے نقیہ محدث ہیں حدیث میں اکٹار کیا ہوج ہیں نوت ہوئے۔ فناوی نعنلی ہے آپ بی کا اشارہ ہے اور بعض نے زعم کیا کہ امام ابو کیر الفضل کے فقاوی جیں۔والاصوب ہوالا وّل مجرین انحسین ارسابندی فخر الدین ابو بگر ملقب فحر القصافة فقید محدث حسن الاخلاق متواضع تتھے۔ فننہ وحدیث میں شاگر دعلا والدین مروزی ہیں ۔سمعا فی نے کہا کہ شہرمرو میں عبدالرحمٰن بن محمد کر مانی نیا آپ سے حدیث کی روایت فرمائی ہے کیونکہ میری مغری میں آپ نے ما<u>ان چ</u>میں و فابت یائی۔ آپ کی تالیف میں تقویم الا وّ ایختھر لطیف ہے۔ پم حجہ بن بین مجہ بن ملی زرجری شاگر ویکس الانمسطوائی ورفقہ وصدیت اور نیز صدیت کواہو ہل اتھ بن ملی ایوروی و حافظ الا حفص عمر بن مصور و بوسف بن منصور و ابراہیم بن علی طبری و حافظ الام بن حجہ بن الانمہ والوصنیف العمر و العمر مستدم شی سے ووایت کی۔ بالجمل فقہ و صدیت میں حافظ محتمن ضرب المثل لقب بیش الانمہ والوصنیف الامنے ہوئے۔ وقائع و نوازل میں مستدم شی سیخ مساب و تو اربخ سن مجر بن بی ابر میں اور محتمد میں محد بن ملی الانمہ والوصنیف بن الانمہ و الوصنیف الانمہ و الانمہ و بالانم میں محد بن ملی اور بخد المن میں الانمہ و بالانم میں الانمہ و بالانمہ و بالانم و بال

عبدالملک بن ابرائیم فتیہ شاگر وابرائیم بن محد و بستانی متونی است ہے۔ حسین بن محد بن خسر و بخی ۔ حافظ حدیث جا مع علوم شرعہ مولف مند ابن حقیقہ مقتر فتیہ متونی سوست ہے۔ عبدالعزیز بن عثان از اولا و محد بن الفضل معروف بنطی فتیہ بید عادف فی بست قاضی بخارا جن کی حسن سیرے معاملہ تضاء علی معروف ہے متو فی سوست ہے۔ عبدالعزیز بن عثان نعلی فقیہ محدث شاگر و بر بان الدین قاضی علب مقیار جن کی مسال ہے۔ ابرائیم بن احمد بن الحق بن الحق

الشهيدوحسام الدين والصدرالحسام وغيروے آپ كاذ كرخير ہے۔ فقيه محدث امام معتد جيں شاگر دير بان كبيرعبدالعزيز يعني والدخو داور باجبب ومنين تنصب حيط وصاحب مدايده فيره في آب بيملم بإحار تاليفات كثيره ركت بي از انجمله فآوي كبر ، وصفر ، شرح ادب القاصی للخصاف شرح جامع صغیر۔ واقعات وشرح متعی وغیرہ ۲<u>۳۵ ج</u>یس ایک کا فرکے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ مبدالجید قيسي هروي -شاگر ولخر الاسلام برز دوي وغيره وقاضي بلادروم التوني ٢٠٠٥هـ عبد الغافر فقيه محدث جيدمولف كماب مجمع الغرايب ني غریب الحدیث التوفی سر <u>۵ می</u>ریم بن محرین احمر بن اساعیل مفی معرو<del>ف بمف</del>تی التعلین \_ بینی مشہور ہے کہ آپ ہے جن وانس دونوں فتوی لیتے تھے۔ ابوحفص کنیت وجم الدین لقب تھا۔ اس فآوی میں بہت حوالہ ہے۔ فقیہ محدث جید یخوی ادیب لفوی حافظ ہیں ٹاگرد صدرالاسلام ابوالیسر وغیرہ وایک جماعت کثیر جن کوخود ایک جلد میں جمع کیا ہے اور آپ ہے آپ کے بیٹے محد کشی ابواللیث احمد بن عمر نے پڑھااور صاحب ہدایہ وابو بکر احد بلخی معروف بظہیر نے آپ سے بعض آپ کی تصانیف کو پڑھااور عمر بن محم عقیلی نے آپ سے روایت کی ۔ تسانف کیرور کھتے ہیں از انجلہ العیسر ۔النواح فی شرح الصحاح شرح بناری شریف جس کے خطبہ میں اپنی اساد ہو معنف تک پیجاس طرق ہے بیان کیا ہے۔منظومت الفقہ ۔المواقفیہ طلبتہ الطلبہ شرح الفاظ کتب حنفیہ لقم جامع صغیروغیر و برتا ہے ج یں نوت ہوئے اور متن معروف کنز الد قائق آپ کی تصنیف نہیں ملکہ حافظ الدین نفی رحمہ اللہ کی ہے۔ واسٹے ہو کہ اہل عرب جب تھی ے ملاقات کر تائبیں جا ہتے تھے تو کہدد ہے ہیں انصرف لینی مجر جااور واپس جااور اصطلاح تحویس منصرف و وافظ جس پر کسرہ وتنوین معظل اعرابی منع نه ہوا درغیر منصرف وہ کہ جس پر کسرہ وتنوین نہ آئے لیکن جب وہ محمرہ کردیا جائے تو منصرف ہوجاتا ہے۔ اور اس کومنظر كہتے ہيں اور محاور ويس جس مخض كى شناخت ومعرفت سے الكاركياجائے وومكر ب\_اب ايك لطيف سنے كه بمارے يو جم الدين رحمدالقد جب مكمعظمد مينيي تو وبال علامداز مخشر ى مجاور كوشة نشين تصان سے ملاقات كو كئے اور درواز و بجايا انموں نے بوجيما كون ي ؟ كما كريم - جواب ديا كدانفرف يعن بن بين ملون كاتم لوث جاؤ في في اس كونوى لطيف بن ملايا كدعم منجمله الفاظ ي بهار جو غیر منصرف ہوتے ہیں اور از مختر ی کے جواب میں کہا کہ یا بھنے عمر منصرف نہیں ہوتا ہے علامہ نے فور اُجواب دیا کہ او انکر صرف جب منكر كمياجائے تو منعرف ہوجاتا ہے بعنی جب اس كى شناخت ہے مالك مكان انكار كرے تو واپس ہوجائے اور لطيف بيركد لفظ عمر جب تك معرف بوغير منصرف باورا كركسي تكره بيزكانام ركماجائة معرف موجائ كا\_

ے صاف معلوم ہوجاتا ہے اور صاحب سرائ اُمنیر نے جا بجائمتل موضوعات برطعن کیا ہے علی بن عراق بن محدخوارزی ابوائشن فقیہ معروف مؤلف تفسير خوارزي متوفي ١٥٣٥ جي عبدالرشيدين الي هنيفه بن عبدالرزاق والوالحي \_ابوالفتح ١٢٣٨ جيشرولوالج واقع بدخشال میں پیدا ہوئے اور چنج ابو یکر القز ازعلی بن حسن ہر ہان بنی سے فقہ پڑھی اور میں <u>ہے میں نو</u>ت ہوئے فقیہ محقق معتدمولف قبآوی ولوالجیہ میں ۔ کتاب میں اس فناوی سے بہت کہ منقول ہے ۔ محد بن بوسف بن الترقعطرى فيشا يورى ۔ شاكر د ابوالفعنل كرماني فقيد التوفي • المه ين مدر الأسلام بز دوى ابو المعالى صدر الأئر فقيه " فتى التونى ٢ سم هير - بز ده قلعه نسف ب - طاهر بن احمد بن عبد الرشيد ین الحسین بخاری فقیه مجتدی نے المسائل بقول این کمال پاشاہ علائمہ فرید شاگر دایے والدایے ماموں ظبیر الدین حسن بن ملی مرغینا نی وحمادین صفار و قاضی خان کے جیں۔۱۳۴ھ چیش فوت ہوئے ۔خلاصتہ الفتادی وخزائنہ الواد افعات ونصاب معروف ومشہور ہیں۔اس فآویٰ عمل آپ کی تصانیف سے بہت حوالہ ہے مطلق واقعات ہے بھی کتاب مراو ہے بخلاف واقعات ماطقی وواقعات صامیہ کے۔ حسن بن علی بن عبدالعزیز مرغینانی ۔ظہر الدین کبیر فرغاز کے تصبہ مرغینان کے دینے والے تھے۔فقید محدث معروف ومشہور ہیں شاگره بربان الدین کبیروشمس الائمه از وجندی وزکی الدین خطیب مسعود بن حسن کا شانی تلمیذ سرحسی به واستا و طاهر صاحب خلاصه وظهر الدين محدين احمرصاحب فمآوي ظميريه وقامني خان اوز جندي وغيرتهم التونى ٢٨٨٠ مديمهم الند تعالى \_ آپ كے اقوال حنيه كا بهت حواليه مذكور بي يعبد الرحمن بن محد كرماني \_ ابوالفصل ركن الدين وركن الاسلام شاكر دفخر القصناة محدين حسين ارسابندي واستاد عبد الغفورين لقمان كرورى ومحدين يوسف سمرقندى وعمر بن عبدالكريم بخارى وغيربهم مؤلف تجريدمع شرح مسح باليناح وشِرح جامع كبيروفآه كالم واشارات وغيره \_التونى سويم عيد الخفور من اقعان في اسناه عي جريدى شرح بسيط معى بالمقيد والمزيد مي برس عدوالد معل كياجاتا ب- محد بن محد بن محد يتن مرضى الدين مرحى معروف بالم مرحى تليذ صدر الشهيد رحمه الندمولف محيط وس مجلد ومحيط ما رمجلد ومحيط دومجلداور برسدكا مجموعه محيط رضوى ومحيط سرحسى كهلاتا ببرس عداس فناوى مي بهت حواله ب التوفى ١٣٠٥ مع جرى وحمد بن عبدالرجئن بخارى علاؤالدين زابداستادهما حب بدايية بمربن محمطيلي وشاكر واحمد بن عبدالرحمن ريغدموني التوني المبهج يبطي بن حسن بن محر يني ابوالحسن بريان بني شاكر و بريان الدين كبير عبد العزيز واستاد عبد الرشيد ولوالي ومحد بن بوسف عقيلي و بدر ابيض وغير بم التوني

 عديث لكسى التونى ٥٥٠ مه - محمد بن تعربن منصور مدين شاكر وصدر الاسلام بزدوى وفخر الاسلام بزووى اورسمعاني نے كها كدمي نے آب سے ابوالعباس ستغفری کے دلاکل الملوة كوسنا ب\_التونى ٥٥٥ مد محمر بن يوسف مينى ابوالقاسم ناصر الدين سمر قندى امام جليل القدرمغسر محدث فقيدوا عظ مجتد عصمو لف كناب تافع \_وفناوي ملتقط وخلاصة أملتي وغيره جن ساس فناوي يس حواله بعي بالتوني ئے 194 مے۔ حسن بن فخر الاسلام بزووی۔ شاگروم خود مجنح صدر الاسلام بزووی التونی 200 مے علی بن مودوبن الحسین کشانی۔ فقہ ا ہے بچامسعود بن الحسین مولف مختصر مسعودی و ہر ہان الائمہ بمیر وقعہ بن الحسین ارسابندی ہے حاصل کی الواعظ الحقائی وقد منع منہ السمعاني التوني عهد عبدالففورين لقمان كروري- الوالفاخرشرف القصاة تائ الدين شس الائتر منسوب بشهر كروروا قع خوارزم عابدزابد ثناكردابوالفصل عبدالرحمن بن محدكر ماني ومولف مغيدومز يدومتن اصول الملا وشرح جامع صغير وكبيرشرح زيا وات ازاسنا دخود كآب حيرة المعنبا وكمّاب كلمات كفريه -التوني ٢٢٥ جير-اس فأوي من بعض تصانيف سيقليل حواله بي محمد بن معدرالشبيد حسام الدين۔ شاگر دفقہ وحديث من اپنے والد كے بيں بغداد من اپنے والد سے حديث روايت بھی فر مائی اور ٢ ٢٥ ج من فوت ہوئے۔ جعفرين عبدالله بن الي بعفر قاصى القعناة الوعبدالله وامغاني وامغان واقع خراسان كي فقيه محدث مشهور بين قرآوي من آب يفقل ے ٨٧هـ عمل فوت موسئے عمر بن محود فخر الدين بحيتاني فقيه جيد التوني نے ٠ ڪ<u>٥ ج</u>رحمد الله تعالى محد بن الي مجر المعروف برامام زاده چوغی ۔ واعظ صوفی مفتی بخارا۔ ثما گر دبجد الائمہ سرطکتی وشس الائمہ بکرز رنجری ورمنی الدین نیشا پوری وغیر بم وتعبوف میں مرید خواجه يوسف بعدائي۔ آپ سے بر بان الاسلام زالوجي وعبيد الله بن ابراتيم مجوبي و مشمل الائر مربن عبد الستار كردرى نے فقد برحى۔ سمعانی نے بخارا یس آپ سے روایت تکھی مؤلف شرعید الاسلام فقدیں وآواب العوفیہ تفوف یس معروف ہیں۔مصنف جواہرمضیہ نے تکھا کہ یں نے شرعة الاسلام کود مجھا نہا ہت مفید کتاب ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ اس زمانہ یس بھی پائی جاتی ہے اگرونی ہولیکن شک نہیں کہ موجود ونسخہ میں بہت می اعادیث موضوعہ وا ہید مشکر و داخل ہیں لینداسمعانی کی شاگر دی ہے کمان وقو ی ہے کہ بید و مشریر نہیں ب ياس من تحريف وتغير كي من والشاعلم محمد بن إلى القاسم خوارزي ابن الشائخ بقاتي رحمدالله فقيد محدث الاحتقاد كريم النفس بین مورخ نے لکھا کہ شاگر دعلامہ جارالندز بخشر ی بین انہیں سے علوم پڑھے اور صدیث بھی ان سے تی اور دیکر محدثین سے حاصل کی ٢ ١ ١ ١ عن من فوت مورخ في علوم كثير وكا عالم مونا بيان كيا ب - ليكن به فلا مرب كدهد عث من استاد زمشر ي خود محض ب اعتبار بی اوشا کردی بھی حرف کیری سے خالی میں بلکہ مورضین کی توسیع تحریر مبالغد پر محمول ہوکر ساقط ہوجاتی ہے حالا تک اسلام سے علوم نہایت تا کیدے مایت کرتے ہیں کہ بیٹن کے کہواورو میسی تعود اور شددراز تقریر کو تعلق ندکرو۔

بالمحملة ربان عربی و تحوو فیره سے ماہر تھے اور علوم فقد میں بھی تالیفات رکھے ہیں او رشجملہ تالیفات کے ایک فقاوی جمع
التفاریق ۔ اذکار العملوٰ قاحمیہ علی اعجاز القرآن و فیر و معروف ہیں۔ اس فقاوی میں بھائی ہے جوالہ متقول ہے اور مورخ نے کہا آٹا دال و فیرہ نیجے سے بقال کہلا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ جھے بیتح رمورخ کی رائے معلوم ہوتی ہے جس میں ہو ہوا کیو کھدا ہے فض کو فامی ہولتے ہے البت ہندوستان میں بیروان ہے اور و ہاں اس میں تامل ہے باس ترکاری فروشی ہے نسبت ہو سمتی ہو والتداعلم ۔ عالی بن ایرا ہیم ناصر اللہ بین ایونلی فرزوی اصولی و فقیہ مفسر مؤلف مشارع مع شرح منالع ورفقہ و فیر والتونی ۱۸۵ ہے۔ احمد بن محد بن محد بن مرابوالت من فی بہت اللہ بن عمل ہوتی ہے واقع و کی منابر و فیروالیو کی منابر کی بیت ہوتا ہی منابر المحد ہو و کیر و فیروالیو کی منابر کی ۔ عماوالدین بن حمل الائمہ کرزریخ کی ۔ شاگر دوالد خود واستا و جمال اللہ بن عبید اللہ بن ایرا ہیم محد فی وحمل الائمہ کر بن عبدالستار کر دری و فیروالیونی نے ۱۸۵ ہے۔ ابو بکر بن مسعود بن احمد کا شائی ۔ ملک

العلماء علاء الدين شاكر وعلاء الدين جيرسر تذكى مؤلف تحقة المظهاء وميمون محولي وميد الائرسر على واستاويسر خودهو وين الي بكر واحد بن محود من العيم ومن المراحد عن المحترد على المستحدة على المحترد والمحترد والمحتر

بوسف بن حسین بن عبرالله بدرابیش شاکرد بر بان بنی ۱۹۵ میش دعش شراف سه دع - احمد بن محمد بن محمود خزنوی شاکرد محمد بن على علوى حسنى وصاحب بدائع تلميذ صاحب تحفيد افقها ه وغير ومؤلف روضه ومقدمه غز نوبيه وغير والتوني ١٩٣٣ ميريل بن الي يكر مرغينا في بريان الدين ابوالحن صديقي التوفي ١٩٥٠ جيد فقيه فاصل جيد زامد عابد پر بيز گاريس آپ ڪ صنل کا قاصی خان وغيرو نے اقراركيا \_ شاكر دمفتي الثقلين عجم الدين تنعى وصدر شهيد حسام الدين وصدر شهيدتاج الدين وضياءالدين بندتجي وعثان واقوام الدين احمرين عبدالرشيد والدصاحب خلاصعه الغتاوي وبها والدين على اسيجابي وغيرهم مرمؤ لف كتاب معرضت متداوّل مداييه وكغابيه ومنتقي و تجنیس و مزید و مخارات النوازل وغیروجس میں ہے ہدایہ بہت معروف و متنداؤل ہے آپ کے شاگر دجم غفیر مشل آپ کی اولا دھیج الاسلام جلال المدين محمد و نظام المدين عمر اور يوية في الاسلام عما دالمدين بن ابي بكراور مثل عمس الائمه كردري وجلال المدين محمودا ستروشي وبر بان الاسلام زرتوجی و فیرہم ۔ آپ کے نعبائے میں سے میضمون محفوظ ہے کہ فرمایا کہ جو محض عالم ہوکرشرع الی میں بتک کرے وہ بڑا فتنہ ہاور جو مخص جائل ہو کر عالم عابد ہے وہ اس سے بڑھ کرفتنہ ہے ہی مؤمن ویندار کے لئے دنیا میں بیدو بڑے فتنہ إن قال المحرجم تجاوز الذعن سيانة وغفرله والدبيرواولا ووهرعالم كوائي ؤات يرخوف به كدشايدان دونول عمل سے ايك كامصداق نه جوالبذا مترجم بھی اہل الحق سے متعدی ہے کداس کے لیے خالصاً لوجہ اللہ تعالی دعا فرمائیس کداس کا خاتمہ بخیر ہوآ مین یاارم الرحمین ۔ تلح موصوف بعن صاحب بدابيرهمدالله تعالى يروايت بركسين كوچهارشنبه كروزشروع كران كاانظاركرية اوربيعديث روايت كرتے كه مامن شئى بدايوم الاربعا والاتم يعنى جو چيزروز چهارشنبه كوشروع كى جائے وه يورى تى ہوجاتى ہے مترجم كهتا ب كه فاضل لکھنوی مرحوم مغفور نے کتب مدیث میں ہے بھی اس کا نشان بایا ہے چنا نچہ فاصل مرحوم کے فو اکدید میں و کیمنے ہے معلوم ہو مکتا ہے اور شیخ موصوف فرماتے کدامام ابوحنیفہ بھی تیا کرتے تھے۔ قال اکمتر جم بعض روایات میں روز چہار شنبہ کی نسبت محس متمرم وی ہوا ہے اور دیکرروایات سے اس کی تغییر طاہر ہوئی کہ کافروں ومنافقوں وسٹرکول کے حق میں ہمیشہ کے لئے بعد بلاک توم ہود کے ب محمه بن انسيد ابوشجاع بغدا دى استادعبد المجيد بن اساعيل قامنى بلا دروم وعلاؤ المدين محمر سرقندى وغيربهم رعبدالعزيز بن عمر بن ماز وابومجمه يربان الدين كبيروبربان الاتمدو العدر الماضي والصدر الكبيران القاب عن فابرب كديز عفقيد جيدا مام يتع شاعروا مام سرحى تلميذ حلواتی واستاد صدر سعیدتاج الدین وصدر شهید حسام الدین ایعنی دونوں فرز ندر شید آپ کے اور استاد ظهر البیدن کبیر بیخ علی بن عبد العزیز مرخینانی۔ بر بان الاسلام زرلو جی نے اپنے شخصا حب بدایہ ہے تقل کیا۔ کہ شخ عبدالغزیز نے اس خیال سے کہ اکثر طالب علم دور ہے سبق کومیرے یاس آتے ہیں ان کوتمام وقت سبق پڑھاتے اور اپنے دونوں صاحبز اووں صدر سعید وصدر شہید کوسب سے بیچھے دو بہر کو پڑھاتے جس برکت سے دونوں اپنے وقت میں اکثر فقہا ، پر نو قیت لے تھے۔ جم الائمہ بخاری ۔مفتی بخارا وخوارزم بلا مدانع تھے بمعصر بربان كبير وعلاء حمامي وبدرطا براوراستاد فخرالدين بدلع وغيره مجمد بن احمر سمرقندي علاوء الدين ابو بكرشا كردميمون محولي و ابوالعيسر بز دوی و استاد ابو بكر بن مسعود صاحب بدائع و ضيا ءالدين محمود بن الحسين اسناو صاحب مدايه كے بين مؤلف كماب تحقية الفتها وجس پرصاحب بدائع کی شرح ہے۔محمد بن الحسین بن ناصر بندنجی ضیا والدین شاگروعلا والدین ابی بکرسمرقندی۔وسمع سمجے مسلم من محربن القصل اخيتا يوري مع من عبد الغافر الغاري عن الحبلو وي عن الا مامسلم كذاذ كروصا حب التذكر ووالله اعلم آب سيصاحب ہدایہ نے فقہ پڑھی اور تمام مسموعات کی اجازت حاصل کی۔وکان و لک میں <u>ہے۔</u> حالہ بن محدر یغد مونی جلال الدین ابوالنصر مؤلف تحاضروشروط شاكر داينے بأب و دادا كے بيں محمد بن الحن بن محمد كاشاني الوعبدالله بر بان الدين حافظ الحديث شاكر وجم الدين تعي و استادا شرف بن نجيب ابوالفعنل كاشاني وتمس الائر محد بن عبدالكريم تركستاني معروف بدير بإن الائدر حميم القدتعالي محدين صدرسعيد بن صدر كبير بربان الائمـ وجهتدني المسئل منص الرووالدخود تاج الدين صدر سعيدزهم خود صدر شهيدواستا وفرز عدخو وطاهر بن محمود جيل مؤلف محيط برباني و ذخيره وتجريد وشرح جامع مفيروشرح ادب القاضي للخصاف وواقعات وغيره ازين جملهاس فآوي مي ميد و ذخير و وتجريد سے بہت حوالد بے على بن عبدالله بن عمران فخر الشائخ عمراني شاگر دعلامه زئشري بيں محمد بن عبدالله صافعي معروف بقاضی سدید شاگر دفخر الدین ابی بکرار سابندی اورسید ابو شجآع علوی سمرفندی وغیره بین اورانبیس سے حدیث روایت کی چنانچه سمعاني نے آپ سے روایت کی ہے دکان حسن الاخلاق کثیر العباورة محدة جیدافقها محمد بن البر بن الب سعد مؤلف فرآوي ملحض التوني منونی ١٠٠١ ج يحمود بن احمد ابوا محامد عما والدين استادش الائر كروري مؤلف كتاب خلاصة الحقائق جس كي نسبت قاسم بن قطلو بغانے كباكه زيانه في اس كماب كي مثل نبيس وسيمسي عبد الرحمان بن شجاع بغدا دي شام دوالدخود يشخ شجاع بين الهتوفي المستهج - ناصر بن عبد السيد ابوا فكارم عراقى خوارزى معتزلي حنفي خليفه زمخشري مؤلف مغرب وغيره عبدالمطلب بن الفضل افتخارالدين حديث كي روايت عمر بسطامی دشقی اور سعد سمعانی وغیرہ سے رکھتے ہیں رکیس منغیہ تھے الاچ میں فوت ہوئے۔محمد بن بوسف بن الحسین معروف بایں الابيض ثماكر دوالدخود يوسف بدرا بيض شاكر دعلاء سمرقدى فقيد معروف قاضى عسكر بين من اشعاره -الاكل من لا يقتدى بانمة اللا فقسمة منتيرى عن العق خادجة

الاكلُّ من لا يُقتدى بانية الله على العق خارجة فعلم عبيد العق خارجة فخذهم عبيد الله عروة قاسم الله سعيد ابوبكر سليمات خارجة

ان اشعار می فقها وسبعه مدینه کو جوتا بعین سے جمع کر دیا ہے۔ عبیدالله بن عبدالله بن عتبت بن مسعوداور عرد و بعنی ابن الزبیر اور قاسم بن محمد بن الصدیق وسعید بن المسیب وابو بکر بن عبدالرحلٰ بن حارث بن مشام وسلیمان بن بیار اور خارجہ بن ذید بن ثابت رمنی الدعنبم اجمعین رمجر بن مجر بن مجرعمیدی سمر قدی ۔ رکن الاسلام ابوحاد شاکر درمنی الدین نیشا بوری درعلم خلاف۔ ابن خلکان نے کہا کہ رضی الدین سے علم خلاف کوچا در کن نے عاصل کیا ایک رکن حمیدی دوم رکن الدین طاؤی سوم رکن الدین امام زادہ اور چہارم
کا نام یا ذہیں ہے عمیدی سے مستنفیدین بہت جی جن میں سے ایک نظام الدین احمد بن جمال الدین ابوا محاد محمود بن احمد بن عبدالسید
بخاری منفی معروف تحصیری جی اور واضح ہو کہ ابن خلکان کوعمیدی کی نسبت معلوم نہ ہوئی اور چیخ سمعانی نے بھی نہیں ذکر کیا اور ظاہر
استاد عمید علامہ معانی و بیان کی طرف ہوا واللہ الم رسعید بن سلیمان کندی مؤلف ارجوزة الدیث معمی مش العارف وانس المعارف جس کوقاہرہ جی روا استاد کی اللہ جے۔

رسالہ لکھا وجیز کروری آپ بی کی تالیف ہے۔حسام الدین محد السیکتی مولف مختصر حسامی جس کی امیر کا تب اتفانی وعبدالعزیز بخاری وغيره نے شروح تکھيں۔ آپ سے محمر بن محمر بخاري وغيره نے فقد پر حي مجمد بن محمود ترجماني خوارزي فقيد مرجع الا نام علاء الدين التوني هم الهداحة من بن محد صنعاني \_ يعنى چفاني جولا موريش بيدا موسئة اورغز نين من برورش بائي اور بغداد بين رب محدث فقيد لغوى صدوق امام میں۔وساطی نے کہا کہ متن مالے صدوق اور فقہ وحدیث میں امام میں یا لجملہ غایت شہرت سے عماج تطویل نہیں ہور مشارق الانوارجو ہندوستان میں بہت معروف ہے آپ ہی کی تالیفات میں سے ہے بھر بن احمد بن عباد بن ملک داؤد خلاطی۔امام نقید محدث جید ہیں۔ شاگر د جمال الدین حصری وغیرہ مولف تلخیص جامع کبیر وتعلق صحیح مسلم وغیرہ اور آپ سے قاضی القصاۃ احمہ سروتی نے فقہ براسی ۔ بمیرتر کی تاصری جم الدین فقید عارف بصیر شاگر دعبد الرحن بن شجاع و مولف ماوی در فقه وغیر ذلک \_ التوفی ٢٨٢ هير يحمد بن محمود خوارزي خطيب شاگر د جم الدين طاهر بن محمد وغير بم يمحد بن احمد سراح الدين فقيدامام عافظ شاگرونتس الائر. کردری و استاد مختار زامدی صاحب نقیه وغیره \_ احمد بن محمد شرف الدین عقیلی شاگر د جد خود شرف الدین عمرومولف شرح جامع صغیر وغیرہ۔ مختار بن محود زاہدی ابوالرجاء جم الدین معتزلی حنی ۔ مولف مجتبی شرح قدوری قنتیہ المدیہ بینی بدلیع قری سے مدیہ پر زیادات کر کے قلیہ نام رکھا حاوی زاہدی وغیرہ ۔ جونک بلا تحقیق روایات لکھنے ہاں کیایوں کا انتہار ساقط ہو چکا للبذا علماء نے تصریح کر دی کہ جب تک تائید حاصل شهوزامدی کی روایات معتبرتین میں وقد فصلنا وفی موضعه علی بن خبر بغدا دی این السیاک شاگر وظهیرالدین مجر جن عمر بخارى واستاد مظفرالدين احمرصا حب مجمع البحرين وغيره \_مولف شرح جامع كبيروغيره \_علي بن محمر جم العلمها وحيدالدين الصرير ٍ\_ فقيه معروف متندشا كردتم الائمه كرورى واستادحا فظالدين عبدالله بن احدسفى صاحب كنز الدفائق وغيره بمولف شرح جامع كبيرونافع وغيره يحدين سليمان بن الحس لقدى معروف بابن النقيب فقيه زابد عالم مفسر جامع فنون هنكفه ومولف تغيير سيخم جس سے بري تقييرا مام سفرانی نے نبیں دیمھی جس میں پہلی تفاسیر کوجمع کیا اور حقائق ومعارف داعراب لفت وغیرہ کوبھی شامل کیا اوراس کا نام تحریر وتخیریہ اتوال ائمة النفيرر كمعا\_

محود بن مجر لولوی بخاری فقیہ محدث مغسر شاگر دیر بان الاسلام زرنوی وغیر ہم مؤلف تھا کق المنظومہ وغیرہ شہید اس بے بھو۔

موسلی ایو الفضل مجد الدین شاگر وجلال الدین عرب نازی و مؤلف شرح جاشی کیروشرح عقیدہ طحاوی وغیر با عبدالله بن محود بن مودود

موسلی ایو الفضل مجد الدین شاگر وشخ جمال الدین حیری حافظ تو کی و واقعات مفتی باہر اصول و فروع و مولف مخاروشرح آن انفتیار

جس ہے اس کتاب میں بہت حوالہ ہے اوروہ فقہاء میں بہت مشدوم تندختی کرمتون میں شامل کی گئی ہے التو فی ۱۸ الم بھوری کہ بھر بن افتیار

موسلی الفضل پر بان سنی فقیہ مغسر محدث مؤلف عقائد تن بس کی شرح تفتار الی وغیرہ کے معروف بیں التو فی ۱۸ الم بھوری کہ بران الدین

موسلی الفضل پر بان سنی فقیہ مغسر محدث مؤلف عقائد تن بی جس کی شرح تفتان الور سلطان غیاث الدین بلبن کے وقت میں ہندستان کے علاء

موسر میں الی الخیر فقیہ عالم محدث ہیں ۔ مشار تی الانو از کو مصنف سے سااور سلطان غیاث الدین بلبن کے وقت میں ہندستان کے علاء

میں مقدم سے نقل کرتے ہیں کہ چوسات برس کی عمر میں ایک مرتب راہ میں مولا تا پر بان الدین مرغینا فی صاحب ہوا ہے کی سواری آئی اور بچوم میں ایپ ہوگا کہ باپ الدین بالی کسالی کر الم ای کسالی مولا کہ ہوگا کہ ایسا عالم ہوگا کہ ایسا عالم ہوگا کہ ایسا عالم ہوگا کہ باپ کا تو اس کے مولا تا کو مولا نا کے دیا کہ کا مواخذہ ہوگا ہے کہ ایسا عالم ہوگا کہ باز ہو مولوں اس کے دروازے آئے آئے کہ کہ ایسا عالم ہوگا کہ باز کا میں ہوئے دیا ہوں اور مولف کا مواخذہ ہوگا۔ کو کا میں جو تو جو کہ مولوں کو تو مولوں ان تقد ہے کا مواخذہ ہوگا۔ کو کا میں خور میں ایسا کو کا مواخذہ ہوگا۔ کو کہ کو کر جور کو داخول کو دواور اور کو دواور کو کو داخول کو تھورہ ہیں اور مولف کا مواخذہ کا الدین کا کو کر ہوگا ہو کہ کی ہوگا ہو کہ کو کر جور کو کو داخول کو دواور کو کو داخول کو کر تو کی اللہ ایک کو کو دواور کو کیا کہ کو کا کو کو کر کو کو داخول کو کر کو دواور کو کو داخول کو کر کو دواور کو کو داخول کو کر کی کی کو کر جو کر کی کو کر بالے کا کو کر گور کی کر کو کر کر کو کر

مجمرين عبدالرشيد بن نصرين محركر ماني ابو بكرركن الدين امام جليل فقيه محديث مين مؤلف جوابرا لفتاوي وفروالفتها ووفير ويسس س اس كتاب من حواله باورابوالفصل كرباني كفتوى كوغرر المعاني من جمع كيا يحمد بن عبد الكريم تركستاني خوارزي يشس الدين، بان الائمها مام نقیه تبحرین آپ ہے محتار زام ی مؤلف قلیہ نے پر صاراشرف بن نجیب اشرف الدین شاگر دشس الائمہ کر دری و نیر و محمد بن محمد ما يمرغن فخرالدين شام ردنمس الائمه واستاد شخ عبدالعزير بخاري وغيره يحمر جلال الدين ابوالفتح ابن صاحب مدايه رئيس نه ہب حفیہ اپنے وقت میں تھے۔ ممر نظام الدین شخ الاسلام ابن صاحب ہداریتش اپنے محاتی کے ہیں مؤلف جوا ہرالفقہ ونو اٹمرو نیر وجمہ بن عبدالعزيز بن محمد بن صدر الشهيد معروف بصدر جهان بخاري - لوگول مين منظم وكرم تنے يحمود تر جماني كي - شرف الائمه تبي بر بان الدین امام وقت اور جمعصراحمدین اساعیل تمر تاخی ومحمود تاجری ہیں ۔ عماد الدین بن صاحب مدایہ مانشداہے ووٹوں بھائیوں کے بین مولف ادب القاضی اور آپ کے بیٹے ابوالفتح عبدالرحیم نے قصول عمادیہ آپ بی کے نام پر بی ککہی ہے۔ احمد بن عبیدالندمحو بی ملتب بصدر الشريعية كبراورش الدين معروف امام مولف تنقيح العقول في الغروق - نظام الدين شاشي فتيه شاشي معروف بين ابوالقاسم تنوخی إمام فتیه محدث شاگر دحمیدالدین ضریر واستاد و جیهالدین دیلوی وسراج العرین دبلوی دشس العرین خطیب و غیره تیل -میمون بن مجد ابوالمعين تمحولي \_استاد علاءالدين ابو بكرسمر قندي صاحب تخفية لفتهاء ومولف مناجح وقواعد التوحيد وشرح جامع كبيرو نيرو -عبدالرجيم بن عما والدين بن صاحب بداريا يوالفتح زين الدين مؤلف فصول عما ويجس الساس كماب ميس بهت حواله بهاور علاء في اس كاب كومقبول دكما ب\_ابوالعباس قونوى احمر بن مسعود \_فقيه معروف مؤلف شرح عقبيه وملحاوى وتقر مرشرح جامع كبيروغيره وابوالبركات حافظ الدین عبدالتدین احمد نمنی \_امام فقید مفسرشا گردشس الانمه کردری دغیره بین \_اورزیادات کوشیخ احمد بن محمد عمّا بی سے پڑھااور آپ كى تاليفات متداوله من سے كنز الدقائق اورواني مع شرع كانى اورمنارمع شرح كشف الاسراراورمسفى شرح منظوم نسفيه اورمسلى شرح النافع ۔ مدارک النز مل تغییر ۔ وغیر ذلک اور حکایت ہے کہ تائ الشریعتہ نے جب سنا کہ آپ شرح ہوا پہلکھنا ہا ہے جن تو منع فرمایا یعن حقیر کام بے چنا نیج آپ نے وائی وغیر و کوستقل تصنیف کیا اور بعض اہل علم نے زعم کیا کہ تائ الشراع کے کے منع کرنے کے سامنی تھے کہ اس کتاب کی شرح آپ کی لیافت نہیں ہے لیکن بیزام محض ناقص ہے اور متر جم سے فزو یک باطل وہم ہے ورنہ کتب متند اولیٹ تغيير كے اجازت دينا اورشرح مداييه ممانعت بيمنى موكا فاقبم والقداعلم -

 الحقائق شرح كنز الدقائق متدادل معتبر معروف باقول اس فتوكي عمل نبین سے بہت دوالد ب میداللہ صدرالشر بیدا صغر بن مسعود بن تائ الشر بید محود بن صدر الشر بیدا كبر محبوبی معامداصولی فقهی معروف بیں وقایدی شرح آپ سے متداول داخل درس بوشقیع و توضیح بھی اور مختصر الوقاید ومقد مات اربعد و كتاب الشروط و كتاب المحاضر و فير و متعدد متبول تاليفات بیں مشمس الدین بیکی اوری لینی فیض آباد كرتر ب او دروك در بینوالے محدث فاضل مشہور تقے اور شیخ نصیر چراغ دہاؤی نے آپ كی مرح بس سے شعر كہا ۔

سالت العلم من احياك حقا 🌣 فقال العلم شمس الدين يحلي

احیا بمعنی زندہ کرنا لین میں نے علم ہے ہو چھا کہ بھے کس نے جیرا جا سے احیا ہ کیا ہے وعلم نے فر مایا کدمبرے سے می شکر عمس الدين نجيئ بين \_حضرت نظام الدين اولياء رحمه الله كيمريدين اورز مانه سلطان غياث الدين تغلق كالتعابه شاكرومولا ناظهير الدين بمكرى وغير بم رحم القد تعالى فقل ب كه حضرت نظام الدين اوليا وفي ايام طالب على عن آب سے چند سوالات بو جھے جس کے جواب میں عرض کیا کہ میں ابھی اس مقام تک پہنچا ہوں اور بدمشکلات مجھ پر بھی رہی جی اس میں ہوئیں ہو میں تو منظ نظام نے آپ کو بنما كرسب مشكلات شرع عل كروية جس سے آب كوشخ رحمدالله كى طرف سے بہت اعتقاد دائع ہو كيا قال المحر جم بقول معرف سعدى عليدالرحمد ك كديع علم توان خدارا شناخت يتمام اوليا مسابقين عالم علامه كزرے بي اوراى رتب ي بغضل الى بهت عروج بلند بإياوقد قال الله تعالى : انها يخشى الله من عبلاة العلما و المسلم اليقين يغير علم ك جازل ولي بين موتا اورعوام في جووهوكا اثما يا كر جاتل صوفيه كوهم باطن حاصل بي محفق ممراى بان الوكول في ابن سجه برامتا دكيا اوربز ركول كى راه چيوز ورنيه ايهاند كيتم الندتعالي عر وجل اپنے نشل ہے ہم جا ہوں کو ہدایت فر مائے آمین جلال الدین عبداللہ بن مخر الدین احمد معروف بایں انفقیح عراقی کونی جامع علوم اور صدیت کے نہایت طالب صاوق تھے۔ حافظ وہی وجزری ہے حدیث نی اور کامل فائق ہوئے ۔ قوام الدین محمد بن محمد کا کی شاگر دعلاءالدين عبدالعزيز بخاري وحسام الدين سغناتي وغيره جم جن \_معراج الدراييشرح بدايه وعيون الممذ اجب جامع اقوال ائر ار بعه تاليفات معروف بين -ابراهيم بن على طرسوى جم الدين قاضى القضاة فقيداصولي مؤلف فتوى طرسوسيدوا نفع الوسائل وغيرو-امير كاتب العميدين امير عمروا نقاني قوام الدين لطف الله به شاكره احمد بن اسعدخ يفني تميذهميد الدين ضرير وغيره متعصب منفي تفيشرح بدايسى به غاية البيان تصنيف كي قل ب كيدمشق بس اميرة نب السلطنت مثى كورفع الدين كرية و كيدكرفتو كا ديا كرتماز باطل بوكل بر نہ ہب امام ابوصنینہ قاضی تقی الدین کی شافعی نے من کر اس تول کی تر دید کی پس امیر کا تب نے دفع الدین کے ابطال میں دسالہ تصنیف کیاادر مداراس کا محول سفی کی روایت پر جوا۔

فاضل آلعنوی رحمد الله مؤلف التراجم في بعدائل آل باللهان پرتشنج کی اور جزم کیا کدام م ابوضیف وحمد الله سال می کوئی روایت نبیس ہاور آلکھا کہ بطلان کا قول کیو کو گھی ہوسکتا ہے جس مسئلہ میں کدروایات صحیحہ بکوت موجود ہیں اقوال القد صدق بنیا قال وسبقہ بالشنج محمود بن قولوی بحال الله بن المفتیہ قاضی وشق التونی کے بھی الله عالم بحقیقت الحال علاء الله بن مغلطائی بن الحج ترکی راما مظم حدیث وفقد و کثیر الحفظ ہیں تجملہ تالیفات کثیرہ کے تلوی تشرح التي سی محمد بنی مشرح اورشرح ابن ماجہ معمود فی میں میں اورشرح ابن ماجہ معمود فی میں اور ترکی ابو حقص سرائ الله بن امام وقت فقید علامہ محقق شاگر دامام زام دائو فی و بیدالله بن داوی و شخص الله بن خلیب دبلوی و ملک العلما رسراج الله بن تعلق دبلوی و شخ کرن الله بن بداج نی جواعز سلانہ وابوالقاسم شوخی شاگر دحمید الله بن ضریح ہیں۔ پھر مصر میں جاکر قاضی ہو نے تو شخ شرح ہدائیا م مشرع ذیادات وشرح جامعین صغیر و کیور مشرح الحق المنظون سا کے جسل اور بقول علامہ بیوطی وصاحب کشف المنظون سا کے جسل اللہ بین طرح بیم و مصاحب کشف المنظون سا کے جسل اللہ بین طرح بھول علامہ بیوطی وصاحب کشف المنظون سا کے جسل اور بقول علامہ بیوطی وصاحب کشف المنظون سا کے جسل اللہ مین اللہ بین المنہ بین و فات بقول کھوی سا در بقول علامہ بیوطی وصاحب کشف المنظون سا کے جسل اور بقول علامہ بیوطی و صاحب کشف المنظون سا کے جسل اور بقول علامہ بیوطی وصاحب کشف المنظون سا کے جسل اور بقول علامہ بیوطی وصاحب کشف المنظون سا کے جسل اور بقول علامہ بیوطی وصاحب کشف المنظون سا کے جسل اور بقول علامہ بیوطی وصاحب کشف المنظون سا کے جسل اور بقول علامہ بیوطی وصاحب کشف المنظون سا کے جسل اور بقول علامہ بیوطی وصاحب کشف المنظون سا کے جسل میں میں اور بھول موساحب کشف المنظون سا کے جسل میں موسلے کو میں کو بیاد کی موسلوں سا کھول کھوں کے دو کو بیور کے موسلوں کی موسلوں کی موسلوں کی موسلوں کی کو بیور کو بیاد کی موسلوں کی موسلوں کی موسلوں کی موسلوں کے موسلوں کی موسلوں کی موسلوں کی موسلوں کی موسلوں کے موسلوں کی موسلوں کی

می ہوئی۔ آئے حیدالدین ویلوی جن کی در این کمال پاشانے کھی ہے۔ شارح بدایدالشرح نفیس۔ احمد بن ابر اہم سر تینائی ایوالعباس شہاب الدین مؤلف منبع شرح بجمع البحرین درفقہ وشرح معتی دراصل فقد۔ عبدالله بن مجرقرش کی الدین جامع علوم تنے۔ فیقہ محدث بیل کر تئا حادیث بداید و غیر و معروف ہیں محد بن مجربی کھر بن محود یا برتی امام علامہ فقیہ محدث جامع فنون ہیں فقہ میں شاگر دقوام الدین کا کی وغیر و اور استاد سید محقق شریف علی جرجانی وغیر و مجملہ تالیفات کثیر و کے عنایہ شرح ہدایہ سے اس فنو کی میں بہت موالہ ہے۔ محمد بن یوسف بن الیاس قو نوی شمل الدین محدث فقیہ جامع ۔ ابن صبیب نے کہا کہ اپنے وقت کے امام علم وقعل و زید و تقوی و علامہ قد و ہ تھے۔ شرح مجمع الدین اور درالجار و فیر و معروف تالیفات ہیں ۔ علا و الدین علی سیرامی استاد سرائے الدین قاری ہدایہ جو استاد ابن الہام شرح مجمع الدین قاری ہدایہ جو استاد ابن الہام ہیں۔ سید یوسف شاگر دمولا نا جلال الدین روی اور مؤلف یوسفی شرح لب الالباب بینیاوی و غیر و مدنون و بلی وقت می برائمتھ راستاد قاضی شہاب دولت آبادی مدنون و بلی حق شی پرکاشعر ہے۔ تاضی شہاب دولت آبادی مدنون و بلی حق شی پرکاشعر ہے۔ تا تاضی شہاب دولت آبادی مدنون و بلی حق شی پرکاشعر ہے۔ تا تاضی شہاب دولت آبادی مدنون و بلی حق شی پرکاشعر ہے۔ تا تاضی شہاب دولت آبادی مدنون و بلی حق شی پرکاشعر ہے۔ تا تاضی شہاب دولت آبادی مدنون و بلی حق شی پرکاشعر ہے۔ تا تاضی شہاب دولت آبادی مدنون و بلی حق شی پرکاشعر ہے۔

خوض در یک مسئلہ دین اے نئے 🖈 بہتراست ازالف رکعت باریا

محرین جمرین جمرین شهاب بزازی فقیداصولی ایام وقت جامع علوم مختلفه بیل مؤلف فقوی بزازیده غیرو - الهتونی عرام جو مراید بین خاری البه ایرسران الدین بداید بزهاندی با هان شروف و قاری بوئ تقد استادی این البهام وغیره مؤلف فآوی قاری بداید و فیها شخه یمود بن احمد بن موی قامنی الفصناندی مندوب بجانب عینتاب فقید محدث جامع فنون دکی الطبح قوی الحفظ مربع الکابت بین شاگر دفقه می بهالی بوسف علمی و علا و مرای اور صدیت شرز بین اگرای و شخی الدین و غیرام منجمله تا ایرفات کے بناء په معروف بینی شرح بداید و مرز الحقائق فی شرح کنز الد قارتی معروف بینی شرح الکنز وغیره سے اس فاوی می زیاده حوالہ ہو و مرای القاری شرح می القاری و شرح معانی الآثار و شرح الجماع و غیر با التونی ۵۵ می بین عبداوا حدیث کمال الدین بن البهام فقید مقتی معروف امام وقت محدث اصولی شاگر د قاری البدایه و غیره معروف امام وقت محدث اصولی شاگر د قاری البدایه و غیره د فقد واصول می اور قمیذ ابوز ربد حراقی و جمال خبلی و خس شای وغیره مدیث

میں ہیں۔ فتح القدیرشرع ہدایہ آپ کی تالیفات میں ہے متعداول ہے جس سے اس فقاد کی میں حوالہ ہے کہتے ہیں کے رسّبرز جی تک ظاہر میں اور ابدال وقت تک باطن میں تھے لیکن مترجم کے نزو کی یہ کلام سی قدر مہولت ہے اور یوں کہنا جا ہے کہ علامہ عارف عال مجملہ الل التدتعالي تنصوال الدين جروى شاكرومشهور بهو الخسرور عالم علوم وفلاسغه شاكروبر بأن الدين جروى شاكر دتفتازاني قاضى تسطنطنيه معروف بين مؤلف غرر الاحكام مع شرح دار الحكام جوبنام غررني الدورمعروف ب اورحاشية لموح وغيرو - التوني ۵ ۸۸ ہے۔عبداللطیف بن عبدالعزیزمعروف باین الملک چونکہ آپ کے اجداد میں سے کسی کا نام فرشند تھا اس لئے ابن الملک سے نام 🛠 🖈 کے مشہور ہوئے۔فقہ مشہوراور حافظ متون حدیث بکثریت اور ماہرا کثر علوم تھے۔ تالیفات اکثر مغید ومتد اول ہیں جیے حدیث عى مشارق الاز بارشرح المشارق واصول عن شرح المناراور فقد مين مجمع البحرين كى شرح جس ساس فاوى عن بهت نقل باور شرح وقابياه ررسالهم تضوف وغيره وبخرالدين تجم شاگر دسيدشريف جرجاني مؤلف مشتمل الاحكام صاحب كشف انظون نيأمولي برکلی کا قول نقل کیا کہ بیہ کتاب مجملہ کتب واہمیہ غیرمعتبر و کے متداول ہور ہی ہے۔الیاس بن ابراہیم ماہرعلوم وفنون تیز طبع سر بع الکتابتہ و تین القلب تصفقه اکبری شرح معروف بے سلطان مراد خوان کے عبد میں بروسا کے مدرس رے اورو میں فوت ہوئے۔ ابراہیم من محرملي . امام محدث فقد مدقق مين \_مؤلف ملتقى الابحرو غدية المستملي ليني كبيري ومختصر معروف بصغيري وغير ومعروف مين \_محمد بن محمد عرب زاده روی فول علاء میں سے محقق و مرقق مدرس فنطنطنیه مؤلف شرح و قابیدو متابیشرح بداید وغیرو بیں محمد بن محمد بن مصطفي عمادي معروف بدالبوالسعو ومفسر ماهر بلاغت وفنون ادبيه وتحقق علوم تقليه عقليه فقيه محدث مفسر بين شاكر دمويه زاده وتميذ جلال ووانی بی تغییرارشادانتقل اسلیم معروف بتغییر ابوالسعودآپ کی مشہور الف بے صاحب کشف انظمون نے لکھا کہ بعد بیناوی کے يكي تغيير حسن اعتبار واعتاد ب بيناوى سے بر مررج اشتهاركو بينج اور خطيب المقسر ين كا خطاب ديا كيا رحمدالله تعالى عبدالعلى بن محمد بن حسین برجندی جامع امتاف علوم فقیه محدث زابدشا کروملااصفهانی وملامنصور ومعین الدین کاشی وا کمال الدین سیخ حسین و کمال الدين مسعود شرواني وسيف الدين احد تكتاز اني وغيرهم مولف شرح مختفر الوقابيم مروف بدبرجندي اوراس شرح برجندي عيمي اس فاوي ير بعض مواضع عن حوالد ذكور باور غالباوه والمئدى تول يا ظاهر شق باورية خراج ياترجي نبيس بكفتل براعا وباورمير نز دیک اس کے منفولات اصولی طور پر باعماد صدیت بااثر ہیں اگر چہ اکثر متاخرین ماورا والنہر کے مخارات سے خلاف ہواور اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر اساتذ و ماوراء النهر کی توجہ احادیث کی جانب ممتررہ می تھی بوجہ ایک اصل کلی پر اعتاد کر لینے کے کہ جملہ مسائل جارے غرب كمتخرج ازاصول كماب وسنت بيل لبذابهم كوكر رنظرى حاجب نبيل اوراس وجد ايك خلل عظيم يول واقع بواكه جزئيات منعوصہ خالف قیاس جس کے دیگرو جو و ہر دنتی قیاس رکھے گئے ہیں جیسے نقض الوضو جبعتہ اور ایسے مسئلہ میں بعض روایت متوافق قیاس بھی اصحاب میں سے کسی امام سے مرونی ہوئے تو ان مشائخ نے ای روایت کوتر جے و بے کراصل فد بہب قرار دیا حالا تک عند التحقیق امل زہب وی قول ہے۔ جوخلاف تیاس بیجہ ورودتص ہے لہٰذاا ہے تھیتن متاخرین شکل بیٹے این الہام واین کمال یا شاو قاسم بن قطلو بغاه غیرہم اوران کے مبعین مانند پر جندی دغیرہ کے اقوال و تحقیقات قائل نظر واهنبار ہیں اوران کی مخالفت میرے نز و بیک ان ہے کچھ حقدم مشائخ بخاراه بلخ وغيره مرجع ب

اگر چہ بالکلیہ نہ ہو کیونکہ علامہ قاری چیخ عبدالحق محدث دہاوی وغیرہم نے افادہ فرمایا ہے کہ ان اساتذہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا توضل بن مدیث میں کمتر ظاہر ہوتا ہے اور ہم لوگ اگر چہ مقلدین ہیں لیکن بیتو ل دلوالجی وابن قطلو ہتناوغیرہم کے جس کونظر کی اہلیت ہواور اس نے اپنے آپ کو بندہ ہوا و ہوس بنا کرصرف اس قدر لا آبالی طریقہ پر اکتفا کیا کہ اقوال متفالغہ مرور ہیں ہے کی قول پر ممل كرية اس نے اجماع مؤمنين ومسلمين سلف وخلف سے خالفت كى بے كيونك جس مقلد كوابليت نظر بھى نبيس باس برتو بدلازم ب كىكى الل نظرے يو يجھے جو چھود وبتلائے اى برخوائخو اومل كر ناپريكا۔ اور جب بيد بات معلوم ہوئى تو ميں كہتا ہوں كه شرح برجندى كو تھی الکی کمایوں میں داخل کیا گیا ہے جن پر کچھا متبار بدون موافقت اصول و کماب معتمد کے نہیں ہوسکتا ہے لیکن مترجم کے نز دیک یہ صد ہے تجاوز ہے خلا ہرا قائل نے اس کتاب کواچیمی نظر ہے مطالعہ نہیں کیا ہے یا اس کو کتاب وسنت ہے حظ وافی نہ تعاور نہ و رکبھی اس کو مثل جامع الرموز وغیره کے قرار نید بیا اور میر ہے نز دیک بیشرح محققان ہے واللہ تعالی اعلم بالصواب محمر بن عبداللہ بن احمر خطیب تمرتاثي \_امام بينظيرفقية ي الحافظ كثيرالاطلاع وحيد فريد يقيمثاً كروش الدين محرشافعي غزى رممه القدتعالي كـاور جب ١٩٩٨ يييس قاہرہ محصّة و بال مؤلف بحرالرائق شرح كنز الد قائق شخ زين بن جيم معرى اوراجين الدين بن عبدالعال وعلى بن حنائي وغيره \_ فتر حامل کی اورا مام مفتی معبروف ہوئے مش الدین لقب تھا تالیفات نہا ہے۔ لطیف ومتند ہیں جیسے تنویرالا بصارفند میں بسب تدقیق کے بهت معروف ہے ومعین المفتی ومواہب الرحمٰن و فرآویٰ تمر تاشی وشرح زا دالفقیہ و رسالہ حرمت قراءۃ خلف الا مام ورسالہ تصوف مع الشرح وغيره بين - تنوير الإبصار متن لطيف كي شرح خووفر مائي اس كالمنج النفار اوراس برشخ الاسلام خير الدين رملي كا عاشيه باور بهت مشہورشرح علامه علامه مستقی کی ورافخار نام ہے۔واضح ہو کہ توم یا اس کی شرح سے فاوی دینائیس جا ہے جیسا کہ باب افقاء میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی بیروجہ بیں ہے کہ کما ب غیر معتد ہے لکداس وجہ سے کہ نہا ہے تھی عبارت ولحاظ قیو د صرح وتمنی وغیرہ سے مفتی سے اکثر علقی واقع ہونے کا احمال توی ہے کیونکہ فقید سیائل میں تجودسب معتبر ہوتے ہیں جیسا کہ فرہب حقیق ہے اور بحث افقاء میں فی الجملہ ذکر ہوا ہے لہذوا آباء کے لئے واضح سلیس فناوی مثل اس فناوی عالمکیریہ کے ہوتا جا ہے چنانچہ جو مخص دونون فناوی پرغور نظرے مطالعہ رکھے اس کوخود طاہر ہوجائے گا کہ تلا عبارت درالحقارے بیجنے میں بیشتر غلط واقع ہوتا ہے اور بی حال اشاووالنظائر وغيره كابوالقد تعالى اعلم بالصواب في عمر بن ابراجيم بن محرمعروف بدابن كيم معرى سراح الدين فقيد محقق كال الاطلاع شاكرواي بردار معظم شخ زین بن ابراہیم معری مؤلف بحرالرائق ہیں وکیکن تحقیق حق کےطور پراپنے استاد کی شرح بحرالرائق پر جابجا اپنی شرح نہر الغائق می تخطیه کیا ہے۔ اس فقاویٰ میں بحرالرائق ونہر الغائق دونوں ہے بہت حوالہ غدگور ہے۔ بینخ زین العابدین بن ابراہیم معری۔ استاد شخ عمرموصوف وبرادر معظم \_علامه محقق يرقق شاگر وشخ شرف الدين بليقني وشهاب الدين و امين الدين بن عبدالعال والوفيض سلني وغيربم واستاد شخ تمرتاش مؤلف تنويرالابصار وبردارخود شخ عمر بن كيم مؤلف شيرالغائق وغيربم يتاليفات عس سي بحرالرائق و اشاه نظائر وغيرهمعروف بيركيكن فآوي ابن تحيم معتبرات ميں ہے تيس ہے كماؤكر في الافقاء۔

خیرالدین بن احمد دلی فاروتی مفسر محدث فقیہ صوفی شخ الحقیہ بیں شاگر دسراج الدین صاحب فحاوی سرا جیدو غیر و۔ مؤلف فحاوی سائر دوفقا و سے خیر بید غیر دعلامہ محقق معروف بیل ایک جماعت نے آپ سے استفادہ کیا اور مدح می طول دیا ہے تحد بن علی بن محموصک مفی منسوب تحصین کیفا فقیر نحوی معروف مؤلف در الحقارش حنویر الابصنار وشرح ملتی الا بحرو غیرہ التوفی ۸ دواجی ابرا ہیم بن حسین معروف بہیری زادہ مفتی مکہ معظمہ شخ حنیہ فاصل محقق شارح الشباہ و النظائر وغیرہ ۔ عنایت اللہ محمد لا بوری ابوالمعارف عالم عارف محقق ہیں تالفیات بی سے ملتقط الحقائق شرح کنز الد قائق معروف ہے ۔ شخ نظام رئیس علاء جنہوں نے فحاوی عالم سے بیوشع کیا ہے فاحق میں اکثر تا معلقاً بدون کی قید تعریف کے ذکر کرتے ہیں ۔ صالا کا اس تام می بحب اوضاع متعدہ یا بحسب نومی یا جنبی اشتر اک بوتا ہے لابات اس عام مطلقاً بدون کی قید تعریف کے ذکر کرتے ہیں ۔ صالا کا اس تام می محب

فتاوى عالمكيرى ..... جاد 🛈 🕒 💮 💮 دمه

## وكراساءوالقاب إكابر

## اس كماب ميں شامل مي كھ "مخففات" كے بارے ميں ضروري وضاحت اللہ

سب سے پہلے تمرک کے لئے رسول مُؤافِظ کے سے والے کرتا ہوں کہ جہاں کتابوں میں یہ یاک لقب فدکور ہے مراداب سے القد تعالیٰ کے پاس رسولوں میں سے خالص حضرت سید نا مولانا سیدالا ولین والآخرین خیر الخلائق کلہم اجمعین محرمصطلی احرکتنی بن مبدالقدرسول الله بين مسلى الله عليه وآله واسحابه وعطي جميع الإنبياء والمرسلين اجمعين معابده وياك مؤمنين بمنهوس في الخضرية صلى القد عليه وسلم كود يكها اورآب برواقتي ايمان لائ اوروه سب انفل الاحته بين ان من سي خلفا وراشدين جبال فقد من قدكور بي حضرت ابو بكرو حضرت عمر وحضرت عثمان وحضرت على رضى التدعمهم هل عشر ومبشر وان جارون خلفا وراشدين كے ساتھ سعدين اني وقاص وسعيد · بن زیدوعبدالرحمٰن بن موف وزبیر بن العوام وطلحہ بن عبداللہ وابوعبیدۃ بن الجراح بیں۔ ابن عباس سے معزمت عباس کی اولا دیس سے فقط عبدالله بن عباس مقصود ہوتے ہیں۔قعنل بن عباس وغیرہ کوئی مراونیس جیسے ابن مسعود سے فقط عبداللہ بن مسعود اور ابن عمر سے عبدائقه بن عمروابن زبير سے مبدالله بن الربير مقصود جيں۔ فقيها وائيس كوهبادله كہتے جيں اور محدثين بجائے ابن الربير كے عبدالله بن عمرو بن العاص كويست بيں \_ تابعين و ومؤمنين جنهوں في سحاب رضى الته عنبم ميں سے كم سے كم ايك كود بكھا ہواور خاص كراسي كوذ كركر تے ہیں جن سے پچھود نی بات روایت کی ہو۔ سلف صالحین خصوص صحاب رضی الله عنهم اور عموماً محاب و تابعین وخلف فقط تابعین رضی الله عنهم ا بعض نے کہا کتبری صدی شروع تک والے سلف بیں والاول اصوب والله اعلم تابعین کے دیکھنےوالے تی تابعین بیں جیے اکثر ائمه مجتبدين رحمهم القدتعالى ران علاء مس متقدمين ومتاخرين كهنااصل باور بعض مواز أسلف وطلف يهال بمى يولتے بين جيدر حقيقت سلف محابه " جيں اور خلف تابعين جيں محر تمھي سلف سب كو تہتے جيں اور شن الغار وابن حجر المكي هي ہے كەصدراة ل كالفظ فقط سلف سالحین ی پر بولا جاتا ہے اور تینوں قرن والے بزرگ ہیں۔فقہا حنیہ میں امام سے مرا وابو صنیفہ اور بھی امام عظم وغیر و بولتے ہیں وجھ وامام محد يعني محمد بن الحسن الشبياني شا كروا في حنيف رحمه الندتعالي حسن يعن حسن بن زياد اورحد يث عي حسن البعري جيسا بن الي ليلي فقه عی محدین عبدالرائمن بن سیارالکونی اور حدیث میں ان کے باپ مراد بیں ۔ صاحب المد بہب یعنی ابوصنیہ ۔ صاحبین بعنی امام ابو یوسف وامام محدر حمد القد تعالی۔ باوجود میک امام کے شاکرو بہت ہیں اس وجہ سے کدامام ابو یوسف نے اول فقد امام کو تالیف کے اورخصوص قاضى القصناة ہونے سے پیمیلا یا اور امام محمد کی تصانیف نہایت کثر ت سے ہوئیں پس کو یا بھی صاحبین ہوئے کونگ فقہا مکو اتبيل سے روايات ند بب بہت ليس تو لفظ صاحبين برا قضار بوادركس قدر فروحسن سے بھى للذاان كا برجكمنا م كلودينا آسان بوا۔ائم علاشیعی امام مع صاحبین اورمترجم نے کہیں اسمد علاشا کا اور کہیں کہا کہ جارے تنوں اماموں کے فرد کید اور زفررحمداللہ تعالی کا قول اگر چدا عتبارے ذکرکرتے ہیں تکراس طرح کدائمہ ثلاثہ وزقر کے مز دیک اوران کوملا کرائمہ اربوٹییں کہتے بلکہ ائمہ اربعہ جہاں آئے۔ وہاں امام ابوطنیقہ وا مام ما لک وامام شافعی وامام احمد حمیم الشمراد ہول مے۔

سیخین فقہا و حفیہ می ابوحفیہ واکو بوسف ہیں اور صدیث میں امام بخاری وسلم ہیں اور صحابہ میں ابو بکرو عمر رضی اللہ عہما ہیں۔ طرفین ان میں ابوحفیفہ ومحد ہیں ۔ قولہم عندہم جمیعا بعنی بالا جماع ان سب کے نز دیک مراواس سے انکہ مثلا شکا انفاق ہے۔ امام ٹائی و اام قاضی بعنی ابو بوسف اور امام ریانی محمد ہیں ۔ خصاف و جصاص قد وری و ماتر بیری و غیر و متر اجم میں نہ کور ہوئے اور ان میں التباس بہت کم ہے ہاں کرخی ہے ابوالحن مراو ہیں اور حضرت معروف کرخی جوان سے مقدم ہیں مراز نہیں ہوتے اور واضح ہوکہ فتہا ہم اق کے نام کے ساتھ وصفی طولانی لقب نہیں ہوتے ہیں بلکہ چیشہ وغیرہ جوروائ میں اوٹی ہیں ان سے معروفت ہے بخلاف علاء ماورا والنہم و نجرہ کے پہال لوگوں نے ان کے القاب لکھے ہیں جیسے شمل الائمہ اور یہ چند فقہا کا لقب ہے مثل مشمل الائمہ حلوائی وہشس الائمہ زرنجری وشس الائمه کردری وشس الائمه اوز جندی کیکن جهال خالی شس الائمه ند کور ہے وہاں مرادشس الائمه مرحنی ہیں و یا قیوں کے ساتھ حلوائی و غیرہ كى طرف نسبت بمى ندكور ہوتى ہے اور ﷺ الاسلام اكثر مرا دخوا ہرزادہ ہيں اور فضلي جہاں مطلق ندكور ہے مرادﷺ امام عليل ابو يكرمجه بن الفضل الكماري ابخاري بين - ذكر كتب جهال اصل فدكور ب يعني جيسي محم كي نسبت آياك ابيابي اصل من فركور بي و اس ا ام محركى مبسوط مرادب كيونكداس كوسب سيمقدم تصنيف قرمايا تعاجرجام مسفيركو بحرجامع كبير بجرزيا دات بجرسير مغير بجرمير كبيركذاني عاية البيان وفيره اس ببسوط كوايك جماعت متاخرين نے شرح كيا از انجمله ﷺ الانسلام معروف به خوا ہرزادہ بيں ان كى شرح كومبسوط کبیر کہتے ہیں وشرح شمی الائمہ حلوائی وغیرہ اور میشروح اگر چہ درحقیقت شروح ہیں لیکن شارح نے اپنے کلام کوامام محمہ رحمہ اللہ کے کام سے ختلط ذکر کیا لہذا مجمی مبسوط مش الائر طوائی یامبسوط علی الاسلام خوابرزادہ بولاجاتا ہے بلکداس فراوی میں اکثر ای کے مانند الفاظ معواله مذكور بالبذااس امركويا وركهناها بها كرتشويش نه بواوريمي حال شروع جامع صغيريس بركر كماب وراسل تكران تعنيف اور شارطين في شرح على ابنا كلام غيرمت متمير غلاكيا لبدا جامع صغير قاضي خان يا جامع صغير فخر الالسلام بردوي كبتي بي حالانکد مرادیمی ہے کہ شرح جامع صغیر قاضی خان وغیرہ اور اس فناوی میں مترجم نے کہیں شرح کا لفظ برد ھاویا اور کہیں ای طور ہے جیوز ویا ہے لیکن واضح رہے کہ مبسوط عمل الائر برنسی سے اطلاق کے وقت شرح مبسوط نیس مراو ہے بلکہ جا کم شہید التونی مہس<u>ت ہے</u>۔ کی تالیف کافی کی شرح مراد ہے لیعتی کافی مؤلفہ حاکم کی شرح سرتھی کومیسو طاسزتھی ہو لئے ہیں اور فا وی بی اس سے حوالہ جا بجا آر کور ے بیتو معموط کا نذکور ہواجس کو اصل ہو لتے ہیں اور جہاں روایت اصول بلقظ جمع نذکور ہے اس سے امام محرکی جیز کما ہیں سب سراد ہیں جن كاذكرا يكى بوچكا كذاتى روالحقاراورتعاليق الانواريس يه كهين نهير سيرصغيركوان مين نبيس ليا بهاور ملحطاوي نه كها كه يعض في سركيركويمي تبين ليا عنايدي بكداصول صرف جار مردوجامع وزيادات ومسوط بين اور ين تنائج الافكارين بعي ندكورب بالجمله جس تقم کی نسبت لکھا گیا کہ اصول کی روایت ہے یا اصول میں ہوں ہی آیا ہاس سے مراد بطا برقول و بھا ہرشش کتب ہیں اور بقول عنابیونتائج الافکارصرف جاری پس بقول اوّل جوتھم سیر میں ہووہ بھی طاہر اگروایة وظاہر المذہب ہے اور بقول دوم نیس ہے بلکہ وہ غيرظا برالرولية بجيسا كرنتائج الافكارين تفرح كروى باورخاتم علاءفركي كل دحمدالله تعالى في مفاح السعاوعة في الأكل كاك انهم عبر ولعن أميسوط والزيادات والجامعين برواية الاصول دون أنهبوط والجامع الصغير والسير الكبير يظاهرالروايه ومشهورالروايه المبين شاید کا تب کاسم ہے کوئکہ سرصغیراس میں سے بالکل ساقط ہاورمسوط وجامع صغیر کو کردلایا ہاور شک نیس کے مسوط اصل اتفاقی ہے چراگر بیمراد ہو کہاس کی روایت کوظا برالروایة وروایة اصلی دونوں کہتے ہیں تواقول کے ضعیف کی طرف ترتی ایسے مقاصد میں مهمل ہے بھرسیر کبیر سے صغیر مقدم ومشہور تر ہے اور مبسوط سب سے زائد باوجود مکداس کوغیر مشہور الروایة میں لیا ہے فلینا مل فیداور شايد توفيق اس طرح معقول ہے كدرولية الاصول و ظاہر الروايد و ظاہر الملذ جب اس مجموعہ كے نشان كے داسطے حيد كما بيس سب بيس غيراز ينكه روابية الاصول ان عن من منه فقط حار سيخصوص ہےاد رمشہورالرواية باقيوں ہے جيسا كرتول دوم ہے كيكن ظاہرالرواية مثل روئية الاصول ہونا الت ہے اگر چلفظ اصطلاحی قرارہ ہے کر کسي معنی میں مضا تقدیبیں ہے واللہ تعالی اعلم اور عنقر بیب اس میں کلام آئے گانشاءالندتعالى ميط جس سے اس فاوى على بہت وال بيس مطلق فركور ب اوركبيس محيط السرحى فركور بيس محيط سے جہال مطلق فدكور بيميدا برباني مولفدامام بربان الدين مراوب اورة خيرويمي اندس كى تأليف سيرب ورميط السرحس سدامام رضى الدين سرحسی کی محیط مراد ہے۔اورتر اہم میں طبقات اور علیہ ہے چند محیط کا حال ذکر کیا تکر ان نشان بطا ہرزیں ہوتا ہے۔ان محیطات میں ہے عد وتر تیب محیط سرحسی کی ہے کہ ہراصل فقیمی اوّل چرروایات اصول پھر توادر پھر قاوی کوؤ کر کیا ہے۔

تتمتيه

صدرالشبية صدرالشريعة تاج الشريعة ابوالمكارم 🏗

ما کم شہید محد بن محد التوفی سمس بی بیں اور حاکم فقد میں وہ ہے کہ جملہ فرعیات باصول فقتی محفوظ رکھتا ہوا دراصول الفقہ سے ماہر ہوا وربعض نے اس کی مقد اربیان کی ہا اور حدیث کی اصطلاح ہیں بھی حاکم کی تعریف ہیں اختلاف اس طرح نہ کور ہے کما فی تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی فیٹ سے النواوی فیٹ سے النواوی فیٹ سے مقید کرنا اس جہت سے مشکل ہے کہ فواذل ووقا نکع تاقیامت باتی ہیں۔ اللہ ان بداد به ما بدوی فیہ حکمہ من المعجنہ المحقال مدین کے کہ مشکل ہے کہ فواذل ووقا نکع تاقیامت باتی ہیں۔ اللہ ما بدوی فیہ حکمہ من المعجنہ المحقول فی معرف الحرام ہوں المعجنہ اللہ بن الحرام ہوں المعجنہ اللہ بن المحتول المحقول اللہ بن المحتول کو حاکم کہتے ہیں۔ المعدر الشہد بعنی حسام الدین و مترجم نے اس اعتاد پر کہیں کہیں کہیں کہیں تام چھوڑ دیا ہے سرف اس لقب پر اقتصار کیا ہے۔ صدرالشر بدا کبراحمد بن بھالی الدین انجو بی صدرالشر بدا میں متاب ہیں نے بن معالی الدین انجو بی صدرالشر بدا کہر مجبول ہے بعنی اس کے حال و کمال سے تاریخی تذکر و نہیں مل ہے۔

\$ CVY)

فكرطبقات فقهاء وطبقات مسائل وذكر كتب معتبره وغيرمعتبره وغيره فقبهاءكا

يخلاف اخباروا مكام رسالت كيجس قدرانمياء ورسل علهم السلام القد تعالى عزوجل في معبوث قرمائ سب ويك بي كلمه ير منفق بوئے بعنی اللہ تعالی جل جلالہ كے موائے كوئی معبور تبين اور تمبارے كئے آخرت برحق ہاور حضرت آ وم عليه السلام سے دس يشت ك براير يكي توحيد يلي آئي جهال تك حضرت فالق عزوجل في مقدر فرمايا بمرتوحيد من شرك بيدين شروع موااور برابراند تعالى كرسولول في اللي عقل والماخ والول كورا وكالبي سجانة تعالى بتلائي جس سه ومقصودكو ينيج يهال تك كه خاتمه وقرب قيامت برالند تعالی نے سب سے انصل وا کرم حضرت مولا ناونہینا رمول الله عز وجل محرصلی الله علیہ ومل آگے۔ اصحابے علی جمیع الا نبیا ،والمرسلین الجمعین کو مبعوث فرمایا اور بندوں کواپتا دین حق تعلیم فرمایا اورآپ کی وزارت وسحابت کے لئے بھکم ، کنند محمد احد اخرجت للناس تامرون بالمعووف و تنهون عن المعتكو .... نهايت عمره بند \_ ختخب ومقدر قرمائ چنانچ پوخف آخرت برايمان ركمتا اور ظاهر و باطن عالص توحید پر گناہ ہے ایک روز بچا ہواور حضرات سحابہ رضی الله عنهم کے حالات ہے واقف ہووہ صاف بلند آواز ہے ان کے اعضل الامته بونے كا اقرار دل ہے كرے كا اور درحقیقت افضل الرسول كے اصحاب كا بھى افعنل ہو نالازم ہے جنہوں نے الى تعليم حاصل كى كمصداق رمنى الدعنم ررضوا عندموے اور راہ البي من كوشش واجتهاد كاحق اواكياكدان سے پيچے ان كے امحاب يعنى تابعين معداق تولد: عير القرون قرني ثعر الزين يلونهم ثعر الذين يلونهم يوت اورقولد: لعن داي من داني الحديث عربتارت عظیم پائی۔ پس صدق ایمان وامانت وصلاح ظاہر و باطن ان میں محبوب تھی ان کے بعد جوز ماندآیا اس میں تقید ایق واخلاص کو تنزل مونا شروع موا الاصل ماني سيح من تولد: الامانة تنزلت من جذر قلوب الرجال .... ليكن بعض اى طريقة سلف صالحين وصدر اول ير قائم رہاورلوگوں کی ہدایت کی اور عابت شفقت ہے ان کوعذاب البی کی طرف جانے سے روکا اور کمال کوشش ان کی صلاح قلب بر سلاح باطن كرسائه صلاح فاجرمنوط بالبداح ام وشبهات ومعاصى جوارح وغيره س بيخ كر لئ افعال محودو مشروع کی تلقین فرمائی اورممنوع ہے منع فرمایا پس انہوں نے بھی صدق ایمان کی علامت خوب ظاہر کی اور چونکہ میدامرمنصوص ظاہر ے کہ برز باشمتا فرین تو رائعال کی قلت اور فساد کی کثر سے ہوگی ۔ لہا فی الصحیح من قول انس رہنی الله عنه الذی سبعہ من تبینا صلی الله علیه وسلم اورظا برنصوص سے برز ماند کے دقائع جوالیک طرز برنیس ہوتے پیملوی سے نبیس نکل سکتے ابذا ان ک لئے ایک قاعدہ بنایا جس سے نور ایمان کی کی جرنقصان فی الجملہ ہوجائے اور اپنے اتال ظاہری وللی کے واسطے عم النی سجانہ تعالی معلوم كرسكيں اور جہاں تك ممكن موخود نظائر واحكام دو قائع كواستر ان كرديا ادران كے بعدان كے اصحاب نے بھی اتباع كياليكن فعل ا قال كويب والبذا قال الشافعي رحمه الله من اواد التجويني الغقه فهو عيال لابي حنفية وحمه الله - يمرج وتكفر و عا شال بغرض مسول تواب وننس کو پابندشرع رکھنے کے ہیں حالانکہ ایمان قطعی منصوص ہے تو فروع میں رصت الہیدوسعت تامہ کو منفقضی ہوئی اور ہر جنبند ک رائے اجتبادی پراعطا وتواب کا وعد وفر مایا بدین معنی ہرجم تدنیک راہ پر ہے آگر پہ متناقش حالت میں در باطن ایک ہی مصیب ہوگا کیکن اسلی غرض ہے تو اب ہےاس راہ ہے ہرا یک مصیب ہے اس واسطے اختلاف امت مین رحمت ہوالبذا طرق اجتها د کی راہ ہے ان میں تما ز ہوااورسب کے سب اس راہ سے حق پر ہیں کہ ہرا یک کوان اعمالوں پر تو اب ہےاورمعلوم ہو چکا کہ ان اعمال سے یہی غرض ہے ك رثواب وصفائي قلب سے عين اليقين و قرب رب العالمين كى بزرگى حاصل كى جائے اور بينگيا كيونكدا جنهاو على قصورتبيں ہوااس واسطے جوکوئی اجتباد کے بھی لائق نہ ہواس کافعل ہواو ہوں بربنی ہوجائے گااوروہ گراہ ہوگالبذا موام کوتھم ہے کہ اہل تقویٰ واجتباد ہے راه بوچیس پس جب فتیہ بزرگ متق پیندیده امام مجتمد ابوصیغدر حمداللہ ہے مثلاً بوجیما کیا تو وہ ایک ہے دوسرے کوماتا جلا آیا اور اہل لیافت وصلاحیت نے ان سے طریقد اجتہاد بھی سیکھا کہ جو بات اس وفت نہیں واقع ہوئی اس کا تھم خود ای طریقہ سے نگال سیس چر جہاں تک بیصلاحیت بہ مشیت النی تعالی قائم ری کہ اس طریقہ میں جدواجتہاد کریں تب تک انہوں نے ایسا کیا آخریہ بھی لیافت ہ امانت مرتفع ہوئی اور شذوذ پر مرجع ہوا تو ان لوگوں نے اپنی کوتا ہی پریقین کیا کیونکہ آ دمی اپنے نئس کوخود خوب جانا ہے للبڈ ااس طریقہ کو لازم بکڑ ااس جہت سے بوجہ پابندی طریقہ اجتہاد کے حنیفہ و شافعہ وغیر و فرق ہو گئے اور درجیقیقت بیسب ایک اصل تو حید پر قائم جی خواہ افعال جوارح میں کسی طرز پرتواب کا ذخیرہ جمع کریں کیونکہ ہرایک دوسرے کونظر محبت سے سما مان آخرت جمع کرتاو کھ کرخوش ہوتا ہے اور جانتا ہے کہ اللہ عزوج ل اپنے فضل سے اس طریقہ سے بھی تو اب ورضا مندی عطافر ما تا ہے۔

حثلاً منفعت حاصل كرئے كے برطريق بيت جارت كرنے پرمتولى وسر پرست برايك سے خوش ہے اى واجتها دى را و ب ان مى طبقات ہيں . اول مجتبدين طبقه عاليه جنبوں في آن مجيد وسنت واجماع عيقواعد اصولى بنائے جن عي مي تي قياس مسائل کا استنباط بغالب امید تواب ممکن ہوا اور بیاس وقت کے مصالح ومتاخرین کی تو سایمان کے موافق تھا اور بیا یک رحمت الہی اس امت مرحومه کے واسطے مخصوص ہوئی اور بد طبقہ مستقل مجہتد تھے جن کواصول یا فروع میں اپنی مانند کسی مجہتد کی تعلیدروانہیں تھی دلیکن ستناب دسنت جس کی اتباع مقروض و متعین ہے اگر اس میں کس سئلہ کا تھم نہیں ملا اور نداجماع سحابرضی الله عنهم ہے قطعی تا ہت ہوا بلکہ بعض محابد ضوان التعليم اجمعين سے ملاتو امام الوحنفيه رحمه القداس كوليتے تقے اور اپنے قياس كرترك كرتے تقے اور بياس وجہ ہے كہ سحابد منى الله عنهم خير الامة مين ان من نوروتوت ايمان عن مسادات نبيل بوسكتي ب- پيران اسمه جمتندين عن باعتبار تفاوت مشارب كقايز باوران كي اجتبادات كاشتهاريمي متفاوت باورتجملدان كين كالمرجب ثائع بوالهام ابوطيف واما لك بن انس وتورى وشافعی وابن انی کیلی داوز ای داحمد بن صبل و داؤ داصفهانی بین کیکن ان میں ہے بھی امام ابو صنیفه ً اما لک و شافعی واحمد رحمهم القد تعالیٰ کا مشرب زیاده مشہور ہو کیا اور ان میں ہے بھی امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کا غرب زیادہ شاکع ہوا اور محدث د بلوی کے انصاف میں ہے کہ اقبے اسباب اشتہار میں سے بیہ ہے کہ مشیت المی عزوجل سے امام ابو پوسف قاضی دارالخلاف ہو سے جس سے تمام سلطنت میں فقہ حنی پر مدار ہوااور بعدان کے بھی ای فقد کے ماہراکٹر تفناۃ ہوتے مطے آئے اورامام محدر حمداللد کی کثر ت تصانیف سے تمام شیوع و اشتهار ہو کمیاحتی کہ بعض ائر مشہورین نے بھی ان کتابوں کو بامعان نظر و یکھااورامام فقیدر بانی شاقعی رحمدانند نے لوگوں کوفقہ جس عیال امام ابوحنفیدحمدالقدقرار دیا۔اورکفوی وغیرہ کے بیان سے بیمی وجائلتی ہے کہ امام رحمداللہ کے شاگردوں میں اہل اجتهاد علاء بہت كثرت سے تھے بن كى اتباع لوگوں من خودمرفوب منى للنداكثرت بوكنى۔ اوركفوى كےطبقات من بكرامحاب حند من سے بہت لوگ ملوں وشہروں میں متفرق ہوئے چنانچے مشائخ عراق ہے بغداد وغیرہ میں اور مشائخ بنخ و بخارا وخراسان وسمر قند وشیراز وطوس و آ ذربا بجان و بهدان وقرغان و دامغان و ما ذنداران وخوارزم وغزنين وغيره سے ان ملكوں وشيروں على شهرت بوگئ اور چونك بياوگ خودعلاء جيد فقهامتدين تتعان كے نصانيف و تذكير ہے زياد وشيوع ہوااورا مالي وتو الف و فرآوي كى بہت كثرت ہوگئى۔ پس ال فقهاء من جد طبق بن اورمع مقلد بن سات بن-

اوّل طبقہ جبتہ بن مستقل جن کا انتساب ابھی کی طرف نیں جیسے امام ابوا حنیفہ رحمہ القدوشانی وغیرہ ہم دوم طبقہ مجتہد مستقل جو کی طرف مستقل جو کی طرف مستقل ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمہ القدی طرف منتسب ہیں اور جیسے حرثی جو کی طرف منتسب ہیں اور جیسے حرثی رحمہ اللہ کی طرف منتسب ہیں۔ سوم اکا ہر متاخرین کہ جن کوتو اعدم تقررہ اصول وقیا سات قروع سے استنباط وقائع وٹو از ل کی حد اللہ تعالی کہ شاف میں کہ جن کوتو اعدم تقررہ اصول وقیا سات قروع سے استنباط وقائع وٹو از ل کی قد ردت نامہ ہے جیسے خصاف وطحاوی و کرخی و صلوائی وسرحسی و جصاص و غیرہم اور بعض نے برزودی وقد وری وقامتی خان وصاحب ہدار و بربان الدین صاحب فی قدر درت نامہ ہو اور کا جن اور طاہرین احمد صاحب نصاب و خلاصہ ان کے امثال کو انہیں ہیں واخل کیا ہے اور طاہر ہے کہ

تنتع نظرے ہوں مقرر کیا گیا ہے اور میرے نزویک اس میں تال ہے والقد تعالی اعلم۔ چہارم اصحاب تخ تنج کہ جن کو اجتہا وکی قدرت فی الجلہ ہے کیونک اصول وفروع کے احاطہ ہے تو ل مجمل ومسم کی تفصیل کر سکتے ہیں اور بعض نے ابو بکر الجصاص رحمہ اللہ کواسی طبقہ میں واخل کیالیکن عجب ہے جیسا کہ فاصل السنوی مرحوم نے کہا یا وجود بکہ قامنی خان وغیرہ کوسوم میں شامل کیا اور میرے نز دیک اس میں غا ہری تنتیج کافی جیس ہےاور قوت ایمانی کی ترتی براس کامدار اولی ہے اگر چنفس تقمدین قابل کی وزیادتی نبیس سی \_ پھرمترجم کواس عن بھی تامل ہے کہ ان لوگوں کوجن کا تام اس میں شار کیا گیا یا اور جوعلاء اس قرن میں موجود تھے کیا در حقیقت ایسے تھے کہ ان کواتو ہے نوع اجتہاد کی قدرت ندیمتی ۔ پنجم طبقدا صحاب ترج میں جیسے امام قدوری و صاحب ہدایہ وغیرہا تو ان کی شان فقط یہ ہے کہ بعض روایات کوبعض پرٹر جے وے سکتے میں ہایں تول کہ بیامتے ہے یا اولی ہے یا اولی بالقیاس یالوگوں کے حق میں زیادہ آسان ہے یا اوجہ ہے دغیرہ ذکک اور صاحب البحر الرائق نے ﷺ این البمام کوبھی اس طریقہ میں شار کیا اور کفوی نے این کمال پاشا اور مفسر ابواسود کو والقُل كيا اوربعض في ابن البما م كورتيدا جسمًا وتك كالل كها ب وانت لوتاملت في الامر لظهر لك إن المعتزلين للناس منازلهم اتما موقع نظر هم كثيرة القيل و القال و حفظ الاقوال حتى عنوا الجديل من علم الدين و انبا الاعلم عند هم من طال اذيال لسانه في اقامة مجج الجدال العارية عن الاهتداء بتوفيق الله تعالى عز وجل فلا عبرة في كثير مما حكموا فيما لاعلم بذلك لاحد الالله عزوجل وهو اعلم بالمهتدين- عشم طبقة جن كوفقظ اتن قدرت بكراتو عواصح وسحح وضعف مظامر الرواية وظاہر المند بب ونوادر يل تميز كرسكيں جيئے شس الائم كردرى وحميرى وسفى وغير جم اور انہيں بيس سے وہ عليا بھى بين جنہوں نے متون تالیف کئے جیسے صاحب مخارو و قایہ و کنز وغیرہ ان کی شان یہ ہے کہ اپنی کمّالوں میں اتو ال منعیفہ مردووہ کونقل نہیں کرتے ہیں۔ طبقة بفتم ووالل علم طبقه جوطبقه عشم سيبحى اوني بين تومحض مقلد بين ان پرلازم ب كهمي فقيد كي تقليد كرين اور طبقة مشتم تك كسي نوع كا اجتهادتيس كريحة اوراين كمال ياشارحمهالله في كهاكهان لوكون كوتميزتيس بلكه جوروايت باتت بين كيسي بى بواس كويادكر ليعتر بين بس فرابی ان کی اور ان سے زیادہ اس کی جو ان کی تقلید کرے کذا تقلہ القاصل الکھنوی رحمہ اللہ تعالی اور امام تووی رحمہ اللہ کی شرح المذہب ہے كى رحمدالله نے نقل كيا كمتيد يا توستقل ہاوراس كى شرطول ميں سے يہ ہے كەفقىدالننس وسليم الدين ہواور قكر ميں مرتاض اورسيح التضرف والاستنباط بهواورر بيدار دو دلاكل شرعيد سے عارف وان كى شروط كا جامع باوجود روايت كے ان كے استعمال ميں مرتاض اور امهات مسائل فقه ہے ہوشیار اور ان کا حافظ ہوا وربیتو زیانہ در از معصدوم ہوگیا اور یا جمہتد منتسب ہوگا اور اس کی جار فتمیں ہیں اوّل وہ یہ کدامام کی تظلید کسی اصول وفروح میں نہ کرے کیونکہ خوداجتھاد میں منتقل ہے اورامام کی طرف نسبت بیجہ سلوک طریقه اجتباد ہے۔ دوم مغید بدند بب که اوله امام وقواعد سے تجاوز نہیں کرسکتا اور پہا سحاب الوجوہ ہیں ۔ سوم رہب وجوہ سے کم لیکن وہ ند ب امام کی تقریر و ترجی و تصنیف کرسکتا ہے اور یہی اصحاب ترجیح آخر چوشی صدی تک نتھے چیارم ند ب کی حفظ ونقل میں قائم و مشکل کاعارف ہے لیکن تحریر و قیاسات و تقریر و لائل میں کمزور ہے تو اس کا فتویٰ جو کتب غد ہب سے نقل کر ہے معتبر ہوگا۔متر جم کہتا ہے كداس عبارت سے بيدفائده حاصل بواے كرز ماند ميں فياوى اى تخص عالم كامعتبر بے جوحفظ مدہب نقل وقيم مشكل عين مستقيم اور في الجملة نظرى الميت ركمتا مواكر چرتح ميد دلائل ميں بورانه مواور قياسات كي تقرير ميں جن ميدمعاني كي تومنى موتى سے كال نه بويس سائل كو ندہب ہے آگاہ کرے جس میں ہواد ہوں یا خالی رطب یابس روایات میں سے کسی روایت پر ہدار نہ ہو کیونکہ اہلیت نظر ہے کوئی زمانہ فالینیں ہادراگر کمی مخص نے تعبیرالی لیافت کی دلیری کی تو وہ جہم کا بل ہے کہ خودعد اب میں رہااور دوسرےاس پرے پار ہوگ اور عنقريب بحث افتاء من ذكراً تاب والله تعالى جوالها وي المسيل الرشاو

الوصل

## طبقانت مسائل

## مسائل كے تين طبقات بين:

اقل مسائل اصول اوروه امام محدثی جاریا چوکتابوں کے مسائل بیں جیسا کدادیر ندکور بوا اور انہیں کوظا ہر الروایہ بھی کہتے جي ان اصول من عيم وطاة ل واصل إورامام حدر حمد الله عداس كواكثرول في روايت كيا از انجمله اشرروايت ايوسليمان جو ز جافی ہےاورای کے قریب روایت ابوحفص رحمہ اللہ ہے تھراس کے تسخد متعدد میں ایک نسخہ شخ الاسلام ابو بکرمعروف بہ خواہرزادہ اور يه در حقيقت شرح باورايسي بي مبسوط السرحى والحلو الى رهم الله تعالى اور بيليه ندكور بهوا كرمبسوط مزهسي يعلى الاطلاق شرح كاني مراد ہاور کفوی نے کہا کہ ظاہر الروایة کے سائل میں سے حاتم شہید کے متنگی کے مسائل ہیں اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کی کتابوں کے بعديه كآب مربب كے لئے اصل بي مران ملوں ميں اب مفقود ہے اور ماكم كى كاب كانى بھى اصول مرب ميں سے ہے اوراس كى بھی جماعت مشائخ نے شرح کی ہے از الجملہ شرح حمل الائمہ سرحتی وشرح قاضی اسیجا بی معروف ہیں۔ اقول متلی اگر چہ اب مفقود ہے کیکن ذخیرہ وغیرہ میں اس سے بہت کچھ نقل موجود ہے اور اس فناوی میں انہیں کتابوں ہے ہے بہت کچھ حوالہ ہے اس واسطے پی فاوی اصول ند بب و دریافت کرنے کے لئے بہت معتدے تی کدا گرکوئی مخص ایک نسخہ کیاب الاصل کالائے تو اس پر اعماداس وجہ ے نہ ہوگا کہ کمآب الاصل عموماً متداول نہیں رہی جس پر وثوق ہو بخلاف تقل کے جواس فناوی بین متو از متو ارث موجود ہے۔ طبقہ ووم مسائل ند بب میں سے غیر ظاہر الروایة کے مسائل ہیں اور مرادان ہے وہ مسائل ہیں جن کو ائمہ سے مواتے ان کتب ند کورو کے اور كمابون من روايت كيا حمواه ام محرر حمدالله كي دوسرى كمابول من جيس كيساميات وجرجانياب ورقيات وبارونيات وغيره اورغير ظاہر الرولية اس ليے كتے بين كدامام محدر حمداللہ سے يہ كتابي اس طرح ظاہر مشتهر مروى نبيس ہوكيں جيسے بملى كتابي بين اور خواه موائے امام محدر مداللہ کے اوروں کی کمایوں میں جیے حسن بن زیادی مجردجس میں امام ابو منیفتہ سے اصلاً اور مساحبین وغیرہ سے جعاً مرویات ہیں اورای منم میں کتب امالی ہیں اور امالی جمع املاء ہے اور املاء میر کہ فقید کے گر داس کے تلانہ ودوات وقلم کے ساتھ بیشے اور جو کچھاجتہا دات وہ بولا کمیا پہلوگ اس کو لکھتے گئے اس طرح متعدد مجالس میں مجموعہ ایک کتاب ہوگئی اور حدیث میں نبھی ایسا طریقہ موجود تھا اور ظاہرا ای موافقت سے تھیات میں بھی متعقد مین فقیا میں جاری تھا۔اس لئے کدائقہ تعالی نے ان کے اذبان سیال تلوق فرمائے تے اور ای متم سے ہیں متغرق روایات متغرق تلاندہ کے پاس جن کونو اور کہتے ہیں جیسے نو ادر ابن اساعہ و ابن رستم بعنی ابراہیم ونو اور ہشام وغیرہ از امام محدر حمداللدونو اور بشرعن انی یوسف وغیرہ بس ان کونو اور یا تو اس دجہ سے کہتے ہیں کدمتفرق روایات ہیں یا اس دجہ ے کے بظاہر خالف اصول ہیں ہیں مشائخ نے ان کی مجھ ممل بعن ناویل بیان کی اور بسااوقات اصول میں جزئے نے دکورنیس مرنوادر میں ہے اور بھی نوا در اگر چے منفرد ہے لیکن تخ نے مسائل سے مخالفت پیدا ہوتی ہے کیونکہ اکثر اصول میں مسائل فتہہ کے انواع وامناف كِيْلِ مسائل ذكور موئ تاكدانبيس كے مقائمہ برتغريعات كرلى جاي اور دين النظرة دى كوفت كتب متون مى سے ہربات ميں يہ طریقہ ظاہر ہوسکتا ہے کیونکہ ہرصنف کے مسائل واس کے تفریعات کوایک اصل مقید شامل ہے اس واسطے جامع صغیر کو جامع کہتے ہیں باوجود بكد بهت صغير ب كيونك قيود مسائل خودا حكام متعدده إلى كين سوائ صاحب بصيرت كي كسي كوانتخراج براعما وبيل رواب اور شروح جامع صغیر حتل شرح قامنی خان وغیرہ البنتہ جید معتد میں او رفقاویٰ میں اس سے پیشتر حوالہ ہے طبقہ سوم مسائل فناویٰ ہیں اور آئیں کو واقعات ونو از ل کہتے ہیں اور بیمسائل وہ ہیں جن کومشائے متاخرین نے بقوت اجتہادا یہے وقائع بھی انتخراج کیا جن ہی ائم متحقہ بین میں کوئی روایت تیں ہے اور ایک کتابوں میں سے اقل کتاب شخ ابوالیٹ فقیر نصر بن تحر بن ابراہیم السمر قندی رسر اللہ نے بی فر بائی اور نو از ل اس کا تام رکھا اس میں اپنے شیوخ ومشائخ متاخرین محمد بین متعاقل رازی وجد بین سلمہ ونصیر بن کچی و غیر ہم کے فراہ کئی ہو کہ اور جا بجا اپنے آپ کو جو پچھا فقیار کیا وہ بھی لکھ ویا یعنی مثلا کوئی تھم کی مسئلہ میں شخ سے نقل کیا اور اس پر خود راضی نہیں ہوئے تو فکھا کہ میر سے نزویک یوں بھی انہ اس نے بھی جہاں اس طرح آیا ہے کہ اس کو فقیہ ابواللیث نے اختیار کیا اس نے بھی متحق ہیں کہ یو کھو دیا کہ میر سے نزویک میں میں ہے خودایک کوتو ی بھی کروی کے میر سے نزویک میں ہے اور اس کے بعد اتقاب نے نزویک اس کے میں میں اس کے بعد اور اس کے بعد وصروں نے اس طرح جو کم ویں جیسے جموع النوازل والواقعات از ناطعی رحمہ الند وواقعات مدر شہید صام اللہ میں دحمہ الند اس میں میں اس نے بھی اختیارات مدر شہید سام اللہ میں دحمہ الند اس میں میں اس نے بھی انتخیارات مدر شہید اکثر فیکور ہیں ۔

چنانچ فراوی میں جا بجا آیا کدای کومدر شہید نے اپنے واقعات میں اختیار فر مایا ہے پھرون کے بعد مشارم نے اصول روایات کے ساتھ خیرطا ہرالرولیة وامالی ونواور و واوقعات کو خلط جمع کرویا جیسے جامع فاوی قامنی خان وخلا صدوغیر و اور بعض نے ا يك نوع تما مُز ي ساته جم كياجيديدانش الامُرسرت چنا چيانهون نه پهلے مسائل اصول كونكھا بحرغير طاہر الرواية يامشهور الرواية كو مجرا مالی ونو اورکو پھر فرآوگی کواور بیعمر وتر تیب ہے۔ حصوص اس زمان کے لحاظ سے بہت تاقع ہے کیونداب اس قدر تمائز بھی معدوم ہوگیا ۔خواہ قلت ادراک وعلم سے اور خواہ اصول وغیر ومفقو د ہوئے ہے اور بے شبد بیستی بہت معز ہو کی کد کتب اصول امام محمد رحمہ القد وغیرہ کم کروی محکمیں اور اب چند کتا ہیں متاخرین کی تصانیف ہے شائع ومعتمد ہیں ان میں ہے بعض متون ہیں اور بعض انہیں کی شروح جیں اور بعض بنام فناوئ معروف بیں واضح ہو کہ اہل علم میں بیتول مشہور ہے کہ متون میں جو تھم مسئلہ لکھا گیا ہے وہ تھم شروح سے مقدم ے اور جوشروح میں ہے وہ فرآوی سے مقدم ہے اس اگرشروح میں ایس بات پائی جائے جومتون سے خالف ہے تو متون كاتھم ليا جائے گا اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کدمتون اس واسلے ہیں کہ طاہر غدا ہب کفقل کریں مترجم کہنا ہے کہ میرے نز دیک یہ قاعد وشروح مبسوط وغير واس طقبه كے واسطے متو افق تھا كيونكہ متون ہے مراد اصول ہے جن كواب متون كہتے ہيں اور فآو كی ہے مراد خالی متا فرين کے انتخر ابنی مسائل ہیں جن واقعات کہتے ہیں ہیں مراد ریتی کہ جب کتب اصول میں کوئی تقم ملا اور شیخ شارح نے اس کے خلاف لکھا ہے تو شرح کا تھم ترک کیا جائے اوراصل کالیا جائے کیونکہ وہی اصل ندہب ہااور جوشروح میں ہے وہ فعاوی پر مقدم اس جہت ہے شرح فوا كدتيودمسك بيراقو محويابيمساكل خوداصل بين فدكور بين بخلاف واقعات كدان بين مفروض بكرمرك ياهمني روايت امام ے نیں ہے بلک بقاعد واجتہا دی متاخرین نے استخرات کیا ہے ہاں میمکن ہے کہ کہیں اشار واس کی طرف اصل میں ہواس واسط بعض مسائل استخراجی جی لکھا کہ اس مستلدی کوئی روایت کی کتاب میں امام محر سے بیس ہے لیکن فلاں مخص نے یوں کہا اور فلا س نے اس طرح پرتکھا کہ بی سیجے ہے اور امام محدر حمداللہ نے اس طرف اشار ہ کیا ہے پس بطریق اشارہ ندکور ہونا داخل ندکور نیس ہے۔ بخلاف شروح کے کدفائد وقید یعنی مغہوم روایت ایک جست معتبر و ہے تو ووسمنی ندکور ہے ہیں اس بیان سے طاہر ہو گیا کہ اس قاعد و کے معنی کہ متون شروح پر ادر شروح فاوئ پر مقدم میں بیر میں اور اس وقت میں جومتون وشروح وفاوی موجود میں ان کے حق میں بیقا عروفعیک تہیں ہوتا اس کئے کہ شروح اس وقت ہر طرح کے نواور وا مالی وغیرہ ہے مملوجیں اور اگر بعیبہ شہرت کتاب وتو اتر کے نقذم ہونو قطع نظر اس کے کددلیل ندکورلینی قولد کیونکدمتون تقل ندوب کے لئے ہیں الخ جاری تبیں رہتے رہمی طاہر ہے کہ جملہ شروح متواتر درجہ تک نیں ہیں طالانکہ کمابوں کی تو اتر وعدم تو اترکی بحث جداگا نہ ہے علاوہ اس کے جن کواس وقت فقاوی کہتے ہیں وہ خانی از ل دواقعات کا مجموعہ نیں بلکہ برطرح کے دوایات اصول مع نو اور وفیرہ اس ہیں موجود ہیں خصوص اس فقاوی عظیم کو ویکھو کہ خالی جملہ وایات برایہ و قاید و فیرہ خواہ انہیں کے حوالہ سے اس میں موجود بلیں سے اور زائد اس سے بہت سے دوایات اصول کا نشان تن جائے گا مجرکے وکرشرح نقایہ جہتا نی وشرح ابوالمکارم کا اعتبار ہوگا اور اس فقاوی کا اس سے کم اور حق تو یہ ہے کہ اکثر متون متداولہ اس ائت جی کہ اصول کی روایات اس فقاوی سے لکران کی شرح لکھی جائے کیونکہ ایک جم غفیر علاء نے اصول اس مقاوی کی دوایات اس فقاوی سے لکران کی شرح لکھی جائے کیونکہ ایک جم غفیر علاء نے اصول سے ان روایات حاصل ہونے کی تصدیق کی اور کس نے انکارنس کیا تو اخبار بحد تو اتر بھی کیا خصوص جبکہ شدین بادشاہ عالم کیا جاتا ہو تعالیٰ کا بازی کی مقد اور ہے کہ اصول جن سے حوالہ ہاں نے بالاعتماد بم پہنچائی تعمی کہ بی ہی کہ جس فراد کی کہا جاتا ہے ان شروح متداولہ سے نیادہ متند ہے۔

بالجملة مجوى حالت اس فقاوى بينظيرى بينيس بكراس بروه مى صادق آئيس جوقاعده فدكوره مس لفظ فقاوي يرادي اورجس نے میدوہم کیا کداس وقت کے اطلاق کے موافق الفاظ قاعدہ کا انطراق ہے اس نے خطائی بلکد مراد قاعد و سے وہی ہے جوہم نے اوپر بیان کروی ہے اب اس قاعدہ اور اس فرآوی میں جونبدت ہے وہ یہ ہے کہ فراوی فروجمع ہے روایات اصول و کافی ومنتقی والمالی ونوادرونآویٰ کااوران احکام کےطبقاتِ او پربیان ہو بھے ہیں اور حالت یہ ہے کہ جس متم کا سئلہ پیش آیا اوراس کا تھم اس کتاب سے ما باحمیا تو دیکھا جائے کہ اصول وکانی ومنکی میں کہیں نہ کور ہے خواہ ذخیرہ ومحیط ومبسو طرو وجیز وغیرہ کس کے حوالہ ہے ہو پس وہ حکم ظاہر الروابيب اوروى ظاہر المذ بب باوراى برمل بكراس يحدي الفت تبيل باوراكر ظاہر الرواية بي مجى الا اورشروح بي اس كاعم برخلاف ظا برالرواية طانو ظا برالرواية براعماد براعاد براعا وبشرح كرزك كياجائ كالحكر درصورت واحده اوراكر طابرالرواية من نبیں ملا بلک فقط شرح میں ہے تو بلا مخالف اس کولین میا ہے اور اگر شرح کے تھم سے فقاوی شخ میں بھی مخالف ملا تو شرح مقدم ہے اور اگر خالی کمی فتوی میں ہے تو ای پر اعماد کر نامعیقن ہے ہوا کی قاعدہ نہ کور کے معنی اس کتاب پر اس طرح منطبق جی محر واضح ہو کہ اس تقذيم مين اللهلم في يوتيدلكائي بكرية عم تقديم كاس وقت بكدينج ك طبقه من مصرح كى تعم كى نسبت يح موناندكور ندبو جنانيد مئل فرائض میں کدایک مخص نے بچاکی دفتر اور ماموں کا پسرچھوڑ اتو خیرالدین رفی نے فقاوی دیا کہ کل تر کہ بچاکی دفتر کا ہےاوراس فآوی کے بیمنی میں کہ خیرالدین رحمداللہ نے ظاہر الروایة کا تقم مسائل کونقل کردیااور بیمنی نبیس ہیں کے مسئلہ میں اجتہاد کرتے جواب دیا کیونکہ بیتھم ظاہرالروایتے میں خود ندکور ہے چنانچیاس قباوی کے فرائض کودیکھواورای مسئلہ میں دوسراتھم ظاہرلرولیۃ کا بیمھی ندکور ہے كوكل ترك ماموں زاد بھائى كا بے شامى نے روالحقار مى كہا ہے كداس مئذ تصريح موجود ہے كدونوں تكم ظاہر الرواية كے بين اوركها كرخيرالرلى دحمدالله في جوفاوي من نقل كياس كي نسبت جامع المضمر ات عن تفريح كروي كل كدو وسيح باوركيا كرجهال كبين ايسا واقع ہوتو ہم پرای تھم کی اتبائے لانے م ہوگی جس کے تیج ہونے پر کردی جائے۔اس بیان سے یہ بات بھی نکل آئی کہ جمی اصول سے خود مختلف دوروا يتن يلتي بين تو ان مي تفيح برمرجع باورا كرنه بويا طابرالرولية مطلق ادرتكم شرح مصح ببوتو ان كانتكم بحث الافتاء سے تلاش كرناجا بين يجرواضح بهوكه يهال ايك قول معروف ب كرمتون كانظم مقدم بيشروح پراورشروح كافناوي پراورمتون يسمرادوه مخصوص كتابين بين جوفل ندبب كے لئے ملتزم بين اور اصل اس كى وہى قادعد و ب جواو پر ندكور جوا كدامول كائتكم مقدم باور چونك کتب اصول اس وفتت مفقو و کی گئی ہیں تو بجائے ان کے متون واقل کئے مجے۔اور بدھنکل ہے اس واسطے کدمتون متد اولہ میں اکثر ا پسے سئلہ بھی بیں جن کا اصل مذہب میں و جود تبیں ہے جیسے باب طہارت میں مسئلہ وہ دروہ کہ اصل مذہب میں تبیں ہے اور آ کثر مسائل مشائ کے تخارت کی ہوتے ہیں چنا تجہ ہدایہ دیکھو ہاں شاید مخضر کرخی ومخضر العلحاوی وغیر ویش ایسا ہولیکن اب تو وہ بھی مفقو وہیں اور کمال اعتبار اس وقت وقایہ و کنز وقد وری پر ہے بلکہ انہیں پر انحصار ہو کیا اور بعضے مختار موففہ عبداللہ بن محمود موسلی متو فی ۱۸۳ھے۔

و وجمع البحرين مؤلفه احمد بن على بغد أوى التوني سواج مينون من داخل كرتے بين اور ظاہر احق بدے كمان المركة بس عم کو ند ہب سمجھا ہےاوراس کوتو ت وصحت میں مثل طاہرالرولیۃ جاتا اس کو مختلط کرویاحتیٰ کےسب ند ہب قرار دیا حمیالہٰذاس تول پر اکثر منفق بیں کہ جو چھمتون میں ہے اس کے مجے ہونے کا الترام کیا گیا ہے ہیں جوسائل ان کتابوں کے حوالہ ہے لیس ان کی نسبت یہ مجمنا ع ہے کہ کو یابیہ مؤلف تھی کرتا ہے لیکن السی صورت میں اگر ظاہرالروایة صرت اس کے خلاف مطیقو آیا طاہرالروایة پراع اوہو گایا ونکی التزام هيج يربيان اصلى مرجع اس طرف موكا كركويا ايك كماب مين روايت آني كديتكم ظاهرالرولية بهاوراس متن مي روايت آني كنيس بلك بيظا برالرواية ب جبكه بيمعلوم بوكة تم متن كاتخ يجي نيس باور بيدراصل كتاب كمتواتر ومشهور بون برراجع باور اس کے بیمعنی بین کہ بعض کما بین اس وجہ معترفین بین کہ بتو اتر ہم کو پہنچنا ٹابت فیس ہے اور یہ بحث بھی انشا واللہ تعالی آتی ہے بالجمله اكرمتون كومقدم كياجائ تو قول ذكور كے بيمتى ہو كتے بيل كه جووقايد بيل قدكور بود وشرح وقايد سے مقدم ب وانك اذا تاملت التاعدة وجدتها مجمة لايول الى مدرجة وملت الى الناصل ما ذكر من التاعدة افلا وهده تصحية مشها فتامل يس مواب يدب كه يون كهاجائ كاعد والسول من جو يجهي مووق وشروح يرمقدم اورشروح كافقاوى يرتقدم بوالشاتعالي اعلم اوريهال بیجی ندکورے کے متون اس واسطیخصوص بیں کہ امام ابوحنیفہ کے اقوال ذکر کریں ولیکن میعی مخدوش ہے کیونکہ کثرت سے صاحبین کے اقوال بلاذ کرخلاف لئے مجے جس پرفتوی ہے۔ پھراگر قاعدہ وتقدیم متون مان کراس فقاوی سے انطباق کیا جائے تو اس کا مداثریاد ر کھنا جا ہے کہ جومسئلداصول ستہ واس کے مانند منتقی و کانی میں سے منقول ندہ و بلکدان منون سے منقول ہوتو رہمی اصول میں داخل کیا جائے بس شروح یا فآویٰ پراس کو تقذیم ہوگی اور اوٹی ہے ہے کہ متون کا تھم الل ندجب کے نز دیک ندجب قرار دیا جائے گا اور جب متون کو ناقل نرب امام خصوص مان لیا جائے تو فقاوی کے وقت اس کے قوائد کے موافق سامام کا ند بہ قرار دینا جا ہے اور اہمی معلوم ہو چکا کہ متون سے کون کون کی کما بیں مراد ہیں از انجملہ مخضر الطحاوی وغیر وہمی ہیں دلیکن اس زمانہ میں مختصر الطحاوی عمو ما منداول و متو انزنبیں رئی اگرچے تموز از ماند ہوا کہ لوگوں میں متو انز پیٹی تھی لہٰذااس زمانہ میں اگر برسیل شذو ذو دوجار کے پاس ہوتو اس پر بیتھم نہ ہوگا جو كنيز وقد ورى وغيره يرب كيونكماس من خوف الحاق وتخويف وغيره بيدا بوكيا ہے اب ہم چندا صطلاحات مسائل نقل كر كان و الله تعالى تكسيس مے كدافيا وكيا ہے اور س محض سے مجمع ہاور كس كماب سے جائے اور كن كمايوں سے فوئى و يتأثيب روا بواللہ تعالى بهوالمونق والمعين \_اصطلاحات مسائل بعض الفاظ ننس احكام ہے متعلق ہیں جیسے واجب وجائز دنجیرہ اور بعضے اس ہے نوع تعلق رکھتے ہیں ہمٹانیا تھم اجمالی یا اتفاق یا اختلافی وغیرہ اورمتر جم کو یہاں جس قدرمنا سب نظر آئیں <u>ھے مختلط بیان کرے گا۔</u> واضح ہو کے فرض وہ ے کہ جقطعی دلیل ہے بلا معارض ٹابت ہواور میاوامرانوائی دونوں کوشامل ہےادراکٹر اس کا اطلاق انہیں افعال میں ہے جن کا کرہ متضود بالبذا فرض و ونعل مواجس كے بجالائے كاتھم اس طرح ثابت ہوا كقطعي بلامعارض باور واجب و و كقطعي بوع معارض ہے ہی فرق دونوں میں فقط اعتقاد کی راہ ہے ہاوراس پر بعض احکام بن میں مثلاً محکر فرضیت کا فر ہوگا ورنہ قبل کرنے میں جیساوہ مروری ہے ویابی بیمروری ہے اس واسطے بقدر آسان قراءت قرآن نماز من فرض ہے اور پوری سورو فاتحہ واجب ہے مگر پورے فاتحرتر كسكرف عنازكا اعاده واجب باوريه جولكها كياكة تقصان كساته واواجوكني يااى سيمعني من فرائض ادابو جاني يراور الغاظ كليعة بيراس كنس فرائض كابورا واواد جائز بوتا وغيره مراوب ورنه نماز ادان بوكى كيونك اعاده واجب باور واجب ترك

کرنے سے ہالا جماع مستحق عذاب جہنم ہوتا ہے حالا نکہ لوگوں نے ظاہری الفاظ و کھے کرواجیات میں لا پروائی وسستی اختیار کرنی ہے مثلاً رکوع و سجدہ میں ترک طمانیت بفقدر تین شیخ کے جبکہ اس قدرا تھے قول پر داجب ہے اگر چہاد نی مقدار جس پر رکوع کا اطلاق ہو فرض ہے قوعوام الل علم جواز بتلا دیتے ہیں حالا نکہ فقہا کی مراد جواز سے اوائے تحدر مغروض ہے نہ جواز نماز اور یہ یا در کھنا جا ہے ہیں نماز واجب الا دا ہے۔

اورجن افعال من ترك مقصود بي يعن شرع مين ممنوع ومنى عنه بين ان من فرض كي نظير قرام باورجس كي حرمت ثابت مولی اس کی حرمت سے انکار کفر ہے اور واجب کی نظیر مکر وہ تحریب ہے اور اس تقریم میں زیادہ توضیح کی ضرورت ہے اس وجہ سے نبیل ہے کہ عموماً الل ایمان واسلام فرض و واجب اور حرام و مکروہ جائے آیا سجھتے ہیں محربیہ یا در کھنا جا ہے جوشرح المعیہ ور دالمحتار روغیرو میں ہے کہ اکثر اوقات فقہاءا بی کتاب میں واجب ایسے مقام پر ہو لتے ہیں جو فرض ہے جیسے نماز جمعہ یا اعماز فرض و واجب مراویلیے جیں ای سے بعض شارحین نے کما کہ اس کی فرضیت کا اعتقاد واجب وعمل واجب ہے اور ای قبیل سے بداید وغیرہ میں اتوال امام جر رحساللد كدايك دن إكرودوعيدي جمع مول ايك واجب ووسرى سنت الى آخر ويعنى جمعيد نمازعيد القطر يااضى اوراس سے بيقا كدونكل آیا کہ سنت کا اطلاق مجمی واجب مرجوتا ہے کیونکہ نمازعید ہمارے نز دیک واجب ہے اور بھی فرض ایسی چیز پر بولنے ہیں کہ بدون اس کے تعل سیجے منہ ہوا گرچہ و ورکن نہ ہوجیے کہا کہ نماز کے فرائفل عمل ہے تحریمہ ہے اوجود بکہ نماز عمل اس سے دخول حاصل ہوتا ہے اور مجى فرض ك اليي چيز پر بھى بولنے بيں جوند فرض باورند شرط ب كراست جهال مطلق ہے تو مراوكراست تحري بي بورند تنزيمي پر متعنيص ہوگی اور مجمی قرینه کی ولالت پر تنزیبی مراو لیتے ہیں ذکرہ کنسنی فی استعمنی وصاحب البحر وغیر ہااور اس فآویٰ کی کماب الكرامية عب بھي في الجمله فدكور ہے إور بعض نے عبادات و معاملات كى راہ سے تفريق كى ہے والكلام فيدطويل \_سنت سے مرادرسول النَّهُ فَأَيْرُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مطلق سنت يمى امركى نسبت كعامي اس سے سنت الرسول صلوت الله تعالى عليه دعلى آلدوام عابدوسلم مراد باور سنت كا اطلاق سنت خلفاءومحابد منى الشعنيم يربعى آتاب وفي الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين اور يبلي معلوم بوچكا كرخلفاء راشدين ہے جاروں خلفا وسحابہ رمنی اللہ عنہم مراد ہوتے ہیں اور ای ہے کہا تمیا کہتر اوس کا باجماعت ادا کرناسنت معزت مزین المعبر و الحرِ اب امر المؤسنين عرين الخطاب بن تن عالا تكداب في معترت الى بن كعب رضى الله عندكوجها عت برحاف كاحم كياتها اور بھی سنت ایسے علی پر بولنے میں جو بدلیل سنت کے واجب ٹابت ہوا ہے جیسے نمازعید چنانچہ او پر گذرااور جیسے جماعت سے نمازادا ۔ کرنا جن کے نز دیک جماعت واجب ہے' وٹی البحرالرائق وغیرہ جمعی سنت سے متحب مراد کیتے ہیں اور برتکس بھی اور بیقرائن ہے عالم كومعلوم ہوجاتا ہے۔ تمند ۔ جہاں اس فقاوی میں یوں ندکور ہے كه مثلاً مدعا عليه كا تول ہوگا اور مدعى پر كواه لائے واجب ہيں یہاں واجب سے شرقی معنی نیں مراد ہیں بعنی اس پرشرع نے بیامروا جب نبیں کردیا کہ خواہ تو اہ کواہ لائے بلکہ بیغرض ہے کہ اگراس کو ا پناتن ٹابت کران منظورے تو اس کو کواولانے کی ضرورت ہے یا یوں کہاجائے کدا کربیتن لیماجا ہے قو ظاہر شرع واجب کرتی ہے کہ مواه لائے اور ظاہر شرع کی قیداس واسلے ہے کہ اگروہ چھ جموٹے کواہ لایا اور فریب ہے تھم حاصل کرلیا تو قامنی کا تھم بطور شرع ہو جائے گا جب تک کواہوں کا حیب دروغ فا ہرندہو مرشرع نے اس کوحلال نبیں کیا بلکدای زیر کی تک بیتھم رہااور عاقبت میں وہ ماخوز بوگا۔ جواز صفع سے باہر کو کہتے ہیں لیعنی جوشر عاصع نہیں ہے اور بیمیاح ومندوب و مرو قتر کی وواجب سب کوشائل ہے کمانی صلیة الحلی وغیر مااورشرح المبذب امام نووی رحمدالله معنقول ہے کہ بجوز بھی جمعنی معنی بحل آتا ہے بعن بھی جب بولتے ہیں

کہ بیجائز ہے تو مرادیہ ہے کہ بیچ ہے اور بھی جائز یعنی طلال ہے اور عقد انفرید شرنیاا لی میں ہے کہ کوئی عقد نافذ ہونے ہے اس کا طلال ہونالازم بیس ہے چنانچے غائب برتھم قضاء شمل الائمدہ نجیرہ کے نزویک نافذ ہے اگر چہ ند بہب میں حلال نہ ہواور فاسق کی کوائی بر تھم مجھے ہے اگر چہ خلاف ند بہب ہے مترجم کہنا ہے کہ اس کی مثالیس کٹر ت سے موجود ہیں اور مثلاً بیوع فاسمد میں قبضہ سے ملک سیح ہونے کا تھم ہے باوجود بکہ علمت لازم نہیں اور غاصب نے مغصوب چیز کا اجازہ ویا تو سیح ہونے کا تھم ہوگا۔

اگر جد طال نہیں ہے اور بہدے رجوع سیج ہے گر چد طال نہیں ہے بس محت کو علت لازی نہیں ہے اور بید مقام نہایت حفاظت سے یادر کھنا جا ہے اور فرآوی کے باب اجارات اور استیجار عبادات وغیرہ میں بہت مجھ کراستفاوہ لینا جا ہے وعلی ہذہ مقارییں قرا وة القرآن موافق بغض روايات كرائم كرز ويك جائزنين باوراجارات بس عقداجار وكوجائز كباتواس سازل روايت كي تضعیف جیسا کہ بعض نے زعم کیا ہے وہم ہے اور بعضوں نے فقدنہ جائے کے سبب اس کو مخالف حدیث و آثار کمان کر کے طعن کیا اور یہ بھی بیوتونی ہے کیونکہا حکام کی جہات مختلف ہوتی ہیں آیائیں و کہتے کہ قاضی کومدی کے گواہوں پر بعد عدالت دریافت کر لینے کے تھم دیدینا جائز ہے اگر چہوروا تع محواہ دروغ ہوں اورعلی ہذا جور و پر مرد کا کھانا پکانا بینکم قضاء واجب تبیس اگر چہ براہ دیا نت اس پر واجب ہے اور نظائر اس کے فروع میں بکٹرت بہت واضح موجود ہیں جن کے نسبت اشلہ فدکور و میں بہت خفا ، ہے اور باب عیادات میں بھی ايسااطلاق آياب چنانيديس نمازيس كوئى فساد ب بھى اس كوكهدد ية بين كدجائز باس واسط شارع ككستا ب كدمراديد به كدم الكرامة جائز بيا كيتم بي كيتي بي يعنى باطل نيس باورا باحت وكرابت عالى بوف كالحاظ فيس كرت بي بس جبال كي تم کی نسبت جائز ہے یا سیجے ہے استعمال ہوا اور دوسرے مقام پر اس کی نسبت مکروہ ہونے کا تھم ہے تو دونوں میں تخالفت تصور نہ کرنا جاہے بلکتنج وغورے ویکٹا جاہے اور بوع میں لکھا کہ شیرہ انگورا کیے فض کے ہاتھ بیٹا جائز ہے جواس سے شراب بنائے گا۔ اور كتاب الكرايت وغيره على تظيراس كى مكروه باوربعض شروح نقايه على اى مقام پرتفريج كردى كدمها حبين رحمها القد يخزويك مجرا ہت جائز ہے قال المتر ہم ہندوستان میں ہندوؤں کا مردہ جلائے کوجلانے والے کے ہاتھ لکڑیاں وغیرہ جینا ای معنی میں جائز مونا جا بنه وفي الكرامية مسئله في الاكفان فليراه مها الملاعتبار - اورنيز بيوع ش لكها كداس طرح زيع جائز ب كدكون فمن يزها تا باوريد تخ فقراء ہے۔متر مم كبتا ہے كداس سےاس زمانہ مى نيلام كى جج جائز ہے جبكه ديكر شرا كلاموجود ہوں كيكن معروف ييشرط ہے كەمشترى كوخيار عيب ياخيار ويت نه موكالي أكريج كي طرف اشار وبي يعنى سامنه مشار اليه بية خيار عيب خودساقط يابشرط ساقط بوسكتاب اور خیار رویت کاستوط خلاف متعنائے عقد ہے اس طرح دیگر امور کوبھی لحاظ رکھنا جا ہے اورمسلمان پر واجب ہے کدان امور کا معاملات میں برتاؤندر کے جوترام کی طرف موری ہوں اور بہتر ہوگا کہ پہلے بچے کود کمیے بھال رکھے اور یہ جوعوام میں چھی ڈالنے کی جج ہوتی ہے کہ مثلا میں رو پیدکی گھڑی پر میں آ دمیوں نے ایک ایک رو پیدکی چٹی ابنانام کاغذ پرلکھ کر کو لی بنا کر دیا اور مجموعہ ہے ایک یج نے ایک پر چہ یا کولی اشانی جس کا نام ہوااس نے ایک رو پریش وہ کھڑی پائی اور باتی محروم رہاور مالک مال کومیں رو بریا بطرة تق قطعا حرام اور تماریعنی جواہے اور مالک کو باقیوں کے رو پیدرام اور پانے والے کے روپیدیش بھی بسب فیادیج کے تصرف حرام ہے اور قمار کا گناہ اس پروباقیوں ویانے والےسب پر ہوگا اور حق عزوجل اس طرح ناحق مفت حرام خوری جائز نبیس فرماتا ہے۔

اجزا۔ اوائے کافی کو کہتے جیں قالہ البیعہ وی فی المعہائ وہذا کھولہم اجزا والصوم عن الکفارة ۔ لیعنی مثلاثم میں کوئی حانث ہوا اور تنگدست ہوگیا تو فرمایا کدروز سے سے کفار واس کواجزا ، ہے اور مترجم ایسے مقامات میں لکھتا ہے کہ اس کوروز سے سے کفار واوا کرنا کافی ہے اور یہال ایک لفظ اجازت ہے مثلاً زید نے عمرہ سے ایک کماب اس شرط سے خریدی کہ ججھے خیار ہے لیعنی زیادہ سے زیادہ تمن روزى جاكر خريدى بحرائيس تمن دن مى اجازت دى توسيح جائز بيدين خيارسا قط كرديا اوربي حقيقت مى اين تبول كوتمام بون ے روکا تھا اور جیسے مریض نے تہائی سے زائد مال کی ومیت کی چرمر کیا لیس اگر وارثوں نے اجازت وبدی تو جائز ہے بینی مریض کا تعل جوزا ندجی ان کے حق میں تضرف تھا جائز رکھا واضح ہو کہ فرض سب ہے اوّل ہے پھر واجب پھرسنت مؤ کدہ پھرسنت اور بھی متحب بولتے بیں پھرمتحب اور تبعی مندوب بولتے ہیں بمعی نفل اور بھی تعلوع کہتے ہیں اور بمعی عربی نفظ منبیعی اور فارس سرز اوار اور اردو جا بے بہتے ہیں پھر لا باس بدیا اردو میں مضا فقر نیس ہے۔ فتح القدير ادب القاضي ميں ہے كدلا باس بدكا استعمال مباح ميں اور جس کا ترک کرنا اولی ہے ہے بہت آیا ہے اور روالحتار میں بحرالرائق کے جہاد و جنائز سے نقل کیا کہ لاباس بہکا استعال اگر جہ اکثر ا يسامور من ي جن كامرك اولى ي ليك بمي مندوب من بولت بي اورلفظ منعي كولكها كرمتاخرين في اس كواكثر مندوبات بي عي استعال كياليكن حقد مين كي مبارات كي بول جال عن اس كودا جب تك عن استعال كيامي بها قال المحرجم اس كتاب عن جبان حقد مین کی عبارات میں آیا ہے وہاں اس کومنا فرین کی اصطلاح برجمول کرنے میں ناس میاہے ہے۔ واضح ہو کے کل لاباس باکا ترجمہ مجمى يون آياك كيمه ورسيل بيكونك ياس زبان عربي من جنك وخوف وتكليف وتكيف وتبكي ومرض وغيرو من مستعل بواب أور جونك شرع آدى كى نفسانى شهوات عى تعبدى احكام سے درمازرى كو تفك كرتى باوراس كوچېنم من جائے سے روكى بوق جن افعال مى يد متحل نیس ہے ان کے مناسب لا باس کا ترجمہ مضا کہ تبیس ہے مناسب معلوم ہوا واللہ تعالی اعلم ۔قالوا میغدجم ان لوگوں نے کہا اور تر جمه میں بذخر مقام بھی کہا کہ مشامخ نے فر مایا اور بھی اماموں نے فر مایا ہیں متعقد مین ائتدے اس فر مانے پر اکثر کا اتفاق جاننا جا ہے اور بیدر حقیقت قوت تول کی دلیل ہے اور جہاں مشائخ میں مستعمل ہے تو بیقول نہا بیدوعنا بیدو بنا یہ کے ایسے مقام پر استعمال ہوتا ہے جہاں کس نے خلاف بھی کیا ہواور فتح القدير ميں لکھا كرصا حب بدايد كى عادت لفظ قانوا ميں بدہ كدا ختلاف اورضعف كى طرف اثار و نکلیا کر لےاور تغیاز انی کے حاشیہ کشاف ہے بھی فاصل تصنوی نے ایسانی مو مانقل کیالیکن فئے القدیرے ایک اشار ونکلیا ہے کرعمو ما اس پر دلالت نہیں ہوسکتی بلکہ جس کی عادت ہواس کے کلام میں اختلاف وضعف پرمحمول ہوسکتا ہے مترجم کہتا ہے کہ تنتیج ہے بھی اُقوے و اظهرب والقداعلم اورمير يزويك سيبات ايسمقام برب جهال ظاهر خرب يكسى قدر خلاف قول مشاركخ بمقابله بيان جواور نیز میرے نیز دیک دلالت ضعف پر بیجہ عدم ظہور دلاکل ہے اور علے بندامعنی ضعف کے فقط عدم قطع بہ قوت ہیں بیعنی جس طریقہ پر مسائل فرعیہ کی صحت پر قطع ہوتا ہے اس ہے آگاہی نہ ہوئی بوجہ اس کے کہ تمام دلیل یا تمت پر وثو ق ملنی نہ ہواور نہ اگر کمی دلیل کا موجب ضعف ہونا تو و وضعیف مرت بے تصوص جبکہ بمقابلة ول سیح ہو۔ پس اس فناوی میں ہر جگداس کے ضعیف ہونے پر قطع کری ندجائے جب تک کہ بوری درایت وقیم وروایت سے کام نہایا جائے۔ قبل اردد میں کہا جمیا ۔ بعضے کہتے ہیں کہ جوظم بالفظ قبل میان کیاجائے یا تر ہمہ میں کہا گیا ہے مصدر ہوتو وہ ضعف ہے اشارہ ہے اور ایک کوند دلالت اس طرح پر بھی بھی جاتی ہے کہ قانوا میں جب فاعل ظاہر معروف ہے بعنی مشامخ نے کہا تب ضعف کی طرف اشار و کیا جاتا ہے تو قبل میں اس سے زیاد وضعف سمجما کیا کہ فاعل بھی مجبول کردیا گیا ولیکن تنبع ہے حق بیر فعا ہر موتا ہے کہ ایسالا زی نہیں ہے اور مترجم نے اکثر قبل کا تر جمہ یوں کیا کہ بعض نے کہایا بعض کا قول ہے۔لفظ تصناء جبال مستعمل ہے راواس سے قامنی کا و چھم ہے جوجلس فیصلہ حکو مات میں بطریق شرق اس طرح صاور ہو كدلازم وميرم بوچونكداكثرموقع يراس طرح لكعناكر قاضى في تفناءكى ياتكم تفنا وديار يا قفنا فرمال ) اردوعبارت يسعوام ك کے بہت مشتبہ منظر آیا لہٰڈا خالی تھم پر اکتفا کیا میا ہے مرخصوص ایسے مقامات پر جہاں کوای ووعوے و غیرہ کے مانند داالت اس امر کی موجود ہے کدمراد علم تفناء ہے۔اور بیاس وجد ہے کہ قاضی کا ہرا کی عظم ایسانیس ہوتا ہے کہ و وظم نفنا ،وعم مرم کہا جائے مثلا ایک فخض نے آکر کہا کہ یہ چوپایہ میرے یاس فلاس فض کا کرایہ پر ہاور وہ بہاں موجود نیس اور نہاس کا وکیل ہے تو کیا آپ جھے تھم
دیتے ہیں کہ میں اس کو دانہ چارہ دوں ۔ بیٹی اس نے فرض ہے بیٹم حاصل کیا کہ ما لک ہے بیٹر چہوا اپس نے ورنہ بدون تھم قاضی ایسا
کرنے میں وہ محسن شار ہوگا کہ محکمہ قضاء ہے نائش کر کے بچھ داپس نہیں لے سکتا ہے تو بہاں قاضی کور دا ہے کہ بدون گواہوں کے
التفات نہ کرئے اور چاہوں پر بھی بچھ تھم نہ دے اور چاہے کرایہ ہے نفقہ دلوائے اور چاہے مہتا جرے دلوائے کیس قاضی کا یہ تھم
بمنولہ تفائے مرم نہ ہوگا اور اس طرح کمٹر سے ساس کے نظائر موجود ہیں کیونکہ قاضی تمام امور صلاح واصطلاح کا ناظر ہے اور جملہ
امور میں تھم دیتا ہے بچھ خصومت و نالش می پر مخصر نہیں ہے اور کہی ہونا تھی اور نہیں نظر آیا کہ اس کی جگہ جواس زمانہ میں اور وہ اس میں اس کو مامعروف ہے بیٹی ڈگر کی اس کو کلکے دی کیونکہ اس سے ذیا وہ وہ تھے اور نہیں نظر آیا اور مقصود پر بھی خوب منطبق ہے اور موام کو اس لفظ میں التباس بھی نہیں ہے جنا نچ اگر مثلاً کمشنر نے جو حاکم عدالت اس وقت ہے تھم دیا تو وہ خواؤ تو اوڈ گری تہیں سمجھا جا تا ہے
کواس لفظ میں التباس بھی نہیں ہے جنا نچ اگر مثلاً کمشنر نے جو حاکم عدالت اس وقت ہے تھم دیا تو وہ خواؤ تو اوڈ گری تہیں سمجھا جا تا ہے
اور اگر ڈگری دی تو اس سے فیصلہ کا تھم تعلی علی میں مرم واجب سمجھا جا تا ہے

اوراس سے بالازم میں آتا کے قاضی کا علم قضاء بمزلداس وقت کے اہل تسلط کے بوبلکہ و وبطریق شرع ہے اور بدیطریق عقلی قانون اور یہ پچھ نفظ سے متعلق نہیں چنانچہ جومقدمہ اس وقت بہ قانون اسلام فیصل ہوا وہ حق فیصلہ ہے اور جوعکم اس پر ہے وہ ذكرى باوراكركونى وجم وتعصب كرير كدير لفظ قضاءعرني باس كواتكريزى لفظ من ترجمه كيا كيا توبي خلاف قاعده وجم و يجا تعسب ہے کیار معلوم میں کرعمو یا فقیمی کمایوں حی کرمتوں میں بھی اور اصول الفظہ میں بیربات فدکور ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے فاری میں نماز جویز فرمانی تھی اور بدیات فاری میں تر جر کرنے ہے کہیں زائد ہے اور حسامی وغیرہ میں تصریح کروی کہ فاری کی کوئی خصوصیت نہیں ہے بلکہ ہرزبان مجم میں جائز ہے اور اس وجہ سے دیکھوآیات واجاد یث کا ترجمہ اردو وغیرہ میں موجود ہے اور عموا ای اصل پر تراجم كارداج ب أكرجه نمازكسي ترجمه ب روانبين جيها كميح تول امام اعظم رحمه الله ب القاتي كها كياب بي اردوز بان مجوعه العات سننسكرت و بعاشاوع بي و فارى وتركى وغيره ب چركوني وجنبين كه بعاشات يجما نكار نه جواور د يكرز بان منكر جو جائے اور بيفقار سم كى بابندی و عادت کی بنیاد یر ہے ہاں اگر کسی وین باطل کے ملتے الفاظ میں ہے جو محکرات میں ہے ہوں کوئی لفظ اپنے یہاں شائع کیا جائے تو و والبت بوجہ شری منظر ہونے کے جائز نہیں ہے یا کسی باطل دین کے احکام تل ہونا یاعدل ہونا کا ہر کیے جائیں تو منظر ہے ورنہ شرعابدالاك فروع واصول وتول امام مجنوع رحمدالله تعالى كوئى وجدا تكارفين باورنى الجملداطناب يهال يس في اس وجد سي كياك شا پر بعض لوگ خلاف تقوی و دیانت کے بہطریق جدال اس پراعتراض کرتے ہیں: خاتعوا الله تعالی یا اولی الالباب خان عیاد کھ احسنكم اخلاقا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانخلق الحسن ما وافق دين الله تعالى باتياع ماجاء به النبي ﴿ إِيَّاتُهُمْ حيث آمن به وقد قال صلعم لا يومن احدكم حتى يكون هوا ٥ تبعا لما جنت به وقال الله تعالى اعد لوا هو اترب للتقولى اورتعصب واتباع عادت ایک خت بیاری ہے کفس کے مالوف برجمی منظرتبیں ہوتا اور غیر مالوف وخلاف عادت برمتجب واس سے محتر ہونے لگتا ہے ای واسطے بہ کنزے عیوب تفس ونفاق و ہواہ ہوس کا مجمع بلا استنکار بن جاتا ہے۔عندہ۔ بعنی مثلاً امام رحمہ الله کے ، فرد یک اس سے طاہر ہے کہ امام رحمہ اللہ کا فرہب سے عدمثلا محر سے دوایت ہے اس سے انکار فرہب ہونا ضروری نہیں ہے اور بعضے مشار تے ہے بھی اس طرح لایا کوعن العقید ابی بحررحمداللہ بعنی مثلاً کہا کہ فقید ابو بحراملنی رحمداللہ ہے مروی ہے تو یہاں وواحمال ہیں ایک بیک انہوں نے عظم روایت کیا اور بیا حال غیر جمتار مشائخ میں جن کواجتہاد نی المسائل کا درجہ نہیں ہے اظہر ہے اور جند نی المسائل میں ضعیف ہے اس کئے کہ غالبًا وہ مسئلہ اصول ونو اور وغیرہ میں بھی ہوتا ورنہ کہا جائے گا کہ اصحاب رواۃ میں سے بیمتغرور اوی

ہیں تو مثل حدیث کے روایت غریب ہے یا دوصورت خالف روایت موجود ہونے کے غریب منکر ہے بلکہ تو ی اختال میدہ کہ خود کہاو اجتباد کیا یا اپنے مثل کا تو ل نقل کیا ہے۔اوجہ سیغدا ہم تفصیل ہے اور جہاں کس سئلہ کے آخریں اصحاب ترجیح میں سے کسی کا قول اس طرح آیا کہ اور بھی اوجہ ہے تو مرادیہ ہے کہ از راہ دلائل و نظام روطر ق قیاسات اس کوزیاد و توت ہے۔

اوفق بعنى اصل فقد سے مرتبهم زیاد و موافق بزتا ہے اور لفظ اشبہ یا اشبہ بالفظہ یا ہمارے اصحاب کے قول سے زیاد و مشاب ہے ية يخ يجات مشائح كرساته بولت بين يعنى امحاب تخ سى عدو وفقيد كاتول ايك اى مسئله بس باهم مغابريا بتفعيل واجال وأكركيا اوران میں سے ایک تول کو صاحب ترجیج نے کہا کہ اشبرہ غیرہ ہےتو مرادیہ ہے کہ ہارے ائمہ کا جو طُریقہ فقہ ہے اس سے بیزیادہ مشابہ ہے یا ان کا قول جواس کے نظائر میں ہے اس سے زیادہ مشابہ ہے اسواب سے مشابہ مراوہ و بالجملہ میالفاظ ترجیم میں سے ہیں اور بزازیم ب کداشیہ سے بیمراد ہے کفعوص می نص سے زیادہ مشابد براہ درایت ہے اور روایات میں براہ روایت راج ہے اس ای برق وی مونا جا ہے۔الیق زیادہ لائق بعن صلاح کاری و پر ویز گاری یااس جال سے ملنے میں زیادہ لائق ہے جیساکل مواور بعض الغاظ بحث افغاء شن آئے ہیں انشاءاللہ تعالی ۔ ظاہرالرولیة ومشہورالرولیة ونوادروغیرہ مضطلحات اوپر غدکور ہو کیے ہیں ۔ عامہ مشائخ اس مراوا كثر مشائخ بوت بي يعنى جهال كميا كه عامد مشائخ كاليمي ند هب بيتو مراديب كدمشائخ مين مداكثراي طریقد پر محظ میں ۔ تعلوع وای سے ماحوز لفظ معلوع عبادات میں نفل واسکا اوا کرنے والا اور معاملات میں نیکی واحسان کرنے والا اورا کٹر ترجمہ میں کہائمیا کدوہ معلوع شار ہوگایا قرار دیا جائے گااس لئے کددرامل تو اب تطوع کا بہنیت ہے اور جب اس نے الش كر كے معاوضہ جا ہاتو ظاہر رہتھا كداس نے مفت احسان كا قصد تبيس كيا حالا تكد كتاب ميں اس كو معلوع كہا تو اشارہ ہے كہ تھم ميں وہ مضمن وغیرہ نبیں تغیرایا جائے گا بلکہ معطوع تغیرایا جائے گا جوعوض کامستحق نبیں ہوسکتا اور رہا تو اب کامستحق تو وہ تھم ہے متعلق نبیس ہے حی کہ جس نے تماز اداکی اس کے تمازی ہوئے کا تھم دیا جائے گا اور تو اب کا عالم الغیب اللہ تعالی عز وجل ہے جسی اس کی نبیت ہوگی وبيايائ كاتمريهان نمازي مخبرايا جائے كانه منافق ومرائي وغيره المشائخ وقف نبرالغائق من ب كه مشائخ سے ووفعها مرادين كه جنہوں نے امام رحمداللہ کوئیس پایا۔ المتقد مین اس لفظ ہے و وفقہامران ہیں جنہوں نے امام یاصاحبین میں سے کسی کو بایا ہو۔متاخرین جنبوں نے ائر اور میں ہے کمی کوئیں یا یا بعض لوگوں میں اس طرح تقلیم مشہور ہے کے سلف تو امام ابوطنیف رحمداللہ سے لے کرامام محمد رحمه الله تك بين اور خلف معقد بين امام محمد رحمه الله سي الائمه طوائي تك بين اورمتاخرين طوائي سے لے كر حافظ الدين بخاري تک ہیں اور بیسرسری تقسیم ہے چتا نچیاس فاوی جلداؤل میں بعض متاخرین وہ شار کئے جوحلوائی ہے پہلے ہیں اور بیرجوذ ہی نے لکھنا کہ دوسری صدی فتم تک محقد مین بیں اور تیسری صدی شروع سے متاخرین بیں تو بیا صطلاح اصول عدیث واسا والرجال سے اوفق جیں اور قرون ٹلا شیعی ای پر بیں اور پہلے زکور ہو چکا ہے کہ سلف کا اصلی اطلاق صحابہ رضی الشعنیم پر اور خلف کا تابعین رحمیم الشد تعالی پر ے اور مجمی صحابرہ تابعین سب کوسلف مسالحین ہولتے ہیں اور یہاں نقلها ویس سلف وخلف بطریق تشبید بجازے بیعن وضع اصطلاحی ہے عازب يابيجديدا مطلاح بوالقداعم-

بالم بہت ہوں دو تکموں میں سے ایک کواضح کہاتو مرادید کہ دومرا بھی سیج ہے بینی اجتہادی سی میں یا بسب نوع عمل کے مثلاً وضویس دو دومر جبدا عضا کا دھونا اور تین تین مرجبہ دلین ایک صورت میں دونوں سیجے اور دوم احسن وفیرہ کہلاتا ہے تمد اصول میں ایسے الفاظ ہے اس طرح استدلال متعین نہیں ہے چنا نچے کتاب جید میں یہاں کا فروں سے مؤمنوں کوام ہے بینی ہو دوکر داہ داست پر فرمایا دہاں یہ متی مراونیس کہ کا فرجمی ہدا ہے ہی جی مگرمؤمن ان سے ہوئے میں کیونکہ کا فروں کوسرت کمراہ اور امنس و فیر وفر مایا ہے

اور یہ بحث مفصل تغییر تر مند مترجم میں ندکور ہے بالجملہ ہار بیٹر و یک اصول میں مغبوم سے استدلال متعین بیں مگر بدلائل دیگر دینا نیجہ فقد کی اصولی کتابوں میں غرکور ہے اوراشیا ہو النظائر کتاب القصناء میں ہے کہ اولہ کتاب وسلت واجماع کی طرح کلام الناس مے مغیوم ے بھی طاہر فدہب میں جست لیما جائز نہیں ہے اور سیر کبیر میں جو امام رحمہ اللہ نے اس سے جست لیما جائز کہا ہے وہ خلاف ظاہر المذجب بيا كماني وموالظيير بيادرر بامغيوم الرواية تؤوه جمت بي جبيها كه غابية البيان كماب التج عن بي قال المحر جم شلا قولهم جازعند بماخلا فالمحد رحمه التديعن امام الوحنيف رحمه الندوامام الويوسف رحمه الندك نزويك بخفاف امام محدر حمه الندك جائز ب ترمنز جم جلداؤل نے یوں لکھا کدامام ابوطنیفدر حمداللدوالو بوسف کے زویک جائز ہاورامام محت کے زویک تبیں جائز ہاور باب مف السلوة كافى عمل بكر التخصيص في الروايات يدل على نفي ماعداد العِنْ روايات على تخصيص اس كم باسوائ كي في يروليل ہمتر جم كہتا ہے كہ كافى كى بيمراو ہے كہ وضح سئله ميں جب كوئى تخصيص كى كئى تو تھم اس تيد كى طرف راجع ہوگا اور ويل ہوگا ك ماسوائے میں بی تھم بعینہ نبیں ہے مثلاً اگر کہا گیا کہ اگر ایک فخص نے تیرہ انگور خربدا اور قبل قبضہ کے متغیر ہوا تو یہ تھم ہے اس می قبل قبضہ کے متغیر ہونا قید کھونلہ ہے تی کہ اگر قبل قبضہ کے اور بعد قبضہ کے دونوں حال میں متغیر ہونے کا تھم ایک ہوتا تو پیڈید بے فائد وتھی کیونکہ کلام اصحاب فقد میں مفہوم مقصود ہوتا ہے بخلاف نصوص کے دیاں بیمقصود تبین رکھا کیا اور میں دونوں جگد فرق ہے کما صرح ب المحوى في حاشية الاشاه ليكن اليي مورت على جائب كه ايك فخص كالفظ بمي الموليني فخص مردوعورت دونو ل كوشامل بي في كرخريدار نمروہ و یاعورت ہوتھم بکسال ہے محرمتر ہم کے فز دیک اس میں اشکال ہے اس واسطے کہ کثرت ہے مسائل ایسے نظر آئیں کے کہ ان میں مثلا كها والالشترى ألرجل متاعا الى آخره حالا نكرمروكي كوئي خصوميت نيس وورت فريد يوتو بعى ويح تقلم بإلأ آنكه بول كبا جائے کہ الی درایات علوم میں ابتدائی ضروری ہیں کہ اگر اتن بھی تمجھ نہ ہوتو اس کونظر کرناممنوع ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ بسا او قات مغبوم دوسر عمقام كاتفري عصاف فابرجوا كراس مقام بس مقمود تقاادرايين قولهد جاز عندهما خلا فالمحد مثلا اکثر ایسا ظاہر ہوا کہ خلاف امام جمر رحمہ اللہ کا مطلقا جواز نہ ہوئے میں نہیں بلکہ ان کے نز دیکے تفصیل ہے پس معنی یہ بیں کے شخین رحمہ الله كے فزويك اس طرح على الاطلاق جيساندكور بواجائز ہاورامام محدر حمدالله خلاف كرتے بيں يعنى امام محدر حمدالله كوزويك اطلاقا جائز نبيس بلك بتخصيص جائز باوردوسرى متم من جائز نبيس باورتها في في جامع الرموز شرح فقايد كماب الطبارة من لكها كدروايت بن مفهوم الخالف ومثل مفهوم الموافقدك بلاخاف معتبر ب جبيها كدمستف في شرح وقايد كماب النكاح بن وكركياب کین زاہری کے اجارات میں ہے کہ معترضیں ہے اور حق بات یہ ہے کہ روایت میں مغبوم الخالف معتبر ہے کیکن بدا کنری ہے گائیں ہے جيها كه نهايه كي كمّاب الحدود من ذكر في مايا ب مترجم كهمّا ب كه وسيع النظر إكريّد قيق سه كلام فقها وكومطالعه كرية ويشك اس كوظا هر مو جائے گا كر جونبايد على فركور ب وي سيح ب اور حل يدب كرتيور بن سي تصيم علم متعود ب اور نفي از مخالف انان س اطلاع بعى بغيرا يك نظرا حاط كے اور بغير في الجمله بطو ابراصول الغقه ميمكن نيس ب كيونكه جهاں تھم اجما في ہے و ہاں ممى وفعه كي صرورت نبيس تو ا ہتمام ایسے تیو د کا بھی کھوظ نہیں جبکہ فی الاصل مخصیصی قیدنہیں ہاں نئس سنگہ می تھم فرعی کے قیو د ضروری ہیں اور بہیں سے ادراک کرنا ج ہے کہ جامع صغیر نہایت کبیر ہے اس معما کے بین معنی بین کہ ہر قید مسئل ہے۔ قال المحر جم یہ بحث مشکل ہے اور وضاحت کے لئے تمہيد ونوسيع جا ہتى ہاور پيخقرمقدمداس كو تحمل نبيل اور موام كواس سے زياد وغرض تعلق نبيس ہے البت يہ عبيہ مقصود ہے كەمتر بم جلد اوّل نے ہر جگہ خلاف کے ترجمد میں تھم ندکور و کے برعش آ کے تصریح کردی ہے اور میں نے ہر جگہ ایسانبیں کیا بلکہ جہال دو برے مقام ے خلاف کے بی معنی معلوم ہوئے وہاں تصریح کروی ورثہ مانند تذکورہ سابقہ کے کہ بخلاف قول امام محمد رحمہ اللہ کے شیخین کے

زویک جائز ہے وغیر ذکک عبارات سے احتیاط کردی ہے چنانچے اگر وہاں خلاف معتبر ہے تو تھم خلا ہر ہوگیا ورنہ ندکور و سے خلاف خلا ہر ہوااوراس قد رفتیہ معتبر سے ہم کو پہنچا ہے فاقہم ۔ تھم اجمائی اس سے مطلقاً بیمراد ہے کہ ائر صنیفہ نے اس تھم پراجمائ کیا ہے اور بیہ ہمعنی اتفاق ہے اور بیمقصود نہیں کہ اجماع دلیل شرقی جو قطعی ہے بہاں موجود ہے اور جہاں اجماع اہل ایمان یا اہل السند کا مراد ہے وہاں مرت کے ذکور ہے اور ایسے تی جہاں جاروں انمہ کا اجماع مقصود ہے وہاں بھی تصریح کردی ہے اور اکثر مقامات میں انمہ کا اجماع یا ان کا اجماع ہے۔

ياسب كالقاق باس يحيون إمامون كالجماع والقاق مرادب أكرجه ديكراسحاب حنفيمثل المم زفر وغيره كمتفق ند ہوں عند ہم جمیفا ان کے سب کے نز ویک اور بھی تر جمد کیا کہ سب ائمہ کے نز ویک بعنی جیوں اماموں کے نز ویک عندنا جارے نزویک - حارے اسحاب نے نزویک - حارات بہب ہے جارے اسحاب کا یکی قول ہے ۔ بیسب الفاظ متعارب ہیں اور مراداس ے ائر حنفیہ ومشرب حنفیہ کامتفق ہونا اور اشارہ دیکرا مُدشل ما لک رحمہ اللہ وغیرہ کا مخالف ہونا۔مثلاً کہا کہ محدود القد ف کی گوہی مطلقا جارے نزویک مردود ہے لین فربب حندیم یا انکر حندے نزویک کیونک بسا اوقات انکر حندیم سے بعض اصحاب بھی مخالف ہوتے بیں تمرغ بب جوقر اربایا ان کے خلائی اثر سے خالی ہے قو مراد ندہبی ہے درنسب کا اتفاق مراد ہے اور خصوص اشار ہ اس سے دیگر ائمدالل فرجب کے خلاف پر ہے اگر چدامحاب حنفیش سے بھی کوئی مخالف ہولارولیۃ لہدوہ فی کتاب-اس مسئلہ کی کوئی روایت کی کتاب بین تبیس ہے مراواس سے بیہ کداس مسئلے لئے کوئی تھم صریح امام محدر حمدانشدوا مام ابو بوسف رحمدانشد کی معروف متدادل كمايون من مي كماب من نين باورنيز بيمسئله جويوع من مثلاً لاياتو مراديد كد كماب البيوع وكماب الاجارود كاب البيد والشفعد وغيره مايس كهين بيس جهال جهال و كالعن العضار و التقي موجات بي جيد بيد يعوض وشي الت ہے یا قسمت یا شغعہ وغیر و سے مسائل ہیں تو ان مفصل کتب میں بھی نہیں ہوراس سے نو ادر کی نفی مقصود نیس ہوتی چنانچہ خود جی جا بجا بعدائ قول کے نوادر ہے ذکر کیا ہاں اگر نوادر میں بھی نہ ہوااور لکھا کہ لیکن مشائخ نے تخریخ کی اور باہم اختلاف کیا تو بیدولالت ہے کہ نواور مى بھى نيىں ہاور كمى كى تخرى كى ترجي ميں كها كداخلاق امام تحدر حمدالله اى پردلالت كرتا ہے ياا مام رحمدالله نے بھی صغير ميں اس طرف اشارہ کیا ہے اور بیمر یک ہے کہ بیمسئلے کی آب میں نہوا بدین متی ہے کے مرت خدکور میں ہے اگر چداشارہ موجود ہے قولهم لقائل ان يقول كذا ولقائل ان يقول كذا \_ يعني تحم مسئله صريح فه كورتبيس اورتخ شيح ميں ووطرف تر وواس وجه سے ہے كه دونوں طرف تیای دلائل و تعیس علیها تظائر متقارب ملتے ہیں تو فروع مظنونہ جس کسی طرف انقطاع نہیں ہوسکتا بلکہ یوں بھی کہدسکتا ہے اور دوسرایاو بی خوداس طرح بھی طن کرسکتا ہے قال المر جم الی صورت بیں اقرب سے کہ مفتی مقلد مخار موگا کہ جا ہے جس تو ل پر فتوی و ے اور ایسامفتی اپی ذات کے لئے موذی وکل خطر ہے اور اگراس کونظر الجیت ہے اور اس نے صاحب تخ تیج کے ولائل معلوم کر کے متساوی الطرفین ہونے سے خارج بایا بوجہ اس کے کہ احادیث یا آٹارمنٹو یہ سے موافقت یاتر جے ملی تو وہ ترجے دے اور بیتر جے وہ میس ے جس کے ختم ہونے کا حافظ الدین بخاری رحمہ اللہ پر جزم کیا گیا ہے کیونکہ وہ ترجیح روایات مجتمد واحد میں یا دومجتمد میں جبکہ تخالف ہوں تحقیقی واقع ہوتی ہے اور بیتر جیج افتاء بقواعد مقرر واسحاب تخ تنج وغیرہ میں ہے اور شاید کہ بھی فرق ہوجو اقرار انسداد باب ترجیح وایصاء بطریق رجی ہے چنا نجے انتاء اللہ تعالی عقریب آتا ہے اور بعض فضلاء نے دوسرے طور پرتو میں دی ہے۔ تنبيه 😁 واضح موكه فقه من اكثر خلاف ومخالفت وغيره الفاظ كااستعال مواب ادرار دوزبان ومحاره من ان الفاظ به ايك لمرح كي

خسومت کی ہوآتی ہے کیونکہ عموماً ای معنی میں کان عادی ہو مجھے ہیں لیکن ائر علا ہفتہا میں جواہل تقویٰ ودیانت تھے جنہوں نے ہمہ تن

ا بن آب کوایے حقیقی ما لک فالق جل سلطان و تعالی شان کے بندے کا ل بننے کی کوشش میں صرف کیا تعالیمی بی کمان ند کرنا میا ہے کہ ان مس كى طرح كى خصومت يحى كيونك ايمان كانورمتحد باورمؤمن كاليك بال تمام دنياد مانيها يركبي افعنل ومجوب بي بسرس قدرا يمان كال اس قدراتحاد واصل وعبت تام موكى اوراك سبب سے كدا يمان كال تصمحابد ضوان الدعليم الجعين بيس الفت بحد کمال تھی اور ان سب کی محبت آنخضرت اکرم آخلق صلوات الله وسلام علیه وعلی واصحابه اجتمین سے بحد کمال تھی اس طرح اوروں کوقیاس کرو بلک مراویہ ہے کہ ایک کے فزویک داائل شرع سے دوسرے کے اجبتاد سے مفارّ ظلم سیح ثابت ہوا اور مجبتدا ہے اجتہاد کا پایند کیا گیا ہے تو ضروراس پرای تھم کی پابندی از جانب حق تعالی لازم آئی جوای نے اجتماد سے طاہر کرنے کی تو فیق یائی تھی اور اس غن ایک خاصد رحت النی تقی جوعوام کوئیمی پنجی اوران طرح بیسلسلد رحت برقرار ر بااوراس رحت البیر کوئنگ وحدود نه کرنا میا ہے ورنہ ا نے او پر کئی کرنالازم ہوگا اور صدیث سی میں ہے کہ جس نے وین کوایے ساتھ بخت کرانا جاباس مروین غالب ہو جاتا ہے کینی وہ مغلوب ہوكرآ خراموردين سے مبلوتي كرنا يہ تو فاس ہوجاتا ہے كمانى ابخارى وغيره \_ بالجمله خالفت كاكس امام كى طرف نسبت، ينا حقیقت میں مجازی معنی میں کیونکہ ایک نے دوسرے کے خلاف اجتہاد کرنے کا قصد نہیں کیا تو حقیقت میں وہ خلاف کرنے کا فاعل شیں ہے بلکہ اجتمادے جب علم ایسا نکلا کہ دودوسرے کے تھم اجتمادی ہے مفائر ہے تو دونوں اجتمادوں کے تھم اور تیجہ میں مفائرے مونی اس کومخالفت کمالینی دونوں علم باہم متخالف جیں بالکل کیسال نیس جی دونوں کے جبتدوں کی طرف تخالف کی تسبت بجاز این ن كى اوراك عفرض بدا ظهار ب كدوونون كاجتهاد عظم متفائز فكاسب-اوريد جونوكون في علم جدل ونيره فقد مين وافل كياب اورجس سے بادشاہوں و وزیروں کے در بار میں مباحث و مناظر و وغیرہ جلسہ کرنے لکے بد برگز علم وین نبیس ہے اور نہایت ندموم ب واللدتعالى اعلم بس اى جدل كے آثار سے بے كه آپس ميں ايك نے دوسرے كے امام كوفقم وغير والفاظ سے تعبير كيا اگر چاطابرى عاديل ساس لفظ كوصلاحيت ربهى محمول كريحة بين اكر چائتكراه اس عظام ساور بغول امام غزالي مليدار منة كي جويات ملف صالحين رضوان الذعليم اجمعين سے ماثورت موالي تي بات برايك زمان كا اتفاق موتا بھي تجے وحوك من ندوا كاورتواى طريق ملف ير مضبوطي اختيار كرر والتد تعالى بهوالمونق الخرر الفاظ قرآن من سير اور مشبوري بير كدامام رحمدالتدف اس كواولى ولالت مي شراب انگوری واس سے مثل پرمنطبق کیااور دیگر اشر بیحر مدکواس سے تھم میں شامل قرار دیا بدلیل آئکہ برمسکر حرام ہے اور متاخرین کے یاں اس میں طویل بحث ہے اور مغبوم اس کا مترجم کی تقریر ہے کس قد رخلاف ہے اور اہل مشرب سے نزویک کووہی تقریر زیادہ متند ہو مرمترجم نے اپی فہم کے موافق کلام کیا یعن اہام رحمداللہ کی مراویکی ہوگی کداولی مراواس لفظ خرے اس میٹیت سے کانس میں ممانعت کے وقت نازل ہوا تھاوی خور ہیں جواس وقت خمر معروف تھیں اور جو پھرا بچاد ہو تھی ان کو بصفت سکر شامل ہے اور اکثر الیا ہے کہزول کے وقت بدلالت خاصہ لفظ کی ایک معنی اولی لئے گئے اور دیکر شمولی افرادِ قرار دیے گئے چنانچے تغییر کی مہارت ہے اس کے نظائر بہت ظاہر ہیں اور فائد واس کا بیہ ہے کداولی مراد توقطعی ہوگا بدین معنی کہ حرمت قطعی ہے و دیگر ہے احتراز واجب ہے اگر چے بنظر فرق فرض دوا جب کے دوسرے افراد سے تکفیر متعلق نہ ہولیں جوامام بخاری رحمہ اللہ نے تعریض کی اور حصرت عمر بن انتظاب رضی القد عنه كا قول الخمر ما خامر العقل ..... چيش كياو ها مام رحمدانند پروار دميس كيونكه و د يمي ما خامر العقل كوحرام بمعنى ثاني كينته جيں چنانچ شخصح مسائل ند بب اس بات بردال بین که سرحرام ب لیکن فرق منعوص ومشمول کا ب جس سے چندا دکام متفرع بیں مانند تعفیر مشرح مت و بیساں حرمت كليل وكثير فرومنعوم واس كي تجاست زالممداز قدرور جم على ما بوغر جب الجمهور وان علقت في النجاسة شدةمه مين لديصل الى ددجة فهم الاسواد فالله اعلم اورافراد غيرمنصوصدين بيات بين بين امام ع جوروايت ي كفر مخصوص بشراب الكورى ہے پر تقدیر صحت اس کے معنی موافق اصول تغییری کے بہی ہیں کرز ولی کا فرداولی ہی ہاور یہ حق نہیں ہیں کہ کمی فردوو گرغیر موجود وقت بڑول کو شامل نہیں ہے جانچہ منافقین کے افراد اولیہ وی ہیں جونزول کے وقت شخصادر بالا جماع مابعد زمانہ کے اہل تفاق کو تاقیامت شامل ہے آیا نہیں دیکھتے کہ فطاب بنا بھا الدین المدوا کا تاقیامت سب کو ہے اگر چہ بقاعد وتحویدا و خاطبین حاضرین سے مخصوص ہوتا ہے وقد حقق بڑا نے موضعہ من الاصول لابذا مترجم کے فزد کی جومتی ظاہر ہوئے اور بلاتکلف ہیں ان پر محمول کیا اور تقریر بدایہ سے اگر میراد ہے تو فیہا ورزمعلوم نہیں کہی ہر رگ سے تائید کتی ہے اور اگر نہ طے تو بھی امرحق میں احتیاج نہیں ہے۔ تقریر بدایہ سے اگر میراد ہے تو فیہا ورزمعلوم نہیں کہی ہر رگ سے تائید کتی ہے اور اگر نہ طے تو بھی امرحق میں احتیاج نہیں ہے۔ پھر مترجم کہتا ہے کہ جب خرکے لفظ میں یہ کلام ہے تو کتاب الانٹر ہیں مترجم نے خرکوائی لفظ سے تعبیر کیا اور باتی کتاب میں لفظ شراب سے ترجمہ کیا الا ماشا ، اللہ تعالی ۔

الثوب اصل زبان ميں يمينے كاكير المرفقها ، نے كهاكدادني مقداراس كى اس قدر بےكداس سے تماز جائز ہوجائے : كها في الايمان وغير ها و انها قلنا كذلك لما زعمنا واضع العرب لم يحضرله فيه منية ادني ما يجوز به الصلوة عند الوضع لما لمد يعدفوا الصلوة قبل طهور الاسلام - بس جهال كير الرجمه كياحياده الكاثوب كالرجم بسيد علي فرايروي شائل ند ہوگا اورا بے بی بچونا وغیر وچنانچ كتاب الايمان من خودمصرح بصرف مترجم كوية تنبيد مقصود بے كداس في ب كاتر جمد کپڑ الکھا ہے اورا یسے بی بہت الفاظ اور ہیں جن میں عموم وخصوص وغیرہ کے فرق سے احکام بدل جاتے ہیں مثلاً وار منزل و بیت وغيره چنانچه فاري مربعي ان كامطابي رجمه مغرولفظ سنبيس موسكتا على مامرح بدني الكتاب كونكدان كزويك فانه بولت بي اور ہمارے بہال کھر کالفظ یا مکان کوئی بھی کانی نہیں ہے اور ایسے جملہ الفاظ باب متشا کلات متشابہات اور فر بنگ می مع لغات مبسوط جيں۔ انجمع و ماني معنا و۔ واضح موكة عربي زبان عبس كمترجم تين ہے اورز اندكي طرف بعض مينوں ميں نو تك انتها ہے اوران كوجم قلت کے اوز ان کہتے ہیں اور یا قبول میں کوئی حدمیں ہے اور وہاں ایک بیامی قاعدہ ہے کہ الف لام داخل ہو کرمعنی استغراق لیتے ہیں اور اونی مقدار کی طرف معنی جمیت کا لحاظ نہیں رہتا ہے یا رہتا ہے علے مافعل فے الاصول۔ اب میں کہتا ہوں کہ جن مترجمین نے جمع کے مینے اپنی زبان میں تر جمد کردیئے اور تھم مسئلہ کا مدار معنی جمعیت پر ہے تو انہوں نے بخت شلطی اٹھائی اور بزئی خطا کی اس واسطے کہ ہماری زبان میں یافاری میں کمتر جمع وہ ہے اور جہال مدارتھم کا الف استفراقی پر ہے وہال تر جمینیں ہوسکتا کیونکہ ہماری زبان میں ایسا الغ لام بى موجودتين اورنه كوئى حرف ديكراس كا قائم مقام باورا كرعدا كوئى لفظ ما نندكل ياسب وغيره ك قائم كيا حميا توبيان مسئله محض بيكار موكا كيونكه اب تو صريح لفظ آهميا اورتر جمه بي مقعود عربي زبان سجعنانبين موتا بلكه بيه جاننا كه بهارى زبان عن المي يول حال می کیاتھ ہے ہیں جس نے ایسافھرور جمد کیاس نے قلطی کی بیان اس کا اس طرح ہے کہ مثلاً مسئلدا قراریا تکارجی ایک مرد نے کہا کداس کے جھے پر دراہم ہیں یا جومیری مٹی میں درموں ہے ہیں وہ اس کے ہیں تو عربی زبان میں جب کہا کہ علی لددراہم تو اس پر تین ورم لا زم ہوں مے کیونکہ بیاد نے مقدار جمع کی بھین ہاس لئے کہ اس سے کم نبیں ہو سکتے اور اس سے ذاکد لا زم نبیں جب تک کہ مقر کسی عدد کا اقرار نہ کرے اور اردو زبان علی اگر اقرار کرے کہ جھے پر زید کے روپے ہیں تو دولازم ہوں مے ہیں ایسے مقامات عل مترجم نے عربی فقرومع ترجمہ وتھم لکھ کرائی زبان کی تصریح کردی ہے اور دوسری مثال از مسائل نذرمثلا کہا کہ اللہ تعالی علے صوم جمعة \_القد تعالى كواسط جحد مرايك جعد كاروز وب ياجعه كاروز وب توايك جعد كاروز وموافق غزر كے جب جائے اواكرو ساور اگرای مبید یاای سال میں ہے کہا ہوتو اس طرح ہوگا۔ اور اگر کہا کہ اللہ تعالیٰ صوم جمع تو بجائے جعد مغرو کے صیغہ جمع لایا اور بدجمع قلت ہے ہیں بقینا نذرادا ہونے کے لئے زیادہ سے زیادہ دس جمعہ روزہ رکھے اگر چداوٹی مقدار تین بی بین تھم بھینی طور سے ادا ہو

جانے کا ذکور ہوا اور اس صورت میں اگر اود وتر جرکر کے بدون اصل عبادت عربی کے بیٹھ لکھا قوصر ی کیفلگی ہے کونکہ اردو ہیں یہ ترجمہ ہوا کہ انشر تعالی کے واسط بھے پر جھتوں کے روز ہے ہیں اور ہمار ہے بہاں جمع قلت و کثر ہے کی کی تفصیل تہیں ہے تا کہ انجا کی مقد ارتقات معلوم ہواور اگر کہا کہ رفتہ سلے صوم الجمع لینی صید بھتے کو الف لام ہے کی لایا تو امام رحمہ اللہ کے زو کی وہی وی جمد کے دوز ہے اس پر واجب ہیں اور بدا کی صورت ہے کہ اس کا ترجمہ مکن نہیں ہے کہ بنکہ اگر الجمع کا ترجمہ کی تہیں ہو کہ تا ہم محکن نہیں ہے کہ بنکہ اگر الجمع کا ترجمہ کی تہیں ہو ہو کہ از جر کی اور جمہ کی ترجمہ کی تہیں ہو کہ کا ترجمہ کی اور جمہ کا ترجمہ کی اور جمہ کی ترجمہ کی حمل ہو کہ کا ترجمہ کی اور جمہ کی ترجمہ کی ترجم کی ترکم کی ترجم کی ترجم کی ترکم کی ترکم کی ترجمہ کی ترکم کی

الوصل في الافتآء

واضح ہوکداند تعالی عربی نے فرقان جید قرآن ظلیم جامع صحف وکتب سابقد معظیم برکات فاصد عطافر مایا اوراس کے ساتھ آخفرت اکرم الاقدین والآخرین سید الانبیاء والرطین صط الله علید و کم چھکم حدیث ہے اوتیت جوام الکھم۔ احادیث قدت جامع الکھم۔ احادیث قدت عطافر ما کیں ہی کہا ہوتھ کی دویا ت ہے مرتاض ہواس کو قاموافی تو تین الی ہی ہوا تا ہوائی الی ہی ہوا کہا ہوتھ کی اللہ وسے میں کہ وہ فود تھی ہوکر تھا الی مورت کے الی ہوائی وہ ساس کے موجود ہا ورجوتھ کی اللہ وسے جی کہ وہ فود تھی ہوکرت الی ہوائی وہ ساس ہوجاتے ہو کہ اللہ وسلے اللہ بوجاتے ہوں کہ وہ فود تھی ہوکرت الی موجوب کا ہم موجوب کو قاموافی تو تھی الی عرب موجوب کے اللہ بوجاتے ہوں کہ اللہ عبد من احماله علی ذکر فی تفسیر العافظ این کشیر موجوب کے اس اور معظوم کی موجوب کا برہ وجاتے ہیں اور معظوم کی موجوب کا برہ وہاتے کی دات میں اللہ بوجوب کے موجوب کا برہ وہاتے کی دات میں ایک ساحت میں بودائیائی گوری میں اور اندائی کا موجوب کا موجوب کی موجوب کے دورہ کی دورہ کی موجوب کا موجوب کی دورہ کی کہ کر ان کا موجوب کو دورہ کی موجوب کی دورہ کی اس کو موجوب کے دورہ کی موجوب کے دورہ کی کی دورہ کی کر اورہ کی کو دورہ کی موجوب کا اجماع ان کر ان کی کر مقدد فر مایا ہاں ضرورہ تھی ہو گا اس موجوب کی دورہ کی کر مقدد فر موجوب کے دورہ کی موجوب کی دورہ کی کہ کو تھی ہو گا دورہ کی کہ کو تھی ہو گا دورہ کی کہ کو تھی ہو کی دورہ کی کہ کو تھی ہو گا دورہ کی کو کہ ک

نیں جانا تھا تو وہ جائل کا فرے مہایہ وسرکہ کیروہ کیوں عذاب کرے گا بیاس کی حکمت ہے بحث ہے ہو بھی کمی آ دی کوئیں مطوم ہو سکتی وہ کہاں سے اتناعلم لائے گا ہی بیاس سے بحث بیوتونی ہے علاوہ اس کے وہ جو چاہے کرے اور جو کرے گاوہ اپنی پیدائی ہوئی خلوق پر کرے گا بھراس کے اختیارات تو ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ سبطرح مخارے جو چاہے کرے اب ہم اس سے کیونکر بحث کر کتے ہیں کہ ہمارے کی ہی کیا مقدر فر مایا ہے اور کیوں ایسا مقدر فر مایا ہے تو مید کہنا کہ ہم بیٹے دہیں کے تقدیرے لیٹنا ہوا جو معصیت ہے بلکہ بوں کہوکہ ہم تقدیر پر یقین کتے ہوئے ہیں اور متوکل ہیں : وقد قال تعالی قل لن یصیب نا الا ما کھب الله لدا

و کھود عفرت پی بر من این میر بیا ہے نازل ہوئی اورجن کے طفیل علی ہم نے بدایت یائی ہے و ومتوکلین کے سردار ہوكر سب نیکیاں کرتے تھے تمہاری نظر کس طرف ہے ذرا ہوش ہے تور کرو۔ بالجملہ نقد برحق اور اس کامنگر بخت جابل ہے اور تو کل و نقد مر کے بیمنی سجمنا کہ کابل ہے بیٹے رہوتھن جہالت ہے بلکنس کو نیک کام میں لگاؤ جوتھم ہے کیونکہ اوّل آیت کے تھم ہے تم اس کواپنے خالق کے ہاتھ فروشت کر بچے اب خالق نے جواس وسلم دیاس میں لگاؤاور جو پچھ کماؤاس کولٹس کے محلانے بلانے وغیرہ میں موافق تھم کے صرف کرواور جس قدرنفس کوسونے وآ رام کرنے کا تھم ہے وہ بھی کرواور جو پچھے مال تجارت وغیرہ ہے لنس کمائے وہ بھی تمہارا نہیں ہے بلکہ بچی ہوئی چیز نے کمایا اوراس طرح کمایا جس طرح تجارت وغیرہ حلال ہے جب تم نے عہد بورا کیا اور خیانت ندکی تو تم کو جنت فی جس کے آ می اونی مثال میرے کے دیرتخت و تائی تمام روئے زمین مب محورے سے بھی کمتر ہے او بیٹک تمہارے حواس وہاں تک نیس کی سکتے ہیں پس رسول اللّٰہ مُنْ اُلْتُیْم کو بچ مانو اور یقین کرونیس تو میں چندروز بعدموت کے وقت جانو مے اور اس وقت محض ہے فا كده ب يجرتو يهال سے بعى بدر المكانا جہم باب و كموكدكوئي فض آدىكا خواه كمانا بيتا بوسونا بوياكوئي بوجبكه بحكم التي بوكوئى برباد تهيل بلكه عبادت هاس لئے كرعبادت تابعدارى تحم كى ساور مجموعتى تولدتعالى : وما علقت البين والانس الالمعددون اورديمو حديث : ان لنفسك عليك حقا اورقوله : حتى اللقعة تبصل في في احواتك اوراس سنطابر بكرخوداتسان تغيرب أكر چه ال كثير ركمتا به وجبكه اليامؤمن إوركافر حقير بأكر جدمال ابنا منجي وتوكه تعالى: ومن اداد الآخدة وسعى لها سعيها مساور فرماياك کلانمد هولاء وهو لامن عطاء ربك مدين من في قرت جابى اس كے لئے دِنياتو يواسط يج يوسي تش كے بعال باور آ خرت اصلا ہے اور جس نے ونیا جابی اس کو بھی اور وہاں کھنیں ہے اور نصوص سے مجع ہوا کہ جو کا فرنیکی کے کام کریں وہ بریاد اس معتى من شهول مے كرجو چيز اس في اعتبار كى يعنى و نياو وعض دى جائے كى وقول عليه السلام : الا ان الدندا ملعونة توجس في ونيائے لئے الل كفر ے فزاع كياو وورحقيقت ايمان نيس لاياس واسطے يهود كا دعوى جموث بتلايا لقولد: قبل ان كانت لكم الداد الأخرة عدد الله .... اورموت كي تمنااس كانتان بتلايا بس صاوق الايمان كوزند كي فقط اس ليّ عزيز به كه خوييان زياد وجمع كر ب اور بجرموت بزيز بهاس واسطيم حابد من الله عنهم صاوق الايمان تقيَّة قرمايا : ومنهد من قضي نحبه ومنهد من ينتظر وما بدلموا تهديدا اوركونى ان من عصنات كامعاوضدو نياوى نيس جابتا تفاجنا نج سحاح من محابد مندالله عنم عدوايات بي كداكثران من عة وارتعالى: الدهبتد طيباتكد في حيوتكد الدنيا .... عالى جانون يرخوف كرت اور أتخضرت كاليم اس ياك ہونے میں مراج سے اور سحاب رمنی اللہ عنبم آپ کے سحالی تنے اور اگلی کتابوں میں آنخضرت الفیظم کی بٹارت میں ہے کہ فقیر ہوں مے اورآب کے اسحاب فقراء ہوں مے اس کے بی معنی ہیں۔ پس عثان رضی اللہ عنداس اصل سے فقیر سے اور تر فدی میں بعض سحابہ کوجس نے مبت کا دعویٰ کیا تھا فر مایا کہ جس کو مجھ سے محبت ہوجلداس کی طرف فقردوڑ تا ہے دیکھتو کیا کہتا ہے انہوں نے بھی مصم کیا ہا جود یک

صحابِرضی الله عنهم مب جان آپ پرقربان کرتے تھے پھران جس مال کی راہ ہے تو گئر بھی تھے دلیکن حدیث میں المعر ۽ مع من احب فقیر جامع ذخائر سعادات تھے اور وہ بحدیث نصر العال الصالح للرجال الصالع مجھی پواسط مال اور بھی پواسط افعال وغیرہ ان کو حاصل ہوتے تھے۔

پس سوائے کا فرمنکر کے جس کو مجھ جہیں ہوتی ہے ایسے سلسل سیح معتمد اطا نف سے کون منکر ہوسکتا ہے اور کیونکر اس برحق پوشید ور بے گا اور کیو تمرای نفس کوآ راستنہیں کرے گا۔اب جاننا جا ہے کہائسلی مقصود آ رائش اینے نفس کی ہے اور وہی اس کے لیے ان آیات اللی می تظر کاعمد و نتیجہ بے لی افراء در حقیقت سب سے پہلے اپنے نفس کو ہے اور پھر دوسروں کو جو بچار ہے قر آن وحدیث ے آتا ہیں ہوئے ہیں ان کی اصطلاح حال کے مطابق ہان کو قاوی کینے اور عالم کوفیا وی دینے کا تھم ہالا فیا ، بحث اجتہاد ہے معلوم ہو چکا کہ فقد ابتدائی کمال انسانی ہے اور پخیل اعمال موافق اس علم کے ہونے والی ہے اور اعمال سے ترقی بجانب کمال و مرتبہ احسان ہے جو بحصول رضوان حق عز وجل ہے اور در حقیقت کمال یمی ہے ہیں مجتمد کو بعید خود بینائی حاصل ہونے کے ہرحال میں مکالم نفس وشيطان سے احر از بوتو فيل الهي تعالي ممكن ہے ہيں اس كى ترتى بجانب اعلى جس كے مراتب بے انتيابيں بہت فائق ہے دو دجہ ے ایک بیاکہ ذاتی تزیمین و تحسین اخلاق و تخصیل مرضیات الهی سجانہ واحتر از مکرو ہات غیر مرمنیہ بروجہ اتم واکمل اس کو حاصل اور دوم بیہ کردوسرے اہل ایمان کو بمرتبہ اجتہاؤ بیں ہیں اپن بینائی ہے آٹکھوں والا کرکے عملی اسفار آخرت میں راہ جہنم ہے پھیر کر شاہراہ جنت کی طرف لئے جاتا ہے اور ہر مخص کوموافق اس کے تعلقات دنیاوی کے تلقی بتلاتا ہے مثلا ایک بندہ مؤمن تجارت کرتا ہے اور دوسرا مردوری کرتا ہے تو عملی کام دونوں کے بکسال نیس چنانچہ تا جرکوجن مکا کدنٹس و شیطان کامخمصہ ہے وہ مردور کے دام فریب سے مفائرت رکھتا ہے اگر چہ باطنی وساوی میں دونوں کیسال جمی ہوں پس اصل میں فقید بندہ عارف ہے جس سے باطنی امراض و ظاہری خد ثابت سب سے نجات کی راہ حاصل کر کے خالص مرضیات تک وصول ممکن ہواور ہروفت میں ایسے اوگ موجود ہیں اور بیاللہ تعالی کی رحمت مؤمنین پر اور جحت کا فرین پر ہے اور البتہ فیوش اللی سجانہ تعالی ہرز مانہ میں ہرشان میں ایک خاص طریقہ پر فائز ہیں بندہ مؤمن نيك نيت خالص موحد كوچا بينے كه تو حيد ميں اس كاقدم استوار ہو يس جوطريقة سلف صالحين رضوان اللہ تعالیٰ علبم اجمعين تمااس ے تجاوز ندکرے اعتقاد میں اور ندا عمال میں ہاں و بیے اعمال بیٹک دشوار ہیں تو فرائض وواجبات ہی سبی یعنی مع سنت موکدہ اور ہر ا کی کے ساتھ قبلی افعال بھی ہیں مثلاً تکبر حرام ہے اور خشوع واجب ہے ونبیت خالص قرض ہے اور پیرافعال قلب برآ دی کے اختلاف باطن سے مختلف ہیں مثلا بعض مختص اپنی حیات میں مغرور نہیں اگر نامر داور بدول ہے تو اس کود لیری کی تعلیم واجب ہے چٹانچہ یہ بھی آیک باعث ہے کہ اس زمان میں جس کوفقہ کہتے ہیں وہ افعال باطند کی بحث سے بالکل خالی ہالاقد تلیل بلک اس میں فقط افعال جوارث ے بحث ہے کین عالم فقیدے دونوں قتم اعمال دریافت کر کے اپنے زا دراہ دنوشہ آخرت کو درست کرنالا زم ہے اور یک دریافت کرنا استنتاء باوراس كاجواب اقاء باورايين عالم فتى كن يس صادق بقول عليه اللام : عليه واحد الله على الشيطان من الف عابد ..... اورمتاخرين في كباكر فقيه مجتد على الاطلاق ومت فينس رباليكن اس من شك شكرنا جاب كرز مانديس بفضل البي تعالى ايسے لوگ ضرورموجودر بيتے بيں جواہل ايمان و طالبان آخرت كے لئے برطرح كے اقوال ضعيفه و باطله جن كامنى را استقيم ے بچی کی طرف ہے تمیز کرلیں اور شاہراہ رضاو مداہت پر جماعت مخلصین کے ساتھ روانہ ہوں ولقد قال: والذین یعولون رہنا ہب لنا من اذوجنا و يُدياننا قرة اعين واجلعنا للمثلين إماما .... يس الله تقوى بركس تأكس كاتوال يراعمادنهكري كيونك جوخص خالی رطب و یابس رواینوں کوجمع کرتا ہے اوران کے اصول و دلائل وغیرہ ہے آگاہ نیں اور نداس کوان میں تمیز ہے تو بقول طلامہ قاسم

بن قطاہ رحماللہ کے ان کے لئے عاقب کی خرابی اور جوان کی تقلید کرے اس کی پر یادی و ہلاکی ہے اور بیدام فریب کہ تمیزروایات وہم دلائل بھی اس زمانہ میں کو حاصل نہیں ہے وہور شیطانی ہے جن لوگوں نے جہال کو اپنامفتی عالم بنایا وہ عالم حق نہیں جانا تو تا ئب شیطان ہے کم نیس اور جنہوں نے اس کو پیشوا کیا ان پر ہزارافسوں اور وہ کس قد روسواس شیطان کو قبول کرتے ہیں اور اہل الحق ہمیشہ تحکیل ہیں اور داوج تن کا ہا م خرابی اللہ ہمیں اور داوج تک کا ہا دی ہمیشہ تو ام میں مبخوص ہے جیسا کہ امام خزالی طیبالرحمة نے معظرت مقیان الثوری رحمہ اللہ کا قول مرتح ذکر فر مایا کہ اس اے لوگو دیکھو کہ کس سے تم اپنے لئے عاقب و جنت کا سامان جو جواج رہے کہیں زیادہ چیش قیمت ہیں گئے ہوئیں اہل صدق وصفاء حاشیہ یوسان بساط مصطفی من کا قوادر یہ جو کتا ہیں ہیں جن می محصوص اقبال جوراح نہ کور ہیں ان جس بھی ہرطرح کے اقوال کی محموم ہوگا ہوں نے کئے جو تو اعد جا ہیں وہ میں بعض رسائل سے ملتھ کرکے تکھے دیتا ہوں تا کہ ای سے فادی حاصل کرنا ان اور ایش تعالی التو نہیں۔

هي اين البهام رحمه الله في كمّاب القعنا وفع القدير بي فرايا كه اصولين كي دائد اس امر يرستع بي كرج بتدي مفتى بوتا ے کیفن فو کی ویتا حقیقت میں فقط مجتمد کا کام ہاور جومجتہ زمین ملک مجتهدوں کے اقوال اس کویاد ہیں تو وہ حقیق مفتی نہیں ہاس ہے جب موال و دریافت کیا جائے اور استفتا ولیا جائے تو اس پر واجب ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے مانند کسی مجتبر کا قول بطور نقل و حكايت كے بيان كرو ي يعنى جواب على كرا مام الوحنيف رحمد الله كار قول اس مئله على فلال كتاب على فدكور باس عناجر ہو گیا کہ جارے زمانہ میں جن موجود ولوگوں کا فتوی ہوتا ہو ہ ورحقیقت فتوی نیس ہے بلکہ سی مفتی کا کلام فقل کرویا جاتا ہے کہ اس کو منتقتی اختیار کرے۔اب ایسے مجتمدے تقل لا ایمی دونی طرح موسکتا ہے ایک بیک اس ناقل مفتی ہے جہز تک کوئی مسلسل سند ہولینی ناقل کے کہ جھے ہے میرے استادر حمداللہ فلاں بن فلال نے بیان فرمایا جنہوں نے اپنے استادر حمداللہ فلاں بن فلاں سے سنا تھا اتی آخرہ اور دوسرے بیک کی کماب معروف ومشہور سے قتل کرے جوجہتد ہے اس وقت تک ہاتھوں ہاتھ معروف چلی آئی ہے بعنی اسک كتاب نه جوكةً كي وقت هي ناياب يا كمياب موكن يا ابتداء عي هي معروف نبيل بوني تقي على بذا اكر جهار به زيانه عن نوادر ك بعض نسخ یائے مجھے تو جواحکام مسائل اس میں تدکور ہوں ان کوامام ابو یوسف یا امام محدر حمداللہ کی طرف نسبت کرنا علال ندہوگا کیونکہ و دہارے ز ماندیں ہمارے دیار می مشہور ندہوئی اور دست بدست نہیں پیچی بعنی و وابتدا ہی میں معروف ندھی اور اس پر بھی ہمارے بہاں مشتہر نه ہوئی۔ ہاں اگر نواور سے کوئی نقل مشہور متداول کتاب مثل ہدا ہومیں ۔ طوغیر ویس پائی جائے تو اس کا اعتاد البند فقط اس وجہ ہے ہوگا كريه كتاب جس بين تقل معرف ومتداول بقال المحرجم مبسوط معرادامام محدر حمد الله كي تصنيف نبيس بلكه شروح ياسر همي رحمه الله كي شرح كاني مراوب \_ بيجرلكها كه أكرناقل مفتى كومجتهدول كي تغلف اقوال يادين اوراس كودلائل كي شنا خت فبين اورنداس كو اجتهاد کی قدرت ہے لین نی اجملہ اجتهاد بطریق ترج مجمی نہیں کرسکتا تو کسی مفتی سے قول رفطع ندکرے کدای کوفاوی سے لئے متعین كردے بلكہ جملہ اقرال كوستنتی كے لئے نقل كردے وہ ان مى سے جس قول كواسوب جانے اختيار كر لے ايسا بى بعض جوامع ميں

اورمیرے زویدای پرسب کانقل کرنا واجب نیس ہے بلکہ کوئی قول نقل کردے کیونکہ مقلد کو اختیاد ہے کہ جس کی جا ہے تھید کرے کذائی فئے افقد مرے مترجم کہتا ہے کہ بعض اخبار میں آیا کہ: استعت قلبك وان افتون .... اور روایت قابل جمت ہواللہ اعلم لیس بمقتصا ئے قولہ وان افتون بی خطاب عامی کو ہے مقتی کوئیس اور باوجود اس کے استفتاء قلبی کا تھم ہے تو اس کی صورت بی ہے جو بعض جوامع سے ظاہر ہے اور معنی ہے ہیں کہ مقتی کمی صالت باطنی سے آگا وہیں ہوتا کیونکہ ستفتی نے ظاہر نیس کیا اور جمکم قولہ

مستفتی کا دل فقاوی پر جمتانہیں تو وہ وہ محراقوال کو جو حال کے موافق ہوگا اور اصواب واوفق جائے انتہار الاثم مأحاك صدرك كرے كاليس مير عدرويك مفتى كے لئے بعى احوط اور متفقى كے لئے بعى اصوب وي بے جوبعض جوامع ميں فركور ب فائد تعالى اعلم۔ اس بیان میں تین باتیں لائق اہتمام ہیں اول سی مجتهد کا قول قل کرے یعن جس قول پر فقاوی ویتا ہے اور منقریب آتا ہے کہ المائے مغیرے مطلقا یا فاص فاص فاص م کے مسائل میں ائر منفیر میں سے کسی کو تصوص کیا ہے۔ دوم جیسی کتاب سے فتوی جائز ہے مثلاً مشہور متداوّل ہواور و گیرشروط آتی ہیں سوم اقوال نقل کروے یا سی قول کومتھین کردے اورمتر کیم سے نزویک اقوال کا حکایت کرنا اصوب ہاور فقاوی سراجیدیں ہے کہ سی محض کوفقاوی دیناروانبیں ہے مراس صوریت میں کرعلاء کے اقوال جانتا ہواور بدیج انتا ہوک انہوں نے کہاں سے بیقول کہا ہے اور آ دسے و کے معاملات سے واقف ہو پھرا کروہ مخض علاء کے اقوال کو یا در کھتا ہو گمرینہیں جانتا کہ کہاں ہے کہا ہے تو اس کئے جب کوئی سنلہ یو مجما جائے اور وہ جانتا ہے کہ جن علاء کائم ہب اس نے اختیار کیا ہے ووسب اس سنلہ میں اس قول پر متفق ہیں بعنی جواز یا عدام جواز پر مثلاً تو مضا نقت بیس کہ یوں کہددے کہ بیجا زنے یانیس جائز ہے اور بیقول اس کا بطریق حکایت ہوگا اور اگر ایباسٹلہ ہوکہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا تو مضا نقانیس کہ بچے بیافلاں کے قول میں جائز ہے اور فلال کے قول میں نہیں جائز ہے اور اس کو میدا تقیار نہیں ہے کہ چھانٹ کر بعض کے قول پر فقاوی وے جب تک ان کی جب کونہ بہجانے مترجم كبتاب كديم رجاس امركامؤيد بجويس في زعم كيا باوراس ايك امريجي ثابت بوتاب كراكراسحاب كاقوال كى مجس وریافت کر لے تو اس کوروا ہے کہ بھوت جست کسی کے قول کوفنوی کے لئے مخار کرے اورای معنی میں مترجم نے قباوی میں تحت ترجماعض اقوال کی ترجیح کردی ہے اورمترجم کواسحاب ترجیح اصطلاحی ہونے کا دعوی برگزنیس ہے ہاں میر سےزو دیک بدین امنسد واور تخت دموکا شیطان کا ہے کہ جس قدر مؤمنین موجود ہیں بحال فا ہرسب مثل بہائم کے ہیں کدان کوافوال ندکور و کتب میں سے ضرور کس تول پرجس پر جا بین عمل کرنا جا ہے اور خود این دین کے واسطے احتیاط اور ایے نفس کے مغرورات میں صواب اختیار کرنے کی راہ نبیں ہاور حق بیہے کہ جن کواس زمانہ میں علماء کہتے ہیں انہیں کی ذات ہے ردوقد ح وجدال دیا موری وغیرہ مغاسد کے آثار نہایت قوی بدا ہوتے ہیں اس وب واحوط بدے کہ جو تھی اپنے تعل خالص لوجہ اللہ تعالی عز وجل کر لے اور عاجزی کے ساتھ تو فیل کا خوات گاروخوناک رہے اس کوای پر قاوی ویتا واجب ہے اور اہل جدال ومراء وجوا پرست لوگوں کے افعال سے خوف و کچھ پروانہ کرے ہیں اگرانہوں نے حق کور و کر کے دنیا میں ناموری حاصل کی توان کا بھی نتیجہ ہے۔ ان کواوران کے نتیجہ کوچھوڑ و سے اور کہدو ہے واتفق نديا الل الكلام والسلام اور فاضل تكعنوى في تقل كيا كه فأوى قاسم بن قطلو بغايس فأوى ولوالجيد في قل ب كدجو محض اى بات براكتفاكر كرمئله كاقوال دووجوه من ساس كافتادى ومل كمي تول ياكى وجد كموافق موجائ اورجاب جس تول وجس وجد م ممل یا فتوی ہواور کھی بھی قورونظراس میں نے کرے کہان افعال میں سے باوجود اختلاف کس کور جے ہے تو وہ جائل ہاس نے مؤمنین متعقد مین کے اجماع کوتو ز دیا اور ای فرادی میں دوسرے متعام پر ہے کہ آ دمی اس وقت دومتم کے موجود ہیں۔ ایک وہ جو تھن مقلد بين جس كونظر وغور كى ليافت بالكل تبس باور دوسر ، وكد جس كونظر كى ليافت بيل مم اول براواى كا اتباع واجب ب جس كومشاريخ في يح كما باوروومر فريق برواجب بكرجواس كرز ديك مرح موااس برعمل كر مرفقاوى اى برد مدس مشائخ نے سیج کہا کیونکہ فراوی لینے والااس ہے وہی پوچھٹا ہے جوائل ند ہب کے فرد کے ند مب تشہرا ہے

قال المر جم عوام كيلے حقيقت من اجتبادي فدا بيب من سے كوئى فد بيب بيس بيكداصل وہ مؤمن بالله عز وجل و بما جا بيا بالنج النجائي النجائي الله على الله تعالى و كى عالم سے واقعة نازله من تھم حاصل كر ليمتا ہے اور و بى اس كے لئے نه ب ب حی کرا کرا یک نے اس کوفتو ی دیا اور اس نے عمل کیا چردوسرے نے برخلاف فتوی ویا تو اگر اس نے دوسرے کوزیادہ پر بیز گار جانا تو آئدہ اس کے فاوی برعمل کرے اور سباعل میچے رہائی کہ اگر محکم قضا علی چش ہوگا تو قاضی اس برعمل کی نسبت مواحد وزیس کرسکا چنانچاس فآویٰ کی کہاب القصاء میں معتبرات سے یہ بحث الیمی طرح منقول ہے پیرتھی مشائخ پر سائل کوفاوی دینافتا استاع خیال ے واجب کیا کہ مشائخ ترجیم مقرض ہو مجے ہیں اور شاید ریے فوف کیا کہ اہل جہالت بدون علم کے فقاوی ویں اور محراہ کریں جیسے خود ممراه جیں تو واقعی میا حتیاط بنونی ہے اور اہل تقوی بہت کم جیں لیکن موام کو پنہیں پہنچنا کداہے سے خلاف وضع پر عمل کرنے والے پر انکار وجدال وظفیر کریں جیسے اس زمانہ میں مشاہرہ ہے بلکہ سرت سلف صالحین پرقائم رہیں اور آپس میں متنق ہو کر کوشش کریں کہم سب اس زیانه چیل لامحاله مفترض بوکرآ خرت چی مغفور ومسرور بول کیؤنکه جن افعال کا شریعت وسنت چی بونامعلوم ہے دوراہ کفر كي افعال برگزنيس بين پير كيونكر تفيركرني جائز بالله الله خوف كروكيم كى كوكافرينا كرفاري كرواوروه مؤمن ب\_اكرم سايك آ وی ایمان یا تا ہے تو موافق حدیث سے کے نایاب ومزیز الوجود چیزے بہتر ہے حالانکداس کے بھس تم خارج کرتے ہواور جائے موكرسول والمنظيم منافقين كوفاري نبيس فرماياجن كوقطعا جائة تصاور بعض كوش تعالى فينيس بتلايااوريس كها: مردو اعلى النعاق لا تعليهم الله يعليهم ... كيل ويجموك كتابز اقرق بكديريس معالمه ثم في اختياركيا- بال مديث يمل بتولد الا ان ترو اكفرايواعا عند کد اجازت بقیدوضوح فرمائی ہے۔ جیسے اس زمانہ کٹ کوئی رسالت انہیا ءمرسلین ووجود ملا تکدوشیاطین ووجی ومجزات کا انکار كرية اوروى اللي كوخيالات آدى يتلائ اورشر بعت كوقانوني معلحت يجادر ما ننداس يحق بيكلا كافريهاس كوجوهم مسلمان و مؤمن کے وہ خود کا فرہے اوراس کا فتنہ اہل اسلام پرشیطان ہے زیاد ومعتر ہے خصوص جبکہ نظر کو دنیا کی آ راکش وزینت پر کمال رغبت ے اور جس نے عوماً استعس آخرت سے بد کرا کے اس طرف متوجہ کردی ہیں اس کیے کہ ان میں غلبہ حواس بیمید کی قوت ہرروز قوی ب بالجمله كى سلم كى تخفير برفاوى وينائيس جائية كرجبكه كلابواكفرد يكها جائے اور معلوم كيا جائے ورزيمى كےول عجيد برمدار كر كے تيفيرنيس جائز ہے اور بدكلام درميان ميں آم كيا تھا اب ميں پھر رجوع كرتا ہوں ۔ واضح ہوكدا تو ال جس پر فقاوى وينا ميا ہے كس ترتب وتضيص سے قرارو مے ملے میں اور بداقوال اس وقت كن كتابوں سے لينے جا ہے اوركن كتابوں سے لينائيس جائز ہے ايك دراز بحث ہے مرتخصر طور پر فوائد بعض الا فاضل ے انتخاب كرتا ہوں \_ اقوال پر فاوى دينے كا كليد قاعد و فاوى سراجيد ميں اس طرح ندكور ب كر جب كسي قول يرا مُدحنفية منفق مول لين امام الوضيفه رحمه القدوصاحبين بالقصد وباتى بالعيم منفق مول أومفتى الى يرفاوي وے اور اگر مختلف ہوں تو قاوی میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ علے الاطلاق امام ابوصنیف رحمداللہ کے قول پر قاوی ہے بینی میاہ عبادات كے سمائل ہوں يا اوركسي تشم كے ہوں سب ميں على الاطلاق امام ابوصنيف رحمدالله كے قول برفتوى ہے اگر ان كا قول موجود ہو بھرامام ابو یوسٹ کے تول پر پھرامام جڑ کے قول پر پھران کے بدقول زفرر حمداللہ وحسن بن زیاد ہے اور بعض نے کہا کہ اگرامام ابو حنیہ ا كي طرف موں اور صاحبين أيك طرف موں تو مفتى كواخيتا رے كم جاہے جس قول برفتوى و مے محرقول اوّل اصح ہے يعنى مطلقا امام كتول برفقاوى وسداورمور ميك مفتى خودمجتهدن بويعن معاحب اجتهادنى المدجب ياصاحب ترجيح ند بوفهد المحصل كلامداورهاوى قدى عن اليي صورت عن قوت وليل كا اعتبار كيا بي يعين جس كى دليل قوى مواى پر مفتى فتوى و عال بعض الا فاهل وونون قول مي اختلاف نبیں ہاس طرح کہ حاوی کا قول ایسے مخص کے حق میں ہے جس کور جیج کی قدرت ہواور سراجیہ میں مرادو و مفتی ہے جو صاحب ترج نہ مواقول یوفق ظاہر بے لیکن مکن ہے کہ ماوی نے فقا ماحب تمیز پراکٹوا کیا ہوجس کا مرتبد صاحب ترج ہے ہم ہے اوراس كاوجود برز ماندي بوتاب و ومنقط جيس بي كما قال اين تطلوبقًا وسيانى \_اور غدية المنظى شرح مدية المصلى على بك علاء في عبادات میں امام اعظیم کے قول پر فاو کی قرارہ یا ہے اور استقراء ہے بھی ایسانی وقوع ٹابت ہوا جب تک کہ امام ہے کی روا بت موافق قول مخالف کے تیس بائی کی عبادات وغیرہ میں ہے۔ اور تھا ، الا شاہ ووافظائر میں ہے کہ باب القصنا ، نے محالی مشاق میں گئی ہے۔ اور تھا ، الا شاہ الا تھا ، میں ہی ایسائی مشہر مسائل میں فاو کی امام ابو بوسف کے قول پر ہے کمائی القید والم اور اور یہ فول پر فناو کی کی تماب القصنا ، میں ہی ایسائی مشہر میں امام زر کے قول پر فناو کی ہے گرمتر وسائل میں امام زر کے قول بر فناو کی تی ہے گرمتر وسائل میں امام زر کے قول بر فناو کی تی ہے کہ مار دین ویس نے بیات مقرر ہو چک بر فناو کی تی ہے کہ مار دین ویس نے مقرر ہو چک ہے کہ فار میں ہے کہ مار دین ویس کے دونوں یا ایک کے قول کی طرف تجاوز نہ ہو گا کہ بر وارت آئی اقول نا قول کی طرف تجاوز نہ ہوگا کہ اور وارت تی امام ابو بوسف کے قول کی طرف تجاوز نہ ہوگا کہ اور یک اختلاط اور وقائع و معاطلات کے برتا ذکو کے میں اس فناو کی میں معتبرات سے متقول ہے کہ جب امام ابو بوسف کے قول کو لینا بعر ورت قرارویا کین اس فناو کی میں معتبرات سے متقول ہے کہ جب امام ابو بوسف قاضی ہوئے اور لوگوں کے اختلاط اور وقائع و معاطلات کے برتاذکیا جس سے ان کوزیاد علم حاصل ہواتو انہوں نے خلاف کیا اور جوق ل اجتبادی و وسرا ہوا ای پر فناو کی ہے۔

پس اس تو بید سے ضرورت فلا برتیس موتی ہے اور شاید لفظ ضرورت سے ایک عام معنی مجازی مراو لے مول جوا سے وجوہ كويمى ضرورت بن ركع وبدا تكليف بعيد فاقهم \_ يهال تك توان اقوال كابيان مواجوان ائر حنيه ب مروى بي اب رب اي مسائل جن میں ان اسحاب سے کوئی قول سی تہیں ہے تو حادی قدی میں ہے کہ جب کس واقعد میں ان ائمہ سے کوئی قول ظاہر بایانہ جائے اور مشائخ متاخرین نے اس کا تھم نکالا اور سب ایک تول پر متنق ہیں تو وہی لیا جائے اور اگر ان میں اختلاف ہونو اکثر مشائخ کا جوقول ہے وہ لیا جائے بشرطیکہ ایسے ہوں جن بر مانند طحاوی وابوحفص وابوجعفر وابواللیث وغیر ہے اعما د کیا جاتا ہے اوراگر ان سے بھی کوئی جواب ظاہر میں ملاقو مفتی کو جا ہے کہ اس میں تامل وغور و کوشش نے نظر کرے تا کہ ایسائنکم نگل آئے کہ عہد ہ افقا و کا ذمہ بورا ہویا اس سے عبدہ برآئی کے قریب پنچے اور بینہ جا ہے کہ لا ابالی اس میں کو وہم لکھ دے۔ اقول ظاہر متاخرین مشامخ ہے اہل ترجیح تک شال مراوجیں ۔ جن کوکسی رتبہ کے اجتبا و کا منصب ہے مجرمفتی کوغور ونظر واجتہا د کا تھم جمعنی کوشش بلیغ ہے یامخصوص باسحاب ترجیج ہو والقد اعلم اورولوالجيه سے او بر مذكور بهوا كه بلاتر جي كے مختلف اقو ال ميں ہے جس تول بر جائے مل كر لينا جها كت وخلاف اجماع بے اور در المخاريس قاسم ابن قطاو بعًا كي معيج القدوري سالا ياب كما أركوني كي كيم عي چندا قوال كوبلاتر جي كنش كرد سية بين اور بمي ترجيحي وصح کرتے ہیں تیکن صحیح میں اختلاف کرتے ہیں یعنی بعض نے ایک قول کو اور بعض نے دوسرے قول کو صحیح کہا تو ایسی صورت ہیں مرجع و تسیح کروکرمعلوم و متعین ہواور کیے عمل کیا جائے تو جواب یہ ہے کہ جیسے طور پر انہوں نے عمل کیا ای پرعمل کریں با عمبار روائ متغیر ہونے اوراو کوں کے حالات بدلتے وغیرہ کے اور جولو کول برآسان وقرم ہواورجس پر درآ مدطا ہر چلا آتا ہواورجس کی ولیل تو ی ہو یعنی ان امور کے اعتبار سے مشائع کے عمل کے موافق ہم بھی ان اقوال میں سے ایک قول افتیار کریں گے اور جو مخص ان امور کی راہ ہے قول کو مميز كركے ايسافينس برز ماند من مفرور ہوتا ہے ہيں وہ بطريق تحقيق اس كاميز معلوم ہوتا ہے كمان بى كمان نبيس ہوتا ہے ہاں جواس وقت ایما ہوکدان وجوہ سے تیزند کر سکھاس کو جا ہے کہ خود بری الذمہ ہونے کے لئے ایسے مخص سے رجوع کرے جو تمیز کرسکتا ہے بدا تخميل كلامه اقول اس كلام سے كي باتيل تحقيق فلا برين اول يد كه مشائخ اصحاب ترجيح بمحصيح بين اختلاف كرتے بين ليكن تحقيق بد ے کہ دونوں تول اپنے اپنے محل پر بیمی ہوتے ہیں اور در مقیقت بیمیج میں اختلاف نہیں ہے اور نظیراس کی بیرے کہ مثلا کپڑے غصب كئي بوئ برسياه رنگ سے قيمت ميں زياوتي تيس بكرنتمان بونا امام اعظم رحمدالله كا قول ب جوان كرز ماند كے لحاظ سے حج تما کیونکہ بنوامیے کے عبد سلطنت میں سیاہ رنگ عیب تھااہ رصاحین کے زمانہ میں عبد سلطنت عباسیہ میں بیارنگ مرغوب ہواتواس سے

اورای منم سے ہاس زمان کا عام واقع تمبا کو پینے کا چنا نی بعض نے سخت بشد دکورا و مکراس کوحرام نکالا حالا مکدیداستخراج تبیں بلکہ ہوں ہے کیونکہ حرمت کی دلیل کوئی تبیں یائی جاتی اس لئے کہ حرام تو منصوص قطعی ہے اور یہاں ظنی نص بھی موجود تبین اور اگر تحروة تحريم اوبية بحى ظاهريس الابدليل ميعف الاساد وضعيف الدلالة بال كرابت تنزيمي وغيروتنزيمي اباحت بين تردوبدلائل باوروجددوم کے لئے عموم بلوے مؤید ہی لائق فاوی تول دوم ہے کیونکہ و مفتی فقیہ نبیس کر موام میں جالا کرے فلیوائل فید وظہورتعامل کے بیمعنی بیں کرصافین سے اس کاعملدرآ مد چلا آتا ہوجودلیل شرعی بربنی ہونے کی دکیل ہے اور بعضے متاخرین کے کلام ے اس امرے شاہر میں کہلوگوں میں ایسامعاملہ جاری ہولیکن مترجم کہتا ہے کہ بیہو ہے اور ائمد میں سے جس نے ایسا کہاو واشار و ب كرسلف مالحين سے يجيهاس كا عادث مونا فا برئيس موابسب طرب زماند كاور مار دوقت على يد بات نيس اورد يار مندوستان میں و بالکل اسکا عنبار نہیں ہے اس واسطے کہ کثرت سے خلاف شرع امور بلاا نکار ظاہر شائع ہیں اور امر جمتین اس میں تفصیل ہے یعنی جومعالمدايسا بكدركن شرى من ي كوئى امرفوت بين كيكن وى چيز جس كى شرط بدتعامل بيعنى بلانز اع رضامندى تواس بين اعتبار ے مثلا احصناع على خلاف القياس بسبب تعامل الناس جائز ہے حالا تك بالا تفاق ابتدائى بيج نہيں ہے تو انتہا بن جب بنانے والے نے چیز بنائی اور بنوانے والے نے پیند کر کے لی پانیس تو روکروی اور باہم پھیزاع نہ ہواتو معلوم ہوا کہ تعال جمعی باہی رضامتدی ہے جوشر طاق یامتم رکن تبول وا بجاب ہے علی مانفقت بالتر ریامعھو ل علی انعقاد والیتے بالا یجاب والقبول بیس واضح ہوگیا کہ مفتی کسی حال میں راہ شرع سے جس کی بابندی نفس موا پرست برفرض ہے باا دلیل شری تجاوز نبین کرسکتا اور بیجواس زماند میں بعض جہال المحدين برادران دجال في البيخ بعين كوسكملايا كمرع ايك جمهورى معلمت بادراد قات و ادضاع كي تغير باس عن تغيرال زى بحض شیطانی راه باوراس کا معتقد کافر باس لیے کدراه آخرت متنقم ایک بجس کے سلوک کے لئے نفس کو جوشیطانی ہو سات كابالطبع مطبع ہے ايك مسلك منتقيم سے تجاوز نذكر نے پر پابند كيا حميا ہے ہیں جب آخرت كا عنقاد بنورا بمان حاصل ہے جس ميں تبديلي تيل وشامراه واستح شرتبديلى عال بوقد قال تعالى : وان تبعد استة الله تبديلا وان تبعد اسنة الله تحويلا مجرجس اوضاع واطوار کی طرف زمانہ میں تبدیلی ہوئی آگرلوگوں نے ان اطواو کو خلاف عدل وخلاف مواب اعتبار کیا تو خود انہیں اطراف کی طرف میل کرنا سرت عظم فیج ہے اور اگر عدل کے ساتھ ہے تبدیلی کیوکر ہوئی اس لئے کدراہ اوّل محض مین عدل تھی تو لا مال تبدیلی بجانبظم ہوئی ہاوراصل بات بہ کے تحقیق آخرت اوا کمان تو یک بھی ایسے ہوئے جنہوں نے آوئی دنیا کو بھی الیقین مشاہرو
کیا اس کے قصد معاشرت کوتا ہ کر کے خلوت اختیار کی اور بیٹر ہو تھیں بلکہ اتو ہے واصوب یہ ہے کہ تو ٹی طرز کے ساتھ مام بری سے کو درواز و آخرت تک بہتما معرل آراستہ لے جائے اور بیا پہندیدہ شیوہ دھرات محابر ضوان التد تعالی ملیم الجمعین تھا ہی اشا حت مم
اللی وہ حسن اخلاق وقعلیم عدل و تہذیب نفس میں کامل قرد تھے اور جن مکوں کوتائع کرتے ان کے تق میں نہاہت خوبی و بالکل جائی وہا ہے اور بی اسلام کا تھم عام ہے۔ بالجملہ مفتی و عالم کو بیا تقییا زئیس ہے کہ تودکوئی تھم دے بال شرع کی نیابت میں کہ سکتا ہے کہ شرع و کوئی تھم جائز طاہر ہوا اور جب کی تھم پر موافق کاب وسنت کے لیقین کر ہے تو کہ سکتا ہے کئر حرام و عدل وا جب و تکبر حوام ہے اور کھا ہے کہ تو ہو جہتد کی طرف ہے تھم اختیاری خیال کر سے بینی جو پہند و جائز تھا ہے وہ کا فر ہے۔
جا ہے تھم دے سکتا ہے وہ کا فر ہے۔

لی مفتی در حقیقت اس مرتب کی وجہ سے جواللہ تعالی نے اس کوائے فعنل سے حنایت کیا ہے اس کام کے لئے تکوم ہے کہ مسائل کے احکام عوام کو یا جنتا دوانتخر اج بہلا دے اور تمام کوشش صرف کرے للبڈا حادی میں کہا کہ عبدہ اجتہا وکو کوشش ہے تی الوسع ہے را کر ہے اور لا ابالی بات نہ کیجاور صاحب تھے القدوری نے مقلد غیر مینز کے حق میں کہا کہ وہمینز کی طرف رجوع کرے تا کہ خود بری الذمد بوجائ براگر كوئى كم كديكلام توصاحب ترجيح كے لئے بيكونكداى كوالى تيز عاصل بوتي باورووويقول عامد مقلدين لتم ہوااور بعدصا حب الملز کے کوئی تبیں ہواتو جواب مدے کہ برتقدیر تملیم اس دعوے کے صاحب سیجے القدوری کے کلام سے مدمراد مونامسلم من بال وليل عدال فرماياك ولايعلو الوجود عن من تميز هذا حقيقة لاطيا \_ يعن ايماميز برزمانيش موجود ہوتا ہے جو محض ممان وخیال برنہیں بلکہ حقیقت میں ایسے اقوال کوتمیز کرسکتا ہے ونی البحر جب ایک کوسی کہا گیا اور فناوی ووسرے يريجة موافق متون يرخمل كرنااوتي بي - قال الركمتر جم متون جامع روايات اصول بين وفيه مافيه والتداعلم ايضافي البحر في مسرف الزكوة جب صحیح مختلف ہوتو واجب ہے كدفا برالرواية كى تلاش بلغ كريں اوراى كومرجع قراردي وفيدنى كاب الرضاع جب فآوى مختلف ہو یعبیٰ ایک قبل کی نسبت لکھا حمیا کہاس پر فقاوی ہے اور دوسرے قول پر بھی میں لکھا حمیا تو جوتول ان میں سے ظاہر الروایة ہوائ کوتر جج ے قال المحر جم ان عبارات میں فورے اس امر کی تا ئيد لتى ہے جو مترجم نے اوپر ذكر كيا ہے اور يہ بحث فقط روايات كى جبت ہے ہے بتأبرين كه خالى مُقلدين كودلاكل سے بحث كى اجازت نبيس بے ليكن غدية المستملي شرح مدية المصلي ميں بحث تعديل الاركان ميں لكھا ك تخے یہ بات معلوم ہوگئ کرقو مدوملسد میں سے ہرا یک میں طمانیت بمقتصائے دلیل واجب ٹابت ہوتی ہے بعنی جیسا کہ امام ابویوسف وفيره تعمروى بنى بديل عيمى وجى ايت بوتاب يعراكها كديث البهام فرايا كروايت عدول نيس ما يخ جبكونى روایت اس کے ساتھ موافق ہوقال المحر جم بعنی جب ذہب میں اقوال مروی ہوں اورا یک قول ان میں ہے اصول شرع ہے متو افق موقواس قول سے خالفت نہیں کرنی جا ہے مویاس قدر علم کومناونات میں واجب اعمل مونے کے لئے مسلم رکھا ہے اور خابرا شارح نے جولکھا کریہ بات تجیم معلوم ہوگئی اس میں علم ہے بہی معنی مراد نے ورند فرعیات کامظنونہ ہونا اتفاتی ہے اس وجہ سے کرجن عمل میں يظن بمنزله علم ويغنين ہے فاقہم وسیاتی الموید فید۔ و فی وقف البحر جب مسئلہ میں دوتول البیطیس کہ ہرا یک کوسیح کہا حمیا ہے تو آبیہ تول پر فنادى ويناواس كيموانن علم قضاء جارى كرناجا تزييروني قضا والقوائت منه جب طاهرالرولية بس كوئي مسئله زبولور غير ظاهر الرواية ھی پایا جائے تو ای کولینا متعین ہو جاتا ہے قال المتر تم ریہ بحث بھی روایت پر مقصود ہے اور دونوں قول مصحو میں ہے کسی کی ترجیح کا تھم مبیں دیا اور بیتھم بظا بر سے القدوری کے قول سے خالف ہے کیونک اس میں تمیز کرنے کا تھم ذکور ہے اور پوشید ونہیں کے تھم

تضاء الی صورت بھی مختف ہوسکتا ہے اور مفتی بھی منتفتی کے موافق ہرعا قول پر فاوی دے سکتا ہے اور زیاد واشکال اس وقت ہے کہ مدی و مدعا علیہ بھی ایک کے موافق ایک قول اور دوسر ہے کے موافق ووسرا قول ہوگر بھی کہا جا سکتا ہے کہ تھم قاضی طزم واقع ہوا ور تجے معلوم ہے کہ تھم قضاء فی نفسہ طزم نہیں ہوتا گر جبکہ شرع کی اجاز ت سے بدلیل الرامی واقع ہوا ور یہاں جق دلیل بھی دونوں مساوی بی افرقاضی و دسرا قول افتیار کرتا تو رواہ تھا اور اگر اس کا ایک قول بجواز افتیار کرنا طزم ہوتو مدمی اپنے حق بھی بیتین پر کے گر ہوگا مگر کی کہا جا سکتا ہے کہ تھم قضاء فلا ہرا و باطنا نا فذہوتا ہے اور اس بھی مشاخ و متاخرین علاء ترج کے اقوال کیے مضطرب بیں کمالا تھی کو ان ماری بذا الفن ۔ علاو واذیمی عدم نفاذ و تفتا و فلا ہرا و باطنا کی بھی روا ہے موجود ہے اور خود الم سے بہتیری صورتوں بھی بطلان تھم فضا میں ماری بذا الفن ۔ علاو واذیمی عدم نفاذ و تفتا و فلا ہرا و باطنا کی بھی روا ہے موجود ہونا فلا ہر ہوجا ہے نہیں میں ہے کہا وار نور المام ہوتا یا نمام ہوتا یا محدود القدف ہوتا فلا ہر ہوجا ہے نہیں میں ہے کہا تھو کہا ہوتا کہا ہم المور کے میں المور کے داتے و تی قول ہے جو بھی القدوری ہوتا کا ہر ہوتو کی المور کی داتے و تی قول ہے جو بھی القدوری ہے اور نول این انہمام درایت سے جوروایت متو افتی ہوائی ہے جی فلا ہرائی کے داتے و تی قول ہے جو بھی القدوری ہوتا ہیں ہوتو کی المور کی داتے و تی قول ہے جو بھی القدوری ہیں نے کہا ہرائی کے داتے و تی قول ہے جو بھی القدوری ہیں۔ کی میں انہمام درایت سے جوروایت متو افتی ہوائی ہے جو بھی القدوری ہیں۔ کی میں انہما میں درایت سے جوروایت متو افتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں کی میں کی درایت ہے۔

ونی شرح الا شباه لیری زادہ نظاعن شرح الهدایة لا بن الشحة بنب کوئی حدیث سح بوجائے اور قد بہب کے خلاف ہوتو اس حدیث پر عمل کیا جائے گا اور سی قد بہب قرار دیا جائے گا اور اس پر عمل کرنے سے خلی فد بہب ہونے سے مقلد فدکور با برتیں ہوجائے گا حدیث بح بوجائے تو وہی میر اقد بہب ہوتال المحر جم ایسا ہی بعض انکر شافعی رحمہ اللہ ہے کہ جب کوئی حدیث بح بوجائے تو وہی میر اقد بہب ہوتال المحر جم ایسا ہی بعض انکر شافعی ہے گئے اور حدیث مسلم جس نماز عمر قابت ہوئی تو لکھا کہ شافعی قول میں قد بہب ہوا اور غلاق کہ المحرب ہے اللہ اللہ دیا نہ باتھ سب کے اپنے اپنے المحول سے ایسا ہی روایت کرتے ہیں کہ یہ جاروں فدا بہب تو در حقیقت ایک ہی جس کو بکہ کہ سب بی سنت و حدیث کی طرف متند جی اور جن لوگوں نے باہم جدائی وقفر بی کرتے تھی کہ دو اور کی اور اتفاق با جسی جو سے برمول سرور عالم نگا تھا گا کا حسان رکھا تھا اس کو برباد کیا تو جس بہن جا اس است و الجماعت جس تفرق ڈ ڈ الا اور الکی با تمیں پیدا کیس جس سے آخضرت نگا تھا کہ اس کے کہ وہ تحت کناہ گار جی جنہوں نے اہل السنة والجماعت جس تفرق ڈ ڈ الا اور الکی با تمیں پیدا کیس جس سے آخضرت نگا تھا کی مورت جس افتان کی جو اور کشرت سے احاد یہ دلالت کرتی ہی جس تھا جر ہے اور کشرت سے احاد یہ دلالت کرتی ہی جس تھا جر وہ کو رکھا کی مورت جس افتان کی عام دیا۔ کہ بھی می معرف تھا۔

باراضی ظاہر ہے اور کشرت سے احاد یہ دلالت کرتی ہے کہ آپس جس انتحادہ اتفاق ضرور کی ہے اور کمل کی صورت جس افتان نہ اور کہ معرف تھا۔

باراضی ظاہر ہے اور کشرت سے احاد یہ دلالت کرتی ہے کہ آپس جس انتحادہ اتفاق ضرور کی ہے اور کمل کی صورت جس افتان نہ تھا۔

بار جس معرف کے معرف کے دور کھی دور کی ہے اور کمل کی صورت میں افتان کی معرف تھا۔

 ہ ایت کے موافق حضرات سحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیم الجمعین سے متو افق ہواور یمی لوگ اہل السعند والجاعیة ہیں۔

فاقهم واستقم اور فاصل كفنوى في تزيمين العباره ملاعلى قاري في تقل كيا كدقاري في كلعا كدكيداني في اين رسال خلاصه میں جیب بات تکھی کہ تماز کے اندر جو افعال حرام ہیں ان میں سے دسواں فعل التحیات کے آخر میں انگشت سے اشار و کرنا جیسے اہل صدیت کاتمل ہے بعنی ان لوگوں کا جوحدیث رسول اللہ صلے اللہ عاب وسلم کے عالم بیں اور بیقول کیدانی کا خطاعظیم وجرم سیم ہاور اس كاسب بيدوا قع بواكدية خفى قواعداصول ي جابل اورروايات فروع كيمراتب ينادان يادان ميادراگر بم كواس كي طرف نيك عمان کرنا نہ ہوتا جس ہے ہم اس کے قول کی تاویل کرتے ہیں تو ضروراس کا *کفر صریح* اورار تداد تھیجے ہوتا لیعنی ہم اس کومؤسن کمان كركے ميناويل كئے ديتے بيں كداس كى مراد ميہ كداس واستح سے اشارہ ندكر ہے جيے الل حديث منحى بندكر كے يا حلقہ كرتے اشارہ کرتے ہیں اور بیمر ڈوٹبیل کہ حدیث میں جس طرح آیا ہے وہ حرام ہاور نہ بھلاکی مؤمن کوھلال ہوسکتا ہے کہ جوآتخضرے ٹائٹیل کے فعل شریف ہے اس طرح ٹابت ہوا کہ متواز کے قریب بھٹی گیا ہے اس کوحرام بتلاوے اور جس مرصحاب سے لے کرآ خرتک ملا متفق جیں اس کے جوازے انکار کرے اور حال یہ ہے کہ جارے امام اعظم نے فرمایا کہ سی کو بیطل نبیس کہ ہمارا قول اختیار کرے جب تك اس كا مآخذ كتاب مجيد ياسنت شريف يا اجماع امت يا قياس جلى معلوم ندكر لے اور شافعي في فرمايا كه جب عديث سحج بو جائے جس سے میرا قول خلاف پڑے تو میرے قول کو دیوار سے مار دوا در صدیت ضابط پر عمل کرو۔ جب بیہ بات معلوم ہو پیکی تو ہم كہتے بيل كداكرا مام رحمدالله ي كوئى صرت كروايت إس مسئل من مدبوتى توان كتبعين برالازم تفاكه جو يحمد تخضرت فالينا كم استابت ہوااس پر علی کریں اور بیطاء کرام معین پر لازم ہے عوام کس تاریس ہیں اورا سے بی اگرامات سے ثابت بیہو تا کہ انھوں نے اشار ہ كرنے كومنع كيا اور خير الانام عليه السلام ہے اس كا ثبايت ہوا تو كوئى شك نەتھا كہ جو استخضرت نابيتي ہے تابت ہواو ہى لازم ہے بيمر بھلا پہال تواس مسک میں امام ہے جوروایت ہے ووسندیج ہے مطابق وموافق ہے ہیں جوعدل پر قائم اورظلم ہے یازر ہاد وضرور جانے کا کرسلف و خلف کے اٹل تقویٰ کی میں راہ ہے اور جواس ہے پھراوہ جبتی گمراہ ہے اگر چہلوگوں میں بڑا ہرزگ مشہور ہواہتی کلامہ متر جمأاور ووسرار سالدمسے بند ہیں التر ئمین بیل لکھا کہ جو مخص اس امر کا قائل ہو کہ فتو ہے ای تو ل پر ہے کہ اشارہ نہ کیا جائے تو وہ مخص اس امر كامدى بواكه من مجتمد في المسطم بول اوربيا يسيمسله من بوسكتاب جس مي امامٌ سے دوروايتي يا امام سے ايك اور صاحبین سے دوسری روایت ہو پھر بھی باوجوداس کے یہاں دلیل ترجیج کی ضرورت ہوگی کیونکہ بلامر جع کے ترجیح مقبول نہیں ہے بس اكرامام عدو روايتي ياتى جاكي واي روايت راجج موكى جواحاديث رسول الشنظيم كمطابق مواور جمهورعلاءامت كموافق بنے اور بہاں تو عدم اشارہ برفتوی صرح مخالف ہے ویکر مشائخ معتبرین کے قول سے جنہوں نے فرمایا کہ فتوی ای قول برے کہ اشار وعمل مي لاياجائه اوروه بلاخلاف سنت بالتي كلامد مترجما مترجم كبتاب كدايسات فاصل لكعنوى رحمدالله فيقل كياب اور اس میں شک نبیس کہ احادیث اگر چہ صریح موجود موں ان میں بحث اجتہادی ضروری ہے اور عموماً مدعیان علم كودرجه اجتهاد حاصل

کین جملے یہ یقین نیس ہے کہ اجتہاد تر تیج بھی ختم ہو کرلوگ جوام کالانعام رہیں گئے جن کو دلاکل مفصلہ بدونہ انکہ علا ، میں نظر کرنے اور سمجھنے اورا حاویے وہ آیات کے خلا ہر معالی سمجھنے کی بھی لیافت نہیں ہے اور یہ کیونکر الٹی بات بلکہ مہل و متاقف کلام کہا جاتا ہے جبکہ خود مسائل مدلل وعبارات فقیمہ و نقامیر وا حادیث بلکہ فغویات منطق و فلسفہ کا عالم جائے ہیں اور علامہ و مدقق و نجیرہ القاب سے مرفراد سمجھے جاتے ہیں کو بیا ایسے الفاظ عمر آ کذب وافتر ا بالمہاس لا باس مزین کرلئے سے ہیں فعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سینات المالنا

ادر حق طاہر بھی ہے جوعبارات علامہ قاسم صاحب بھی القدوری و سیختی محقق این الہام وعلامہ قاری ہے واضح ہوا۔ پھرا گر کہا جائے کہ صاحب ترجیج یا کم از کم صاحب تمیز ہوئے ہے و ومرتبہ مقلدے خارج نہ ہوااوراس کوروا ہے کہ اہل اجتہاد میں ہے کی کے قول پرمل کرے تو روایات محبیداس کو کانی جیں اور جب جستدنبیں تو اس کوتنسیر وحدیث میں بحث ہے فائد ونبیں بلکھنچ او قات ہے تو میں کبوں كاكراستغفراللدتعالى بركزيه بات يحيح تبيل ب چنانيداوير ولوائحيه عصنقول بواكفة ئى يامل كسى وجدمسلا ي بغيرنظر كئ بوع كافى سمجمنا جہالت وفرق اجماع ہے اور لا اہالی الی ترکت ہے ہی الدمہ نہ وگاعلاد واس کے جومفاسد عظیمہ اس میں موجود میں وہ تعجب ہے کہ ایسے لوگوں پر کیونکر نخفی رہے جن کو عالم وعلامہ و کنتی و مرقق وغیر وطولانی القاب سے یا دکیا جاتا ہے ظاہراان کوسوائے الغانا میں وطل كلام كے اصلی بتیجیعلم پرنظری تو فیق شد ہوتی واعوذ بالقدمن علم لا یعفع و تیمیواصلی نفع علم كامثل اخلاق و اصلاح لفس و انسداد مكا تد شیطان ہے جی کہ قوت ایمان سے لائق قبولیت بارگاہ کبریائی عزشانہ وجل سلطانہ ہوجائے اور کتب نقید میں اس سے بہت ہی کم بحث ب اورو وبقى بالعبع چناچاس طرف اشاره ب وتصريح كرركذريكي اوريهال بعس اس كم عدم عدم عالم علامه في بيتي تكالا كمعلم حديث وتغيير برنظرنه جإب حالاتكدا حاويث تمريفدوآيات مديد وتقص عبرت واثمارات لطيفه نهايت بإكيزه الطاف الهيداس كودرجة قبول تك رسالًى كے لئے متكفل بين اور جب اس في ان عدمور اتو مثان شياطين بنا اور انجام بلاكت باور اللهدكت على خالى چنداعمال جوارح سے بحث ظاہرى موتى باس واسطى على تاكوب يعنى اكابر اوليا والله تعالى جن كوظا مرع صورتهائ افعال کے علاوہ اصلی معانی وثواب ہے بالغصد بحث رہتی ہاور حقیقت میں وہی فتیہ ہیں ان علاء کوعلائے ظواہر کہتے ہیں۔ بالجملہ راہ حن عز وجل تمام جدال وشیطانی خیال سے پاکسمحض منور ومتنقیم راه ہے جو جا ہے بقول مولوی روم علید الرحمة علم و مین فقد است تغییر وحديث ان علوم عد حاصل كريداورابتداء اعتبياركريوالله تعالى موالهاوى ونعوذ بالتدمن العلال واضح موكه جب كوكي متله ظامر الرواية حن بيل ملا اورنو ادروغيره غيرظا برالرواية عن مااتو اي كولينا مقلد كولا زم بي كمامرمن البحراد رمعني يه بين كه نو ادروغيره ساس كوكى معتدكاب متداول من نقل كيا كيا موافهم - جامع المضمر ات من بيك مفتى كوحلال نبين بي كركس متروك ومجورةول يربغرض تمى تفع كے فتوى دے و كتاب القعنا مرمن الاشباہ ميں ہے كہ برازيہ كے باب المهر ہے واضح ہے كہ مفتی ایسے قول برفتوى دے گاجو اس كنزديد اصلاح كے لئے لازى معلوم بواو تموي في حواثى ميں كها كد شايداس قول ميں مفتى سے مرادوه ب جوالل اجتماد سے ہوورنہ جومفتی مقلد ہوو وہوای تول پرفتوے دیے گا جو بچے ہوخواواس میں منتفتی کے لئے مصلحت ہویانہ ہواور شاید مراوسقلد ہو مگرا یے مئل على جس عى ووقول إيسے بيں كه برايك سيح كما كيا ہے واس كورواہ كدونوں ميں سے ووتول اختيار كرے جس عي منتفق كے حق میں اصلاح ہو۔قال المتر جم قول دوم اشدے کوند اصلاح کرناعمو اجراس کے لائق آدمی پرفرض ہے جیسے افساد عمو ماحرام ہے اور ای قول پر دلالت کرتا ہے و وقول جواشیا ہیں شرح مجمع و حادی قدی ہے لایا کدوفت کے مسائل میں ای قول پر فتو سے لازم ہے جو وقف کے واسطےزیاد ونافع موقال المحر جم وجددلالت بے کہ یہال بطور قاعد وکلیدی برخوا وجمتد مویا مقلد موالیا کرنالازم ہے فاقهم والشداعلم \_اس تمام بيان عدواسح مواكر برهض افآء كى ليافت بيس ركمتا بهاور جوليافت ركمتا مواس براحتياط واجي ضرور ب باں وجوام مقلدین کوایے حق میں عمل کرنے کے جیکہ و مسی قول کوظا برائرولیۃ یا کتاب اصولی یا مانداصول میں یا کی عمل کریں تمرفتوی ننده یں آور جہاں مخلف اتوال یا کمیں توضیح پڑلمل کریں اور سیاوی تھیج میں ایک ہی واقعہ میں دونوں پڑلمل نہیں کر بھتے اوراعتیار ان يرلازم موكا جيدراج لازم موتاب أوركتاب القعناء عي بحي اس كى بحث فدكور بوبال بعي رجوع كرنا جائية وبالجملسة ين ك لئے ان پر لازم ہے کداتوی واجب پر مل اوراشکال جوتو حل کرلیں اور بیروانیس ہے کہ مختلف متضاواتو ال پرجس مرح جب جاجی

عمل کرنے لگیں کیونکہ اس طمرح شرع سے لعب وابوح ام ہے لینی مثلاً ایک مسئلہ شن آیا کہ بھش کے فردیک جائز اور بعض کے فردیکہ جائز اور بعض کے فردیکہ جائز اور بعض کے فردیکہ جائز اور ہے ہیں ہے کہ جس تول پر جب جائے ہیں استفتاء کی اس پر ایک کا اختیار لازم ہے ہر آئی دو مرا رائج خااہر ہوجائے ہیں وہی لازم ہوگا اور پہلاعمل باطل نہ ہوگا اور آئندہ ای اختیار پر عال رہے آگر چہاس پر کوئی امر لازم آیا جا تا ہو مثلاً تاجا برائز اختیار کرنے ہے بھی اس کو جائز کی خرورت پر سے تواس پر تاجواز لازم رہے گا فاقعم والند تعالی اعلم ۔ الفائدہ جس سائل پر فتو کی ہے باجوم رخ جیں ان کے الفاظ وعلا مات ہماری کتابوں جس جہت جیں اور بعض برنست دوسر سے کے زیاوہ موکد جیں چنا نے ہی جائز کی ہوئو گئا ہے یا جوم رخ جیں ان سے اندیکی سینے ہوئے جی ان سے بر ھکر اس بی جی جی ان ہوئو گئا ہے اندیکھ ہوئے واشد جو علامات ترج جی اس سے بر ھکر اس بی خوتی ہوئو گئا ہے اور احتیاط ہے براہ و کر اس موکد ہے اور احتیاط ہے براہ و کر اس موکد ہے اور احتیاط ہے براہ و کر اس موکد ہے اور احتیاط ہے براہ و کر اس موکد ہے اور احتیاط ہے براہ و کر اس موکد ہے اور احتیاط ہے براہ کر اس موکد ہے اور احتیاط ہے براہ و کر اس میں ان کی المیز از بین

اشبه كمعني اشبه معصوص يعنى تقم منصوص سازياده مشابه بي براه درايت وراج براه روايت تواى برفتوى موكار في فراه الروايات نقلاعن جامواكمضمر ات شرح القدوري افناء كے علامات بيجيں -اي پرفتوي ہے-اي پرفتوي ديا جائے اي پر اعنا دي جائے۔ای کوہم لیتے ہیں۔ہم ای کوافتیار کرتے ہیں۔ای پراہاد کرتے ہیں۔ای پرآئ کےروزعمل ہے۔ای زمانہ میں ای پرعمل ہوتا ہے۔ میں سی علی ہے۔ میں واضح ہے۔ میں ظاہر ہے ہی اظہر ہے۔ ہی مخار ہے۔ ای پر ہار سے مشاک نے فو کی دیا ہے۔ ہارے مشائخ کائی پرفتوی ہے میں اشبہ ہے میں اوجہ ہاوراس کے مانند و محرعلامات میں فی حواثی اطحاوی اوراس برعرف جاری ہاور ای کوجارے علاء نے لیا ہےاور میں متعارف ہے فی ابقد جب ووامام معتبر میں باہم تعارض ہوایک نے کہا کہ سیجے ہےاور وسرے نے اپنے علم کواضح کہاتو اس نے سمجے سے انفاق کیا البذاھیجے کالیمااولی ہوگانی الدرالخار اگر کسی روایت کی نبعت کاب معتد میں المعالق كداميخ يااد كى يااوفق ب يا ما تنداس ك لكعامفتي كواس برفتوى ويين كالقتيار باوراس كي خالف برجس كى تسبت كريرا مع لكعا ہاں پر بھی فتوی دے سکتا ہے بینی دونوں میں ہے جس پر جاہے فتوی دے اور جہاں سی یا ماخوذ یا مفتی ہدیا ہونتی لکھا مواس کے ظاف نوی نہیں دے سکتا ہے لیکن اگرمثلا ہوا بیش لکھا ہو کہ بی سیج ہے اور کائی میں لکھا کہ وی سیجے ہے تو بیاور وہ دونوں میں سے جو اتو موالق واصلح ہواس کوانقتیار کرے فی رواکتا راسح مقابل سیح ہاور سیح مقابل ضعیف حواشی اشباہ بیری زاوہ ایساا کثری ہورن شرح المجمع می مقابل شاذ بھی آیا ہے۔ بیان ان کمایوں کا جن سے فتوی وینا جائز اور جن سے نیس جائز ہے جن کمایوں سے فتوے وینا جائز ہے وی کتابیں ہیں جن پر برطرح اعماد برواوران کا ذکر طبقات مسائل کے ذکر میں اجمالاً آسمیا ہے اوران کی تفصیل میں خارج از وسعت تطويل باورا خضاراس طرح لائق بكرجن كتابول سيفتو يخبيس جائز بان كويبال بيان كرديا جائة والكي صفت و حالت کےعلاوہ جن کمابوں کا حوالہ اس قماویٰ میں فدکور ہے ان پر اعما دروا ہے۔واضح ہو کہ کلیہ قاعد وافعاً ومیں قضاء فتح القديم شخ ابن البهام كا قول فدكور بوچكا بكراكر تواور كمايول يس يكونى اس وقت دستياب بوتو اس يراع ادنيس بوسكناب كونكه ووامام ميرسك زمان شی مشتهر زخیس او اس زمان می کیاا علیار موگا۔ باس نواور ہے اگر کسی معتقد کتاب حتل بداید ومبسوط وغیر و میں منقول موتو اس کماب معتدے اس براعتاد ہوگاعلی عامر مفصلاً روالحتار میں شخ بدند الله بعلیکی کی شرح اشباہ سے تقل ہے کہ ہمارے شخ صالح نے کہا کہ ایس کتابوں ہے فتو کی دیناروائییں ہے جو مختصر ہیں جیسے نہرالفائن اور بینی کی شرح کنز الد قائق اور درالحقار و تنویر الا بصار وغیر و اقولی بعنی الی کمایوں میں تنگی عبارات افتضاراس قدر ہے کہ کمنر مطالب کا وضوع ہوتا ہے پس ان سے افتا ،ردانہیں ہے پھر کہا کہ اور ایس ستابوں سے بھی فتوی جائز نہیں ہے جن کے مصنفون کا حال نہیں کھلا کہ وہ لوگ کس درجہ کے تتے کون تھے جیسے ملامسکین کی شرح

کنزالد قائق اورجیے جامع الرموز قبیتانی شرح نقابیاورالی کمایوں ہے بھی افاء جائز نہیں ہے جن میں اقوال منعیفاتل کیے میے ہیں جیسے زاہدی کی تصنیف سے قلیہ ہے بس الی کمایوں سے افرا نہیں روا ہے گر جبکہ یہ معلوم ہوجائے کہ کہاں سے نقل کرتا ہے اوراس سے نقل محج ہے۔

اتول فناوے میں قدیہ ہے اکثر مسائل لایا ہے اور بیشتر ان میں سے محقیق ہیں گر بعض میں تال ہے اور بعض کے لئے معتبرات سے تائیدموجود ہےاورواضح ہو کہ جامعین رحمہ اللہ تعالی نے ایک بی مسئلہ میں جس کے چندوجوہ میں اکثر ایساالتزام کیا ہے كه بروجه كوعليحد وكتاب كيحواله مي تقل كياا كرچه جمله وجوه ايك بن كتاب مين موجود بون اوراس سے اشارت ہے كه اصل سنله ان سب کمابوں میں موجود ہے لیکن مترجم کوتمناری کہ کاش جملہ وجوہ ایک معتبر اصول نے قبل کر کے بالمعنی دومروں میں موجود ہونے کا حوالہ ویا جاتا لیکن جہاں بعض دوسری کمابوں میں نہیں ہیں صرف ای میں ہیں جس سے قبل کیا گیا تو الی صورت میں سوائے اس طریقہ کے جواس کتاب میں ہے کوئی جارہ میں ہے بھرواضح ہو کہ مسلم میں جووجوہ کہ معتبرات سے منقول ہیں ان پراعتا دکرنے میں کوئی اشکال نیس ہے ہاں جووجہ کد مثلاً تعد یا اس کے مائند کتاب سے مقل ہے اس میں بغیر تامل کے فتوی میں اشکال ہے اور ور انکتار وغیرہ سے اس فاوی میں نقل بی تین ہے اور مینی شرح الکنز جس کو در الحقار کے مانند قرار دیا گیا اگر چاس سے نقل ہے لیکن ان کا غیر معتز مونا بسبب مختمر ہونے کے ہےاور جب مطول وواضح ومعتبر روایت اصل موجود ہےتو در تقیقت اعتمادای برر بااور درالخار ونہرو شرح الكنزييني كويامؤيدات بين پجريخ موصوف ّ نے فر مايا كەكتاب اشا د دانظائر كوبھی الىي بى مختفر كتابوں ميں لاحق كرنا جا ہے جن ے فتوی دیا جائز نیس ہے کونکہ اس میں بھی السی مختر مبارت سے مضمون اوا کیا گیا کہ اس کے منی یوں بجھ میں بیس آتے جب مک کہ اصل کی طرف جہاں ہے تھم لیا گیا ہے رجوع نہ کیا جائے بلکہ بعض مواضع میں ایساا ختصار ہے جس ہےادائے معنی میں خلل واقع ہو گیا ہے چنا نچے جس نے حواثی سے ملاکر اس کوخوب ملاحظہ کیا اس پر ریہ بات روش ہوجاتی ہےاور جب بیرحال ہے تو مفتی کوضرور بیخوف ركمنا جائية كداكركس كتاب يراخضاركري وغلطي يسنريز جائة النداضرور مواكداس كتاب يحواثى بااصل ماخذ كي طرف رجوع كركت جواب لكيے لي معلوم ہواك ورالخارى طرح بيكاب بھي اس قابل نين ہے كداس سے فتوىٰ ويا جائے قال المحر جم يهاں ے معلوم ہوا کہ اقماء کے لئے عدم اعتبار جو ندکور ہوا تو ان سب کتب ندکورہ میں بکسال وجہ سے نہیں ہے بلکے قلیہ میں بوجہ نقل روایات خیفہ والحتز ال مصنف ہے اور باتی کتب میں بوجہ ایجاز واختصار یا عدم اشتہار کے ہے اگر چہاس امر میں کہ ان میں سے کی سے فتو سے ويناج ارتبيس بيكسان بيس يا جربهى عدم جوازاس وجست وتاسي كدكتاب خدكور متداول ومشهورتيس ويصافوا وروغير وكدخودنوا ورتسخ ے اگر دستیاب ہوجائے تو فتوے دینا روانہ ہوگا اور نہ اس پر اعماد ہوگا ماں کسی معتبر دمشہور میں اگر اس سے نقل ہوتو وہ اس مشہور پر اعمادے چنانچر فتح القدير كماب القعناء سے ندكور بوچكا باوروجداس كى يد ب كدالالى قارى نے تذكرة الموضوعات يس كعاكد كليد قواعديس سے يه بات قرار پائى ب كدقر آن جيدكى تفاسيركويا آخفرت تا الياكى احاد يث كويا مسائل ظهيد كفقل كرنا بركاب سدوا منیں ہے بلکہ فتا انعیں کتابوں سے جائز ہے۔جو ہاتھوں ہاتھ متنداول مشہور چلی آتی ہیں کیونکہ جو کتابیں مشہور نہ ہو کیں یاد ومتداول مبل رہیں تو ان پراعنادمیں رہاس لئے کہ ساحتال وخوف پیدا ہوگا کدان میں زندیق ولحدلوکوں نے جابجا اپنی طرف سے لاحق نہ كرديا ہواور ظاہر ہے كہ جب آنخضرت فل فيزار لوكوں نے جمونی احاديث بنائيں باوجود يك بر كھے والے موجود تھے جنہوں نے آخر بر کولیا تو بھلاان کمایوں پر کو کر اطمینان ہوسکتا ہے جو کی کوز بانی یا دیجی ٹیس ہیں بخلاف ان کمایوں کے جو ہاتھوں ہاتھ متبداول مشہور چلی آتی ہیں ان میں بیا حال نہیں ہے کیونکہ ان کے سیح سے موجود ہیں اٹھیٰ کلامدمتر جماوا قال المحر جم بیامل نہا ہے تیس بہت موہ ہاور بہال سے تعبیہ عاصل کرنا اور یادر کھنا جا ہے کہ بعضالو کوں نے جوتغیری لکھنا شروع کیں اور ان میں برطرح کے رطب ویا ہی وشاذ وغیر شہور دوا تمل بحر نے گئے اسکی تفاسیر یا لکل ہے اعتبار ایں بلکہ جوام کے لئے نہایت معتریں کونکہ وہ کو بحرتوی و صعیف کوجدا کر سکتے ہیں اورای قبیل سے وہ دوایات ہیں جوشتے سیوطی نے ابوعبید کے فضائل القرآن سے نقان میں نقل کردیں اگر چہ ان کی اسانید کے نبست میچے وحسن کھھ یالیکن جب وہ ایک غیر مشہور وغیر متداق ل تالیف سے ہیں تو محص غیر معتبر ہیں بھلا ان کی تھے ہو تعمین پر کیا اعتبار ہے حالا نکہ اس سے موام میں بجیب غلظہ پیدا ہو گیا لاخذا ہوشیار رہنا جا ہے کہ ایسے دوایات واقو ال کا بکھا عتبار نبیل مسلم میں بر کیا اعتبار ہے کہ مصحف مجید جومتو از ومشہور جا آتا ہے وہ زمان سے برض التہ عنبی روایات کو ایک روایات کو ایس والیو مشہور و سالم میں بنو نیش اللی سحانہ تعالی دغیر ہم سے نقل کیا ہے واللہ وہ الاتمام معتمد روایات کو اکر ایک روایات کو ایک کیا ہے واللہ وہ اللہ المام واسلم میں میں ایک میں اللہ تعالی دغیر ہم سے نقل کیا ہے واللہ وہ اللہ تمام معتمد روایات کو اکر ایس میں میں میں میں ایس میں میں کیا ہو ایک کیا ہے واللہ وہ اللہ تمام معتمد روایات کو اگر ایک میں دوریات کو ایک کیا ہو ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک کیا ہو ایک کیا ہو اللہ اللہ میں میں میں کیا ہو ہیں میں کیا ہو ایک میں ایک میں ایک میں ایک کیا ہو ایک کیا ہو ایک کیا ہو اس میں کیا ہو کیا گیا ہو کہ میں میں کیا ہو کیا گیا گیا گیا ہو کی میں ایک میں ایک میں ایک میں دوریات کو کھر ایک کیا ہو کہ میں کیا تھوں کیا ہو کہ کیا ہو کہ میں کو کھر کیا ہو کہ کیا ہو کہ میں کیا تھوں کیا ہو کہ کیا تھوں کیا ہو کہ کیا ہو کہ کو کھر کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا تھا کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا تھا کہ کو کھر کیا گیا ہو کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کو کھر کیا تھا کہ کیا تھا کہ کو کھر کو کھر کیا تھا کہ کو کھر کیا تھا کہ کو کھر کو کھر کیا تھا کہ کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کیا تھا کہ کو کھر کو

والحدوثدرب العالمين اوراس سينقل احاديث من غيرمشبورومنداول كي مثال يمي طاهرب. اوراس كاضرر يمي واضح باورا كرسيولي رحمدالله في غيرمشبورومنداول في قل كياتواس براعتاد بيس بوجائع كيونك جس کاغیرمتنداق ہونامسلّم ہےوہ کیونکرمتنداول ہوگی اوراس میں اجتہاو واشٹیا طاکو خل نہیں ہے کیونکہ مطلوب نئس نعدیث رسول اللہ صلی القدعلیہ وسلم ہےاورا یسے دیگرا خبارو آٹارجن میں اجتہاد کومنجائش نہیں بخلاف مسائل نواور کے تنہیات میں ہے ہیں کہان میں قیاس واستنباط کو مخبائش ہاور یہاں سے ظاہر ہوا کہ نواور سے جو تھم معتبرات میں متقول ہواس کے معمر ہوجانے کا تھم جو فتح القدير وغیرہ میں ندکور ہاس کے معنی میں ہیں کدو ہاں تک مشہور و متداؤل تھے یانقل سے متداؤل ہوں سے کیونکہ نواور کے غیرمشہور ہونے کو پہلنے ہی مان لیا ممیا ہے بلکہ میعنی ہیں کہ جس معتبر کتاب میں نقل ہے اس کا مؤلف خود صاحب اجتهاد تعاقواس نے عظم خاکورہ نوادر کو مجے پایا اور نقل کیا تو در حقیقت اعلاد اس مخص ناقل کے اجتماد پر ہے ہاں اختصار البسر بناھ کیا اور ظاہر الروایت میں جب حکم ندكوره نه مواور غير من موتو اى كولينامتعين ب جبيها كه بحرالرائق بن كلماتوبيا ك اعتصاد كي وجد سے بورند قاوي واس كاتهم يكسان ب لبذا اگرنوادر كائتكم مبضعيت خدكور بوتو ترك كياجائيكا اورمتاخرين كافتو عينار بوكا والند تعالى اعلم اورنوادراكر چه امام محر ك استنباط ہوں اور امالی اگر چہ امام ابو یوسف سے مرویات وجہتد ہوں ممر غیر مشہور وغیر متداول ہونے کی قطعی ان کی طرف نسبت نہیں كريكة اوراى سے ظاہر سے كم كولف أكر چه عالم كبير بوجب تك اس كى تعنيف محقق اورمشبور ومتداول ند بوغير معتبر ب و في مقدمته العبدة بعض الافاصل نقلا عن بعض رسائل ابن تجيد دحمه الله في بعض صورا لوقف روا على بعض معاصريه ﴿ وَاللَّهُ عَن المحيط البرعاني كذب إلى أخره لين عن المحيط البرعاني كذب المن أخره لين عن المحيط البرعاني كذب المن أخره لين عن المحيط البرعاني كذب المن أخره لين عن المحيط المن المناسبة عن المحيط البرعاني كذب المن أخره لين المناسبة عن المناسبة مس لکھا کہ محیط بر ہانی کے حوالہ سے نقل کرنا جھوٹ ہے کیونکہ محیط بر ہانی تو مفتود ہوگئی ہے جیسا کے شرح مدیرۃ المصلی میں شیخ ابن امیر الخاج نے تصریح کردی ہے اورا کر میں میمی فرض کرلول کیاس دیاندوالوں میں ہے کی کوئیس ملی مگر ہمارے صعصر کو ہاتھ الگ می تو بھی اس سے فتوے دینا اور نقل کرنا روائییں ہے جیسا کہ کتاب القصناء فتح القدیر میں مصرح مزکور ہے انتخابی متر جما اور نیز این تجیم کے فوائد نید سے سید حوی شارح اشاہ نفل کیا کرقو اعدوضواللہ سے فتوی و بنا طال نہیں ہے بلکہ مفتی پرواجب ہے کہ مرح نقل سے جواب دے جیسا کہ فقہاء نے تصریح کروی ہے انتی متر تھا۔ اقوال اس کے معنی مید ہیں کہ بنا براصولی قواعد کے مسئلہ واقع کا تکم بطریق بیتجہ ننس تکا لے گا اور شام الباللہ سے جواب و ے مثلاً لکھے کہ اصل ضابط اس جس کے مسائل میں یہ ہے البذا اس جز ثمیر کا جوای جس ے ہے بھی تھم ہوا بلکہ مفتی پر بھی واجب ہے کہ خاص اس صورت کوبلور بر سیخصومہ کے کسی بسیط ومعتد فراوے سے نقل کرد ہے بھر

واضح ہوکہ یہ کا بہ نہاد کا مفتوں کے واسطے ہے جبکہ کوئی جہتونہیں ہے ورنہ جوش بدرجہ اجتہاد فائز ہوخواہ کمی مرتبہ کا اجتہاد رکھتا ہو
وہ ضروری اجتہادی طریقہ سے جواب دے جبکہ اس پر تھید ممنوع ہے یاد ہتر نجے دے اگر اس قد رقد دت ہے فاقیم اور اگر کہا جائے کہ
مجمی تو اعد واصول میں صریح جزئیہ بطرین استباط فد کور ہوتا ہے تو کلیہ فد کورہ سے اس کوسٹنی کرنا چاہنے تو جواب یہ ہے کہ نیس بلکہ علی
الاطلاق ند ضوابط و اصول ہے استباط کر کے اور نداس کے جزئیہ شخر جہ فد کورہ سے دونوں طری آفاء جائز نہیں ہے کہ تکہ اصول سے
مقصود طریقہ استخراج ہے نہ بیان مستبطات ہیں اکثر ہوتا ہے کہ تسبیل قہم کے لئے کوئی تھم بطور مثال ستدھ کیا گیا حالا نکہ فی نفسہ وہ
مہذب یا مستقیم نہیں ہے اور نظیم اس کی منطق میں انواع نازلہ واجناس صاعد و دغیرہ اور فلاسفہ میں قدم انتقل وغیرہ جس ہی یعین نہیں
کہ فی نفس المامریوں تی ہے بخلاف فروع کے چنا نچر شخ موصوف نے حواثی اشاہ میں نکھا کہ جوتھم فرق کہ کتب فرعیہ سے مخالف کسی
کہ ناس اصولی میں فدکور ہوا اس کا مجمود متبار نہیں ہے جیسا کہ نقیم ان کردی ہے گئی مترجہا۔

بالجملداس زمانه مي مفتى كوجائب كرتو اعدوضوا بلاما ننداشاه و نظائر يااصول سافعها طاكر كفتو يدندو بلكر مرت نقل كر اوريقل يمي كماب اصولي وضوابط سانه واوركماب مفتود وغيرمتواتر مانندميط برباني ونواور وغيروك نه بواور مختفرات مانند درالخارونبرالفائق وكنزوفيره كے نهوجس سے بجھے ميں اكثر خلطي ہوجاتي بياضتي اس كے تيود سے غافل ہوكروا قعد فتوى كرموافق خیال کر لیتا ہے حالانکہ ایسانیس موتا اور ایس کتاب سے نقل نہوجس پر بعید عدم تحقیق و تقید کے اعتبار نبیس ہے نواز ل فقد ابواللیث میں ے کرشنے ابولھرے ہو چھا کیا کہ ہمارے یاس جار کتا ہیں ہیں نوادر بن رستم یعنی ابراہیم او ادب القاضی کلخصاف اور مجرد حسن ونواور ہشام تو بھلا یہ کما بیں جو ہمارے ہاتھ لگی ہیں ہم کوان میں سے نتو ک دینا جائز ہے فرمایا ہے جوعلم ہمارے اسحاب حنیہ سے بطور سیح پہنچا و پیجوب ومرمنی ہے ولکن فتق سے دیناایساامر ہے کہ میں سی تخص کے لئے روانہیں دیکمتا کدایسے قول برفتوی دے جس کوو وئیں سمجھالیعنی اس کومعلوم ند ہوکداس کا انتخر اج و استغباط کس طریقہ ولیل ہے ہوا ہے جوتیج وستقیم ہے اور د واپنے او پرلوگوں کا بوجہ شا تھادے ہاں اگرا سے مسائل ہوں کہ ہمارے اسحاب سے مشہور ظاہر ہیں تو جھے امید ہے کہ تناید ان براع وکرنے کی مخبائش ہو کذافی احمد ومتر عما موضحاً اورمتر جم كبتاب كه فين ابونصر كے قول ہے يہ يات كا ہر ہوتی ہے كہ مفتى جب تك اس تھم كا ماخذ نہ جائے تب تك اس كونتو كى دينا جائز تبیں ہے اور یمی آمام اعظم سے بھی مشہوروسی ہوا ہے کر کسی کو ہمارے قول پرفتوی ویناروائیس ہے جب تک اس کو بیمعلوم ندہو جائے کہ ہم نے کہاں سے میرتول کہا ہے لیکن مقلدین علما و نے کہا کہ میداہل الاجتهاد فی الجملہ کے حق میں ہے اور میرے مز دیک اس ے الل تمیز تحقیق کالا ابانی بن جانا جائز نہیں نکانا ہے اور شخ ابونسر کے قول سے میہ بات بھی ٹابت ہوئی کدا کرایسا مخص ہو جودرجہ اجتہاد تك نبيل پينچا ہے تو اس كوا مام وان كے امحاب كے قول پر بطريق حسن الظن كے اعتاد كر لينے ميں مخبائش معلوم ہوتی ہے ليكن يہ خرور ٹابت ہوجائے کریے تول بیشک اصحاب کا تول ہے اور اس کے واسطے درجہ شہرت کا فی ہے دیلی بندا کتب معتبر ومتداولہ پراعماد جائز ہے پس جو کتابیں غیرمعتبر ہیں وہ غارج ہوئیں اور جومعتبر ہیں گرمتو اتر ومتنداول نہیں ہیں وہ بھی غارج ہوئیں جیے محیط بر ہانی وغیرہ ٹی المعمدة اللقاضل المرحوم اومنجمله غيرمعتمر كمنابول كي نقاليه كي شرح جامع الرموزمنسوب بيشس الدين محرقستاني مفتي بخارا بي جنانجيابن عابدین نے تھیج الفناوی الحامہ میر میں لکھا کہ جستانی تو ایک ایس مخص ہے جیسا رات کولکڑیاں جمع کرنے والا کرمنس بے تمیزی ہے ترونشك جوباته آيا انحايا اوراس كي بيرهالت اى بات سے كانبرے كدرامدى معتزلى كى كتابوں سے استنادكرتا ہے اور علام مى القارى نے رسالٹم القوارض فی ذم الروافض میں ایک جکہ اکھا کے مولانا عصام الدین نے جبعتانی کے حق میں بچے فرمایا کہ بیخ الاسلام بروی کے شاگرووں میں ہے میقہ تنانی نہیں ہے نہ بروں میں اور نہ چھوٹوں میں بلکہ ان کے زمانہ میں کتب فروش بلکہ کما ب فروش کا ولا ل تعااور

ا ہے وقت کے لوگوں میں تو کوئی اس کوفقہ دانی کمی علم کا عالم نیں جانتا تھا قاریؒ نے کہا کہاس تو ل کی تقید اپنی میں یہ ظاہر دلیل ہے کہ اس شرح جامع الرموز میں وہ ہرطرح کے قومی وضعیف وقیح وسقیم اقوال کو بغیر تحقیق وقد قیق کے جمع کرتا چلا جاتا ہے جیسے را ہے کا لکڑیاں جمع کے سنت اللہ میں۔

جمع كرنے والا ہوتا ہے.

منجله غیرمعترات کے مخضرالوقامیر کی شرح ابولمکارم ہے چنانچے ابن عابدین نے عظیم الفتاوی الحامدیہ میں کہا کہ مقلد پر تویہ واجب ہوتا ہے کہ اسے امام کے قدیمب کا اتباع کرے اور سرخ لیاس پہنتے میں طاہرامام کا قدیمب وہی ہے جو فدکورہ بالاعلاء معتدین نے نقل کیا لیعنی مروہ ہے اور وہ نے جب تہیں ہے جوابوالمکارم نے نقل کیا کیونکہ ابوالمکارم ایک مردمجبول ہے بچے معلوم نہیں ہوتا کے کون ھنص اور کس وقت میں اور کہاں تھا اور اس کی اس کتاب کی بھی میں کغیب ہے اقول بینی قائل اعتاد اس وجہ سے نیس ہے کہ نا تامل کا جب تک حال معلوم نہ ہوتب تک اس کے نقل کو ثقة معتمد نہیں کر کتے ہیں لبندا کتاب بھی غیر معتمد رہی اور اگر کسی نے ان افوال منقولہ کوجائج لیاتو اعتباراس کے جانج لینے کا ہوا تب اس کی ضرورت نہیں رہی فاقہم مجملہ کتب غیرمعتبر و کے فرآوی اہراہیم شاہی ہے اور شیخ عبدالقادر بدایونی نے اپنے استاد علامہ ﷺ حاتم سنبھلی نے قتل کیا رہ آوی قاضی شہاب الدین دولت آبادی کا جمع کیا ہوامشہور تمر قابل اعتبارنبیں ہےاور پینے حاتم فرمانہ باوشاہ جلال الدین اکبریں بڑے عالم علامہ تنے اور انہیں غیرمعتبرات میں ہے جملہ تالیفات جم الدين مخارين محود بن محرز الدى معتزلي بين \_ بيخص اعتقاد من معتزلي تفااور فروع مين حنى تفاجس في 187 هيرين انقال كيا پس إي كى تاليفات من سے تنبيه و حاوى زاہدى و كِتبى شرح قد ورى زادالائد وغيره بيں ادريه سب غير معتبرات بيں چنانچه ابن عابدين نے سيح النتاه بالحامديين كهاك فدجب حنفيد مس معتركمالول من جومقول باس كفلاف زامدى كفل دمعارض تبيس موسكتي ب جنانجه ابن دہبان نے فرمایا کہ قلیہ کا مؤلف جو پچھنٹل کرتا ہے اگروہ فقہا وحنفیہ کی نقل سے مخالف ہوتو قلیہ کی نقل پر النفات نہ کیا جائے گا جب تک کداس کی موافقت ش کس کتاب معتند ہے قال موجود نہ ہو۔اورابیائی نہرالغائن میں بھی ندکور ہے اور دوسرے مقام پر اکھا کہ زاہدی کی تالیف حاوی تو ضعیف رواجوں کے نقل کرنے میں مشہور ہے۔ اقول زاہدی کے ان تالیفات میں جز ریات مسائل بہت کثرت سے نیکور ہیں اوراس میں شک نہیں کہ دوایات ضعیفہ واکثر واہیداور بلا ثبوت بھی ہیں اور بعضے صریح مخالف منقول سجے ادر بعضے مخالف منصوص قطعی جیں لیکن فقہا ومتاخرین نے ان کو بہجان کر جدا کرلیا اور ای وجہ ہے عبید فرمائی مگر اس زمانہ میں جب ایسی قوت حاصل نہیں ہےتو کمال وقت ویریشانی واقع ہوئی اورافسوس کدا کر بزرگوں نے اس کومتے ومیتر کردیا ہوتا تو ایسی وقت مذہوتی پھراس قاوے میں قلیہ وغیرہ سے جا بجا حوالہ ذکور ہے اور گمان بدکیا جاتا ہے کہ علاء جامعین نے تنقید کے بعد نقل کیا ہوگا مگر میرے زویک آ دمی براس کی قدین کی راه سے واجب ہے کہ ایک روایات پر اعتاد ند کرے مرجبکداس کی تائید کی معتبر کتاب سے منفول ال جائے کیونکہ اس فاوی میں اکثر ایبا ہوا ہے کہ اصل کسی معتد سے نقل کر کے قلیہ وغیرہ ہے اس کی تائید ذکر کی گئی ہے ایس سوائے تائیدی نقول کے باقیوں میں احتیاط لازم ہے اور واضح ہو کہ حاوی دو ہیں ایک حاوی زاہدی جو غیرمعتبر ہیں اور اس کی نسبت این وہبان نے فرمایا که روایات ضعیفهٔ نقش کرنے میں مشہور ہے لینی مجموعہ روایات ضعیفہ ہے اس واسطے اس فناوے میں حاوی زاہدی ہے کوئی نقل مجھے یاد نہیں ہے اور دوسری حاوی قدی اور بیرحاوی مجملہ معتبرات کے میں اور اس فاوی میں الیمی حاوی سے حوالہ ندکور ہے اس واسطے جہاں حاوی لایاد ہاں حاوی قدی ہے تصریح کردی ہے اور واضح ہو کہ ترجمہ میں جابجا فقط حاوی پر اکتفا کیا گیا ہے تو یہاں حقیبہ کی جاتی ے کہ جہاں حاوی ہے اس سے حاوی قدی مراو ہے ازامجملہ سراج الوہارج شرح مختصر القدوری مولفہ ابو بکرین علی الحدادی ہے چنانچہ کشف الظانون می مولا نا برکلی سے نقل لایا کہ بیشرح بھی منجمہ غیر معتبرات کے ہے اور مترجم کہتا ہے کہ غالباً کثرت اشتعال مدریس

از انجلہ خلاصہ کیدانی ہے۔ یہ کتاب بھی محض وابی غیر معتبرہ کتابوں میں ہے ہاکر چددیار ماوراء النبر میں بہت کترت ے شائع ہے اور لوگ اس کو حفظ کرتے ہیں اور ان شہروں میں اس کا اس طرح مقبول ہونا جیب بات ہے اس لئے کہ اس خلاصہ میں علاو ومخالفت منعوص کے اصول الفقد ہے بھی مخالفت موجود ہے بھر بھی وہاں کے الل علم غافل رہے جس سے بدانسوس ہوتا ہے کہ اصول كماب وسنت اورعلم عديث وسيرت سدوه ملك خالى موكميا اوربيه مقام عبرت ب كملم حديث سد باعتماني كالمتجد ايها موتاب اور معزت امام ابوصیفة من نے بچ فرمایا کدلوگ جب تک مدیث حاصل کرنے پر جھے رہیں محتب تک اجھے دہیں مے اور جب اس کو ترك كري محقور بادمول محاس رساله مي بهت ي با تيس خالف معتبرات بلك غلط بين چنانچ لفظ تكبير يروقت تحريمه كو اجب لكمة ے حالانکر معتبرات میں تصریح ہے کہ وہ سنت ہے اور محر مات میں لکھتا ہے کہ آواز ہے بسم اللہ برحنا اور یکھے چرو کا دائیں یابا نمیں موڑ كرالنفات كرناوربغير عذر كے ستون يا باتحد وغيره پر تكيه دينااور غير شروع موقع پر باتحدا نفانا الي آخر با۔ فاضل مرحوم نے لكھا كديد سب خالف اکثر معترات ہیں چنا نچہ علاء کے نز دیک اخمین سے بعض تو مکروہ بھی نہیں ہیں ہاں بعض کواٹھوں نے مکروہ کہا ہے۔ قال المحتر جم ظاہرامؤلف رسالہ نے مکروہ کو ہاب عمادات جس بمعنی مکروہ تحریمی قرار دیا چنا نچیا مطلات کے ذکر میں ٹی الجملہ بیان ہو چکا ہے مچر جب یہ چیزیں کروہ تحریمی ہوئیں تو مولف کے نز دیکے حرام ہوئیں کیونکہ حق عمل میں دونوں برابر ہیں مترجم کے نز دیک جمی جو كتاب وام ك واسط بنائي جائے جس معلم مقصود ہوتو جائے كراس بين تقم عملي دى مقدم ركھا جائے مثلاً اس زمان بين لوگ ركوع وجده میں تمن تین تبعی ہوری نبیں کرتے حالانکہ بحسب الدلیل المتح یہ ہے کہ بیمقدار واجب ہے جس سے نماز کا اعادہ واجب ہے تو اکثر نیم ملاجن كوفنظره ايمان كهاجاتا ب ظاهري عبارات علماء برنظر كرك جوازنماز كاحكم ويديته بين حالا نكه جواز س علماء كي مراوارات قدر مغروض بےندادائے صلوق اس عذاب جہم منتوجب رہاس سے فائدہ مترتب نہیں ہوا کیونکہ اصلی مقصود رضائے حق تعالی اور حصول جنت وقیم آخرت ہے پس لازم ہے کہ یوں علم دیا جائے کہ نماز اوائیس ہوئی جبکداس نے تین میج اس کم طمانیت کی ہے جیما کہ أتخضرت التي كم في ايداكر في والفي وفر ما ياتهاكه (صل فانك لمد تصل) يعنى بمرتمازين ه كرتوف بنوز تبيل يرهى باوراس س ظا بر مواك خلاصه كيداني شي مروه وكوترام لكسنادو بالول بيني باليك بيكه باب عبادات بي اس في مروه ويتحر مي سمجها ياعلى الاطلاق حروہ سے تحری مرادلیا ہے اور دوم یہ کدئ عمل علی دولوں برابر ہیں اس ابتدائی رسالہ میں اگر چہ حرام کے ساتھ قید نگائی کہ منعوص قطعی ہومگر براوا عنقاد ورندی عمل میں مکرو وتحر بی وحرام کو بکسال لکھا ہے اور پہال بحر مات علی کا شار بیان کیا ہے ہیں اس میں کروہ بھی جرام ہے ہاں جن باتوں میں اس نے افراط کیا ہیاوروہ کروہ بھی نہیں ہیں جیے اشارہ ہمیا ہے جوشر جرابے وشرح وقایدہ غیرہ ہیں جاناند ہے۔ فیر واضح ہوکہ جن کتابوں کی نسبت معلوم ہوا کہ غیر معیّرہ بیں خواہ اس وجہ سے فیر معیّر ہوں کہ ان کے مصنفین کے حال کے اطلار تبیں ہے یا اس وجہ سے کہ ان کے مصنف کے معیّر ہونے حال کے اطلار تبیں ہے یا اس وجہ سے کہ ان کے مصنف کے معیّر ہونے کہ اس کی کتاب بھی بھیا دت سابقین معیّر تھی کی درمیان میں کے اس کی کتاب بھی بھی اور سے معیّر میں یا اس وجہ سے کہ مصنف و کتاب بھی بھیا دت سابقین معیّر تھی درمیان میں بدرج تو ارتبیں رہی بلکہ عمون ام مقتود ہوگئی جیسے فقد میں مجیوا یر بانی وحد سے میں مستدامام احمد وفضائل القرآن ابو بھیدہ غیرہ یا اور کی وجہ سے بدرج تو ارتبیں رہی بلکہ عمون ام مقتود ہوگئی جیسے فقد میں مجیوا یر بانی وحد سے میں مستدامام احمد وفضائل القرآن ابو بھیدہ غیرہ یا اور کی محتر است واصول سے محالف شہود والیا جائے اور جو مکدد ہے وہ مجموز اجائے پھر جالیا گیادہ بھی خوروتا ال کے بعدہ کی کہ محتر است واصول سے مخالف شہود والیا جائے گا۔

اور مندامام احمد برات خود بہت مشند ہے لیکن عمو ما بدرجہ انقطاع پہنچے عمیاتو اب اس سے مامون نبیل ہو یکتی کہ اس می اہل الحاد ومبتدئين حمل روائض وخوارج كے پچھ گھٹا ميں ہن ھائيں اس دجہ ہے جوروايات اس ميں مقرر ہوں ان پر ياصول ندكور وبالا اسماد كياجائ كااور جب كوئى مؤمن فالص جس كول من نفاق وضعف ندجوائة آغاز وانجام يرنظر كرئ كاس كومعلوم بوجائ كاكد ميرے لئے قرآن مجيد متواتر وا حاديث بي كتب متواتر ووفقه بي كتب متواتر ونهايت كاني بيں جيسے اعمال روز وونماز وسيح واز كار بي ے جواعمال باجماع امت تو اب مہتر واعلیٰ ذخیر ہ آخرت ہیں و واس کے لیے کافی دوافی ہیں جبکہ و ہ دارالاً خرت و قیامت پر یقین رکھتا ہے اس زمانہ میں مترجم کے مزو کیک تمام اہل ایمان کے لیے یہی راوصواب ہے جس ہے وہ و نیامیں یا ہم متفق و ہرا دار نہجت ہے بسر کر کے آخرے میں منفور ومرجوم ہو جا کیں چمروامنے ہو کہ جس قدرا حادیث انسی کتابوں میں وارد ہیں جن کا فقہ وغیر و میں انتہار ہے تو در مقیقت کماب موصوف کوائ فن فقد میں معتبر رکھنا جاہیے اور اس سے بیلازم نہیں آتا کہاں کی احادیث بھی سب سیح ہوں اور اس ے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ ان ہزر کوں کا عتبارٹن فقد میں بھی ساقط ہو چنا نچے شخ عبد التی محدث دبلوی رحمدالقد تعالی نے ہدایہ کی نسبت الآل شرح سغرالسعادت مي لكعاكه غالب اشتخال آن استاد وحديث كمتر بوده لعني فيخ مصنف بداريكا متغل حديث مي بهت كم ربابوكا اورا بے بی ملاعلی قاری رحمداللہ نے اپنے رسالدموضوعات میں تحت روایت لکھا۔ کدبیعد بیٹ بیس بلک اس کی اصل بھی عدیث میں نبیں ہےاورلکھا کہ اگر مساحب النہایہ اور دوسرے شراح ہدایہ نے اس کوائی شروح میں وارد کیا ہے تو ان کی نقل کرنے کا تہما تنہیں ہے کیونکہ و واوگ کچھ محد ٹین نہیں تھے اور ن انھوں نے بیقل کیا کہ محد ثین میں ہے کس نے اس کو اخراج کیا ہے اقول واضح ہو کہ خشک فقيه جس كوروايات فتبيه بربهت عبور مواورهديث مه وقوف نه مو كمتر درجه كافتيه موجاتا ساور برعالم في بصيرت جانيا س كرفته بس کے فضائل بہت مروی ہیں وہ عیوب نکس وسوشیطان سب ہے داقف ہونے کا نام ہےاور غالی صوم وصلو ۃ و رہے وو کالت دغیرہ کے سائل پر اختصارتیں ہے بلک بیتو حفظ چندروایات کا ہے لبذا عدیث سے علم نہایت ضروری ہے جس سے عالم ربانی ومصداق آیات قرانی بوجاتا ہے واللہ تعالی موالہا دی اے سبیل الرشاد بدالعصمة والسد اد۔

#### (لوصل ١٠

ووعقريب متناكلات ومتنامهات كي فعل على يحدييان آسه كااوريهان ايك مثال لكعمتا مول كدمثلا تولديا ايها الذين آمدو اذا قدمتم الى الصلوة فاغسلوا - من يول شكبنا سائيات كدائيان والوجب تم نماز كااراد وكرواورتم كووضونه بوتوتم الى آخره يايون مت كبوك دهود الوياتمون كوكهنيون مميت بلكبوك كبنون تك كيوتك سيت كيني سيدامام زفركانه بسبساقط بوجائ كا حالا تكدائ فآوي عالمكيري كامي نير جمقلي جوبعض نوالي رياستول مين مواب ايسابل ترجمه اين مراد ميموافق ديكها- مجرا كروجم موا كدار ادابصرعلى الماءاورقلنوة على الراس من عرب كالمجاز رعكس بية جواب يدكمعنى يبي جي جوم بولت بين اوراي ين قوليم ترك إلى كذاه ب بمامياتي حتى كه اكرى اور وكالحاظ نه جوتو تمهي ترجمه غلط جوكا اورمهي مستكره جيے ضرب في الارض كاتر جمه رفتين ورز میں ایک کراہت کے ساتھ ہے اور سیر ہروے زمین عمرہ ہے اور یہ باب ترجمدائے آ داب کے ساتھ در از تفعیل جا ہتا ہے اس میں ے یہاں صرف اس قدر کہتا ہوں کے اعلیٰ تر جمدوہ ہے جس ہے مطابقی وفالت کامفہوم اصل تر جمہ ہے بعینہ طاہر ہونے کے علاوہ جو بات باشاره و کنابی ظاهر به و کی تھی وہ بھی باتی رہ ہے اور مترجم ضعیف عفااللہ عند نے اس ترجمہ میں جہاں تک تو نق دی گی ایسے مقامات کو نہایت اہتمام مے فوظ رکھا ہے باوجود مینیق فرصت اس قدرتھی کہ بارہ جزوما مواری اصل کماب کے جھے ترجمہ کرتا ہائے تھے اور اس ر بھی معیشت میں بہت بھی بحد اللہ تعالی کہ بیز جمد بورا ہوا اللہ تعالی جل شاند کی رحمت سے امید ہے کداس تر جمد کواسے کرم سے جر ولعزيز ونافع قرماد ےاوراپیخفشل ہےاہیے بندہ ضعیف کن کارکو بخش دے وہوالولی ارتم الرحمین وقعم الولی وقعم المجیب-الفعشل المااط فتنخ الاصل کے بیان میں۔اس فاوے کا کوئی تکٹی نسخہ جس پر اعماد ہومتر جم کودستیاب نہیں ہوا ہاں مطبوعہ نسخے جو مختلف مطالع میں جیسے ہیں تظرے كذرے غالبامطبوع كلكة جوموماً علاء زمان مبت معتند مجماحميا بورى باقبول كامنقول عندے أوراس كے بعض حواثى سے یہ بات البتہ ظاہر ہے کہ اس کی طبع وصحت کے وقت متعدد نسخ قلمی مجمال اہتمام مع کتب لغات موجود تھے اور ثنایہ اس اہتمام پرنظر سرسری اس امر کا با عث ہوئی کہ اس کی صحت پرتمام واٹو ق مشتہر ہور ہاہے چونکہ تر جمہ کے شرا تط سے ہے کہ مترجم کواصل کی ادراک ہے ببرهوانی ہوجائے تب اس کودومری زبان میں لاسکا ہے لہذا بتو فق الله عزوجل اس میں تامقد ورکوشش کی نظر رہی جس سے حمد ونتا مج ے ایک بیا ہے کداس معتمد اصل ایعنی مطبوعہ کلکتہ میں بھی بھٹر مت اغاد طاہر ہوئے از انجملہ بعضے ایسے بھی بیں کدذ مدوار صحت نے منغول عند ہے اس باعث سے خالفت کی کراس کے زعم میں منغول شد کا میدمقام مہدیا غلاقعا حالا فکداس نے اپنی اصطلاح میں خود خلطی ا نعائی کیکن اصل عبارت حاشیه بر تکعیدی جس سے حدت مقام دستیاب موجانے پراس کاشکریدا داکر ناچاہے اور دیم مقامات می طاہر نیں ہوتا کرمنقول عنداس طرح سہو کے ساتھ اس کو حاصل ہوئی یاضع کی ہے اعتدا بی ہے اور چونکہ علاوہ ایک عظیم فائدہ کے بنظر تربیہ مجمی حربیہ احتیاط اس میں ہے کہ ان مقامات میں چند سے خفیف و چند قامل اہتمام نظر مواضع کومقدمہ میں تکھیدوں جومطبوعہ کلکتہ ہے بعد طبع ترجمہ مقابلہ کرنے کی توثیق حاصل ہونے میں نظر آئی آگر چہ جس اصل سے ترجمہ کیا گیا تھا بوقت ترجمہ اس اصل کی فروگذاشت کا زعم تھا۔ و ہاانا اشرع نی المقصو وستو کلامل اللہ تعالی

## كتاب (الصلوة بالبرجهار) 🔾

مسئله الخلاصة و لفظ عز ال فقط برا و عجد مسطور باور ظاهر صعيع عزدال باقل زار عجمه بعربه له ب-باب بفتم مسئله كانى من لا يلقى بصيف نفى مسطور باورصواب مير بين ويك بسيفه اثبات ب-

## كاب الزكوة باب الذك ي

منظم مسوط مرحی میں لکھا وادی الرکو قامن السائمة ۔ اورصواب من الدراہم ہوانتداعلم ۔ اس قدر نموند لکھا میاواضح ہو
کہ پہلے متر جم کواس طرح استخاب اغلاط کا خیال نہ تھا اور مطبوعہ کلکتہ کی مجلد اقل ومجلد دوم نا خاتمہ کتاب السیر مالک عاریت کو واپس
کر چکا تھا کہ بیئز م ہوا لہٰڈا کتاب النکاح اے امیر کی قابل خور اغلاط سے حاشیہ تر جمد پر تنبیہ کردی می ہو وہی نموند خیال فرمایا
جائے۔ اور جاننا جائے کہ کتاب المبیوع ہے آخیر تک اغلاط زائد وفاحش ہیں نمونہ کھا جاتا ہے۔

## كاب (ليوع باب ينجم فصل وو) 🕒

مسكدسراج الوباح شي لكها فله حصته من الثير اورصواب من الثمن ب باب بحم فصل سوم مسكد معيط قوله فهذا مقطوع والصواب متطوع اليانع اليانع اليانع اللهائع المنافع الم

## كتاب (توب (القاضى باب ٢٥٠ 💬

الآتاد فاندلوان رجلا قدم رجلا الى توله و به اعذ بعض المشانة على اله . ... فلابرايهال عبارت ماقط بهاور صواب يعضهم على انديا ما تتراس كے ہو۔

## كتاب (لتهاوال بابع فصل ٢ ١٠

لولم يذكر بصيفه واحدى جكدت وإسخ باب مسلم عليريك بعدوة كرالفقيه ابوالليث .... عن حدود بدال كي

جگه پر برامهلمه چاہئے -باب عضل ۳ ـ توله و ذکر فی المنتقی الما اُشهد واعلی داراجل الی قوله فلیس له ظلف ـ صواب لیس ذلک ..... ہے کمالائنی ۔

#### كتاب (الرجوع حق (الفهاوة باب ٦ 🖰

الحادى وأرتح الماء فلا يمواب تجومها الى نجوم الامته المكاتبته

### كتاب الوكالة باب الآك ال

الحادى وكيلان ....مواب بالنصب بوياب موم البدايه وقالا يبوز سيقط بوالصواب لا يجوزكما في نسخ البدايه على اصل معروف باب عدم مكلمة المن فان قولد فالا يقل لك بامرة الخد فلا الكاتب والصواب لا يقيل ذلك اوراك ياب ك فصل الوكل لقيض الحين مثله مبسوط على قوله وجه الاستحسان ..... تعيك بيل بوطا برايهال عبارت ما قط ب مثلاً يول كها جائدة وفي الاستحسان لا يكون معطوعا وجه الاستحسان الاستحسان لم بذكر راماحي يعنق بالوجب قالم - باب دهم قوله واستأجرلي بعير ابده هو و نصف

..... مترجم كبتا بكريرفطا فاحش سبه اوريج وصواب السطرت بهكد استناد جولى بعير ابدوهد فاستنا جوله بعيرا بدوهد ونصف ...........ين ان الما مور زاد على الاجرالذي سماه له الموكل حتى صار مخلفاً وامابدون ذلك فليس يظهر للحكد المذكوروجه فاقهد والله تعالى اعلم بالصواب -

#### كتاب (لدموي 💬

 یکون کل الداد فی یده کیوند خوده کروافی تقریب تمامین بلدولی مناقش دو کی بیا کفتی مهمل بادر سرقام خطاء

ناحش بادر مترجم کنزویک جو علیه دینا بسبب الدوش قوله لان المداعی لو کان استهلت الودیعته ...... اتول بجائ فضل دوم کندائی المحیط دان ادعی علیه دینا بسبب الدوش قوله لان المداعی لو کان استهلت الودیعته ...... اتول بجائ دئی که دان المداعی الو کان استهلت الودیعته ..... اتول بجائ دئی که دان المداعی قوله فقال ما استفر صنت منه شیاء ولا غصبت منه شیاء ولا عصبت منه شیاء کا المداعی قوله فقال ما استفر صنت منه شیاء ولا غصبت منه شیاء الورق المداعی السبب اتول یعی خطائ المداعی قوله فقال ما استفر صنت منه شیاء الولا غصبت منه شیاء الولا یعطف علی السبب اورتوجی المداعی فوله این المداعی قوله فال ما استفر صنت منه شیاء المداعی می المداعی توله المداعی فوله المداعی فوله المداعی قوله فالمداعی المداعی المداعی

المحكمة المحكمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحكمة المحتى المحكمة المحلمة عبدى فلال التي مراحة المحلمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحلمة ا

بينته · · · الول الصواب الهانفقت تقبل منية · · · <sup>يح</sup>ن ان العارية هلكت تحت المستعير لامن قعله فح ثبت ان الصلح وقع عن غير مصمون فبطل فتأمل. وابتدا وصفيه ٨٨ ش أولد قوله فأن قضاء القاضي لعن اوريح وان بحرف واوج إست باب بعثم صفي ٩٣ ـ فآه عاضى فان في نواد هشام قال سالت محمد عن تزوج المراة ثم ادعى انه اشتراهامن الإيملكها ..... مترجم كبتاب كه يون بي لفظ المراة - اور لفظ لا يملكها - بعينة تني نذكور ب اورالي حالت من مئله غير مصله ب اور تحيح مير يزو يكفل مضارع شبت اور بجائ مراة كامتديعي يول مرك عين تزوج المة له ادعه انه التتراها مين يملكها ويعنى ايك مرد في ايك باندی ہے نکاح کیا پھر بدووی کیا کہ میں نے اس باندی کوا بھے خص سے خریدا ہے جواس باندی کا وقت تھے کے مالک تما یعنی سرو كرنے كے وقت تك جو تحديج ہے اور مراد بطلان لكاح مع حقوق وعدم رقيت اولا دوغيرہ ہے تو اس ير كواہ تبول ند ہونے كالام محرة نے تھم دیا اور کہا کہااس وقت قبول ہو تنگے جب بیر کوائی دیں کہ بعد تزوج کے اس نے ایسے مخص ہے اس کوخریدا جو مالک تعالیک تا محتل ہے کیل نکاح کے مدمی نے فرید کرائی مولی کے ہاتھ چھ ڈالی ہوجس نے اب اس کے ساتھ نکاح کردیا ہے۔ بس اگر بیجے ہے جو مترجم في لكعاتور جمده بي مقام يول على يح كرنا عائب والله تعالى اعلم بالعواب باب جم سائل متفرقه مع داا وفي المنتطى وجل شهد على دجل الله اعتق ..... ال مستلمين بترى برا معجمه سب جكه مسطور باورمواب بندى بذال منقوط از بذيان بواقيم -ياب جمصل جهارم كذا في الخلاصته والمجتع في الطاحونته من وقاق الطحن الى قوله و مثله لحيكي عن الامام الثاني في العنشود في الولائد اذا صب في حجره فأخذه احداك كان هيا زيله و حجزة لذلك ...... الول الرحيادت عمل وبند جرجكه يزر منقوطه وبا يموحده مسطور باورمترجم كنزديك وفاق بلغظ ذيل بذال منقوطه ويا تحسينيه باوراى عبارت على مسلور بك ـ الالذاسيق احرازه تناول الاخذ بان جميع المبسوط في زيله بعد وقوع المنشور فيه على قصد الاحراز ـ اتول هكذا وقع لفظ جميع على فعيل بصباته في زيله . والصواب عندي على صيفته المأضى بصلته من بأن يقال الالاا سبق احرازه تناول الاعذبان جمع المبسوط من زبله ..... يعنى احراز عاصل مون كاطريقديب كدكشاده كيا موادامن لنائي جيزاس شركرني کے بعداس کوائی حرز مین کر لینے کے قصد سے سمیٹ لے وقال اکمتر جم اس فقاوی کے بعض مواضع دیگر میں کتاب دیگر میں سیستلہ برود صواب محى فدكورو بالمنتجد المراجعة باب وجم آخر ١٣٥٠

تولد الصفري في كتاب العيطان جدار بين النين وهي الى توله ارضه في وقت كذا اويشهد ..... الصواب بالواولا بحرف الترديد ايضًا صحح المعيطان جدار بين النين وهي الى توله ارضه في وقت كذا اويشهد ..... المعواب غو لرجل وسفل لأعرالي قوله و قالايضع فيه اتول يضع من الوضع موضوع سفل و ويصنع من الفتح علو فافهم الثاني عشر ١٨ الوجيز المروري لوان رجلا توفي فجاء توم القاضي لفظه و قدرترك امالا اتول اموالا الى توله فان قالوا لنا شهود حضور تقيماني حاضر المجلس - الول الاصوب في هذا المجلس - اله قوله او اشهران فلانا مات اتول كذا يوجد اشهر على افعل و الصواب اشهتر من الاشتهار الى استفاض - الساكس المدول المقال في المنتفاض - الساكس عمل القاضي - اقول الصواب ان بقال عن هذا البلاة التي في يد اجنيبي حيث توفي الى قوله منقطعًا عن هذه البلاة التي جعل القاضي - اقول الصواب ان بقال عن هذا البلاة التي توفي فيها جعل القاضي - ياب يروث من عبري البلاة التي في يديه المال بذلك وما يه لايعلم ايلت و ترك والمن صفيرا اوترك وارانا غائبا تقول هكذا وجدوترك وارانا مع حرف العطف والغلام عندى ترك الواواو هناك سقوط والله اعلم - يأب جهارم وتم صل اقرار عندى ترد اعلى التلاية التي يوسف و محمد انهما الدائدة الصواب قدر اعلى التلاية - أب جهارم وتم صلى اقال التلاية التينة - صلى وارانا عاليات قدر اعلى التلاية التينة - صلى وارانا عائبا تول هكذا وعن المي يوسف و محمد انهما القرائدة الصواب قدر اعلى التلاية - صلى وارانا عاليات التلاية التلاية - صلى وارانا عالم التلاية التلاية التلاية - صلى المران الدولوب قدر اعلى التلاية - صلى وارانا عالم التلاية التلاية - سلى المران المران

معيط السرخسى قان كان باع البارية مع احدالولدين الى قوله ولو ان البائع صدقه ولده فيما إدعى - اقول كذافى النسخته ولديم فرز نروالصواب والايمع في ير - اس سي كو بعد قول ولو جنى على احد هما اخذ المشترى - التي واخذ المشترى - يجراك مدومطر يجي قوله واخذ المشترى وية وارثه بالولاء الصواب عددى دية وارثه المخترى الموراس كي ميرات كوصل موم شروع قوله الذى ولدته في الكتابت التي ولد مكاتبة بالتانيث فصل چهارم شروع واو عية و قبل ان تندمنى . التي واو عية قبل استان ملكه المه المان المان واو عية قبل النكاح قوله وان ملكه المه صارت .... اتصال ضمير بلغظته ملكد سموخطا باوريخ برون خميرين المكار الماك توله وان ملكه المه صارت ..... اتصال ضمير بلغظته ملكد سموخطا باوريخ برون خميرين المكار المال آخر المال آخر المال المال عديد المادي المال عديد المادي المال الم

شروع قوله ولم يعتق من الاولاد اعتلفوافيه منجي وهل يعتق ..... بطريق استفهام قصل يازدهم محيط السرحي بذا اذا كان الابوان مسلمين فيالاصل الى قوله لكن لا يضيل الصيح يقتل من الفتل - لين صغير بس كاسلام كانتم بالتجية و یا کیا ہے اگر بعد بلوغ کے اسلام سے محربانغ ہوتو مرتدیں اوراس میں بیفرق ہے کہ برخلاف مرتد کے اگر بیم کر ہوتو قتل نہ کیا جائے م ان اگرا قرار کے بعد پر محر ہواور بیدونوں باتنی بعد بلوغ کے بائی جائمیں تو مثل مرتد کے ہے تھل جیارم دہم ہے بچھ پہلے تولہ لعولى الامر كذاني المبسوط الطاهر لموال الامر فعل جارم وبم صفى ١٨٤ - تولد كذان معيط السرعسي وأن ادع ولعامته مكاتية لاتصه دعوته ... . - اقول ينجي ايك فاحش غلطي بي كونكمامت مكاتبة يعني ايي مكاتبه باندي كي بيك فيسبكا دعوب عمنين ركما إورصواب يب كدمكات بنسم إوريامتكامضاف اليد اورمعنى يدين كدائي مكاتبت بأندى كملوك باندى کے بچا دعویٰ نسب کیا مثلا اس کی با عری مکاتب نے خودعیاری تجارت میں کوئی با عری خریدی جس کے بچہ بواوراس کی مالکد یعنی مكاتب ذكوروك ما لك في اس كنسب كاوعوى كيافاتهم فصل بإنزوجم تولد كذاف المحيط رجل مات و توك ابنا فجارت امواة الى قوله خصدة الفلام و الماحت البينت اتول الغظ فصدق عن خميركا مرجع اكركورت بية فصدتها بيا سيخ كمرآ تكدم رجع تول ياديوني نہ کور قرار وے کر تکلف کیا جائے فاقہم اگر کہا جائے کہ پھر تو لہ وا قامت البنینة بھی بحرف واوسمو ہوگا کیونکہ لڑکے سے تصدیق پائی گئ پس حرف رو بدطا ہر ہے تو جواب یہ کنیس بلک طافل نے اپنے حق میں تقدیق کی جوباپ پرمور نہیں لبذا عورت نے اس کو بکوائی تابت کردیافلیند برر باب یام و معموم ۱۹۵ و دو العشتری بذلك و شكل لا پرجع العشتری اتول الطاهر اوشكل بعرف الترديد - صَحْدَ ١٩٤٤ كَذَا فَ الْخَلَافَة المشترى جارية نولدت اوشجرة الى قوله وان قتل اختَمنه عشرة الآف اتول الصواب وان قتل و اخذمنه 💎 اوراي صحر كر آخر علم على قوله ولا يرجع على ابائع بقيمته الشجر و يجبر المشترى. صواب يرب مزو يك بقيمية الثمر يعنى بجائ جركم على بنا باب ثانزوجم سي وكم يبلي تولد كذاف المحيط من ضمن الثمن للمشترى عدوالشراء الى قوله يعد وجوب الثمن على البائع اتول الصواب يعد وجوب اداء الثمن اوياً ول الكلام هذا المعنى الاراك عن ايك منى بعدياب شائز وجم ش قوله ولا يعيصل حرمن جهته المستحق الصحيح لا ليجعل حرابا نصب- باب منتدجم مني الاقول بقرله بهته أو قبض أوما اشبه ذلك كذاف المحيط - الول الصواب يهبته و قبض الى يقر بالهبته مع القبض.

کتاب الاقرار یاب دوم سے کچھ پہنے قولہ لان الفسخ بجبود هما فی کل موضع بطل الاقرار .....قول برمقام بھی مترجم کے م مترجم کے جم پرمیملات عبارت میں ہے والصواب عندہ ان بقال لان الفسخ ثبت لجبود هماتم فی کل موضع الی آخرہ اور آیند وسخد ۲۱۵ کی اقرار سطر میں موہم و مقابط رسم الخط میں سے کتابت بلفظ کلما یکال ویوزن یعنی کل مایکال الی کل شند دخل تحت الکیل اوالوزن یاب ووم سخد ۲۱۹ - قول کتاب الفطیوریة ولو قال لفلان علی الف دراهم فیما اعلم ادف علمی

الافيما علمت قال ابو يوسف ...... اتول العواب قال ابو حنفيه والله اعلم بالصواب. اورمني ما يعدش تولد كذافي عزائته المفتين ولو قال له على الف درهم في قضاء خلال قول اوف فقيه ..... الصواب اوفي فقيد ال كي يحد بعدتول ان شاء تعالى الطاهر ان شاء الله تعالى بل بوالسواب - اس ا كي سخد يتي قولد كذا في ميط السردي ولو قال اكتبوها الى طلقيهتا اكتبوها طلائي. اتول البعني او اكتبوها طلائي ..... فانهد - ايتاً ٢٢٣-سئلدافتات حماميه توله مقوا اللارش مقوا بالاده ... اوراك منحدك آخر من مستلمتكي جوة خيره عن منقول هي قول وان كلان في النزع ضود واجب العقوان يعطيه . الولالسواب وان كان في النزع صود واجب على العقر ..... اور ٢١٤٤ باب بدايش علية البيان شرح البدايد ولو قال لفلان على دوهم مع كل دوة الى قوله و نظر عشرة يعينها وقال لفلات على مع كل دوهم من هذه الدواهم هذه الدواسيم ..... اتول اكر اغظ بذاه الدرجم اخيركا يلفظ جمع بياتو تتكم زكور يعن كياره درم واجب بوناكل تامل باوراكر بذا الدرجم بلفظ دراجم بوتو تتكم ندکورظا ہر ہے کیونکرنعین باشارہ بلغظ واحد کی صورت میں مشرو معینے ہرورم کے ساتھ معیت مجازی ہے تو کیارووا جب ہو سکتے اور اگر بذہ الدراہم بلفظ جمع ہوں تو ایک بی ہونا ضروری نہیں خصوص جبکہ منی جمعیت کا بطلان لازم آتا ہے اللہ الان یعال زیادہ الواحدعلي العشرة تجمعيا مع المعية وفيه نظر و تفصيل الاكلام لا يتحمله المقام - باب جهارم مسكرلولي شي وجوه المشكي تيرى وجد كى بلغظ و ثالثها إن بينهما الا قواد .....اقول غلطى مثوش يب اورمير يزد يك مي لفظ مبم يبين كتاب على بليم ازمين بالبان جو يجوبوذ كركيااورمترجم اسكوابهام سيهيم مضارع كاميذ يجي جامة بفليد براوراي سي يحد بعد قول فكالا الاالا الصبي هكذا قالوا كذان الذهوة - صبى كافاعل اقر فاجركيا اورصواب للصى باب يجم عي كو ٢٣٣ بكذاف أميه ط و اذا كان العبد بين رجلين اذن له الى ان كتب فاته لبيوز اقرار هذافي حصته الذي اذن له و جميع مال هذا العبد ......اتول اى قش عمل هذا العبد كما ورصواب بيب وجميع مالهذا للعبد لين جملده وجواس غلام كواسط ب-ايتأدوس مؤربابعد عمرة ولدكرًا في أنهوط ولو قال لغلان على مانته درهم ولغلان اولغلان خلا دل عليه نصف العائمة - كه ل يهال تك تَوْ تُمِيك بِ مُركَمَا والنصف للثاني بكل واحد من الاخرين عليه. اقول اسكارٌ جمدية واكداور استُنْ ووتو سيكا موكا .....اور بیفلا ہے مواب بیک والنصف التانی یعلف لین اقیہ نصف حصرے لئے اس سے باتی دونوں میں سے ہرایک کے واسطے اس ے حم لی جائے۔ پر لکھا۔ الا ان يصطلحا عليه فيكون بيهنما تصفين على مائته درهم . الول بيآ خركا لفظ يعني على مائته عده مترجم كرزديك فيرتحصل ب ظاهرا بيلفظ سيقلم نائخ بهاور مقصوه مرف اس قدر ب كركيكن إگر دونول آدمي باجم ملح و القال كرلين توباتي تصف دونون ين مساوى موكافلينا ل- باب مشقم تولد كذافه الكنز ولو قا لاله على ...... المسيح ولو قال له یعنی علی صیفته الواحد۔ اورای ے آ کے ستارکانی کے بعد جوستاران شن اکھا کرفعند الی صیف لیز مدالدرا ہم وسعد و نائیر۔ اقول يعني يلزمه تلك الدواهم المعهودة وهي العشرة و كذا في كل موضع من المسئلة - مجراك مستله على العمار ووقع في يعض نسخ ابي حفص يلزم الذواهد في هذا الفصل ان عليه عشرة و تانيز .....اتوال لفظ يلزم الدواهم الريمارت عم غيرم بوط واقع موااورصواب مير عزو يكاس كاحذف ياين يول الكعاجائ ووقع في بعض دين الي حنص في هذا الفصل ان علیه آخرہ اور اس سے ایک منح کے بعد قولہ ثیر مانت قبله ولها ورثته پیبوزون میراثها۔ بیسم لز جواز مسطور ہے اور صواب عاممل ب فاختطر اوراس ب دور کے بعد منو ۱۲۳۳ ۔ آخر قول کذائے افکافی مریض و دهب عبد اله .... اس من کمار ان العبد لهذا الوارث الاعر و اقرار نه کان ......والسواب عددی بعرف التردید یعنی اوا اقرا نه کان ......اور

اک بودر کے بعد سفید ۱۳۷ می کذا نے التحریر شرح الجامع الکبیر دجل باع عبد الله می صحته من دجل .... الله می لکھا۔
فلیس للمشتری ان یشادک غرما و المشتری المیت فی سائد اموال المیت ..... اقول لفظ غرباء المشتری المیت می لفظ مشتری سوکا تب ہے فقط غرباء المشتری المیت میں لفظ مشتری سوکا تب ہے فقط غرباء المشتری المیت میں مناز میں مشتری سوکا اور اقالہ کی تاویل کر کے میت کووالی ماتا جدیدی مشتری سوکا تب ہے فقط غرباء کی مشتری مشتری کی بقضاء قراد ندوی تاکہ میتروش مسئلہ میں والی مشتری کی بقضاء قاضی ہوا دو و مروجہ سے نتی ہوتی جدید بماندا قالہ در تن غیر متعاقد بن نبیس ہوتی ہے۔

فالبذا قطعنا بكونه عطاء من الناسة غانهم جراس الطم مغرك شروا الفظ بقيمة بدون ممير كزارتكم باقيمة مع الضمير حاسبة ـ اوراك صفي شريطو على مستله كذا في الميسوط رجل له على رجل الف دوهد مستش لكما وان كان الوادث الوكيل دون الآمر ... اوراس كاتر جمديد بوسكما يكراكروارث فقط وكيل بور موكل واقول مقعود ع فالغ باورصواب يدب كدوان كان وادت الوكيل .....يعن يتخص موكل كاوارث ندبو بلكدوكيل كاوارث بوآخره \_ باب دوازد بم اعام - كذاف أمهوط ولوان رجلا اعتق عيده فقال له يعد ذلك ..... قول قطعت يدك وانت حربي في دارا لحرب اخذت من مالك كذا ... يعنى اد قال اخذت من ملك ..... فاللهم اوراك كم بالعدص في ش أولدكذا في الحيط ولو أعتق امته ثمه قال ..... و فيه و قال أبو يوسف الصحيح ابو يوسف اوراك كم الكولد كذاف الحادي ولو اقرائه تقاعين فلان عمدا ثم لو ثعبت عين الفاقي بعد ذلك و قال البغلونة عينه فلاء ت عينى و عينك ذاهب فاللول تول المغلود عينه كذف البيسوط قال الممرّ تجم النمسكل شرط عبارت كابرب ورشد دون اس كي محصل نيس معلوم موتا بس صواب وسيح مير يزويك بيرعبارت بوقال المفقونة عينه فعاوت عیشی و عیشك ثابته و قال الفاتی لابل فقاوت عیشك و عیشی ذاهب آخوه ۱ اور ثمایدیمن کے لئے وَ ایمب مثل وَ ابت کے روارکما حميا ب فالهم والتُدتواتي اللم بالصواب ـ باب بيزودهم اقل مستلدين قوله وامّا اقوان لفلان وغدان مع شوكا و في هذا ..... اقول برعبارت بحى خت محرف باورصواب مير يزويك بدبك اذا اقرائه لى و فلان و فلان مع شركاء آخره فالنهم اوراس ك بعددومرامسكلة ولد ابن سماعته عن محمل في رجل قال لهذا الرجل في هذا العبد الف دراهم والعبد عبد المقر قال هذا عبدي على ان ذلك دين في رقبته الاان يكون فيه كلام يدل على انه شريك في رقبته بالف درهم بأن يقول ..... قال المحر جم ترجمهاس مئله كامير يزويك اس طرح ب كدائن ساعة في المام تحة يدوايت كى كدزيد في شالا كها كداس عمرو كاس غلام میں ہزاد درم میں اور بیغلام ای زید کا ہے تو امام محمد نے فرمایا کہ میرے نزدیک بیاقرار اس طرح رکھا جائے گا کہ اس قدر مال اس خلام کے رقبہ میں قرضہ ہے لیکن اگر اس ندا کر وہی کوئی بات الی ہوجس سے بدولالت تکے کہ میخفس اس خلام کے رقبہ میں مقر کا شريك بي البيت شركت كا موكا اورالي بات كى بيصورت ب كدمثلا زيد نے كها كدش نے بيفاام خريد اسےاوراس عمرو كاس مى بزار ورم ہیں تو بیقر ار دیا جائے گا کہ بزار درم کے رقبہ میں شرکت ہے مکذا اظہر لفتر جم واللہ تعالی اعلم ۔وابینا ندکور (۲۷۷) کذا نے الحيط ولو قال يا قلال لكمه على الف ودهم ...... وفيه ولو قال التهم يا فلال لكما ...... بس يا تو مراد بدك يهل لفظ جمع ثم كها جم مِنادی واحد ہے تغییر کی چیمِ لکما بلفظ شنبیہ بیان کیا اور شاید اشما یا فلاں ہو بعنی اوّل وآخر شنبیہ ہوداللہ اعلم ۔ باب ہیز رہم (۲۸۱) کذاقے الحيطة الما قال الرجل للمرانة التي اريد الى قوله حضر النهود و هذه المقالة ......اتول الوا وفيه غلط المكاتب باب ثائزوهم ووسر عصفي عن توله بكذاف الميط لو قال الرجل لامرأته انت طلق اتول الصواب لامراء ة على التنكير والا لا فاندة في جعل التطبيق اقرارًا في اثبات النكاء حيث فرضت المرأة امرأة فافهم ـ ايضًا صفحه دومر محيط السرخسي اذا اقرت المرأة انها

امته فلان الى قوله بالصنع بانه طلعرة يدل على ان المقرلم التول الطاهر ان يقال ما يصنع بامته طلعرة وهذا يدل ..... او طلعره يدل-اكرباب ش ٢٨٥-كذائي التحريرشرح الجامع الكبير في المتنقى عبد قال لرجل انا ابن امتك و هذه امي امته لك ولدت في ملك ولكني حرماً ولدت الاعر- اتول إس الافر شكورب والصواب عندى ماولدت الاحراد لين شم تمكن بيدا بواعراً زاد-

اور اول ولدت بعل معروف مؤنث اور فاعلد وبى امتد باورتكم فدكوركي وجديد بكاس فيا ندى فدكور وكي نبعت بيان کیا کہ تیری با عربی تیری ملک میں جن ہے اور اس سے لازم نیس کراس مقرر کو جنی اور نداس کا اقرار اس کی ماں ہونے یا مال کی باعدی موتے یاس کی ملک میں بچے جننے میں باعدی پر لازم ۔ اور بیجواس نے کہا کہ میں اس کا بیٹا موں تو لازم نیس کداس کی ملک میں بیدا ہو كيونك بالفعل اس في مال كي نسبت مقرل كي مملوك موف كا اقر ارتيس كيالبدااى كاتول معتر موا قالهم - باب معتد بهم شروع مسئلةول الما كان له عبارة صحية و بالد الما كان .....السواب بالوالد معنى يدراوراك مسلم قولم اما قيما بلز مها من المعوق فاقواوه صعيع ايول يلزمها بصميرمؤنث مسلور باورصواب يلزعهام بصغير تتمنيد تركب ورمراد مقرا اورمقراري اورهمير اقراره داجع بجانب مقرب يامبروا صدبمعني آئكري بعدقبول مقرله ب فاقهم اوراي كتموزي دور بحدقوله بذا الما ملك العبد وحده او مع أمه في حالته الصحته فأوا ملك العبد من الصواب فأما لاا بلك للعبد ...... صفحه ٢٩ -كذا في الحاوى ويرجازية ثعر الزانها كلات مديرة الآخرة الى توله واستخدمها وو طا قضاء - الوّل عن ظاهر بين اكر جملةعليه ركما جاست يعنى وجازا لمستخدامها الى آعره - باب بميزويم كذا في مهيط السرخسي ولو اقزان هذا العبد الذي في ينهه عبد لفلان اخترية مثك بألف درهد و نقدته الثمن- الول سهو من الناسخ والمصواب منها بالخطاب يعنى و نقد تك الثمن-منويم ٢٩- في مسئله أتحريرة لرجيط السنوشي رجل و كان رجلا يبيع جارية الى توله و كذلك الجارية الها مورة انا اشتراها مسلم اتول الصواب الجارية الها سورة. ليتن وہ با عربی جو اہل اسلام میں ہے کسی کی مملوک تھی اور اس کورنی کا فرقید کر کے لیے جماعے متع اور سفی آبندہ میں بعد مسئلہ ند کورہ بالا کے توله ولو كان الآمر قدمات ثم اقرا الوكيل بشرا ء هذا لعبد فان كان العبد في يذه بعينه او في يديليا نع .....اقول المسئلة مشكلة عندى ولعل الصواب لم يدفع الثمن مكان توله يدفعه ثم توله في آخرها و يلزم بيع الميت الاول الصواب و يلزم البيع الميّت يعني ان هذا البيع يلزم في حق الموكل الذي مأت بمنعي انه يلزم ذلك في تركة عجراس عدوسفر کے بعد تولہ کدائی المب و طالو او ان رجلا اشتری من رجل سلعة .... عمل العجد الثانی کے بیان عمل لکھا۔ فلمی فرد علیه بالبینته كان له ..... اقول يمى فاحش اغلاط من سے باور مير يزويك اس من و شكريس كر بجائے لفظ بالبينة كے بن كولد يح ب بال بيا فال ب كرثايدا ك قدرعبارت بحى بوكد فرد عليه بنكوله فان لعريسيق منه الهبود كان له ان يخلصو بانعه - كيونك ي متعود مقام بي خواه عبادت موجود بوند بوكمالا يحقى على الغطن المابر - باب نوز دبم - ١٠٠١ - كذا في المدحط قال هو شريكي فيها في هذه العانوت ......من تولد ومن اصحابها من وافق - اتول وافق ازموافقت غير مرضى باوروفق از توقيق مج ب-ای باب کے آخرمسئدی جومبسوط سے منقول ہے ازراہ فقد ذیل اوجین ہے کونکہ برقیاس مسئلہ متقدمہ مال دستاو برکا وجوب قرضدار یرقبل الاقراروا قع ہوا پس لامحالہ لا زم نہیں کرقبل اقرار کے جو پچھاس کی کمائی ہو ہروجہ شرکت ہو کیونکہ ظبور شرکت میں منتداس کا اقرار ے اور وجود دستاویز میں وجو ومقر کے قبضہ میں بروز اقر ارمعتبر ہوسکتا ہے اور نہیں بھی ہوسکتا ہے فلیتا ل فی المقام اگر جہار نج وہی ہے جوكماب من مُركوره يجد الله تعالى اعلم \_

باب بستم كذاتى الخادى ولو الرائه قبض مافى ضعية فلان من طعام اومافي نخله هذا من تمروانه بيض ... المل السواب اولمنه قبض والله تعالى اعلم باب بست وسوم الآرة و عافى خان لو قال لفلان على نصف درهم و ديناد و ثوب ضليه نصف كل واحد منها - اتول اكرمنها كي غير ثن بجانب ديناد وثوب ہوتو نقط اينا مجى چاہئے ورز ثواب مير ب نزد يك منها بشيم تانيث ہوائى الرمزة برساشياء ذكوره بير الى سي كي بعد مسئلة قال محد رجل له غلام بير تولي افظ مفاوضة تبلط ب اورصواب لفظ مقاص بلاف وتشد يوصاو ب الى تصير كلو احد منهما قصا صا عن الأعرد مجراى مسئلة بي افظ مفاوضة تبلط ب اورصواب لفظ مقاص بلاف وتشد يوصاو ب الى تصير كلو احد منهما قصا صا عن الأعرد مجراى مسئلة بي المنافقة و المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة و المنافقة و المنافقة المنافقة و المناف

## كتاب الصر باب الان ١٥٥٠

قولة أبدا وحي يموت لايجو زكذا في الحيطائل الصواب ابدالو حتى يموت ..... بأب دوم منح ١١٨ ألمبوط رجلان لهما على رجل الف درهم - عمرآوله وان كان دينهام واجيا فادانه لمعد هما ......اقول الصواب واجياً بادانته احدهما ييخي ان احد هما علمل مع الرجل مدانية نوجب الدين بلائته هذا الواحد فأفهم باب وم سخي ٣٢٣ كذات أكيط الصلح من النفقة ان كان على شئے يجوز للقاضي تقدير التفقته به كالنفقته آخرة اتول الصواب كا لنفقدين أخرة فلينا في يجردوس منى ك آخر من تا تارفاني تعلامن المعتابيك بعدمتك الناصالي الرجل بعض معارمه .... عن قوله فان كان صالع على اكثر من نفقتهم - بها تهغابن الناس فيه ..... مترجم كنز ويك محوفاحش مشوش بوالعواب بها لا تبغابن الناس فيه . فليتامل فيد باب جهارم صفح ٣٢٦ . بعد ظلا صل كـ مـكله طويله امرأة استودعت رجلاً ٤٠٠٠ عمل قوله حتى لو اقامر صاحب المتاع بينة بعد ذلك على ما ادعى من المتاع لم يكن لساعلى المود عين - اقول يول بن القظالما بقمر تاميث ندکورے اور تکلیف بتاویل بعید کامحاج اور طاہر سیجے بضمیر ذکر ہونا جائے فلینامل۔ پھراس کے بعد دوسرے صفی کے آخر میں بعد الحاوى مسئله اذا كانت الدرافي يدرجل فادعى يعني هذا القابض ادعى ان فلاتا تصدق بها عليه وانه قبضها يعني ان القابض قيض تلك الدار منه ليهبته الصديحه قال فلان بل وهبهما لك يعنى انه انكر الصديحه وقال بل وهبتهالك -10ك بعد لكما فإن اقرالذي في يديه انها هبته بعد الصلح او مجدوب الراوليهته و الصدقته جميعاً قبل الصلح على مأذكرنا ــ اقول برعبارت غیرمصلہ ہے والصواب عند المترجم علی وجه التصحیح ان یقال فان اقرالذی دی بدیہ انھا عبتہ بعد الصلحاو حجدرب الدارا الهبته و الصدقته جميعاً قبل الصلحاء نيطبل الصلح ولا رجوع على ماذكرنا- ليخن مجراكم ملحك بعد قابض اقراد کردیا کہ بیٹک وار خدکوراس کی طرف سے ہمہ ہی تھایا ما لک مکان نے صلح سے پہلے ہمبدو صدقہ دونوں سے مظر ہو کرصلح کر لی ہو بہر حال سلح یاطل نہ ہو کی اور رجوع نہیں ہوسکتا اور شاید کہ بجائے فان اقر کے دان اقر بواد وصلیہ ہواور جملہ عاطفہ بعنی قولہ او حجددب الداداالي آعره كي توجيه كي جائي بالجمل مقام من توجيه وسحيح ضرور بـــ

فالله تعالى اعلم ـ باب عشم منح العمال سے ابتدائی مسئلہ عمل تولداولیا شفاہ دب اللوب ٹویہ محل تخطیہ ہے اورتو لہ کذلك المنا صالحہ علی دنا نیروان و قع الصلع علی ان یکون اللوب لوب اللوب او للقصار ۔ محل اشتباء ہے اگر چرتز بمد سے تو بید دریافت کی جائے کین خالب کمان متر ہم کا بجانب ستوط عبارت و ترفیف و قیف ہواللہ تعالی اعلم بانعمواب باب ہفتم شروع مسئلہ

و لدانو بہتا منه عبدا بالف دو هد صود شد صالحه علی الف او مائعه اقول میرے نزویک بیر قرف تروید غلظ ہواب واو ہے

اگر چرقو لدانوہیم جنت میں حرف التروید می ہو سال قوله فکفا الما قبیض بعد دامی العال اقول الصواب بعض دامی العال الول العواب بعض دامی العال الول العواب بعض دامی العال الول العواب بعض دامی العال الوزید فی الاجل کنا فی صحیط السر عسی صفح اسمال المول العاجاء الکفیل مائعی معاکل فی العکیلات والزو عیات الوزید فی الاجل کنا فی صحیط السر عسی صفح اسمال المول العالم المول میں تعلق المول العواب بعض دامی العال الول العواب بعث می موزونا سال می المول می ا

#### ك ب السفارين باب الآل صفحه ٢٩١ ۞

آخر مل من قول و کان الدین علیه علی حقه رب الدین هذا قول این حدیدة و عدد هما این قوله والعسران علیه قریب و وسطر کرم ارت کردواقع بوئی ہا و رابع صفی کے وسری سطر علی قول اولوکان الدین کی گئے شک الفظ کمٹ شاطر ہے اور قواب زادت قیمتها۔
الفظ الشہ ہاں طرح تیری سطر علی فقال الآخری جگہ فقال الآخری جب ہاب بیز و بم صفی اسم می وال وان زادت قیمتها۔
العدوات قیمتها بعد ذلک کان العتق باصلا ایستا کذافہ المبسوط بھرای صفی علی قالہ الا الله مثیبت لرب العال الخیدان الاخیدان می خطائے فاحش ہاور عالب کمان بیرے کہ بیائات کا المغیدان الاخیدان میک نظامی کا بیائی ہو اور مواب میر سے زو کی بیان بھی خطائے فاحش ہاور عالب کمان العیدان الاخیدان الاخیدان الاخیدان الاخیدان کا کہا جائے کہ میرائی کی خطائے فاحش ہاور عالب کمان بیرے کہ بیائات کا المغیدان الاخیدان کی میرائی کی المان العیدان الاخیدان الاخیدان الاخیدان الاخیدان الاخیدان الاخیدان الاخیدان کی میرائی کی میرائی کی میرائی کا میرائی کی کا میرائی کا میرائی کا میرائی کا کا کہا ہو کہ ای فاق کی تامیل کی میرائی کا کہا ہو کہ کیا کہا کہ کی میرائی کا کہا ہو کہ کی کا کا کہا ہو کہ کی کی میرائی کا کہا ہو کہ کی میرائی کا کہا کہا کہا کہا کہ کی میرائی کی کی میرائی کا کہا کہ کی میرائی کی میرائی کی میرائی کی میرائی کی کو کہائی کی کی کو کہائی کی کو کہائی کہائی کا کہائی کا کہائی کا کہائی کا کہائی کی کو کہائی کا کہائی کا کہائی کی کو کہائی کو کہائی کا کہائی کا کہائی کا کہائی کا کہائی کی کہائی کا کہائی کہائی کا کہائی کا کہائی کا کہائی کا کہائی کا کہائی کہائی کو کہائی کو کہائی کو کہائی کو کہائی کہائی کو کہائی کو کہائی کہائی کو کہائی کو کہائی کو کہائی کی کو کہائی کا کہائی کو کہائ

منخ تنج دوسری کتاب میں ہے بعد ختم عبارت اصل وحوالہ کے اس کتاب نے نقل کردی اگر سب تفادیع ہوں ورنہ قدر موجود اس میں ے اور باقی کے لئے دوسری کمابوں سے اس طرح جہاں تک ملا ہے سب جمع کیا گیا اور تفاریع برجمی جا بجامتعد دحوالے بغرض تعویت ذکر کئے ہیں اور مجمی بنظر اختصار مع فائدہ کامل کے ایک کتاب معتقدے دو ایک تغریع مجر دوسری ہے ایک دو پھر یاتی تیسری و چوجمی وغيره كقل كين تاكدس عن موجود بوناامل كاظابر بوكونك تغريع برامل شرور بس ساس كاورجه تواتر كويني حمياجب يات معلوم ہوگئی تو اب جس مقصد کی طرف رجوع کرتا ہوں اوروہ یہ ہے کہ پہاں ابتدا وسئلہ جونقل ہوا اس جس اڈل دونوں خیار جس سے ا كي تنسين بياوراس اصل بلاول عند من خيارات كي ترتيب اس طرح ركمي في بي جرانجام كارميط سے جوتغربي نقل كى اس مي خيار ان اولان لا يا حالاتك بنظر ابتدائى ترتيب كايك خيارته مين بعى حاصل بوليكن تغيين كالغيام يحين لان الا عساد لايو جب له عهاد تصنین بل موجیه عکس خلف بان اعساد کاموجب احماق به پاستسوا وین جا ہے اینا حصر آزاد کرے یااس سے سعایت كراد ماور چونكه خياران اولان كيني على خيارتشمين حاصل جوتا يه توبي خلاف مقصوداور غلط جوالبذا مترجم في كها كريج يه بهك خیاران اخیران کهاجائے۔ کیونک ابتدائی مسللہ علی احماق واسعت ارجن کا و وعمار ہوا ہے تر تب علی اخیرین میں۔ مجرجوعی نے کہا تفا كرجية بفلطي كاالزام بيس بوسكما كيونك غالباس كماب بن تضيين اخر بوكا اوراعماني وسعماءي دونون اول بون محاقواس كا آخر میں خیاران اولان کہنا میں ہوگا اس سے معلوم ہو گیا کہ درحقیقت ہویے فتلے مبارت کے التقاط واقتباس میں واقع ہوا کہ ملتقط کو یہ خيال نيس د باكه جارى يهاس ابتداء مس ترتيب فيار كوكر يه فالهم فبذا ساخ عزيز الحمد الشدرب العالمين والعسلوة والسلام على مولاناو سيدنا محدرسول رب العالمين وعلى آلدوا سحابه اجتعين -اسمطبوع نسخه على جهال سقوط عبارات وتحريف كا احتمال بوه بهت خت ب چنا نجداس كي مثاليس كذر ويكيس اورا كيس كي انشاء الله تعالى اور يعي سخد ١٩٨٩ باب وجم يس لكما كذاف المبسوط المعتصد رجلان في حائطً فأصطلحا على ان يكون اصله لا حد هما واللَّا خر موضع جذوعه وان نبي عليه حارثي معلوماً و يحمل جزوعا معلومته لإيبوز كذا في فعيط السرعسي. ﴿ قَاجِرَعَإِرتَ تَوَاسُ لَدَرَبُ كَدَآ دَمُولَ فِي اللَّهِ وَوَيُوارَش جَكُرُا كَيَا يُجر باجم اس شرط ے سلح کرلی کدامل و ہواران عی سے ایک کی جواور دوسرے کے لئے ایک تواس و ہوار عی سے اس کی دھنیان رکھنے کی جکہ ہو اور دوسرے بیکرو واس پر ایک اور دایوار جس کی مقدار معلوم ہے بنادے اور اس پر جعد ادمعلوم دهنیان رکھے تو بیرجا ترشیس ہے كذاف محيط السرسى اور ظامروج بكردوس اختيارى شرط جديدت كااحداث بورندد يوارش سايك كي اصل اوردوس كا مواضع فبتر مون يريابي ملح جائز بونى جائد اورايس الاسطى اسطرح كدايك كى ديواراوردومر يرك لئ فقاحل احداج د یوارجد بداس کے اوپر جیسے ندکور ہوا پیک ،عائز ہونی جا ہے اوراس سے قیاس موسکتا ہے کہ جنکط بھی جائز ند ہولیکن اس میں دوسرے ك ليد يوار منازعه في ي مواضع هبتر مشروط بين فتيه الفليدال والعض البيا غلاط كتابت بي جن يرمر ي علطي كاوتو ق ے چے کتاب الوویہ: سے چنوسلور پہلے تولد۔ وان اعلٰ ہا کرہا لاہنمان علیہ۔ انکے الاہنمان علیہ اورا پے اور مقامات پر ايس بهت تغيرات كاب بن جن يرالغات بيل كيا كياب-

## كتاب (لوويعة 💮

 

#### کئب(لعاربن 😘

#### کار (لیہ 🕃

باب دہم سند ۵۵۹ کذائی فآدے قاضی خان امراقا وبھیت مہرھا من الزوج .....اس مسئلہ می لکھا ان کانت قلد قلد المدد کانت اس اس طرح اس فقرہ میں اسم بلفظ قدر ورنبر بلفظ قدر بقاف ووال وراء ممل مسطور ہے اور منی مہمل اور مواب میرے زو یک لفظ قد بقاف ووال میں اسم مضاف بعنی را جمع بجانب مورت ندکورواورو بی فیر مضاف بجانب مدرکات میں میں میں میں اس کان قد بقاف ووال مشدو ہے اورو بی آگراس مورت کا قد وقامت اتنابو جنتا بالذعور توں کا قد ہوتا ہے فاتم ۔

#### كان (الإجارة في

باب عقم منی المار منسوب باغظ فارس فا و الفائدسية فهدد همين و اقول اين بى فارسيد بفاء وراء منسوب باغظ فارس فا بر بوتا باور صواب بقاف و وال اينى قادسيد بي جوجره ايك مقام معروف عراق ب باب بستم ١٠٣ مسئل محيط على بعد خلاصد كه الما كان المستكرى استأجر دجلا يقوم على الدابته على كلما وان داداني الصلاح في بيع الدابته بان اتناهد المستاجر وان داداني الصلاح في بيع الدابته بان اتناهد المستاجر الول يون بى لفظ اتا بم بظا براتيان سي مشتق في ورب اورمعنى ميرين اورمواب بدب كداتهم مشتق ازاتهام لكما جاسك اورمعنى بدين كد

قامنی کے نزویک متنا چرمرومہتم ہے ہیں مدیمہتم معلوم ہوا کہ فرو شت کردے قائم ہواللہ تعالی اعلم۔ باب وہم صفحہ ۱۰۸ میں تو ل کذا فی ا الحيط خان سعى الطعام دداهم الى توله و نغى بشسمية الطعام اتول كيل بي تي تق يول وفاء شكور ـــــــاورحوا ـــــ بؤل وعين دنول يعى لقظ فن جنع متعلم باوراى مغير من قولد فالموضع في الى العدف كذافي المحيط واقول صواب لفظ الرجع بجيم بجائر الرسع ابشاء منقوط سباورصخهآ ينده يمل توله فان زادها احمد من ولمدها قلهد ان يعنيوه - يول بئ زاد بإبدال اوركمنييو عنقديم عين برنون شكور باورصواب فان زارها احد من ولدها فلهم ان يمنعوه ..... بياب يازويم شرقول وردى ابن سماعة عن ابن سعدين معاذ المروزي عن إبي حنيقة " اتول اس من بحي احمّال غلط باوركمّاب من ايك مقام پر ابوعصمه سعدين معاذ مروزي نام ندکورے کس شاید کدابن ساعد نے بواسط وسعد بن معاذ کے روایت کی جوتو لفظ ابن غلط ہے اور شاید کہ روی ابو عصمته سعد الی آ خروہ و مراقل اقرب ہے یاراوی دونوں ہوں واللہ اعلم۔اورافنش الخریفات میں سے باب شائز دہم میں قول کذا نے فقاوی خاص خان وان استاجره ليكتب له غفاه بالفارسية او بالعربية المعصية المختلج انه يحل لان هل لا يحل له الاجرواني الفراء ة كذائي الوجيز للكرودي أوريم تجمله ال مقامات كے ب كرمتر جم كواس كي تعج ميسر ند موئى يعنى جس عبارت سے اصل كتاب مس معانی کا استخراج ہے اور شاید مقصود مسئلہ یہ ہو کہ فاری یا عربی یا اردو وغیرہ کسی زبان میں راگ لکھنے کے اجارہ پرمقرر کرنا درصور تیکہ و وسعصیت جرکیا تھم رکھتا ہے تو ظاہرامز دورکوا جرت حلال ہے اور اگراس کے پڑھنے کے لئے مزدور کیا تو حلال نہیں ہے كيونك فقالكمنا ورحقيقت راكتبي باور بإحنااى طريق بالبندحام بوقال المزعم بيجواب جوندكور بوا ظابر ابطريق علم ہےورند براہ دہانت جب فرض کرلیا حمیا کر عبارت معصیت ہے تو افتاء حرام ہے ہی اکتماب مال بفعل حرام ہوا جودیانت می حرام ہوانیکن متاخرین نے فتو کی دیا کہ بحرو جادو کا تعویذ نکھنے کے حرد وری حلال ہے کمانی القنیۃ قال المتر جم قنیہ کا پیدسئلہ بھے نہیں ہے کیونکہ صحت اس کی برامول معتز لیمکن ہے لینی اس ازم پر کہ جادو نی نفسہ کوئی اثر کی چیزئیں بلکہ خالی او ہام و دستگاری ہوتی ہے جیسا کہ معتزله كاغرب مشبور باوركشاف نيتنبير عن أس كي تقرح كردي بهاور بنابرا عثقاد جماعت إلى السنت كي حرثميك باور ابياتعوية لكساقطعى حرام ونساد باورمزدورى قطعى حرام وضبيث بيس قعيه كاايما تغرومردود باورفاوى مساس معتول موتا بختے غرومیں نہ ڈالے کیونکہ بیشتر آیسے اقوال نقل ہوتے ہیں جوخلاف نہ ہب وخلاف اصول ہیں فاقع واللہ تعالی اعلم بالصواب \_ پھر كلام اصل مسئله مين جبكه عناء فدكور فحش ومعصيت نه ويعني مثلا اشعار مباح بول كدا كربلحن مستنكر بزسط جانبي توغناء بهوجا بمي تواس کی اجارہ کمابت کی صحت واجرت کے حلت میں کام نہیں اوروہ پیٹک جائز ہے اور رباان کے گانے کے واسطے مزدوری کر یا تو بیٹک ما برفقتي اصل كے اجار ومنعقداور اجرت لازم محرحرام وضبيث موكى اورب باب اس اجار ويس وشوار بيعني آيك طرح سے نظر تقم كا جواب اورایک نظر دیانت اس کی علت وحرمت کا جواب پس لازم ہے کہ باب مذکور شریحناط رہے اور ظاہری تھم کا جواب دیکھ کر کھیجے ے غرونہ بوجائے تاوفتیک باب ویانت علی اس کا تھم نہ یائے اور اگر اس مفالطد کی اصل تلاش کرنا منظور ہوتو باب اجارہ اور کتاب الكرابية دونوں برغورنظر مے مطالعه كرے جبكه اصول ايماني كيني كتاب الله تعالى والسنت سے اور اصول الفقد سے اور اصول نقبي سے فی الجملہ بہر ور کھتا ہوا ورمتر جم کواس مختصر میں بورے بیان کی بھی تنجائش ہیں صرف اس سے اشارات پر اکتفا کریا جا ہے واللہ تعالی ہو المهم للصدق والصواب وبهوالها دى واليدالمرجع والمآب اى باب من متفرقات سية يجمه يهليقو لدكذا في التا تارغانيه وان وصغو اله موضعا الى قوله وان اسمعواله الحدالا شقل والصواب وان لم ميمواله الحد اولاشقا ليني عردور عسر يناس بنا ياكالد تھورے باش کھووے الی آخرواورموجودہ عبارت مہمل ہے بامغیر معنی ہے کمالا تنظمی باب بغتم میں قولہ وفیے اجارۃ الداد و عمادۃ

الداد ۔ اتول واد عاطفہ درمیان علی خطاہے اور صواب بدون واد کے ہے جیسا کہ ادنیٰ تامل سے طاہر ہوجاتا ہے اور اس طرح تولیہ و كذلك كل سترة من افظ مترة مهمل ب طابر الفظ كل شے ياس كے اندكوئي لفظ بونا بيا بنج عددة الداد وفيره كمناسب بموفاتهم باب نوزوبهم قولد كلنا في المعيط والماباعه العاضي بيدا بدين المستاجر .... مستُدغيا تيديم لكماكد ولو علم المشترى ان الدار مستاجرة ليس له ان نفسيخ المشترى و يصبر حتى تنقضى مدة الاجارة ..... اقول *ال طرح جيج فخ عل يايا* جا تا ب اور بظاہر میقلط ب مجرا کر میمنی بیں کہ مشتری کو وقت خرید کے سیم تھا کہ بی کسی کے پاس اجارہ میں ہے تو آیامشتری کوخیار ہوگا یانہیں تويدمئذ كاب الميع ع من خكور بي كين قوله الديفسة الدشترى كى جكهمواب ان يفسه البيع بياوراكريد عني بي كدشترى كو بعداس كمعلوم بواكريع مستاجره بعيفه مجبول بتوصواب يوس بكدان الدار مستاجرة لدان يفسخ البيع اور يعسبر الى آخره لون نهو بالغيار ان شاه فسخ العدر و استره التمن ان كنده وان شاه صبر حتى تنقطي مدة الاجارة و هذا هو الاصواب والله تعالىٰ اعلم اوراس سے ایک ورق کے بعدمطبور مطبع اصل میں جووفت التے جمد بیش نظر تھی یول کھا کان له ان یعر که الاجارة فان يترك الاجارة فان حصرو اجرى اورمترجم نے وقت ترجمدے اس كي سيح بين تكلف كيا اور سمجماك يوں بوسكما بان فان لمد يترك الاجارة فان حصر ..... يمراصل كلكت عملوم بواكانظ فان يترك الاجارة بالكنبس بيني مطبوء مطبع شركاتب نے زائد کردیا اور سے نے فروگذاشت کی ہے۔ پھراس سے پھر بعد قولہ عن معمد تنی روایة کان علیه الاجر کاملا وعنه نی ردایة کان اللول ہیں پی مسطور ہے اورصواب و عنه فی روایة لا۔ لیمنی لا اجر علیہ مجرائ سے ایک منحد کے بعد قوله یہب ان يستسقى الزرع في الادهن باجر المثل كذا في الكبر الى اقول يون بن جيئ فخ ش يستة ازاستقا وبمعنى ياني وين وينيخ ند کور ہے اور مینلط ہے اور صواب یستعی از استبقا میعنی باتی رکھنا اور جموز رکھنا وغیرہ ہے اور معنی میہ بیں کدا جراکشل کے عوض لیس زمین م ميتي باتي جيوز في كاتهم واجب باورمحصول بيب كرا كركيتي المماز في كاتهم ديا جائة واصلاح نبيس بلكه كاشكار كاسخت نقصان ہوگااورا کر چھوڑ نے کا تھم ہولو مفت ما لک زمین کا نقصان ہے البداوارنب ہے کہ یوں تھم دیا جائے کدالی زمین کا جو کھر اس ہوتا ہے اس كے وض يهز جن بھتى تيار ہونے تك متاج ياس باجار واز جانب قاضى لازم باكرمتاج پندكر يداوراكرا بي يحيق اكماز نے ي رامنی ہوتا اس نے خوداینا نقصان کوارا کیااورای صورت میں مالک زین کور شامندی اختیاری نیس ہے بلکہ وہ اس موش پرمستاجریاس جہوڑنے کے لئے بجور کیا جائے گا جیسے بچے دریا میں سنتی کا اجار وحقصی ہونے کی صورت میں ما لک سنتی باجرالشل سوارر تھنے پر بجور کیا جاتا ب مراس ب كودور بعد مستلميط من بعد الخلاصة تولد وأن كان في موضع تكون الاجر على المستاجر ..... إل بى تمام كنون من يكون الاجرز كورب اورصواب يكون العنو بعاء حطى وفاءورا يمبله باورية بمله عفف بمروع مسك قولد استاجر طاحونتين بالماء في موضع يكون الحضر على المواجر عادة - مجراس على العرقول استاجر من اعر حالو نا سنته فظهر الحانوت إلى مسجد فمعنت سنته وقد سرق ..... اقول مطبوع كلكته وغيره من يول بن محرف مسطور باورصواب الله المعالم من أخر حانوتاسنته وظهر العانوت الى مسجد فعضت سنة اشهر وقد سرق لين بجائ تظمر كر يوسيف ماضی از ظہور ظاہر ہوتا ہے وظہر بواد و بھتے ابقا ، وسکون ہا ، جمعنی پشت ہے اور بجائے فمضت سدند کے جس مے معنی ایک سال گذر کیا فعضت سنته اشھر ہے لیعی جومینے گذر مجے۔ اور بعد ال مصیب کے واضح ہوجاتا ہے کہ یوں بی صواب ہے جس طرح مترجم نے زعم كيا والتدتعالي جوالملهم للصواب وللدالحمد في الهيداء والمآب - يمراس سي يحد بعدمستلة ذخيره بين قولد لا يفسخ العقد بهوته واذكان علقد ايريد الوكيل ..... اللول صواب وان كان عاقدا ليتى بحرف واووان وصلية بهنه بحرف شرط وظرف بجراس

ے بعد *مئلدالوچنے شنقولہ* سکن المستاجر بعد موت المواجر فالمختار للفتویٰ جواب الکتاب وہو عدیر الاجر قبل طلب الاجور قال المحرجم يول عي مسطور إوراس قدره جازت كل مقعود بي كونكه جواب فدكور كير يمني موسة كه طلب اجرت ي ملے اجرت ندہونا۔ حالا تک مقصود میہ ہے کہ اگر ما لک کے اجرت ما تکنے سے مبلے اس نے سکونت کی ہے واس کی اجرت کچھ نہوگی ہی مواب بيب كه وهو عدم الاجران سكن قبل طلب الرجر- لين اجرت طلب ك جاني سيل سكونت كي اجرت وجمد بوكي ۔اوراشارہ ہے کہ اگرمتاجر ہے اجرت طلب کی کئی پھر بھی وہ رہتار ہاتواس پرواجب ہوتی رہے کی چنانچے بید سئلہ معرح ذکور ہے۔ پھر اس سے کھے بعد تولد وہترك في يدود ثته بالاجر المسمى الاباجر المعل اقول يوں من سن مل الا بحرف استماء مسطور باور صواب بحرف ننی ہے۔اورواضح ہوکہ مطبوعہ کلکتر عمل بھال بلکہ تمام کتاب عمل بجائے رہے برا مویا تحسیر وہین مجملہ کے رہع بہاء موحده مسطور سهرو في مطيوعت أبطيخ فيبيل الرايع و العشرين توله فيعتبر فيه الصاحب احكام الغصب انول الصواب سائز احكام الغصب و قيماً يتلود من مسئلته الوجيز قوله أن يا مرالموجر على ان يرفع اتول المعني أن كان هذا الفعل بأمر المهواجر الى آخره بابستم عماقول ولد ينصبها مع المكان يجب الاجز كذاف الغياثيه الول فابر عن بيهو كت بي كرجكم ہوتے ہوئے اگرقائم ندکیاتو کراریوا جب ہوگالیکن صواب بجائے مکان کے امکان بزیادت الف یعنی لے منصبها مع الامکان۔ اورای کے بعد قولہ ان اوقد قبل ما اوقد الناس اتول قبل بقاف وموحدہ عظمی کا تب ہاورمتی بیہوسکیس کے کاوکوں کی آگ روش کرنے سے پہلے اس نے تنبویس آگ جلائی اور صواب مثل بیم ومثلث ہے معنی و کسی آگ جلائی جیسی اور لوگ جلایا کرتے ہیں بعنی اس ے زیادہ نیس کی اگر چہ کی کی ہو کیونکہ کی صورت میں بدرجہ اولی ضامن شہوگا فاقع ۔اس سے ڈیز مصفحہ کے بعد قولہ وان ارتفعا الی القاضي قعنى عليه الاول يول بي تعنى عليداز مصدر تضاء ذكور ب اورمعني ش ابمال ظاہر ب اورصواب مير ي زو يك ازتص يقص بقاف وصادمهما ميخ تثنيه ماضي معروف يعنى وتصاعليه اورمراديركر دونوس في قاضى سهديتمام تصدو واقتد نقل كيا-باب بست وجهارم بعد مجيد كمسئله ولو استاجر عياطاً ليخيط له ثوبد على لقظ بمن خفيف اورمعني من فاحش تغير كافتره قوله ان دكل بتسليد نفس النعاط المرح عياطته بصعفه مصد مسفور باورصواب خياطاسم فاعل براور كماب ش ايسا فلاط كديجائ اغيرجبول اغاره کے اعزاز اغراراور بچائے دوروز کے وہ روز بہت ہیں۔ باب بست وہفتم مسئلہ مثنی ولو کانت سفن کشیدة۔ میں تولہ وكذلك القصار اذا كان عليهما حمولتد أقول يون على قصار بناف وصاد ورا مسطور بيجس كمعنى وهو في وكندى كروغيره جیں لیکن یالکل غیر مربوط ہے اور شاید صواب بجائے اس کے جمال کا نقط ہے فاقیم واللہ تعالی اعلم ۔ومطبوعہ ملتی میں قبل بست وہفتم ك للاصل مجهولا ك الأجل عابة ب- يمراى باب بت وبحم عمدة لدكرات الذحيرة ولو استاجر من يحيني بالناد فيو متبرع كذا في معيط السرعسى- اقول إلى على تمام في على بالنادا فررا مهمله عي معنى آك فدكور باورمتر مم كوز ويك الناد آخروال مبمله سے اسم فاعل از زبوں ووال مشدو ہے من دوالبعير اذا توحش بعد الالف الانس فليتامل والله اعلم اور مجمله يريثان كرف والے اغلاط كاس باب كا خري تولد لو قال الرجل مكعال ولو بشرط اتول يون عى بواد عاطف لومسطور ے اور صواب بدال والف وواولینی واو بصیندا مراز ہداد و ہے قافیم باب ی ام مطبوع مطبع میں باب اکبس سے بچھ پہلے قولہ کذا.... فی الوجيزللكروري لمستاجو لوضا أجازة فلا يشوتب و نشتري الا شبعار .... اللول لفظ فلا يشوتب تلم نامخ كي نهايت فراب واتي زائدہ ہے اور بجائے اس کے ظاہر الفظ طویلہ ہے بعنی لفظ اجارۃ طویلہ فاقہم ۔ باب می و کیم قریب آخر کے قولیہ شد اختلفا قبل القبض في مقدار الاجل كان القول قول الاسكاف ولايتحا لفان كذاني الذعيرة اقول ايون الاتمام في عمل لفظ مقدار

الا جل مسطور باور متى بيه و تلقي كرمقدار درت على دونوا في اختطاف كيا يكن مترجم كنزويك بين للا بيا الرحتى كا مقدار الا جريتي اجرت كي مقدار على مقدار الا جريتي اجرت كي مقدار على مقدار الا جريتي اجرت كي مقدار على ودنوا في اجرت كي مقدار على ودنوا في اجرت كي مقدار على اجرت كي مقدار على ودنوا في اجرت كي مقدار على اجرت كي اجرت كي مقدار على ودنوا في المنطقة في اجرت كي الحريث المنطقة عن المنطقة في المنطقة المنط

قولِ مَ قَالَ الدَّرِ النَ احْرَلِيْتِ اقْوَلَ الصوابِ لا اقدران احْرَالِيْتِ مَالا يَقْدِ الى آخِرِيَةِ وَلَم قال الدَّرِ الله الدَّرِ الله المُسابِ الدَّرِ الله السوابِ الدِّت الملك - بَحَرَاس عن في المُستِ المُ

غابية توجيز القام والشاتعالي اعلم بحقيقته الحال \_

# كتاب *المكاتب*

با ب لؤل

فى قوله واما الذى يرجع نفس الركن قوله الداعل فى صلب العقد من البدل اقول لفظ من البدل تكتلج فتامل ياب بنجم قوله كذانى التاتار خانية ولو كاتب عبدين مكاتبة واحدة السمئل الويله هي العد للمد برمن قيمته ويسعى فيما بقى وهو ثلثة و ثلثون ثير ..... اقول السواب ثلثته وثلثون و ثلث درهم ثير أخرها اورجس كون حماب من ادن مهارت بوال يرين لطحي يوشيد ونيل بوسكتي بوسكتي بدايك في بعد كذا فى الهداية ولو كاتبه فى صحته على الف درهم من المحاوان كان المولى قد قبض ذلك منه خمسمائته اقول لعلى الصواب ان يقال قبض ظلك منه الا عمسمائته فليتأمل فيد باب بفتم بعد كافى المولى قد قبض ذلك منه خمسمائته الوجلان عمسمائته الولي المحاواب ان يقال قبض ظلك منه الا عمسمائته فليتأمل فيد باب بفتم بعد كافى المحاول كان المولى قد كان المولى قد المحافظة المن المحافظة المن المحافظة المن المحافظة عن المحاف

## كتاب الولا

بارې (وژال

كذا في المبسوط رجل اشترى عبد امن رجل ثم ان المشترى قوله اذا كان البائع يجد اقول الصواب يحجد من الحجود حمل المبسوط رجل الشترى عبد امن رجل ثم ان المشترى قوله اذا كان البائه يجد اقول المنطود على المبسوط التوليد المبائلة على المبسل الاول و منها ان الايكون للعاقد وارث وهو ان الايكون من وارث اقول هكذا اوجد في النسخ وقد طوينا الكشع عن البحث فيها فليجث الرجل المسالح الذى يمشى بالصلاح دون الفساد ويلصلح المقام والله تعالى ولى الجود والانعام الوركاب الاراه على كيلة ولى الجود والانعام العالم الاراه على كيلة والدويشلطف على المال ماليه لم تعلمني اقول المواسلم تعلمي على صيفته المخالميته الحاضرة فافهد

## كتاب الأكراه

کذائی قاوی اقاضی خان قالی می است غالبا اکره رجلا قوله ولو اکره علی ان يطلعها ثلثا ولد يدخل بها فطلها وعزد لها نصف المهرا اقول يول بی خون شرم موجود باورصواب مرسخ ديد يون ب كه خطلتها واحدة و عزم لها آخره كونكه مقصود يب كه باوجود قالفت كرن مرده كاس ستاوان وايس كا جبر نتيجا يك بی لازم آيا اوروه نصف مهرتاوان محرتا اگر چنطلين واحده منه و دفيليلا جوتين طلاق كساته موق ب الازم بيل آئي ليكن بيام رديم ب فاقم باب ووم تا تارخانيد كم بعد ولو ان المراة هي التي اكرهت حتى تيه وجها مست مسلك طويله في شرح بدايد كا فرش لكمان فكان كما لود ضيت بالمسمى بعد ولو ان المراة هي التي اكرهت حتى تيه وجها الاعتراض وان كان الزوج كفوا فلا وليا حق الاعتراض عدم بي نصاد لود ضيت نصا قعلي قول ابي حقفه للا ولياء حق الاعتراض عدم بي المونية لعدم الكفارة نقصان المهر آخرها السمنك و بم كام تب كام ولول قول المهرة و مود تيك شوم كام تب كام و المود تيك الاوليات من يم كفونه و الاورة و الاوليات من يم كفونه و الاورة و الموليات من يم كفونه و المود توليات المهرة المود الكفارة لنقصان المهرد ان دونول توجيد كورميان سه واو عاطفة جهوز و يا اوريد اورد و الوليات المود الموليات المود و يا اورد و الها و الموليات المود المود الكفارة لنقصان المهرد ان دونول توجيد كورميان سه واو عاطفة جهوز و يا اورد و الوليات المود المود المود المود المود المود المود و المود و الوليات المود و المود المود

اور دوم يهال البتكليم شديده إوروج بيب كدورصور عيكم شوبرن اس مورت عد وخول كيا دوصورتس بي ايك بيك عورت نے زیروی سے دخول کرنے ویا اور دوم سے کے خوش سے راضی ہوئی ہیں زیروی کی صورت میں اگر شو ہر کفو ہے تو اکھا کے عورت یا اولیا مسی کواحتر اض کی مخوائش نبیس ہےاور اگر کفون وتو دونوں کواعتر اض کی مخوائش ہےادر بخوشی ورضا مندی کی صورت میں بیتنصیل ندکورنیس ہے بلکہ بدیمیان ہے کہورت ندکورہ مبرمسے پر بدلالت راضی ہوگئ تو ایسا ہوا کہ کو یاصر کے راضی ہوئی اورصر کے رضامندی کی صورت میں اولیا ، کواعمتر اص کاحق حاصل ہے اگر چہٹو ہراس کا کفو ہے ہیں اگر تولدوان کان الزوج کفوا۔ بوادوان وصلیہ قرار دیا جائے تو بیمٹن ہوئے جو ندکور ہوئے اور کلام مابعد کے بیمٹن ہول سے کہ پس اولیا مکوامام اعظم کے فرد دیک احتراض کاحق دو ہجدے حاصل ہواایک تو کفونہ ہونا اور دومرے ممر کم ہونا اور صاحبین کے نزدیک فقط غیر کفو ہونے کی وجہ سے اولیا کو اعتراض کاحل ہوگا۔ مترجم کہتا ہے کہ دخول رضا مندی کی صورت میں کغوہ غیرہ کی تفصیل ندکورنہیں ہے پھر بی تغریع غیر ندکور پر لا زم آئے گی اور اگر تفریع غد کور کے بیمنی لئے جا کیں کدایام کے فزو کی اولیاء کودووجد سے فق الاعتراض ہواکرتا ہے ادر صاحبین کے فزو کی فقط فیر كفوجونے کی ہدے ہوتا ہے تو تعمیل کا ذکر نہ ہونا کی معزنبیں ہے و ہذا ہوالصواب کیکن تفصیل ندارد ہونا دفع نہ ہوا اور بہتو جید تو اس نسخد کی عبارت کی ہادرا کر قولدوان کان الزوج کفوا جملمستقلد لیاجائے لیکن بجائے اس کے وال لد یکن الزوج کفوالیاجائے تو سب فلجان سے نجات ہوجاتی ہے اور معتی ہے ہوتے ہیں کہ درصورت برضامندی وخول کے بدلائت رضامندی مبرمسے برا بت ہوئی اوراس کا وہی تھم ہے جوصرت رضا مندی کی صورت میں ہے جبکہ شو ہر کفوہ و ذکور ہوالین اولیا ،کوحق اعتراض حاصل ہے یعنی صاحبین كزويكنيس چنانچمعلوم موچكا كداكرشو بركفرند بوتو اوليا وكوت الاعتراض عندالا مام بدوويد حاصل بي كيونكدامام كزوكي قلت مبرى مورت بن اوليا مكواعتراض كا اختيار موتا باور صاحبين كزويك فقاعدم كفو عاعتراض كاحل ب كيونك اوليا مكواس قدر عارے تعرض ہوتا ہے۔اس تقریر سے تفصیل بھی موجود ہاور استدلال بھی ہموقع ہےاور تفریح بیو تع لازم نہیں آتی ہے کیونکہ امام کے زو یک اولیا مکودوطرح کاحق اعتراض اور صاحبین کے نو دیک ایک بی طرح کاحق ہونا اس باب اکراہ سے متعلق نبیل ہے کیونک اس کے بیان کا موضع کتاب الکاح باب الکفو ہے اور بہال تحض افاد و مرروسمجما جائے گا اور تفصیل کا ستوط اس مقام پر حیب ہے فليتال فيهما والشرتعالى اعلم بالسواب يجراس ا يكسنى ك بعدةولدكذاني أميسوط ولو اكره المدنى والو كيل باللهد والمشترى بالتشل حنين الوكيل لا غير هذا اذا كان المشترى مكرها بالتشل حنين على الشواء الوكيل لا غير هذا اذا كان المشترى مكرها بالتشل حباور مواب مرف اس قدر ب كه مرما بالكتل على الشراء كما لا يخفي عله من له اهني سكته . جراس ك بعدة لدكف اني المهو خولو اكرهه على إن يبع مال المكوة إواشترى بعلام الول الطاهر اويشترى بعالم بجراك سيما يكسف سي بعدم تلمبسوط عل بعد محیل مزدی کے دلو اکرعہ ہو عید تلف ۔۔۔۔۔ شمالکماوان اتر بھا کان علیہ الکفارۃ والصواب وان قریعا کینی مورت سے قربت و بماع کرلیا۔ پھراس سے پچودور بعد انہو طولوا کرجہ علے کفارۃ یمین قد چنٹ · · · شراقولہ فان مکان قیمته ادنی العبيد مثل ادنى الصدقته . الول السواب مثل ادنى النفقة يعنى بجائع مدق ك نفقت يج ب- يمراس كے بعد والے طول مسئلہ مبوط میں ایک فخرلا ساقط ہوئے کا احمال ہے چنانچیکھا: ولو قال لله علی ان التصدق بتو ب حروی او مروی بعینه فتصدی به الغ اورمتريم كيمزد يكسمواب برسيمك ولوقال الله على أن الصديق تبوب عروى أو مرو ي فاكريه علے توب عروي إور مروی بعیدہ ختصدی بد\_ لین نذر کرتے والے نے بطور مروا کی بروی یا مروی کے صدقہ کرنے کی نذر کی تھی اور مروف اس کوکس معين بروى يامروى مدق كرت برجودكيا فاقيم والشرق الى اعلم باب وم كاقل متلطويل على كي جكد قطاب اقل التفقا على ان البيع بينهما كان تلبعية ثمر اجازة احد هما لمد يجرز اجمعها اقول غلاب اورصواب يول جائز ثمر اجازة احد هما لمد يجز حتى يجز اجمعها كان تلبعية ثمر اجازة احد هما لمد يجز حتى يجز اجمعها لينى ايك كي اجازت وي حتى يجز اجمعها لينى يجز اجمعها لينى ايك كي اجازت وي اجازت وي اجازت عن يجز انهما تبيعد صواب تيراال افراس كه ووسطر بعد لكماولو تواضعا على ان يجز انهما تبيعد صواب تيراال افرار بن الراجازت مي كراس من المحالو تصاد قا على انه لمد يجعنو لهما بنية واقول بنية بمعى كواى غلا باورصواب نيت كا لفظ به المديد يدان يظهر بيعاً علانية السطر حديد و يظهر بعيف نيت كا لفظ بحد المراس واللهد تعمته يول عائب كما اورفا برائم بنول به باب جهادم شروع على قوله في قبله ان هذا القدد من البس واللهد تعمته يول على بنول وتين لكما باورفا برائم بنول وقاف و يا انداس كوئي لفظ بوسكاورا يساغلاط بهت بيل .

كتاب الحجر

باريور

قَمْل اوَّل قول كانت قيمته على عاقلته عند هما جيماً كذافي المحيط الولادن بالاصول ان يقال عدد هم جميعا فالله تعالى اعلم رياب وم ركذافي التاتذ خانيه المحيوس بالدين الما كان يسرق في ..... يرق آخرة ف كماتك غلط ب اورصواب يمرف بقاء ب اوركماب الماذون سى بهل بعد يمن كممتلدوا قعات عمل ولد لا جلس مع المدعى فله ذلك كزافي العينى شرح البدلية الول غلط فاحش ب اورصواب بيب كديهان عبارت ماقط موثى يون جاب كدفتال الغريد لا اجلس مع المدعى مع المدعى مع المدعى معند و اجلس مع المدعى معند و اجلس مع المدعى المنافق من الوفوق الله و اجلس مع المدعى ..... كالانتظام من الوفوق الله ولمن منتقم ...

كتاب الماذون

باريووم

آولد كذافي المبسوط ولو اشترى عبداعلى اله بالنياد فواة متصرف فلد نهيمه فهو رضاه بالبيام اولحه دين اولا قبضه اولد يقبضه لد يصر مجمودا من وقت البيام. اقول بهال تك مبارت فيرمحمل بمرجم كوكمل مطوم بوئي بهال آك جونارت فيرمحمل بمرجم كوكمل مطور به كذا في المبسوط والا جونارت في وفي نسخه اذا راء آخرها وه البيري بهراس سايك مؤرك بعدم تلامطور به كذا في المبسوط والا كان العبد كل لرجل عنال المول لا هل السوق ..... المستلكات جدال مقام بوراكي فنم كا بو وقتال المول لاهل السوق مجرموني بازار والول سه كهاكه لا رايته عبدى هذا يتبعر فسكت ولد نه فلا اذان له في العيمارة جسم ويموك من في الهول الاهل السوق مجرموني بازار والول سه كهاكه لا المان موثر را بالمحت ولي المنان له في العيمارة جسم ويموك من في الهول المنان المول الم

شروع بيرب كذاني المغنى فلا اصل الاجل كان العبد بالغيار الى آعرها كماكان تسليمه جائز الابعد حتى ينوى علم الغريد- الول صواب يدب كدكها جائة حتى نعى ماعل الغريم ريعن جر يحد قرصداد يرب ذوب جائ جرياب جهادم ساك سك يهلية لدوان شاء دفع الى العبر بتنصان العيب الذي مدث عنده من الثمن يعنى في البعثاية في الوطي ـ اتول العواب عددي في المجتاية اوفى الوطى فانهم - ياب جبارم كفرافى المغنى ولواتر بذلك بعد ماباعه القاضى قوله ولكن ان اعطوة ذلك وكاتب به انفسهم جاز-الصواب و طابت به انفسهم اورقوله ثم يرجع به على الكفيل الفرماء كذاني المبسوط- والسواب تع يرجع به الكفيل علے الغرماء فليتامل۔ اورقولہ كذائى اُمتى ولوان الغرماء لہ يقلد واعلے المشترى الى ان قال حتى لو كا نوا اربعته واعتاد وااعل منهان القيمته واقول السواب واعتاد والعدامنهم اعذ منهان اللهبتد ادرآ فرش أولداولم يبيؤ البيع في شنه من العبد كذاف المعيط حرف اوطاجراغلا بمرف واوعاطفها بيندال طرح ايك منحد كم بعدتول خدمه قيدت صعيعاً او العكم ..... صواب فالحكم ملاكونا ..... باسطرت أيك ورق كالعدة ولكذافي الحيط ولولم يعتقه المشترى ولكنه باعه ..... شي قولسلم العيد لولم يكن له على الرجل-صواب ولم يكن له ..... باوراس متلم في يحد بعد قولدنير جع ينتعنان القيمته عليه البائع النالع يكن للبائع ..... اتول ترف الن ترطيب غلا بالورمواب اس كاترك ب يعنى عليه البائع لم يكن للبائع آخرة فانهم اور باب يجم حاكيامهم ببغ قوله كذاتي المبسوط عبد مأذون عليه دين باعه المولي من رجل واعمله بالذين - شايومواب اعلمه از اعلام بمعنى اخيار ب والقدتوائي اعلم اورباب يجم كرقر يب تولسولو لمو العول عيده العانون فكفل الرجل سيح لرجل بلام جاره إوراس كربعد تولد فيضع به مائداله يتح فيضع بول بعد ضادمن وطب باب بجم كذاف فأو عناض خان العبد العادون فوهدى عبدا ..... ش الكمالا يعمير الثاني مهبور الولد يكن اتول العبواب ولو لد يكن قال المعرجد المنتم كاغلاط بهت كثرت سه بين ان سب في استقصاء بمن تطويل فل ب- باب ششم كذافي الحيط والذا كان علے المالاون دین ..... عمی تکماویستونی ان کان علے المالاون دین۔ طاہرایستوی کایستونی تکما ہے یایستوی فی ولک ہوے والله اعلم راس سے ایک سنجد کے بعدتول کرائے افینی شرح البدئیہ ولو کان العبد صغیر ا او کان صغیر لمعوا او معتوجاً خالا وابعد الاذن انهد قدأ قدو اله بذلمك قبل الاذن كان التول قولهد كذانى العبسوط كيخن غلام مغيرياطفل آ زادمغيريا مردمعتود نے اجازت تجارت حاصل ہوئے کے بعد اقرار کیا کہم نے اس مخض کے گئے اجازت حاصل ہونے سے پہلے اقرار کیا تھا تو قول انهيل برايك كاتبول بوكا يهبسوط يمل سيماليناً بالبسشتم تولد كذان المبسوط فأن كان المولي الزبالف ودهد ثد الزبالف عدهد و كان ..... الول ايك مرتبداور جاسين فد الديالف عدهد - لين تين مرتبديدري بزار دربهم كا اقرار كيا-اوراس ب تموز العزآول والمستلته يبعآلها وبيع العبد بالف درهم فاته يبدا بدين البائع وما باتي بعد ذلك فهو بين غرماء العبد ويستوى ان كان العيد في صعته العولي أو في موضه كذاني العيسوط اتول ال ش مير \_ نز و بيك قطا \_ كريخ العيديالف ورجم اور صواب يول ب كربيع العبد بالفي ودهد يعن دو بزارورم كوفرونت كيا كيار باب بشتم تولد كذاف المغنى ولو كان عبدا لمعجود ا اجرة مولاة الي قوله المستأجر اوتي السكته الظاهر ولو في ..... كذاف التأتار خانيه قال محملٌ العبد لذا باع واشتري .... ستدمنی می کی جگہ بجائے مشتری کے بائع کی تضویب مترجم کا زعم ہے اور شاید کہ باعتبار وصف ماکان کے مشتری سے تعبیر کیا ممیا اكريدني الحال كروصف سے باكع جووبالجمله ففے المقامر تامل لاتسود وجوہ الصفحات بذكرا لوجوہ فتامل فيہ واللہ تعالمي اعلم بمنفيقته الحال. قريب بالمجم كوله كذائم المحيط وان نقص كان النقصان في رقبته المحجور لاته قا بيع ..... اتول والصواب عدى ثم الما بيع ..... فافهم - باب تم كذائى قاو عاضى فان واذ الذن المسلم يعبده الكافر قوله وهو مولاه - الصواب وهو ولاه ليني و اوراس كامولا وونو ل اوراس مسلم بين قوله خان كان صاحب الدين الاول كافر افى الدينين ..... اقول الله مقام برعيارت المحاطور عن ماقط به كمترجم عناس كافتي كان شهد اقول الله مقام برعيارت المحاطور عن ماقط به كمترجم عناس كافتي كان المعدل الغرماء مسلما شهد له كافر ان والاخر ان شهد اقول أمراس على موالا عنيان شهد الموالا المعنى ينوع تكلف من ولالته المفهوم فافهم - بحراس علم المان قلت والا عران كافران شهد ..... واما أن عنيات هذا المعنى ينوع تكلف من ولالته المفهوم فافهم - بحراس علم أمراس على موالا المواب عنه المعنى ينوع تكلف من ولالته المفهوم فافهم - بحراس على أم أن ووربعد كذا في المفهوم فافهم - بحراس على المان المسلم بعد ه الكافر ..... بمن المحالم العبد دين الف درهم - اقول السواب المعنى المنافق والمواب المهمة بعد المنافق من ولائم المحاد المن المحاد المنافق المنافق على مانط ..... اقول الفقاشمدان شماد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المان المحاد على الملاون في حائط ..... اقول الفقاشمدان شماد على المانون المانون في حائط ..... اقول الفقاشمدان المحاد المحاد المواب المهمواب المهمواب المهمة المحاد ال

والفرق بينها ممالا يخفى على الماهر فى الفن بحسب تعلق المقام باب دوازويم كذاف الحيط ولا يملك الصى المهاذون تزويج احته ..... شي قرل الامن المولى كي جگر الامن الولى چا ب الله على صفح ١٥ اكذا في المعنون عندة الاسلام ... شي توله اجر اوستاجر يوفق ذلك و انول الصواب يوقف ذلك و باب بيزويم كراف الكافى واذباء المهاؤون من دجل عشرة الخفزة التي شي المحاولة المعنون المعنون من دجل عشرة الخفزة التي شي المحاولة والمعنون المعنون المعنون

## كتاب الشفعة

باري لاوّل

كذاتى محيط السرخى واذ ااشترى الرضا مبذورة الى قوله متقوم الارض مبذورة فير جمع بمصتها كذا فى السرخسى اتول الصواب فتقوم الارض مبذورة و غير مبذورة فير جع ..... - بأب بمثم صفحه ١٨ كذائى الميه و وانا اشترى ارضا فيها نخل او شجر ..... قوله تقسيم الثمن قيمته الارض والنخل و التمريوم العقد فما اصاب اقول الصواب ان يقال تقسيم الثمن على قيمته الارض والنخل والنخل فيا اصاب ..... اوروومرى مطرض والنخل فان اعذها الثمن على قيمته الارض والنخل والمثمر و على قيمته الارض والنخل فيا اصاب ..... اوروومرى مطرض والنخل والنم اعذها المناسبة على المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة على المناسبة المناسبة المناسبة على المناسبة المناسبة على المناسبة المناسبة

باب شرقوله فاللول قول المشتوى والا يتحالفان انتج ولاستخالفان اورآ فرسنح ش وان اقاما جميعاً البينته فالبينته بينته البلاء عند ابي حنيقة ومحمد وهو قول ابي حنفته إلى الطاهر ان يقال عندابي يوسف و محمد وهو قول ابي حنيفة والله اعلمه ومرعصة يس كذاف البدائع وفي المتعى بن اعدم محدرجل اشترى من رجل دارا ولهما شفيعان فافي اليه احد هما بطلت شفعته الصحيح رجل انشترب من رحل واراد لها شفيعان فاقى اليه احد هما بطلت شفعته آيك ورق يعدقوال كزاف البطط ولمناشهد اللبلامان ..... شريكما والشفيع مقرانه منذايام العواب مقرات علد منذ أيلد اور باب بازويم عريح يهلي تولد قضيت بالبيت يبهدما لمصاحب اشهر التول مير الانك اخطا يتا فطائ فاحش الياورمواب بركرافظ ما قط كياجات اوراس کے بعد قولدلات متیبت مبیق شراء احد هما اول الصواب عندی لاله علم مثیبت آخرید اوراس کے بعد قول منافشهر ين كلما وقت شهوده جعلت- السواب منذ شهرين كما وقت شهوده و جعلت الى آخره باب يازويم كذاتي الحيط والما وكل رجل الشغيع - قولدحتي اخذ باخم علم بزلك - اقول بكذا في النيخ علم من الثلاثي والصواب عندي اعلم من الأعلام والوجه مها لا يخف عدما المتامل. مجرال سي كم بعداغلاط فاحش على سيتولد اذا وكل رجلين بالشقعته فلاحد هما ان بخاصم الآخر-اتول والصواب في المفتى ان يقال فلاحد هما ان يخاصد بدون الآخرا خرموالحاصل ان احد الوكيلين ينفر وبالخصومته ولا يتقرد بالقبض فلو ان احدهما خاصم بدون الأخر جاز ولو لواد احدهما ان ياكل هامين في يده من البائع اوالمشتري طليس له ظلف يعنى حاصل القام بيب كداكر برود وكيل من اليك في اصدو نالش عد فيعله جا باتو تنها اس كام كوكرسكما بيعني تھم حاتم حاصل کر نے پھرا گر ننہا ایک نے جایا کہ دارمشفو عہ پر قبضہ کر لے تو بدون دوسرے کے ایبانہیں کرسکتا ہے ہی ہرایک وکیل خصومت شن منقرد ہوسکتا ہےاور تبضہ من نیس ہوسکتا ہے باب جہار دہم مسئلہ اولی شن تولہ وان کان الدہ بالعیب قبل قبض الداد وان كان بعضاء الول صاحب صحح يا ماتخ في جملهاول وان كان الرو في اووان وصليه قرار و يمرعلامت طاهر كي اور عبارت ماتبل ے متعلق کردیا اور جملہ دوم وان کان بقضاء کو بواوقر اردیا محرمتر جم کے فزدیک اس عبارت میں بحسب المعی شلطی ہے اور صواب میہ ے کہ جملہ اوّل عطف ہے مضمون سابق پراور جملہ دوم میں واو عاطفہ غلط ہے اس واوکور ک و دورکرنا واجب ہے اور حاصل مسئلہ بدے ک دار میرید میں اگر حیب یا کرواپس کیاتو دوصور تیں ہیں ایک بدکہ قبضہ کرنے کے بعد واپس کیااور دوم بدکہ قبضہ سے مہلے واپس کیاپس اة لصورت مي المربغيرهم قاضى واليس كياتو دوبار وشفع كوسفعته من لين كاا تقيار بوجائ كااورا كربحكم قاضى بوتونبيس -اوردوسرى صورت می اگر بحکم قامنی واپس کیا تو نہیں لے سکتا ہے وہر امعتی قوله وان کان الرد بالعیب قبل قبض الدار ان کان بقضاء غلا شفعته للشفيع آخروبالجملهجس مورت بن والهي متعاقدين كين ش فنخ بمعنى اقاله بوادردوسرول كين شي بيع جديد بوتوشفي كا اس جدید رج کی راه سے مرر شفعت حاصل ہوگافلیتا ال اور واضح ہو کہ درصورت عدم القبض کے بغیر علم قاضی واپس کرنے کوامام محر کے نز دیک بچ جدید کے معنی میں نہیں قرار دیالیکن شیخین کے قول پرمشائخ کاا ختلاف نقل کیا کہ بعض کے نز دک تجدید شنعه ہوگی اور بعض كزديك نهوكى اس تجديد شغدنه وفي كاتول اس اصل يربوكا كقبل قبغه كوالهي بسبب عيب كيشخين كزريك برطرح فتخ ت باورا قالد كمعنى من نيس باور ظاهرا بهي قول السح معلوم بوتاب بس ائد الشكا اجماع بوجائ كابدليل مسلدة فيروكي جواس ے بعد فرکور ہے یعنی افا اسلم الشفیع الشفعته نمد ان المشتری دوالدار علی البائع الی آخرہ کیونکساس عرکی اختما فسنقل کیس کیا ہے پھرواضح ہو کہ ذخیرہ کی اس عبارت میں بھی کا تب نے دوجگہ فاحش غلطی کی ہے او ک تولد ان کان الوسسب ھو فسخ جدید من كل وجد الول جديد كالفظ غلامهمل باورصواب بدكهاس كوترك كريج يول كهاجائ بسبب هو فدومن كل وجه اور مخ قدیم ندتما چس کا جدیدمتعور ہو۔ دوم تولہ ہوا ، کا ان الفسخ بسبب ہو فسخ من کل وجه او بسبب ہو فسخ من وجہ جدید من وجہ کذائی الذعیرہ طاجرا عبارت بیمطوم ہوئی ہے کہ او بسبب ہو فسخ من وجہ و بیچ جدید من وجہ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اگر چہاس مقام پرایجا زعبارت پرمحول کر کے موصوف ندکورکی تقدیمکن ہے۔

باب باتد بم كذائي الظهير ميدجل اشترى واداد قبيضها فاراد الشفيع اعدنها قواله لا يصدق ولا ليجعل خصما للشفيع اقول الشجيل بسيدتي كفاط فاحق به اومواب على الشبات لين لا يصدق وليحل ...... به يسترى من وي قول كي تقد بن بن بوتى تو واشخيع مقابله من خصم قرار دياجائي كي كدوه اينا تن الاب و حرجت من يدى كما في النسخته او يقال مشترى مستووع بوكر قصم نه بوسكا اورواضح بوكر شرى كا يقول بعنها عن فلان و حرجت من يدى كما في النسخته او يقال بعنها من فلان واجر جهتا من يدى كما هو عدى لين من في الي قول ديا المستود على الاب والمراكز في معاهو عدى لين من في المن والموالي تقديم المناز والمستود على الاب والمراكز في معاهو عدى لين من في المناز والمنتود والمناز وال

كتاب القسمته

باريووم

اس کے فاہر فاحش اغلاط میں سے کو انی انکانی رجل مات و ترت ثلثه بنین و ترك عسته عشر علية ضمس منها معلوة غلا و عمس منها عالية والكل اتوال اس می سے ایک فقر اورد ماورد و مطبوع كلت ہے ہی ساقط ہا ورصواب يدك و عمس منها النصافها والكل آعره اى باب دوم می تولدو كان لصاحب الثلثة اوبعته من عمسة داهمكذا في فتاوی قاضی خان ۔ يجائے ولو كان بواد عطف کے فكان بقا يتفر في واجب ہا داراس سے يحد بعدايك جہالت كي غطى يہ كدالا بدايك سطر می اوران تقيم دومرى سطر می لكھ ہے حالا كدالا بدان جم البدن ہے قال المترجم طا برصحت كی حالت می انوث المالا كدالا بدان محت الدن ہے قال المترجم طا برصحت كی حالت می انوث محل امل كروائے معانی كاب پر لحاظ كے ساتھ صحت كی توفیق عنایت نین ہوئی اور ایسے مقامات د كي كرمترجم كر تجب ہوا كر بعض سمح مقامات امل می كروجہ ہوا كر بعض سمح مقامات المالا می كروجہ ہوا كر بعض سمح مقامات المالا می كروجہ ہوا كرا ہوئا جم سے مارد ہوگا جم ہوگا جم سے حالیہ القسمته و طلب القسمت و طلب القسمته و طلب القسمته و طلب القسمته و طلب القسمته و طلب القسمت القسم المحد القسمة و طلب القسمة می المحد القسم المحد القسم المحد المحد المحد القسم المحد المحد

فتلوی عالمگیری ..... جلد 🛈 کی 📆 🕝 انتخاری عالمگیری ..... جلد 🛈 کی کی د مَه

ے جوانتفاع ممکن تھاوہ حاصل نہ ہو سکیتو قامنی ایک تعلیم بدرخواست واحد نہیں کرسکتا ہے اور بیاصل ندکور ہو چکی مجر ہاو جوداس کے بیہ تھم كوكر تي ہوكا اورعلاد واس كے مابعد مس قوله وان طلب احد هما القسمت كمتى شهول مے يامناقش ہوكا بس مواب ميرے نزويك وطلبا الصبعته يعبيعه ستتنير بب فاقيم والذتعالى اعلم اورا يبيري أيك ورق بعدتولدو شوط العرك يمن صواب وونول كا با تفاق شرط لگانا بهاست بیخی و شرطهٔ الترك لا يجوز عدل هما و يجوز في قول محمد كذافي فتاوي قاضي خان اورا يحاي وو ورق بمدتولدخان ذكر ان لكل واحد شما تبريالازم ـــبلينخاخان ذكرا ان لكل واحد منهما تصبيبه بعقوقه دعل الطريق و مسيل الماوني القسمته الى آخرة اوراس سےايك ورق كے بعد مسئلہ بايل عبارت شكور بهوان كان بين رجلين داداتات ما علے ان یاخذ احد هما الزار والا خر نصف الزار جاز وان كانت الزار افضل قيمته من نصف الزار كذائع المحيط. قال المحر جم اس مبارت میں تحریف ایسے طور پر واقع ہوئی کہ مج میں تخت دفت ہے پس اگر بطریق یا ہی مسلم کے ہوتا تو دوسرے دار پرمحول کیاجاتا جیرامسائل مابعد میں ندکور ہے لیکن ندکور ہا ہی اقتسام ہےاورشا پریمعنی ہوں کدانتسام برین طریق کیا کدونوں کے حصص مس کامل دار اور نصف دار کی نسبت ہولیکن بہمی انتسام نیس بلکہ نوع اصطلاح ہے پھر دارواحد ویس یاو جود عدم اختاا نے بن کے جواز كى صورت كيونكر بوكى كيونكد ف اختلاف جنس اوريد معنى اختلاف جنسى حالانكر قسمت مين معاوض عدا افكاك نيس بوتا اور عصيص اس امر کا دارازرا و قیت کے جا ہے نصف ہے افضل ہواس خلجان کورفع نہیں کرتا قلیما مل فاند موضع تال ۔ باب عشم ادائل میں قولہ والمكيل والموزون جميعاً لاحدهما الولالصواب لا احدهما اوراس كيكه يعدقونه الا أن يكون قسم الذي لم يرالمال سرهما اقول یوں بی سر ماسطور ہاور میتنید الاؤبان کے لئے مترجم نے چھوڑ اگر چدمطلب طاہر ہے پھردوسرے سنجد میں وو غلطيال لفظ ش بيراورمعتي ش فاحش جي اوّل أولدفان كان المعسوم شينا واحد احقيقته اوحكما الول بجائ او كواوجا يخ ے اور دوم ای مسئلہ کے حوالہ تم کے قریب قولہ لا یہ طل الا بانشاء السکتے اقول حرف استثناء الا علم ہے اور صواب فقا لانا فیہ ہے وبتطع المحرجم وتال فيدباب بمثتم اواكل عمرة ولدوعل هنت دين فبعاه الغريعه اقول خلفو اغبعاء الفرماسي بمنظرعبارت البعدك فاقهم \_ايك ورق بعدتول كان الغرماء الميت الثاني ان يطلبو القسمته انول اس كمعنى توبظام بهت صاف وشسته إلى كرميت ودم كرفتوا مول كودرخواست متسيم كااختيار حاصل بيكن مترجم كرز ديك بحسب المتصود غلط باورصواب ان يبطلو اهي لين قرض خوابان ميت دوم كوتميم وبؤاره باطل كردين كااختيار باور يمت باب يازد بمقوله ولا يبعر المستحق عليه كذاف المعصط صواب لا بخير ہے ازباب تخيير اور باب جرسے تيل ہے باب ياز دہم شروع ملحة ٣٣٩ تولدلا يلام له في القسمت الثالث عشرة المذع والصوابان يقال القسمته الثانية عشرة اندع متصلاً بداره فلا يقيد اعادة النسمته كذاف المحيط - ياب يزوجم قوله اقراحد همة الاصل ميت. الوَّلُ لم يقع عندي من لفظ الاصل معنى و لعله انطبع يزلته قلم الناسخ فالصواب عندي افراحد هما ببيت منه بعيته لرجل واتكر لشريكه الى توله كذافي شرح الطعاوى.

كتاب المز ارعته

بلرموم

منی کے سی عبارت اس طرح ندکور ہے وکذلک اوا قال مازرعت فیہا بکراب فیکڈ اویفیر کراب فیکڈ ا قالم ۔ ارعد جائزة ۔ اوراس کے بعد کھنا: و کذلک افا قال مازدعت منها بھید کواب فیکڈا قالموادعة

جلازة - پس فرق دونوں میں بیہے کہ اوّل میں لفظ نیہا ہے تنمیراس زمین کی طرف راجع کی اور بدون استقلال ذکر تعل کے تولید بغیر كراب فيكذا كواؤل جمله پرعملف كرديااورثوزلج العباض كى اى سے مجى كى اور دوسرے متلەش يجائے فيها كے منها سے بعيض اور قوله مازدعت منها بغير كراب عطف جمله برجمله بيدا متنقلال داشح كرديا ورندني العني بهت كم فرق ب كمالا يحظ غيران المسائل تركها الاحكام بجريان تلك الالفاظ والالمرجم الله تعالى مزوجل كواسط تبيع وحدب كه جهان تك المين نقل ساينع بندوعا جزكوتو يتل عطافر مائی اس کتاب احکام میں مسائل کے الفاظ اور وجو اتعلق تھم وغیرہ پر بخونی کیا ظار کھا گیا اگر چدامس عربی کے بارہ جزو باجواری ترجمه كرنے كى صورت ميں خالى كمابت كى مهلت عن استنجاب كياجاتا ہے كہاں اس كاتر جمد كرنا اور اغلاط الاصل وغيره كوو كهنا اور الفاظ کی رعابیت ادر و جو تعلق افحکم بالفاظ کا کا ظاور سوائے اس کے بہت امور میں جو بکمال نظر اس تر جمہ کو دیکھنے ہے انتا رائند تعالی الل العلم كوظا بربول محريس أكر بهترى وخوبي يائيس توسب حمدوثنا معزست موتى حق سجاند وتعالى كرواسط بهرس في اسبغ عاجز بنده کوتونتی عطافر مائی ورندو و جیسا لغوید خود بل خوب جانتا ہے بلکہ نہایت لغویت سے اپنے آپ کوئیس پیجانتا ہے ورندخوب ہوتا ا كرائي كو بهجاننا للذاصالين امت ويندگان نيكوكار ساميد ب كدمتر جم كود عائے مغفرت في راموش شفر مائيس مح كيونكداس كوكس فنشل کی خواستگاری نبیس بلکه منفرت الہی وطوجرائم ورحت حق سیجانہ تعالیٰ کی امید داری ہے دان ربی تیارک وتعالیٰ عنو جواد ملک کریم غنوررجيم ملى الله تعالى على سيدنا ومولانا عبده ورسوله محمد وآله واصحابيه الجمعين بهاب جبارم الى منى ك آخر بين \_ وقع نخيله إلى رجل معاملة بالصعف على النطحة - السوب على النطق يعق من اللع - باب مم آخر باب بن متصل باب وجم كول دواواراد المراع اللع فلرب الارض ولك من غير رضا مالمو ارع الول محمل اس عبادت كا ظاهر الخلط ب بظاهر بجير مبادت ما قط موثى ب مثلا يول كبتاجاب ولوارادالمر ارع القلع وارادرب الارش ال يتملك حصد بالقيمة فلرب الارض ذلك الى آخر بالورمترجم في اى عبارت مع معنی کور جمه علی ذکر کیا ہے فقد پر فید۔ باب سیزوہم۔اوّل مسئلہ علی قولداز سرق الزرع و ہذا اللان۔ اقول صواب میرے نزدیک بذالان بلام تعليل برب باب توزدهم كذاتي الخلاصة قال جمدتي الاصل اذاووقع الرجل ارضدالي آخره اس سئله يس لكعااستبلك المزارع الكرى الذى \_ ظاہرامواب الكرالذى ..... ب باب بستم بيان كفالت در مزارعت إس مى بيعبارت تذكور بوان كان البذر من جهندرب الارض فلا يحلو اماان شرط في المزارعة عمل الميز ارع بنفسه اولم يشترط فان شرط فتح الكفالت والمز ارعية حميعاً كانت مشروطية فى العند ام بعدولا سكفل بمضمون امكنه استيفاء ومن اللقيل الى آخر باراقول اس عبارت عي ظاهرتا ل ب كالتكر جب عقد مرارعت عى كفالت مشروط باور سرارعت ال شرط سے ب كه كاشتكار بذات خودكام كرے تو كفالت اگر چدام مضمون كے لئے واقع ہوئى ليكن كفيل سے بعين قمل كاشتكاركا اسقيفا ممكن نيس ب يس تولدفان شرط تصح الكفالة والمز ارعة جميعا كانت مشروطة في العقدام بعده منظور فيدب چنانچيخودآ محلكيما كدفا مااذ إشرط في المزارعة عمل الموارع بنفسه فان كانت الكفالة مشروطة العقد فسد تادان لم تكن محنة الموارعة وبطلت الكفالتدلا تدكفيل بمالا بمكن استيفاده من الكفيل لان عملي الموارع لايمكن استيفاده من غيره - بس صواب مير \_ نزديك بيب كر بجائے فان شرط كے فان لم يشتر ط بوااوراس كى توشيح بيب كديمان دوباتي جي ايك تو عقد مزارعت جس ميں بھي بیشرط ہوتی ہے کہ کاشتکارخود کام کرے اور مجمی نیس ہوتی ہے۔ دوم عقد کفالت اور و مجمعی عقد مزارعت کے اندرمشروط ہوتا ہے بدین معنی که مزارعت ای شرط سے تر اُر پائے که مزارع مثلاً کفیل و سے گااور مجمی عقد مزارعت میں مشروط نییں ہوتا ہے جب بینظا ہر ہو کیا تو جس صورت میں نے از جانب مالک زمین تغیرے ہیں تو کاشتکار پر کارزراعت واجب ہے مکرندخاص کربذات خود بلکہ یقیل زراعت كاس كى طرف سے يورا ہونا جا ہے ہى اس كى كفالت سي ہے ہے۔ يس كتاب ميں اكر موافق زعم مترجم سے ہوتو اس سے متى مع الشرح

كتاب المعامله

باربود

فیراس بیان استطر اوی سے قطع نظر کر کے متر جم کہتا ہے کہ قولہ تتعلیس بلاھ اد تعلیس خوا و بھبت جیسے ش اوّل میں ہے خوا و منفی جیسے شق دوم عمل مسلور ہے میر سے نزدیک فلط ہے بلکہ مہمل ہے اور صواب میر سے نزدیک بتا و تا نہیں حرف مضاری و یا آخستیہ و با وموحد و سین مہملہ میس از بیس میس ہے والمعتی ہیں اگر یہ پودے ایسے ہوں کہ در خت کا نے جانے پر خشک ہوجا کمیں تو ہہ جائز نہ ہوگا اور اگرا ہے ہوں کہ اس حالت پر خشک نہ ہوجا کمیں کے یعنی بعلور مستقل خود در خت ہو گئے ہیں تو بہ جائز ہے فاتم

بالزاح الذبائح

کنا کئی یا چیزی کے اقسام علی ہے جم یوی گئی کو صلہ کہتے ہیں اور ای افطاکا تر جمہ متر جم جلد اوّل نے اپنے محاورہ ہے یوی گلی ملک اور ای با کا ذیاں علی گئی یا چیزی کو کہتے ہیں گریش اعاظم سہار نیور نے اس کوشاید گلی بکاف فاری پر حااور ای بنا و پر صلہ کا ترجمہ یوی گلی فلط قرار دیکر در کیا تھا اور ہیر و پر او فسانے نیمی ہوتی ہے بلکہ ہم سباس وجہ ہے معذور ہیں کہ شرع والا ہم ہم ہم کرور انہیں کہ اس کے پاکٹرہ معما اطاعی کوئی تکاباتی تھوڑی پس فالص متصور ہیں گرائم میں ہے کوئی اپنی خدامت گذاری میں کہیں چوک جائے تو دومرا شفقت ہے بواجی تھا مشری اس کی اصلاح کروے اور ہو میں کہی ہم ہم ہم کروئی اپنی خدامت گذاری میں کہیں ہو گئی الامن عصمہ الشرق الی فرو جائے ہی خاص کہ تا چی قاض کھنوی نے افرقہ اللہ تعالی بفضلہ فی بحار ہم ہوئے موجود اس سے بھریت فائی تھا ہم ہم کہ تاہم اللہ بھر میں کہی ہم کروئی ہم کروئ

زنده تورنظر سے کورنا ہے اور باب سوم سے دوسل پہلے قولدان اعلیف ایا ما فلا یاس الدول العدواب اعتلف باب سوم عن ویخ کروری سے بعد قاوی کری کے فرور ہے والو انتزاع المذہب داس الشاقا وهی حیة تعمل بالذہب بین اللبته وللمعین اور میں ویخ کروری سے زندہ وہوئے کی حالت عن جمیز سے نے اس کی سری کوجدا کرایا تو دونوں چروں وار کے چیسی فرخ کرنے سے حال ہوجائے گی اقول فلیم امراد بیسے کہ جیسے انسان سے سرعی کا نسری ہوئی ہو سے اور کی ہؤی اس نے فوچ کر جدا کرلی اور قول ہوروں برزوں وار سے چی کا جو مقام باتی ہاس کے جدا کرلی اور قول ہوروں برزوں وار سے جائی ہوتی ہوں وار سے جائی ہوتی ہوں وار سے جائی ہوتی ہوروں برزوں وار سے کہ جیسے انسان کے مرعی کا نسری ہوروں برزوں ہوروں برزوں وار سے جائی ہوتی ہوروں ہور

# كتاب الاضحية

باب ادّل کے مفات التحیہ عمل آول ہوئو کان خلاک انسان شاقد العبواب فی ملاک انسان دیاب ہفتم منوی ۱۲ ہم کذلاک ان اولا بعضهد العلیقه عن ولد و ولد عن قبل۔ اقول العواب ان یقال عن ولد ولدله ۔ نیخ ایسے فرز تر سے ہوائ کا تخل

از بر پيدا ہوا ہے

# كتاب الكرابية

باب إزوج كذا في الحاوي إذا اكل الرجل أكثر من حاجته ليتقا قال الحسن لايا من به وقال رايت انس بن مالك یا کل ..... قال المحرجم ابتداء میں مرمری نظرے بلحاظ اس اصل کے کہ ہماری کتابوں میں نیس جہال حسن مطلقا آئے تو مراوسن بن زیاد ہیں مترجم کو بہاں بھی زعم ہوا کہ حسن بن زیاد مراو ہیں اور بیا فتی بمقام معلوم ہوتا تھا لبندا میں نے تو لہ دایت انس بن ما لک کی جگه ما لک بن انس امام مدینه سیکے ازامه اربعه رحمهم الله تعالی سیح جاتا اگر چهتر جمه میں اصل کے موافق رکھانمیکن عاشیہ پر پچھانکھا تھا اور بناء پراس طریقہ کے کہ جہاں تک ممکن ہوا ہے اصل ہے مخالفت نہیں کی گئے ہے چنانچے مقدمہ میں بیانتخاب بھی ای احتیاط کی وجہ ہے ہے مرراس کی تھی اس طرح کی می کدمراد حضرت حسن بھری امام تا بعی معروف ہیں اور اصل فدکورہ بالا ہے بھی مخالفت اس تو جیہ ہے مرتفع بك قوله وقال دايت النس كويا تقييد كرحن يوهمرادين جنمول في حضرت انس كوديكها يس بمز ارحن البصري صريح ذكر كے ہوا فاقهم اور شايونو جيديمي حاشيہ ير ذكر ہو۔ بھر دوسرے صفحہ ش تولہ و من السنة ان ياكل الطعام من وسطه في ابتداء الاكل كذاني الخلاصة اقول مير يمر حرديك مئله جوبيان طريقه منت كه واسط تما وهبيان خلاف سنت بوكيا كيونك محاب من سرع ممانعت ابتداء میں درمیان طعام ہے کھانا کھانے ہے آئی ہے اور رواتیس ہے کہ ائمہ رحم ماللہ تعالی کی طرف اس کومنسوب کیا جائے لين صواب بدكه كاتب في المرتبح ومن السنة ان الاياكل بصيفه نني بافاهظه واليناباب يازد بم صفح ١١٥ كذا في السراجية و ذکر محمد ؓ جدی اوحمل الی قوله و کذا الماء اذا غلب و صار مستقل ر طبعاً کذافے القنیہ اقول بیروایت قلیہ کے منقولات عمل سے ہاور ظاہرامعتی مید بیں کدایسے بی پانی کا تھم ہے کہ جب اس میں آوی کا پیپنایا تاک کے دین یا آنسوگری اور بإنى غالب رب واس كاجيارواب اوروه ازراه طبيعت كم بليد موكيا كذاف القديد اورمترجم كبتاب كرشايد توله و كذا العرقته ير عظف ہونیعن نہ پیاجائے گالیکن تولہ اذ اغلب کا فائدہ کمتر ظاہر ہوتا ہے ہاں بیر کہا جاسکتا ہے کہ بیاس واسطے کہا کہ یاوجود پانی غالب ہونے کے بھی جبکہ طبیعا مستقدر ہے تو بیانہ جائے گا اور مترجم کہتا ہے کہ طبیبات حلال ہونے کا حکم جو کلام مجید میں خدکور ہے اس آنت کی تغییراردو ہی مترجم نے تغییل کافی جمع کی ہے دہان ہے پوری نظر حاصل کر کے تب اس روایت پرغور کرنا واجب ہے در نہ امتبار نہیں جائية والتدتعالي اعلم باب دواز دہم سے محق اس باب كے مسئلہ نمير كوجوا جرالفتاوے سے مقل كيااور تھم بيدويا كدانكل سے معاوضد ينا جائز ہے واقول میں بتایراس روایت کے کہ ایک لپ مجریا رواپ مجریں ربوا کا تھم جاری نہیں جیسا کہ بیوع میں معلوم ہوایس مراد خمیر ےاس قدر کہاس کاوزن یا کیل میں لا نامقصور نہیں ہے سے ایک لوئی برابر مثلاً ورندا گرمقدار عنوے زائد ہوتو اس طرح انگل روانہیں ہے اور واضح ہو کہ رونی قرض وآئے کا قرض وغیر و سابق میں نہ کور ہو چکا ہے لیں مفتی بینا مل فتویٰ دے واللہ تعالیٰ ہوا المونت باب ووازويهم كذائح فأوكى قاضى فالنوالصيح في هذا انه ينظر العرف والعافة دون الترد و كذاني الينا بيع اتول كذاف النسخ التودد بالواه ولعل الصحيح التودد بالواد باب بغند بم مسئله اع ورقص بما نتمصوفيه وغيره عم لكحافيه معنى يوافق احوالهد فيو فقه ۔ نسخ على يتقد مم فاء برقاف مسطور ہے ليس شايد مراولو فيق امور خيروطاعات مواورمكن ہے كہ بتقد مى قاف برقاء از ايقاف مواورمنى بيك بياس متوافق معنى سے ايسااٹر واقع ہوتا كەجس كو بينے ہے كھڑا كراديتاليكن زبان عربيت ہے بعيد والجمي ہے اور شايد كه لفظ فيرققه براءودوقاف ازتر قیل بمعنی زم ورفتین کرنے کے ہولیعن جس ہے دل رقیق ہوتا اور یسی مترجم کے مزویک اصوب ہے وائند اعلم باب بستم كذا في الغياثيه قال اذا لم يكن للعبد، شعر في الجهيهته فلا بأس للتجاء ان يعلقوا علي جهبته شعرا لانه يو جب زيادة في

الثمن وهذا دليل على انه أو كان للخدمته ولا يريدمعه انه لا يفعل ذلك كذاني المحيط مترجم كبتاسي كريرم تلرججيب سهاور اس من است کی مع علطی نین معلوم موتی کیونک عبارت خابرامتوافق اصل مین محیط کے ہادرید بات معلوم بے کرتو اصل التعرعورتوں میں باو جود تزین جائز ہونے کے بالا تفاق حرام ہے اور عش اسی صورت میں طاہرہے علاوہ او ین جہد غلام کے مال ہے تمن می کرانی عواً ظاف معهود بلك بيعيب ب جس عن على تقدان موكا بس مترجم كا كمان يدب كديد منكدد واصل محرف ومعحف واقع موا باورصواب وه ب جوفاً و عاضى خان ساس ك بعد فدكور ب يعنى ولا باس للتاجر حلق شعر جهيته الغلام لانه يزيد في الثمن الى أعده بس محيط كاخشاء مولفظ يحلقو اواقع مواجس كوقلت تامل بيعلنو العين برهما محيا اوتعليق شعر كي تصوير كے لئے ابتدائي فقره پر ها میالین جمی اس کوخرورت موگی که بال خود ندموتو لکھاوانا لید یکن للعبد شعر نی البیهیته الی آعری بالجملامترجم کے نزد يك مواب وتل ب جوقات شان من ب والله تعالى اعلم بالسواب اورواضح بوكه مجلد غيرمعتر كمايول كوفاوي عزائب ب اگر چەمولف دحمدالله ئے خوداس كانام غرائب قادى ركھ كراعلان كرديا كداس ميس مناخرين كے وہ فادى نقل كئے جاتے ہيں جوغريب جیں اور غریب وہ اقوال کہلاتے ہیں جواس جنس واصل سے تنہاوا تع ہوے جیسے پردیسی مسافراہے وطن والول سے آوارہ تنہا ہوتا ہے اس فیرمعتر ہونے کے بیمنی بیں کہ جب اس کی روایت کی تائید حاصل نہ ہو کسی دوسری معتر کتاب سے یااصل سے تب تک و قف ج ہے اور اگر بجائے موافقت وتا ئید کے تالفت طاہر ہوتو اس کا ترک کرنا ضروری ہے فاللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واحكم باب بست و دوم ے دوسطر پہلے قولہ قال محمد " افا وقت الفتنت الصواب افا وقعت الفتنفد بابى ام -كذافي القديد سنل محمد بن مقاتل الى ان قال ولكن لو تصديق بعنزلته كان حسنا اتول الظاهر ان يقال بانزاله كان حسنا البحيط. اورتولدكذا في الغرائب وف اليتبية سنل على بن احمد.قوله وهولاء يقدر على اوا ء اقول الصبواب وهو لا يقدر على اواء هذا القدر بنفسه الى آخره ا0 تادخانید

## كتاب الربهن

بار لائل

جب مبرسی تواس کا مسئلداد پر ندکور ہوا اور نیز آئند وعیارت بالکل فیرمر بوط ہے۔للذا غیرمسم جا ہیے کہ ہمارے نز دیک ایس صورت میں نکاح سے اور مہر الشل واجب ہوتا ہے بدین معنی کہ کو یا مقدار ومبر الشل اس نکاح میں مسے علی اور بیٹیس کہ نکاح بدون مبر کے ہوکر بجرمهرالثل واجب بوتا ببجيها كديمض اكابركازعم بوهدة فاندة جديدة من المعتوجع بجرواضح بوكداى مسلديس آت كسلعا سقط جميع مهد المثل وله المصته لين غمير محرور فدكر مسطور باوريبى مترجم كيزويك محض غلط باورصواب لهابتهم تانيث جاہے اگر کہا جائے کہ شامد مراد ہیہو کدر بن اس صورت میں مورت کے پاس تلف ہوکر اس پر ضان واجب ہوتی جبکداس کے لئے مہر کچھی جیس رہا بلکہ ساقط ہو چکا بعد وجوب کے کیونکہ طلاق قبل الدخول واقع ہوئی تو شایداس پر جنعہ کی قیمت بعوض رہن کے واجب ہواورو ہٹو ہر کے واسطے ہو کی تو جواب بیاہے کہ مسئلہ موضوع بتلف الربمن نہیں ہاور بعد ستوط مبرالشل کے ربمن ملف ہونے سے اس پرهنمان وا جب نه ہوگی کیونکہ طلاق قبل الدخول ہے مہرمطلقا وا جب نه رمانو ربن و دبیت کے تھم میں ہوگیا ایس متمان وا جب نه ہوگی اور ي. شركة الهول كداس سب معلاوه قول مابعداس كمناني ظاهر ب يعني ثعد في القياس ليس لها ان تنعبس الربين بالمتعنه ليس تلف رہن کی صورت متصور نہیں ہے اور جس کوفقہ میں اونی عباریت ہووہ ان دونوں مقام کے فاحش غلط ہونے کوفطعی یقین کرے گا كمازهم ألمترجم والله تعالى اعلم . باب جيارم اس باب من يعي الحش اغلاط من سه باتولد في الاحل ومن هذا الجنس كسوة الرقيق واجرة ظنر ولدناراهن- اقول يون الرائن بسيغدامم فاعل مسطور باورمعتى يدين كما يسين رائن ك فرزعك والى كى مزدوری بھی را بن بر ہےاورمتر جم کے نزد کیا بیالی ملطی ہے کہ سرسری ذبن افزش نہ کھاتے ہیں اس لیے کدرا بن کے بچے کاربن ہونا مشكل ہے اور اگر بيكها جائے كرحاملہ با يمرى اس نے رئين كى اور بجياس كارائين كا نطقه ہے تو جواب بيہ ہے كرو و باندى ام ولد ہے اور وه ماليت مطلقة نبيل بيتو مرمون نبيل موسكتي كيونك زج نبيل موسكتي بيهاور رائهن اين فرزند كورين وزج وغيره مالكانه تعرف عي نبيل لاسكما كيونك ما لك كاخود نطفه اس كي مملوك سے اصلى آزاد ہوتا ہے اگر چەملوك آزاد نه جود بدا ممالا خلاف فيه بين اسلمين - بالجمل ي صواب مير ينزويك لفظ رجن بصيغه مصدر بإورمراواس معرجون بصيغه اسم مفعول بوالحاصل اجرة ظرولد المرجون مثلأ راجن نے اپنی مملو کہ قد یا عدی رہن کی جس سے مرتبن یاس بچہ ہوا اور وہ مملوکہ کے شو ہر کا تفطہ اور رابن کا غلام ہے تو اس کی برورش کی مزدوری رہن پر ہوگی فاتھ ۔اس طرح فاحش غلطی ہے

قولہ وما یہ بعب علے الراهن اذا اواہ الراهن بغیر اذنه ..... اقول غلط ہادر صواب بمرے زو یک بول ہانا اواہ الموتھن بغیر اذنه الی بغیر اذنه الی بغیر اذن الراهن بین جوخر چرا بمن برم بون کے لیے واجب تھا اس کوم بین نے پورا کرویا تو ووصور تمی بی ایک میکر را بمن کے تعم سے پورا کیا تو اس کو بھی بما تذکر ضد کے را بمن سے لے لے کا اور دوم یہ کہ را بمن کے بغیر تخم کیا تو احسان و عنایت ہاں کو واپس لینے کا استحقاق تیم رکھتا ہو بنا ادا ادا ادا الموتھن بغیر الذن الراهن خور متعلوع فافھ ۔ باب ششم کذائی المحکلی ولو تعنی الراهن للمرتھن من الدین الی ان قال ولو ملکت الجذرية تعلق بافشت و خلف ماته و سته و شخت کا ناول بیکی غلط ہاور کے بول ہو خلف ماته و سته و شدن و ثلثا در هد اور بیاظہر ہوائے ہوکہ الوروکورا وکا ترجمہ کیل ثلثان اتول بیکی غلط ہاور کے بول ہو خلک ماته و ستون و ثلثا در هد اور بیاظہر ہوائے ہوکہ الوروکورا وکا ترجمہ کیل شمن نے کا ناویک ہیک غلط ہوا کر میل کی ایک آ کھ کا دیدہ جاتے رہے ہوئے آ دی کو کہتے ہیں اور کہیں لکھا کہ ایک آ کھ کا دیدہ جاتے رہے ہوئے آ دی کو کہتے ہیں اور کہیں لکھا کہ ایک آ کھ کا دیدہ جاتی ہوائی جاتی رہے اس کو واپس کی ایک آ ہوائی جات ہوئی ہوئے ہیں مراد وہاں دومراتر جمدی خال عیب بیس کی ہوجہ ہیں جو ت اور خال ویوں واپس کی اور بیس کی وہ سے در خیار عیب ہی مرد بیاں دومراتر جمدی خال ویہ ہوئی کی ہوجہ ہیں جہت سے کہ کا تا ہونا ایس کی اور جب نیاں دومراتر جمدی خال عیب بیس کی وہ ہوئی ہوئی کی ہوجہ ہوئی کی ہوجہ ہیں مراد وہاں دومراتر جمدین خالی عیب بیس کی کی پر بی ہوئی دیاں دومراتر جمدین خالی عیب بیس کی کی پر خور دوران کی دوران خوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دیاں دوران کی دوران کیا دوران کی دور

ونائى كازوال إاوريموا وكل موسكا عليمنظ قانده على كتب المقد جداباب يازوجم كذاف عزائته الاكمل وفقا ارتهن العقاوهل دعنا توجعه عند شريحه على ان قال ويروالعلوب على الرتين بصعب قيمند الريمن \_ اتول بيمي قلا ب والعواب ان يقال ويوجع العطلوب الى آخرها كوكد جب كل فرض يمقابل دبن كرماقط ندبوا بكرثر يك فيرمرتهن في اينا حصدومول كرايا اور رئین فاسد تھا تو مرتبن منامن موالیس اے حصد کے قدرنیس بلک بیندر حصد شریک کے ضامن موگا لبذا نصف تیت منان وے اور مترجم کے بیان سے فاہر ہوا کہ کتاب میں جو لکھاہے کہ نصف تیت والی اے گاو داس تقدیر پر ہے کہ ونوں شریک کا قرضہ مساوی تھا اور مرادیہ ہے کہ جس قدر حصد شریک کوقر ضدم تجن سے نسبت ہووتی حصد قیمت واپس لے گاحتی کد اگر مثلا ایک تھائی و دو تھائی کی نسبت موتو دوتهائي باايك تهائى واليس لے كانيكن اختلاف اس ش او ير ندكور موجكا ب فليند براور باب دواز دہم سے متعل تولد خصار بالتعنبيف فيعته ولديمين سهماً الثنان وعشرون في الولد الثاني وسهمان في القائله- . . . . . ـ - اقول اس عن يجئ مير ــ نزو يک تلقی ے پلکداس سے اوپرکی حیارت بھی غلط ہے یعنی تولہ فصار کلہ النین و عشرین سہما نی الفائلہ وقد شعب بالعود تصفه ..... قال المحز جم صواب وسیح میرے نزد یک ہوں ہے کہ فصاد کله اللین وعشرین۔ ہی ہورے ترضہ کے باکیس میام ہوے۔ومنہا سہم نی التالار اڑائجلہ ایک ہم بمقابلہ قاتلہ بائدی کے ہے۔ وقل نصب بالعود نصفہ حالانک ایک چتم ہوئے ستاس كانسف جاتار إلين ايك مم كا آدحاجا تاد باسفاتكس خصار بالتعضيف ادبعته وادبعين سهمذ يس مرواتع يولى توجمله سہام کودو پیمکرنے سے چوالیس ہوئے ۔الثنان و عشرون نی المولل الاؤل۔ ازانجملہ پاکیس توولداؤل کے مقابلہ بمل ہیں۔ عشرون تی المولد الفانی اور پیم مصر بمقابلہولدووم کے ایں ومہمان تی القاتله ذهب بالعود مهد ۔ اور دومیم بمقابلہ کا تلہ کے جس می سے ایک مہم بسب کافی مونے کے حمیا یعن ایک باتی رہائی جوالیس میں سے تینالیس دے اور ایک جاتار بااور بھی امام عقر كول كمعنى بين كرج اليس مهام عن استابك بروتر ضه جاتار باكذاني الكاني-

بمقابلاس كفرزند كے بول محاور بسبب نصف قاتله زائل ہونے اور كسرواقع ہوئے كے دوچند كر كے بياليس ہوئے اوراس قدر سہام فرزنداول کے مقابلہ میں ہو سے تو جملہ چورای سہام ہوئے لبذا تمام قرضہ کے چورای سہام سے ایک سہم کم کرے باتی اواکر ب ای طریقہ سے قیمت کی تفاوت سے مسئلہ کی تخ سے ای نسبت ندکور و بالا پر لگانا جا ہے فلینا مل فیداور واضح ہو کہ اگر قاتلہ کے کافی ہو جانے کے بعد فرز عداق لی قیمت میں کی آئی مثلاً برارورم سے پانچ سور و کے تو ابتدا و میں جو قرضہ مقتول و فرز عداق ل پر نصفا نصف تھا و و تمن تهائی بوكر بمقا بلفرزند كمرف تهائى د وجائع كا جرقاتله واس كفرزند بردوتهائى بوكا اوردونو سي حميار وصعى برجوااور مددوتهائی ہے تو تہائی می سرواقع ہوگی لبذا بائیس کر کے اس میں بمقابلہ اوّل کے کیاروسیام ملا کرمجموعہ تینتیس کیا جائے بس جملہ قرضد کے بنتیں سہام عمل سے ایک سم وضع کرے باتی تینتیں سہام اوا کرے مک رہن کر اے اور ای طور پر اس جنس کے سمائل کا انتخراج كرنا جابينة اورمترجم كے لئے اپني كريم أنفس اور ياك باطني كے ساتھ دعائے معفرت فرماني جاہئے وال ربي ہوالغفور الرحيم وله الجمعد في الاولى والآخرة وهوارتم الراحمين - باب دوازوجم ايتداء عمل توله الوجه الثالث اذا كان الرهن في يعلمونين اتول والعواس عددى ان يعال بي يدالولعن كيونك اكرم تهن معرف جوتو مخاصمت موضوعه بالكل باطل جوكي و بذا طا برجدا اورا كركها جاسة كرم ون الأمقوض موتا ب أور فيعند وابحن كالمتبارنين بهما قال محمّعن ان الرهن الايكون الاستبوضا بمر فبعند وابحن عن موت كو \_كي كري كيا كياتو جواب اس بدركافي بكرة كدوتول فنيما اذا كان الرهن في ايديهما اوف يدالواهن خودموجود بالكريري مسلم وتصویب کے واسطے شاہد عاول میں ہے اور حل یہ ہے کہ لزوم رئن غیری بعند مرتبن یااس کے قائم مقام مانند ووکیل یاعاول کے شرط ہے اور وہ یروقت عقد کے ہے اور یہال کلام بروز خصومت ہے اور جائزے کہ بروز خصومت رائن کے تبعد میں ہو بعد از انک ر بن لازم ہو کیا ہے مجروات ہو کہ مہاں ایک جو می صورت میں تلکی ہے اوروہ سے کدمر ہون ایک مرقی اور را بن کے قبضہ میں ہواور جواب ید ہے کہ سابق الکاری کے لئے تھم ہوگا اور اگر تاریخ نہو یا سیادی موقو قابض کے لئے تھم ہوگا واللہ تعالی اعلم۔

#### كتاب *الجن*ايات

فدفع بھا یا بھی مراد ہے واللہ اعلم ۔ تفحیف الفاظ کے اغاط بہت ہیں ان کو یمن نیس لکمتا مثال کے طور پر ایک لطیفہ تکھے ویا ہوں بھی باب منی مہم کذافے محیط السرنسی ولو کان البعائی جاریہ فوطھا لا یصینر مختار اللفداء الا الذا جلھا۔ یوں فی نسخوں می ہے طاہر اپر حامیس کمیا اور برطبیعت میں قطرہ فیض الہامی پہنچا مگر موتی نہیں بنا اگرجیم کا پیٹ خالی کر کے تشدید لام دور کی جاتی ہے اور بھی میں با موحدہ داخل کی جاتی ہے تو جہل ہوجاتا۔

#### كتاب الوصايا

بابرموم

صفره ۵۰۰ قول وهو سهمان من سبته الصحيح من تسعته صفحه ۵۱۳ قول وهو يخرج من الثلث لو يعتق القرابة من الوارات آلخ لا بد فيهما هنا من التأمل والرجوع اى نسخة معتمد لا حتى تطمئن النفوس باب بغتم مؤهما كذائى ألمبوط هشامر سالت محمد الى قوله قال يوقف الثلث الهمام ان الورثة وه يرجمع حقد صواب يه هد كه لوقف الثلث لهما ولا يرجع حصته ..... باب تم مؤهم ۵۲۵ لوقال ابوالقاسم " يكون وصيا و قول محمد - اقول بيعائد الوائقاسم كابو ايست محمد الورثروع مؤهم ۲۱ هر المحالية الوائقاسم كابو ايست محمد الموالد وقال محمد مؤول الوائقاسم كابو ايست محمد الموالد و الموائد ال

كتأب المحاضر والسجلات

اس مي بحي كثرت بمثلاً صفحه ١٥٨ معضر دعوب ثبن الدهن على تولد كذا من دهن سه من كالقظ ره تميا اورقوله احد هما ان دعوب الاقواد ليس بصعيع بدعوب للعق عمل مح كالفظ ذا كدوغلط بهاوراً خرعم قول بصحة ألي وجوب عمل دو جوب بواوعا طفرها بين اورقوله احد جاهم منجح لوجهن احد بما سبه بيا يك منحه كاحال ب-

## كتاب الشروط

واضح ہو کہ فقیہ کے امتحان وسعت نظر وغز ارق علم کے لئے بھی کتاب متعین ہے اور فقہ بھی نہایت انفع واوق ہے چنانچہ ماہر افقہ میر سے بیان سے انفاق کر سے گا اس کے اغلاط کی تھے جس ایک وقت نظر در کار ہے اور الحمد اللہ تعالی کہ اس جس بھی کوشش کی گی اور اغلاط بہت جس ۔ مثلا ایک جگہ کتاب خرید و قروخت جس انکھا۔ من عداین هودت اور سمجے بخاری وغیر وکی روایت جس عداء بن علدین هودت اور خوداس کتاب جس دوسر سے مقام پر یوں بھی تکھا ہے

نصل بفتم شروع مسئد من قول قبل ان تيزو جها قبل ان تزوجتك ..... الصواب قبل ان تزوجتك لين بسيندام سمح على المراوية على المراوية على المراوية المروية المروية المراوية المروية المراوية المراوية المروية المروية المر

صواب مير سنزوك بجائه لا يسقط كلا يحب بيني وضطع كا مال مورت پرواجب ند موكا اورضلع جونك بمار سنزوكي واقع بوجاتى ب بائن باوروه مردكاته باوراس پراكراه بين بهتو كوياس في طلاق دى حالات كروي به بار سنزوكي واقع بوجاتى به للخداطلاق واقع بوجائ كالمبداطلاق واقع بوجائ كا مبراس كاللهج هي بجائه بال كرم كياجائ للخداطلاق واقع بوجائ كا مبراس كاللهج هي بجائه بال كرم كياجائ ليني كورت كا مبراس كي ومسيداس كي دوطرح لين كورت كا مبراس كي ومسيدات واقع بوجائي والمراح كياب كي دوطرح المياك بيرك المال كي بيراك المراك ويابول كها كرم ويابول كها كرم والموس المين مراك المياك ويابول كها كرم والموس المين مبرك طلع كرا لين مرجور كيا اوروه ميك الاستنظ الميركي والالت سند كي وجود كيا اور وم يكدلا يستنظ الميركي والالت سند كي وجود كيابود وم يكدلا يستنظ الميركي والالت سند كي وجود كيابود مي مراك المين الميركي والميال كي جداكم بها بي الوريد مستله ما يقد من من الميركي والميال كي جداكم والميابود والمي الميركي المين كتب من خاور بودكا بين والميال الميركي الميركي الميركي الميال كي جداكم والميابي الميركي الميركي الميركي المين كتب من خاور بودكا بين والميركي الميال كي جداكم والميركي الميال كي جداكم والميركي الميركي كورود وكالمين كتب من خاور بودكا بين الميركي الميركي الميال كي جداكم والميركي الميال كي جداكم والميركي الميال كي جداكم والميركي الميركي الميال كي جداكم والميركي الميال كي جداكم والميركي الميركي الميال كي جداكم والميركي الميركي الميركي كورود وكالميركي الميال كي جداكم الميركي الم

ستباب الفرائض

## باب مشكلات ومشتبهات بابت ترجمه

یہ باب وسیج اس کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے لیکن بینول مشہور کہ جس کا سب ملتاممکن نہ ہواس کا تعوز املتا ہوا مجھوڑ تا جا ہے مناسب نہیں ہے کہ اس کی تعدز املتا ہوا مجھوڑ تا جا ہے مناسب نہیں ہے کہ اس کو بالکل ترک کیا جائے لہٰڈا میں بینڈر متحضر انوارع مخلفہ ہے لاتا ہوں والتو بین من اندعز وجل اس میں مجمل تول میہ ہے کہ کی زبان کو جب دوسری زبان میں ترجمہ کیا جائے تو اکثر بیٹر تی ہوتا ہے کہ لفظ طاہر زبان میں خود معنی مراز ہیں و بتا کر محاورہ البتہ شائع ہے مشافا تعواجہ ترک کے خلالے لفظی معنی ہے کہ چھوڑ کروہ اعتمام کیا تو

جب تک ای محاوره پرتر جمد شهو بالکل غلیا موجائے گا۔ اور بھی اس وقت سکھرف و عادت ندجائے سے زمان موجود و عرف و عادت رِ محول کرنے میں خلطی ہوتی ہے اور بھی احکام کے تعلق میں تقاوت ہوتا ہے دونوں کی مثال اس طرح ہے کہ اگر سیاہ رتک ویا تو رمحريز في كير اعيب داركرد يا محروجه يقي كداس وفت بادشاه في اس رنك وعمو بأسعيوب كرديا تعاكد تمام ملك بيس اس كااثر يسل حميا اورلوگ ای برجم محصور خا برے کہ کیڑے کے مالک نے کار مکر کی نسبت خلاف کا زعم کرلیا اور شرع احکام یا ہمی نفاق واحتلاف وور كرنے كے لئے يں اس واسطے تھا ايسے تمام شرا تط سے فاسد ہوتی ہے جن سے منازعت و كالفت بيدا ہواوراب بيرنگ ايمانيس ب جس سے میدخیال ہو کہ کیڑ ایکاڑ ویا اگر چہ ما لک کی غرض حاصل شہو۔ چنا نجیاس زمانہ کے تھوڑے دنوں بعدی جو ہا دشاہ ہوئے انھوں نے عمر آببلوں سے خالفت کے لئے ای رجم کو بہند ید و کردیا اور تھم کا تعلق عربی علی بسب تعل مقدم ہونے کے پہلے می ہوجاتا ہے قبل جمله تمام مونے کے اگر چہ بدون تو قف کے باتی الفاظ ہو لئے ہے اٹکارا عمبارش ارکان جملہ کے ہے تی کے طلا تک انتا واللہ تعالی مس تعنی زیدایی جوروے بولا كرطلاق دے دى مى نے تھوكوان والله تعالى تو طلاق واقع ند موكى اور اكر كها كر طلاق دے وى عن نے تھوكو - جررك كركها كدانشا والله تعالى يو طلاق يوجائے كى بخلاف اردوكاس عن يميلے فضلات فدكور بوكرة خرش فعل آتا ہے چنا نچے محاورہ میہ ہے کہ انتا واللہ تعالی میں نے مجھے طلاق وی یا میں نے مجھے انتاء اللہ تعالی طلاق وی رونوں مورتوں میں طلاق واقع ند مو کی لہذا جب کہا کدانشا واللہ تعالی مجرفاموش مورکہا کہ بن نے تھے طلاق وی او طلاق برنا جائے کی ہی جہاں کاب على يول فدكور ب كدهلاق ويين ك بعد اكر خاموش موكريا جد اكر كانتاء الله تعالى كية وطلاق بروجاتي باس كوا في زبان من اس طرح مجموك اكرانشا والله تعالى كهدكرها موش مونے كے بعد طلاق دى تو طلاق برجائے كى روكى يهان ايك مورت كرا كرا سے يوں كها عى نے سنتے ۔خاموش موكر كها۔انشاءاللہ تعالى -خاموش موكر كها طلاق دى تواس صورت ميں كيا تھم ہے كيونك اصلي ميں ميصورت خاص اس نظرہ میں میں موسکتی ہے ہیں طلاق واقع ند ہوگی اور غرض بہاں بیان تقارق ہے ند استخر اج مسائل ای تعبیل سے مسئلہ اجارات بكرة جرتك اليوم كذابدر بم يعنى اجاره كياش في تحدكوات كروزاس كام ك لئے بعوض ايك ورم كاوركها كدون محريد کام کردیے پر بوری مزدوری موگی اور آجر تک کذاالیوم بدرجم بیکام بورا مونے پر مزدوری مولی لین دونون صورانوں می نقدیم عمل و تا خرردت اور نظر يمدت وتا خرعمل كى راه عفرق بي حالا تكدار دويس وجد فرق اس وجد عظا برند بوكى كتعلق علم دونو ل كساته بعد دونوں کے ذکر کے ہوگا اس لئے کہ تھل ہمیشہ متاخر ہوتا ہے ہی بیزبان کا فرق ہے اور بھی تفاوت بیجہ وضع ومعاش کے ہوتا ہے اور اس طرح اسباب متعدد وين توضرور ب كدر جمدين ان الموركالحاظ رب ورنقطتي موكى اور من في بحث اصطلاحات من ذكر كرديا ے كرو كم الله على صور جمع و صور البعد دونولكا ترجمداردوش فقل يلى يوكا كدالله تعالى كواسط محدير عمول كروزوين والأنكروونون كالتم عربي من مخلف باورايية ي توله الله على كذا كذا اور الله على كذا او كذار دونون من فرق ب باوجو كك تنس ر جمدے لئے لفظ مناسب بیس عطف کا کیا ذکر ہے۔

كمتراحاط كا تدرخصوص جبكه مكان وسيع مذبوتو المكاصورت من اصطبل كاندروالي كرجائے سے منانت سے خارج شبوگا أكر ضائع بوجائة ضائن بوگاچنانچيشارين نے صاف تكمديا بوقالع الله لشارة بان الاصطبل لو كان خارج الدا صدن به ١٠١ یے بھی وہم ندہوکہ اصطبل دوایک مکان خاص وضع کا جومعروف ہے کہ جارو بواری کے اندر کھلے درمتعدود سینے ہوئے ہیں کیونکہ جاریا ہے کے لئے جوجکہ مقرر ہووہ اصطبل ہے ہیں تھان کو بھی شامل ہے فاقع ۔ از انجملہ باب اجارات میں ہے کہ لا تصبح الاجادة للمعاصی کا لغناء لینی جو چنے معصیت ہے اس کے لئے اجارہ کرنا سے تنہیں جیے گانے کا عقدا جارہ۔ بس یہاں عدم محت راجع بجانت عقد ہے اور جامع الرموزي بوالا جو لطبيب وانكان السهب سرامل يعني مردوري طال بوتي باكر يرسب رام بو-اورجلي ك حواثی عم بھی اجرة المودية كنسبت ايسان كلمااورو ومشبور بيليكمي جواز كاتكم علت اجريكى راه سدويا كيا باورقاعد وزكوره آ خریں اگر چدا ختاا ف معروف ہے اور اس فاوی میں بھی منقول اور سے یہ ہے کہ جہاں عقد سیح خبیں ہے وہاں اجرت بھی طال نبیں ب كيونك فبيث سبب ساس كاحسول ب جيساجر عيب التيس و حلوان الكاهن صريح منصوص بيليكن بدياد ركهنا بابين ك ہر جگہ فساد وعقد ہے حرمت اجرت کا تھم می نہیں ہے مثلاً کی شرط ہے اجار وفاسد ہواتو اجرامثل حلال ہے ہیں باب اجارات میں کہیں بهبر حلت اجرت کے جواز کا تھم ہےاور کہیں براہ محت مقد کے تو ہر جگہ جہاں جواز ندکور ہے بیاستدلال نیس ہوسکتا کے قل ندکور جائز ہے حتی کراس زمانہ میں جو پیطریقہ جاری ہے کہ می مخص کوایک مت تک کے لئے اس فرض سے اجارہ لیتے ہیں کہ اس کے تواب سب متاج کے لئے اورمتاج کے سب گناہ اس پر ہیں محض ناجا زئے اور علے بدائے بھی جائز نہیں ہے اور شاید کہ جو مال موض لیا ہے وہ ا جير كوملال مووالله تعالى اعلم از انجمله اغما وكالرّ جمه بهيوشي خالي ازخلل نبيس ب كيونكه بييوشي كاسباب مختلف واحكام مختلف جي اس طرح اس کامقابل مفیق جس کوافاقہ ہولیکن مجنون کامقابل عاقل ہے مربجائے اس کے بھی کہتے ہیں کہ جنون ہے اس کوافاقہ ہوااور بيمرض كافاقه كيشل باور مطي بداصاحي كاتر جمه وشيارجومقاعل سكران باس وفت سبطرح مناسب بوكه سكران كاترجمه بيوش بواور بيل كذرا كداردو شراس كاايهام ظاهر بازانجله عجامت بمعنى مجيني وينااوراحتجام تجيني دلوانا اورروز وهل يقعل مباح ے کہ مجھنے دلوائے لیکن اس سے مجھنے لگا ما جائز نہیں ٹابت ہوتا پس اگر تر جمہ میں کہا کہ مجھنے لگائے تو غلط کیا اور سیح یوں کہنا جائے کہ تجيئة للوائ يا تجين ولوائ كيونك عائز احتجام ب شرجامت قال في الحيط وغيره على مأتقل غير واحد . فعن احتجم فاستفتى معن يوخذعنه الغقه فافتى لفسا صومه فاكل لم يكفر لان علم العامي العمل بفتوب المفتى فهو معذور في ذلك وان اخطأه المفتى انتهي وقال ايضاً ولو بلغه حديث افطر من احتجم فاكل لم يكفرلانه اعتمد علي ما هوالاصل. يتحتميط شراكماك اگرایک عابی یعنی فقد کے مسائل ندجائے والے آدی نے تھینے داوائے اور وہ روز وے تقابس کو شہد ہواتو اس نے ایک ایسے عالم ے علم بوجہاجس مے فقد کا تھم لیاجاتا تھا اس نے فتوی ویا کہ اگر تیراروز وقاسد ہو گیا پس اس نے عمر آ کچو کھایا تو اب دوز وجاتار با مین اس پر کفار ولازم ندآئے گا کیونکہ عامی آ دی پر سی داجب ہے کہ مفتی جوفتو کی دے اس پرعمل کرے تو یہ پیچارہ اس میں معذور ہوا اگر چداس كے مفتى نے يہاں غلطى كى باور يہمى محيط من لكھا كداكر مجھنے دلوانے والے كو بيط يث بينى جس كے معنے يہ يس كدجس نے میں داوائے اس کاروز وافظار ہو گیا ہے ہیں نے اس مدیت ہے آگاہ ہو کرعم ا کھالیا تو بھی اس پر کفار والازم نہ آئے گا کیونکداس نے ایکی چیز پراعتاد کیا جواصلی جحت ہے بیٹن حدیث پراعتاد کر کے دوز وتو ژاہے۔

قال المحر جم : اس بیان سے بہت فوائد نکلتے ہیں اور اگر الل اسلام آخرت پر اپناول جماویں اور ذراننس سے خالفت کر کے موت بادم الملذ است کو یاد کریں تو باہم ان میں نفاق وحسد و بغض ورووقد ح وغیر و کہائر فواحش ندر ہیں اور آپس میں شیروشکر ہو جا کمیں

اللهم وفقنا وانت الهادى واغفرلتا فقداعتر فنابذنو بنااز الجملة ولهم لاييزاد عليه المهسمية مثلا أيك عقدا جاره بإنج ورم ريخهم المرعقد فاسد ظاہر ہوا اور کام ہوگیا اور تھم بیہ واکدا جراکشل ویا جائے مرمیے سے زیاد و ندویا جائے ہی بدایک جرف کویا اصطلاحی ہاس کے سن ے واقف ہونا ضرور ہے بی فرض کرو کہ اجرالشل یہاں یا چے یا سات درم ہے اور فرض کرو کہ جار درم ہے تو کر مانی لیعن فاوے ابوالفصل میں لکھا ہے کہ اس کے معنی میہ ہیں کہ جو مقدار مسے ہوئی وتھ برگئ تھی مثلاً مثال میں یانچ درم تو اگر بیاجرالشل کے برابر ہو پس اجرائش بعي يا في درم مويا اجرائش سنة ياده مومثلًا جارتي درتهم تفاتو اس صورت ميس اجرائش يعني يا في يا جارورم ديد جائي اوراكر اجراکشل ہے تم مثلاً وہ سات درم ہے تو اس صورت میں مقدار مسے بعنی یا تج بی درم دیے جا نمیں سے بس اس کلمہ سے بیمن میں جو خدكور بوے كراجرالش وياجائے مرميم سے زائد ندكياجائے كا اور خلام يحم مسلكا بينكلاك جب السي صورت واقع بوتو اجرالشل ويا جائے اگر مقدار مے کے برابر موور شمقدار مے دی جائے از انجملہ قولہم زیادہ تبدیان الناس ضعا و زیادہ لا تبدیل الناس ضعار ب كلام بحى بمنزلدا صطلاح كے ہاورتو ملتح يد ہے كه تغابن دراصل خسادت ہے يس زياد و بعغابن الناس فيا كے بيمنني جوئے كه الي زیادنی جس می اوک خمارت افعائے ہیں والد معاین نیماوہ زیادتی جس می خمارت میں افعاتے ہیں اور مرادیہ ہے کہ اتن کی بیشی جس كولوك برواشت كريست بيس كماصرح ببعض الشارحين - جامع الرموز على بي كدنيانة يتضلن الناس فهدما إلى يتحدل الناس مهااورمترجم كزويك شايد يخال الناس مول يعني لوك اس قدرزيا وتى برداشت كريية بي يارسم عن النابريد بارؤال دياجاتا ب ياده اس قدر سے چھم ہوئى كرتے ہيں بہر حال محد بواس كا دارعرف برنيل بے بكداس كابيان يہ كدو بحد ملاحد به ملوم واحد دون الكل يدغب بشرائه بذلك القدرو احد من المقومين لين جوزيادتي برواشت بوعتي باس قدر ب كدينوانداز وكرف والوں میں سے ایک اے وامول کوانداز وکرے یعنی اگراس کور غبت ہوتو استے کوٹریدنے پرانداز وکرے اور ہاتی لوگ بھی توبیذیاوتی برادشت ہےاور کہا کہن بیر بیاوا کددوا تدار کرنے والوں علی سے ایک مثلا لودرم کودوسرادس درم اعداز وکرے اور اگر کسی نے دس درم کوانداز و تدکیا تو دس می فین فاحش ہے اور یمی ایک درم وہ زیادتی ہوگی جو برداشت نیس کی جاتی ہے قال و بدیفتی كذا فے المعتر الدوقاوي مغرام من فكعا كرنبي متحمل وغير محمل يافين يسيرونمن فاحش كى يتغييراني بهاكراي برفتو عديا جاسة اورميط عى كلماك يكي مج باورا نداز وكرنے والوں كا نداز وفقا أتعيل جيزوں على معتبر بوگاجن كے دام شهر على كشر بيوں اور اكراكي جيز ہوجس کے دام شرعی سے ہیں تو ایک پید بر حانا بھی نمین فاحش ہے آتا مانے الحیط مترجم کہنا ہے کے مغرے کا قول کرای پرفتوی ویا جائے اور محیط کا کہ بھی سے ہے اشارہ ہے کہ اس کی تغییر میں اختلاف ہے چنانچے بعض نے کہا کہ دس میں نصف ورم نیمن فاحش ہے اور بعض نے کہا کہ بیس ایک درم فی ڈھائی غین فاحش ہاور بدا تو ال کسی امل کی جانب متند نیس جلاف تعزیم کے پس وی سیخ ہے فألل فيداد الجمله تولهم جاز تصوف الاب في امرابته لمكبير المبعنون اذا كان جنونه مطبقا اطباق وحانب لين كمنى يم مستعمل ہے اورسب کا اتفاق بھی ای معنی اطباق عل ہے کما نی قولہد احلیق الناس علے ذلك پس بعض مترجمین نے جنون واتکی ترجمه كيااور يفلذ بكيونك أكنده افاقد كي تغريع بيمني موكى اورتيج يهب كداس كى مقدار مين اختلاف ائد ب كدوه ايك مهينه بها ا يك سال ب اوربعض مشارم في في قو دواحوال ك اختلاف برجى كياب كى عن ايك مهينداور كهين ايك سال مقرر كي بس اختلاف نه

نظیراس کی شہادت ہے کہ کہیں دو کواو کانی بیں اور کہیں چاراوراس سے نمام شافتی نے فرمایا کہ درضاعت میں ایک عورت کواہ کیوں مذمعتیر ہوجیسا کہ مدیث سے استنباط ہوتا ہے اور جواب بیاکر تنباعورت کی شہادت بدون مرد کے شرع میں معبود نیس ہے۔

تمام الكلام في الاصول - مجروا منع موكر جنون واغماء بين فرق ب كرمينون بالكل مسلوب العقل موتا ب يعنى جب تك و ومجنون رياور منظمين وغيره كزويك اس عسمنا تشهوكا كرافاق كودت اعاده على معدوم لازم آتا بوالدفع مبل اوراعماد على علل بالكل سلب بين موتى بلك مغلوب موجاتي إوراغما مجهول مستعمل المغمى عليه جس براغماء طاري مواورالل نفت اس كويبيش لكعيم بين حالا کرجنون کی بھی سی اور زیاد ونشدی بھی بیوٹی ہوتی ہے وجس نے مغی علید کاتر جمد فتا بیوش لکھا اس نے رعایت سے انحراف كميافافهم ازانجمله برؤون أممر چانفت ميں مختلف معاني مين سنتعمل ہے ليكن فقها واس كوخالص عربي محموزے كے سوائے دو فلے محوزے می استعال کرتے ہیں از انجملہ لفظ قریب جس کا ترجمہ شراب لکھا جاتا ہے اور مترجم کے زویک بیسہوا کھڑ خواص سے مرزو موتا ہے وام کا کیاؤ کر ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام الوطنیفہ ہے وی روایت ہے کہ منصوص حرصت فقائم کی ہے اور وہ شراب اگوری ہے تی کدان سے دوایت کی جاتی ہے کہ ماسوائے اس کے جرام نیس ہے اور مترجم نے اگر چے بنظر وفاق و جھنیق کے بہال بیتاو بل مجھ لی کرنز ول تحریم خمر کا شراب انگوری پر ابتداء تما اور دیگر اشرباس می تانیا داخل بین اور عدم حرست کے معنی بناءا صطلاح کے بین ک بدليل قطعى بلامعارض مومالا تكركرا مت تحري يهال وعى حرام بي مين نكاح بنى فساداور بطلان يكسال بدونظيراس كى خطاب مسلوة وزكوة مثلاً بكلام باليها الذين آمنوا عظيين موجودين كماتهداة لامتعلق باور قيامت تك مؤمنول كرماته فانيااور بدبحث اصول عن مشرح بوليكن مترجم كے زعم سے يهال بحث ميں به يهال تو اختلافي مشارب برنظر بي بي باذ ق و يكن و مثلث وغيرو مجی شراب بیں حالانکہ علم میں اختلاف ہے لبندا ترجمہ کے ساتھ عبیہ شرط ہے کہ تھم ندکورشراب خرے ساتھ ہے یا کسی دوسری شراب ے درندمطاق ترجمہ شراب میں ہی تقویش بنا برقول امام اعظم کے موجود ہے تید مترجم نے عام کتاب می موائے کتاب الاشرب جهال شراب ترجمه كياوه خركاتر جمد بهاوركبيل لفظ بلاتر جمه يعوز ديااد ركتاب الاشرب من خركيتر جمينين كيااورد يكراشر بركوشراب باذق وشراب شلت يا فقد بكى ويسكى كالفظ س كلهاب فاحظ ازائجمله لفظ بسرور طب وغيره إين اوركماب الايمان عن أن كي مختيل كى زيادو ضرورت ب مثلاتهم كمانى كدبسرند كماؤل كاتوجاننا جابك شروع عن جونكاتا بووطلع بهر جب بندها توسياب بهر جب سيز موكيا تو استيداد م محرفلال موتا م جر جب برا موجاتا م تب سركملاتا بهادى عى فور وخر مايو لي جي البدابسركار جمد كيرمشترب كونك باري عرف مي مثلاً آم كي كيرى ابتداء يكرى بازانجلهم جربي واضح جوكدا مدرجم الله تعالى يعرف كموافق فركورب كرجم البطن شكعاؤل كالوشارح في كها ككليك جربي يختم موكى و أنول كى جربي اور برى سيخلط جربي كهاف ے مانٹ ند ہوگا اور جو چر بی پشت پر ہے جس کو گوشت چر بطلا اور قربی کہتے ہیں اس سے بھی مانٹ ند ہوگا اور اختیار شرح مخار میں قرمایا کہ ہمارے عرف میں ج لیا کا نفظ بیشت کے ایسے کوشت پرجمی واقع نہیں ہوتا آتھی مترجماً از انجملہ بیت منزل واران الغاظ کا تر جمد جن لوگوں نے محروجو کی وغیرولکھا ہے انھوں نے اپنے او پر بخت و مدداری اس امرکی لازم کرنی کدان الفاظ سے مختلف دیام کا تعلق ان کے ترجمہ میں ویسائی باتی رہے گا آیا تو نہیں و کھتا کہ بلفظ خانہ بزیان فاری کا تھم بدل جاتا ہے جتا نچے ہوئ وغیرہ میں خود معرح بين مجيني معلوم كه خانه كالرجمه كمرئيل دوسرا بوكا واضح بوكه بيت فقها وكاستعال بس جارد يواري وحيت بواور دروازه عليحده فاص موقو بهار معرف ميں بيكونمرى برصادق باورالائق ميتونديعنى دات بسركرنے كالائق مونا بنظر اصل معتزب منزل جو بوت کوشاط ہواور داران سب کو بید ہے اور اس می اختلاف عبارات ہے کہ دارفت ساحت کہ بدون مارت کے کہتے میں یانبیس تو بعض نے كہاك بال اور اى تيل سے قول شاعر ب شعر الداد وادوان ذالت مو انطها۔ والبيت ليس بيت بعد تهديم \_ يعن وارتو ۔ دار جنا ہے اگر چداس کی میارد بوادی زائل ہو جائے گڑ بیت بعد منبدم کرویے کے بیت بیس رہنا۔ وسطے بداوار کے لئے مارے مرط

نبیں ہے۔اوربعض نے کہا کہیں اوراس فیآوی میں بعض مقام یراس کومصرح بیان کیا ہے۔وف جامع الرموز الذار المهنزل باعتبار عدران حوانطنا ثمر سميديه البلدة لاحاطتها باهلها لعن واركت ين منزل كواس اعتبار عدد يوارس اس كي وائر بوتي بي بمر بلد کودار کئے ملے کہ وہ اسپنے رہنے والوں کو محیط ہوتا ہے۔ اقول اس میں دار کی تغییر خاص ہے کی تنی وہمنزل ہے۔ لیکن احاطہ کا اعتبار کیا وذكر غير واحداك الدار اسم لمجموع العرصته والبناء كذاف المغرب الاانهم قالوا انها اسم للعرصته عدد العرب والعجعه لین لغت مغرب میں لکھا کہ دارنام ہے میدان مع ممارت دونوں کا اور شارح مختصر نے کہا کہ فقہا و نے زعم کیا کہ عرب دعجم كرويك دارخاني ميدان كانام بصاحب كافئ في فرمايا كريضيف بيديل اسمسلد كروسم كماني كرداريس معاول كالجر محتدل ہوجائے اور دیواری کرنے کے بعد داخل ہواتو مانٹ شہوگا۔ یہاں سے بیمی ظاہر ہوا کہ جس نے بیزیم کیا کہ اس میں اختلاف نبیس کداذل می د بوارا حاط شرط باورا ختلاف اس من ب کد بعداس کے منبدم ہونے کے دارر بایانیس توبیز عمضعیف ب کی نکد مسئلہ کا فی میں فرا بہ کو دارنہیں مانا کیا۔ بھر واضح ہو کہ باب تشم میں اکثر عرف ومقصود کا بھی لحاظ ہوتا ہے بالا تفاق اگر چہ حقیقت مجوره اولی بے باعرف مروج اس میں اختلاف اصول معروف ہوا شاید فوات مقعود کی وجہ سے حدث ند ہوا ہوا کر چہ باغتبار زبان کے خرائد کورہ دار ہو ے فلینا مل فیدادر بعض شروع مختمر الوقامین ہے کہ جارے عرف میں سرائے کا لفظ سرادف وارہے اور کفامین ے کدوہ سلطان کے دار کا نام ہے اقول میوع فاوی می میں اس طرح معرح ہے۔ جامع الرموز میں ہے کہ خاند کا لفظ دارومنزل دونوں کوشال ہاور میں ہوئ الفتادے میں معرح ہاور لکھا کہ ججر ونظیر بیت ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ ہمارے عرف میں کمروغاند ا يك معنى بين وبيت كوفرى وتجر وتطائر بين اورا حاطه عن منزل وحويليان موتى بين اور دومنزله و جارمنزله اطلاقات معروف بين تومفتي كو مسائل بوع واجاره ووكالت وغير بايس تال سے فتوے دينا ضرور بے۔ از انجمله تربيد بلد بيں اور سواد بھي اي ذيل على ہےاورتو جانبا ب كدكمه ينذاد بهاالتدشرفاوتغليماشيرين وقد قال تعللي دجل من العريتين عظيمه نوان يرقربيكا اطلاق فرمايا اور علي بذا بلدا كرشير بتروارد موتاب تولدتعالى والبلد الطيب يخرج بناته الآية اورمترجم فياغ تغيير على بقدرتو فق اس كاتنعيل وكركروى ے دہاں ہے دیکھانا میاہے اور تصبہ کے نیے لفظ طا ہر تیں ہے ہی عمران وآبادی دہستی نظائر اور گاؤں وقصبہ وقرید نظائر اور شہرو بلد نظائر طاہر ہوتے ہیں والتد تعالی اعلم جامع الرموز وغیرہ میں ہے کہ بلدنا مالی آبادی کا ہے کہ وار باوشاراتہا مع رہند کو محیط ہو۔

کے نقابت کی دلیل ہےاور جوکوئی فساوکرےاورخلق اللہ تعالیٰ کو ذخیرہ آخرت سے بازر کھے وہ فالم تبہ کار ہے نعوذ باللہ مند۔ از انجملہ بستان وكرم بس بس في كرم كالر جمد باغ الكورتكما بابستان كاباغ توبيخلاف فقد بدين معى ب كديمار ، يهال باغات من بيار د بواری نیس ہوتی اور جارد بواری کے باغ کوا کشر مجلواری بو لتے ہیں اگر چداس میں انگور ہوں للبذا خیال رکھتا جا ہے کر کرم باغ انگور جس میں جہار دیواری ہواور ورمیان میں زمین قابل زراعت تہو بخلاف بستان کے اس میں متقرق اشجار ہے درمیانی زمین قابل زراعت ہوتی ہے بیفرق ہے مترجم کہتا ہے کہ جہال اس نے کرم لکھایا بستان لکھااس سے توبیہ معنی مجھنا جا ہے اور جہال کہیں باغ انگور ترجمه كرديا اورحاشيه وغيره پر حتيبين كي و بال احاطه وار مجمنا جا بنه ورنه جار و يواري كاباغ الكورلكما بهر تجيم يوجم نه وكداس س کیا تقصان ہے انگورکہویا احاط دارکہو کیونک اس میں بعض احکام میں تفاوت ہوگا مثلاً عقدا جارہ بلفظ باغ انگور لازم ہونے کے بعد متاجر نے دیکھاتو بغیر جارد یواری پایااوراس نے دیکھا کہ بغیر دیوار کے جھے سے تفاظت نہیں ہوسکتی تو وہ عقد کو تنح نہیں کرسکتا بخلاف اس کے اگراجارہ بلفظ کرم واقع ہوتو رو کرسکتا ہے اور یہاں سے بیعی سمجما گیا کہ مسائل میں ہرجکہ جارد یواری کالفظ لانے کی ضرورت نہیں ہے اگر چداصل سے ایک کونے تحریف باغ تر جمہ کرنے میں ہولیکن مقصود میں فرق نہ ہوگا مگر جہاں جارد یواری کوشم میں دخل ہے و ہاں ضرور ہاور ایک حالت الواع احکام میں ہر باب کے مسائل میں ہوتی ہے دلیکن پدجرات تغیر کی ندمیا ہے اور علے بدامحصل مرام کوائی عبارت میں بخدیم و تاخیر منطبط کرنا بھی سخت خطر ہے کیونکہ قبود کے مسائل پر رسائی ایک مجر کا کام ہے نسال القد تعالیٰ العصمة وانسد او وبوولي الانعام إز انجمله بنت ليون اس كفظي معني تو دو وه والي ادمني كآماده بجيراور بغت من و و بجير ماد وجس يرتمن سال گذرے ہوں۔ بیں اگر کوئی مخف اس ملرح تر جمہ کرے تو غلط ہوگا اس لئے کہ فقیا کا استعمال موافق شرع سے ہے اور شرع میں بنت لیون وہ ہے جس پر دوسال ہو کرتیسر ۔۔ بش ہواور اس طرح حقہ بی افغت کے چوسالد کی جکہ شرع بی سہد سالہ معتبر ہے اور یوس بي جذعه ين نغوى في ساله كى جكه مرع من جار ساله معتبر بالبدائر جمد من بوشيارى جائب ـ از انجمله برى كالفظ مارى زبان من بجيرى كم تميز إور بعفر ورت مترجم في جهال بكرى لكعاب ووثاة كالرجمد بالريفقص كهاته بيكن جهال عنم كالرجم بمری ہے و ومطابق ہے مگر جہاں مئلہ کا تھم بحری و بھیڑی ہے بدنتا ہے

و بال بدون ترجمہ کے عین افظ لکھا گیا ہے اور تفصیل و بیان اس کا بیہ ہے کہ قاموں و محیط ہے بہا دت جا مع الرموذ ظاہر ہوتا ہے کہ جم صوف واوں ہواس کو صام من کہتے جی جی جارے یہاں شبت کی بکریاں اور تشمیر علی بھی پائی جاتی جیں اور جس پر بال ہوتے جیں جیسے عمو فی ہندوستان علی ہوتی جی اس کو معز کہتے جیں اور غم کا لفظ ان دونوں کو شامل ہے اور بھی حال لفظ شاۃ کا ہے بار بردوا صدح بر بولے جی بی اور غم کا لفظ شاہ کا میں وصدت فروہ کی معتبر ہے بخلاف غم کے اور تبع شاہ کی شیاہ بشین دی والف و بار الکارم نے شرح نقابہ کی شاہ کہ کی مینز حالی کا بار اور شخ ابوا لکارم نے شرح نقابہ کی سا اور کو تعلیم کی مینز حالی کا بر جمد کیا ہے اور مادہ کو توجہ کہتے جیں اور مترجم نے جیں اور مترجم کیتا ہے کہ اس کر جمد کیا ہے اور متا و کہ ہوا کہ متا ہوا کہ متا ہوا کہ ہوا کہ متا ہوا کہ ہوا کہ متا ہوا کہ خوا تھی تا ہوا کہ اپنی کی اور جوا کو کہ اور اس کے اللہ جوا کہ اور وقت کردے کو النے وکا اور جوا ہو گئے کہ اور وقت کردے کو النے متردی متردی میں اور مترجم کیا ہوا کہ اس کردور کی ہوگا کہ اپنے کا اور جا ہے کی فروخت کردور کی اس کے دار خوا ہے کی فروخت کردور کی اس کردور کی جائے گئے اور کی کہ اور کو تی میں کہ وقت کہ دوری کا سے کہ اور وا ہے جی فروخت کی اور کو تھت کیا تو این ہو کہ کیکن اس کردور کی گئے اور وا ہے کی فروخت کیا تو کہ کی کو کھی کو داخل کہ کا در وا ہے کی فروخت کیا تو کی کھیل کرنا ہیں اگر کس نے دار فروخت کیا تو اس کو ذی آئی اس باب سے خالی مترک کے در دوری کا سے کا اور وا ہے کی فروخت کی کھیل کہ اس کو در کی کھیل کی کہ کو کھیل کو در کو کھیل کے در کو کھیل کیا کہ کو داخل کو کھیل کیا گئے کہ کیا گئے کہ کہ کی کو در کو کھیل کی کو در کی کو در کو کھیل کی کو در کی کو در کی کو در کی کو در کی کو کھیل کی کھیل کی کو در کی کھیل کے در کو کھیل کو در کی کھیل کے در کو کھیل کی کی کو کھیل کے در کو کھیل کے در کو کھیل کے در کو کھیل کو کھیل کے در کو کھیل کے در کو کھیل کے در کو کھیل کو کھیل کو کھیل کے در کو کھیل کے در کو کھیل کو کھیل کے در کو کھیل کے در کو کھیل کو کھیل

كر كے قلل كى تنجى دے دينا بحضور مشترى كے جبكه وہ آتكموں سے ديكما جواور اگراجارہ پر جوتو حق متناجر سے خلاص كردينا وغيرواور ا بیے ہی اجارہ دینے میں تخلیداس کی ضرورت ہے ہوگا اور مترجم نے اکثر مقام پر روک ٹوک دور کر دینا لکھا ہے وقال فی الربن التحلیة لین را کومرتبن کے سپر دکردینا اور بیدر حقیقت عام لفظ واو مقصود ہے اور امام ابو پوسف ہے روایت ہے کے منقولات می تخلید سے سرد کی نبیں ہوتی ہے جب تک الکیوں ہے کردنت نہ مو کمانے قناوی ائی الفعنل الکر مانی اور تو منبع تھے کو کماب البیع ع کے ملاحظہ ہے معلوم ہو کی حاصل یہ کرتخلیدا بیک طریقة علم کا ہے اور بیٹک غیر منقول می تخلید سے سپر دکرنا قبصہ ہوتا ہے از انجملہ تزوج ہروزن تصرف بہتی نے کہا کے زن کرون شوے کرون بعنی مرد نے تزوج کیا تو معنی بیکہ جورو کی اور عورت نے خاوند کیا و جامع الرموز مین کہا کہ اساس ودایوان وغیر جاش ب کدمتعدی بخود بوتا باور بحرف باء بھی ہوتا ہا اور ترف من سے متعدی نیس بوتا اگر چدان کے كامول عى كثرت مده وود مرترجم كبتاب كدمراديد كرع في زبان عن تزوجهاوتزوج ميراورزوج منها فيل بولت بي مجرواضح بوكرفقهاء في جب كها كدر وجهايازوج بهايامنهاتوان كى بيمراد بكراس في اسيخ نكاح مي اسعورت كو ليااوريمعني نہیں ہیں کہ کسی اور سے اس کا نکاح کرویا۔ بخلاف بڑو تنج ب روزن تعریف کے کہ لغت میں بقول بیمٹی (مروکومجورواورمورت کو خاویم دینا)اورفقهاء نے جب کہا کدروجہا۔ یازوج بہایازوج منہا۔توبیمرادیہ ہوتی ہے کسی اور کے نکاح میں اس کودی دینا۔ چونک تروج وتزويج دونوں كا تعديد بخورو بحرف باء بوتا بالبذافقهاء نے من كے صلا سے دونوں مطلب ميں فرق كرديا پس اكر مرد نے وكيل نكاح ے كہا كرز وجليها مير انكاح عن اس كوريد ساوراس نے كہا كرز وجت كہارتو نكاح منعقد ہوگا اور جب كہا كرز وجت منها عن نے ورت کواسینے نکاح میں کرلیا حالا نکہ تزوجت بہا کے معنی زوجتہا کے ہوسکتے ہیں کیونکہ دولوں میں سے ہرا یک بخو دب و بحرف باء متعدى موتاب في بعض مترجمين في المسجى أي اس قرق كوضائع كرديا چنانچه بيوع كمسئله عن اشترى جارية وزوج بهاالي آخره جواس غرض مصوض مے كرفر يوكردوبا عرى برمشترى كے فالى تكاح كردينے سے قبضه بوجاتا ہے يائيس -اس حفس نے يوں ترجمدكيا كد باندى خريدى اوراس سے نكاح كرليا حالا تكرفط نظر الغاظ كے سيخت غفلت باس كے كرزيد نے كے بعد ملك ميں عاصل بونے ے نکاح کی صورت کی تحربہوگی ۔ فاقیم ۔ یہاں جھے ایک لطیفہ یاوآ یا کہ روانص میں سے یک غالی فرقہ ہے جو حضرت صدیق اکبر خلیفہ رسول النُسْتُ الله الراور ومعرت فاروق خليفه ووم كوكافركبتا ب حالانك بدفرقه خودكافر ب كيوتك حديث مح ين آيا ب كهجوكل دوسرے کو کا فر کھے قو دونوں میں سے ایک ایسا ہوجاتا ہے لیعن اگر کہنے والا سچاہے قو دوسرا کا فرے اور اگرجمونا ہے تو کہنے والا خود کا فر ہاور غالی راقضی کے قول میں ہم البقين جائے ميں كر مصرت صديق اكبراور مصرت فاروق اكبر مصوص آيات وشهادت الهي و كثرت احاديث وشباوت دسول الشنظ فالفاكم على درجه يحمؤمنين تتعادر الندتعالي سيرد حكركسي كي شهاوت بوكي بس باليقين معلوم ہوا کہ بیفرقد خود کا فر ہے۔اب سنے کہ بعض واعظین نے کہا کہ حصرت شہر بانوجو باوشادہ یز دگردی بین تھیں جب معرت فاروق اعظم نے فارس پر جہاد کیا تو رہمی فتح کے بعد کرفنار ہوکرہ تھی اور حضرت فاروق نے حضرت امام حسین علیہ السلام کوویدیں چنانجید حضرت علی ا كبروفيروشدائ كربلا أنبيل ك بين بإك ع بي بن اكر عالى رافضه كاقول سيح بوتاتو جهاد سيح شهوتاتو طلت كى كيامورت تقى باوجود مكدائل بيت يس سے يدحفرات بھي بين جن كے واسط تعليم ابت بس قرآني ہے بس فرق رافضي ذكور كذاب ب\_ قال المحرجم بذلعلي قول من قال بعدم العتق جد التزوج وهناك من قال بذلك و قيل الاوّل اثبت والله تعالىٰ اعلور يجرواشح بو كدجائع الرموز ش لاياك الايجوز المناكته بين بني آنع و انسان الماء والجن كما في السراجيه يجي آدم زاد عادرآني انسان یا جن سے باہم نکاح کا عقد جائز تھیں ہے جیسا کہ فآوی سراجیہ میں ہے لیکن قنیبہ میں حسن بھری سے فقل کیا کہ دومردوں کی گوای پرجن سے مورت سے نکاح کرلیما جائز ہے اور جائے الرموز میں لایا کہ لا یصدہ نکام الشافعیتید لا نھا صارت کافرۃ بالا ستفناء علی ماروی عن الفضلی و منھم من قال تنزوج بناتھم کذافع المحیط لعن لکھا کہ جومورت کہ شافعیہ مسلک پر ہوائ کے ماتھ نکاح سے نہیں ہے کیونکہ استثناء ہے وہ کا فرہ ہوگئی لین موافق تول شافع کے جب اس سے بوچھا جائے کہتو مؤمنہ ہو وہ کے گی کہ بال انشاء تندتھالی پس انشاء اللہ تعالی کہنے ہے وہ و بوجہ شک کے افرہ ہوئی اور بیٹم امام نعتلی ہے دوا یہ کیا گیا ہے۔

اوران مشائخوں میں سے بعض نے کہا کہ شافعیوں کی وختروں سے نکاح کرلینا جائز ہے کذائے الحیط مترجم کبتا ہے کہ المام فعنلى واس طبقه مح مشائخ سب فقها و تصالبذا ان كى طرف كسى جبول راوى كالبكد بغيررواة عدينا بي خيالي قول كاسنسوب كروينا خود فيرمعتد بيخصوص ايباقول كدفقيدي شان يضييل بكرمحض خلاف شان موآ ياسي مخص كورواب كدامام شافعي رحمه اللداوران كاتباع كوكافر كيفوذ بالتدمن ذلك كونكد ثا فعيرورت كى كيافعسوميت بيل أو ديكما بكريداوك كيدرطب ويابس روايات جع كرت ہیں اور اسلام میں فتنہ پھیلاتے ہیں۔ جالی متعصب فودائی جمالت سے فتنہ میں پڑتا ہے اس نے تعصب کا نام اسلام سمجما ہے مالانک ا مرعلا متنقق میں کدا مام شافعی رحمدالله اسلام کے اماموں میں سے ایک عالم امام میں اور ان کو کا فرکبنا خود کفر ہوگا جیسا کہ امرعلا کا زخم ب فاتعوا الله والله شديد الععاب از الجملة يخيز - تان ي ي ز - في الحال واقع كرنا بيمقائل تطيق كاب يوكي جيز كما تعالمانا ہوتا ہے پس طلاق وعماق معلق بہ ہے کہ اگر تو نے بیاز کھائی تو تھے کو طلاق ہے یا تو آزاد ہے اور منجر یہ ہے کہ تھے کو میں نے طلاق دی یا آزاد کیااور تخیر دراصل بجیل ہے من قولہم ناجز بناجز نقار جداز انجملہ تیم۔ت بر۔جامع الرموز میں ہے کہ مونا و جائدی سکے سے پہلے تمرین اور بھی تا نباو بتیل ولو ہا بھی تمرکہلاتا ہے لیکن ہونے کے ساتھ مخصوص بو لتے ہیں متر ہم کہتا ہے کہ میں نے بیتر کے ساتھ تر ہمر کیا ہے۔ پ ت راور جہال جس مم کا مووہ مجی مصرح کردیا ہے اور فقرہ گدانت جاندی ہے از انجملہ ثمر۔ ہمار ہے عرف میں قریب ہے کہ سوائے پھل کے اور کی چیز پرنہ بولا جائے البتہ مجاز اجب کہاں کہ تم نے کیا پھل بایا توسطاتی فائد وخواہ آدمی ہے جو یا درخت سے حی کفعل ہے بھی اور عرب کی زبان میں مطلقاً جو چیز کہ در خت ہے بلا کسی کی صنعت کے عاصل ہواور میر محفوظ رکھنا جا ہے ووجہ ہے ایک وجدید ہے کہ جو تھم و ہاں ذکور ہے اس میں عمر فی عرف پر تحول کرنے سے اشکال نہ ہو۔ مثلالایا کل من شعر هذه النحلة۔ اس محجور کے ٹمرے نہ کھاؤں گا اس طرح فتم کھائی تو ہرای چیز پر واقع ہوگی جواس درخت سے پیدا ہو بلاکسی کی صنعت کے اور کھائی جائے حتی که چې و چهال و شاخ پرنبيس بلکه طلع وخلال و پلخ وبسر ورطب وتمر و جهار پرواقع بهوگي اور جهارتهم انتقل ميني موند ب اور دبس پرجمي ميني تا ژی مرجب پکا ڈانی جائے تو نہیں اور وجہ دوم ہے ہے کہ جو تھم وہاں ندکور ہے اگر چہ احبارت اور دو ندکور ہے اس کو احبارت عربی مجھ کر تحكم كومنطبق كرة جاہئے اور جاري زبان ميں اگرفتم كھائى كه اس درخت كے تمر ہے نہ كھاؤ نگا تو مير بے نز ديك شروع مول ہے آخر مجل تك واقع بوكي اوركوندوغيروحي كرنازي يرواقع نهوتا ما ين والتدنعاني اعلم - فان قيل التمد عربي يداعي فيه اصل معناه قلت لابل ما استعمل فيه عند تا بعد النقل كمالا يراعي في الالفاظ العجمته عند العرب الاما استعملو افيه بعد النقل فافھد۔ ازانجملہ جداؤل جمع جدول بلک میں تالی جس سے چس کا پائی کوئیں سے نکال کر بہتا ہوا کیاری میں جاتا ہے اور باغ می اس ے چوڑا ہوتو ساقیہ بی جمع اس کی سواتی مویا نالہ ہوا اگر چداتنا مجرانہ ہواور اس سے چوڑا نہر ہے ذکرہ العینی فی شرح الكنز وغيره \_از انجله الحرمته باب نكاح من جابوكهوك نكاح فاسد بوكا يأباطل بوكايا حرام بوكاسب بكسال بين كيونكه فاسد بحي حرم بواجيسا كة قاضى خان وكرماني ونهاييه وستطعمي وغيره بين ب كذاف جامع الرموز \_ از الجمله حشيش كدمعروف ترجمه كماس ب اوروراصل نباتات جوساقد ارند ہوں اور عامد لغات ہیں سوتھی کھاس کو جشیش کہا ہے اور کما قاتھ اس نیمیں بلکہ زمین کے اندر رکھی ہوئی چیز کے مثل

ہان الجملہ تو لہم عیاط استاجو عبد التغیط معہ فترت الغیاط عملہ عنی درزی نے کی کا غلام مردوری پرا جارہ لیا پھر خیاط نے اپنا کام چھوڑ ویا۔ تو بعض شراح نے بیان کیا کہ خود کرتا رہا ہو۔ یا یہ پیشر چھوڑ ہے تب جارہ ٹو نے گااور ظاہر یہ ہے کہ فقا تنہا کرنا اختیار کیا۔ ولا فصلہ المحر ہم۔ از انجملہ النص بالضہم نہا یہ میں وہ بیت کہ زکل و پھوں ولکڑی وغیرہ سے بنائی مرفتہا ہاں جہت کی چارہ ہواری پردہ کہتے ہیں جوزکل وغیرہ سے بنالیا جاتا ہے۔ از انجملہ الخرائ جوز مین وہاغ پر لگان ہولکن دوتم کا ہوتا ہا ق ل خرائ مقاسمہ بینی بنائی اور وہ پیدوار میں ہے کوئی جز ومعین ہے جس کو باوشاہ سب لوگوں کی طرف سے ان کے بیت المال کے لئے پیداوار پر مقرد کرتا ہے جیارہ پیدوارہ غیرہ اور زراعت کا خرچ تکال دینے کے بعد باتی کا جہارہ وغیرہ ولیا جاتا ہے اور ہرز مین وباغ کی طاقت پر مقرد ہوتا ہے گئے دیات ہوتا ہے اور ہرز مین وباغ کی طاقت پر مقرد ہوتا ہوتا ہے گئے دیات ہوتا ہیدوار پر ہے تھی کہ اگرز بین بھی کی وجہ سے بچھے پیدانہ ہوتا ہے گئے دیات اس کے اس میں کی وجہ سے بچھے پیدانہ ہوتا ہوتا ہوتا ہیدوار پر ہے تھی کہ اگرز بین بھی کی وجہ سے بچھے پیدانہ ہوتا ہوتا ہوتا ہیدوار پر ہے تھی کہ اگرز بین بھی کی وجہ سے بچھے پیدانہ ہوتا ہوتا ہے گئے کہ اور ایسے بھی اس کا ادام والیا ہوتا ہیدوار پر ہے تھی کہ اگرز بین بھی کی وجہ سے بچھے بیدانہ ہوتا ہوتا ہے ہی واجب شہوگا۔

اوقات ونقتر برنطقات وغيره كاغذات ہوں ۔ از الجملہ قولہم ماذاب لك عليه مراد مد ہے كہ لے ديگر جو تيرا فلال پر ۴ بت مخبر ، يا واجب نظےلبندا کفالت میں جہاں اس طرح نہ کور ہے یہی مراد ہے از انجملہ روایت کا نقط ہے جامع الرموز وغیرہ میں کہا کہ بغت میں نقل کو کہتے ہیں اور عرف فقہاء میں کسی فقید ہے کوئی فری سئل نقل ہونا خواہ فقید مذکور سلف میں ہے ہویا خلف میں ہے اور جب مجمی علف کے قول سے مقابلہ ہوتو روایت مخصوص بسلعت ہوتی ہے واضح ہو کہ تولدرولیة عنداس کے بیمعنی کراس امام سے ایساروایت کیا جاتا ہے جائز ہے کداس کا غرب بدہو یا نہ ہو بخلاف عندہ کے جب کہا جائے کہ فلال کے زو کے تو ظاہر یہ کہ اس کا غرب ہے ازانجمله رباط يمعنى رى وبندش ومنه قولهم من حل رياط سفينته فغرفت اوررباط قيام مرحد كفار يريغرض جهاد ياحفظ حدود وثغو دمنه توله عليه السلام وباط يوهد في سبيل الله عيد من الدنيا و مانيها از انجمله رقى بما نترتول فتها ولايصح الرقى اورامام ابو يوسف ك نزدیک رتبی یہ ہے کہ دوسرے سے کیے کہ میرا گھرتیرے لئے رقبی ہے اگر میں تھے سے پہلے مراتو وہ تیرے لے ہے اور اس کے قریب عمری ہے قاضی خان نے ذکر کیا کہ عمری مدکہنا کہ اگر ہیں تھے سے پہلے مرا تو سے کمر تیرے لیے ہے اور اگر تو جھ سے پہلے مرا تو بدمیرے لیے ہاورووسری تغییر بیہ ہے کدانیا محرووسرے کے لئے اس کی مدة العر تک کروینااس شرط سے کہ جب مرے والیس بے تعنی عری دیے والے کو یاس کے دارث کووایس ہوال وضح العرى اور يهاں صحت سے بيمراد ہے کداس طرح دے دينا سيح ہے اور شرط خد کور باطل ہے جی کدو مکمر جس کودیا ہے ای کے وارثوں کو مطے گا مدید مجلد مثابہات احکام کے ہماری ہو لی میں بر کہنا کہ بیر کمر تیرا ہے اور سیکمرتیرے لیے ہاور میکھرتیری ملک ہے تو اول محمل اقرارے اور جھڑے کے وقت ہدکا دعویٰ کرنے والا باطل قرارویا جائے گا کیونک اقراراس پرتو جمت تو ی ہے اگر چدو وسرے کے تن میں جب نہوتو ای نے کو یا اقرار کیااور پھروموٹی کیا کہ میں نے مبد كيا تعاتو اول اتو يهوكا اور بدون كوابول كي تقد يل نه موكى اورتول دوم بهه اورتيسر اصرح اقر ارملك باس واسطيمتر جم في رقبی وعمری کی تغییر عمل تیرے لیے کہا اور تیرا ہے تیں کہا فاحفظہ فان ذلک ملھد از الجملہ نفظ ریحان نباتات میں سے خوشبودار كذاف الافتيارش الخاروكذاف أمغر باورفقها وكزريك جس كي ذيري مثل اس كي پتيوں كے خوشبودار ہو جيے آس دور ديا فقط بینال خوشبودار مول بینے یاسین -اس طرح جامع الرموز میں زکور باوراس میں تامل سے دیکھنا جائے اور لکھنا کہ جامع ابن بيطار من ہے كدوه مردرخت كى كلياں ہيں اور طلاق مخصوص جس ہے عرق تمينچاجائے مشتهر ہو كيا ہے۔ از انجملہ رق رفت بتلا بن اور ر تنتی جس میں کوئی جزوآ زادی کا شہواورواضح ہو کہ عبارات فقیا مختلف ہیں صدر الشریعیہ کی بعض عبارات ہے اکلیا ہے کہ رق بدون ملک بے بیس بایاجاتا ہے اور سنتھسی وغیرہ میں ہے کہ کفار جودارالحرب میں ہیں سب کے سب رقتی ہیں تمریسی کے ملوک نہیں ہیں قال المترجم اس مقام کی محقیق میں کلام طویل ہے بیال محوائش نہیں ہے میر امقعود صرف یہ ہے کہ مترجم نے رقیق کا اگر تر جمد کیا ہے تو محض مملوك لكعاب اوركثرت سيفقها مرتق كوبمقابله آزادو مدبروم كأتب وام الولدومعتن أبغض واماألعقد فيدسب الحربيه استعال كرتے بيں كمالا ينطبے على من مارس الفن از الجملد روث منشاب ب كدافت من ذي حافر جانور كے كوير كو كہتے بي محرفتها واس كوفظ مركين يعنه كوبر كمنى من بولتے بن توليدوم لكنياں وافل نبيس بوتل ـ

اور بیجامع الرموز میں لکھا ہے اورعذرہ پلیدی ہے کہ آدی ومرغی و کناوغیرہ کے پیغانہ کوشائل ہے اور عالط آدی میں زیادہ مستعمل ہے اور مقصود تحقیق لفت تبیس بلکہ تنبیہ ہے اور خراءۃ کہوتر وغیرہ کی ببیٹ ہے اور کہ سی کا بیہوتا ہے ومند قولہ علمک ہے اور خراءۃ کہوترہ کی ببیٹ ہے اور کہ ہی کہ ساتھ کتابیہ ہوتا ہے ومند قولہ علمک ہیں کے معلی میں ہے علمک ہیں جاتھ کے معلی میں ہے مستعمل ہے کہ ہوں حالانکہ رصاص ورم وہ ہیں جن پر ملمح ہومرع بہ جامع الرموز سحبیرا قسام ورم کی صفت میں ملیس ہوتا ہے کہ درائے کے ہوں حالانکہ رصاص ورم وہ ہیں جن پر ملمح ہومرع بہ جامع الرموز سحبیرا قسام ورم

میں بہت ان کتب فقد میں ندکور ہیں اور متفرق میں نے ذکر کئے ہیں اور پہال مختفر طور پر رکھتا ہوں کہ مجملہ اقسام کے زیوف درم بالقسم معىدرز افت الدراہم زیفا بعنی میل کی وجہ ہے مردو د ہو گئے کمانی القاموس یا جمع زیف ہے جس میں تابناوغیرہ ملا کر کھر این کھودیا ممیاہو کما فی طلبت الطلبہ اور قاموں نے جوان کومردو د کہا تو معنی یہ ہیں کہوہ رد کر دیے جاتے ہیں نیکن پوشید ہنبیں کہ خالی ہیت المال ان کو مجھیرتا ہے کہوہ کھرے کے سوائے میں لیتا اور یا ہمی معاملات میں مردود تبین ہیں اس اظہر تول دوم ہے۔ دوم تبریج تعدیم باء یا نون معرب نبر وبمعنی ناسره بس می کمونث مواوروامنح موکرزیوف ونبره دونول هم می میل سے جاندی زیاده موتی ہے کی فرق یہ ہے کہ زيوف كوتا جرتيس بييرت اورنبيره كوتاجر بمى نيس ليت بي اوربعض في كها كه نبيره جس كاسكدمث كيابوذ كروصدرالشر ميد في القضاء بس اس مورت میں زیوف نبیره واحد میں مرف سکدموجود دمعدوم ہونے کا فرق ہے۔ سوم ستوقد وه درم جس میں تانباو پیل یا جستد غالب ہواور جائدی کم ہووقد قبل انھا تعتبر بالعروض ۔ جہارم رصاص بیفتد درم کی صورت ہوتے ہیں ان پر جائدی کاطمع ہوتا ے اور میدور مقیقت درم تبیں ہیں کما صرح بہ غیرواحد۔واضح ہو کہا قسام یہاں بحسب العین کی بیں اس طور سے بیان ہو سکتے ہیں کہ درم بعن مبورت محضوس یا جاندی میں ہے یانیس جم دوم بطریق طمع نہوتو موجود میں اور اگر ہوتو رصاص ہے اور حتم اول می خالص ہولیعنی اوٹی میل جو بحز لدمستہلک ہے تو دوحتم معروف ہیں دووه میا جائدی ہوتو دراہم بیش سفید درم ہیں اور بھی واضح ہولتے ہیں کیکن زياد وكموره غله كم مقابله من آتا ہے اور اگر سياه جاندي موتو دراجم سوديعني سياه درم جي اور اگر غير خالص موپس اگرميل زياده موتو ستوقد جي اوراگر جاندي غالب جوزيوف ونبهره جي اور دود حياوسياه در حقيقت مغت جودت وردارت كاختبار سے جي نه باعتبار عین کے کیونکہ شرعاً اس صفت سے نفس جا ندی کا تفاوت معتبرتیں ہے جبیا کہ باب الربوایس معلوم ہو چکا۔اور معاح بورے درم اور تمسوره فنكسته اورنظيراس كي يورارو بيداور دوافعيوال يا جار جونيال مثلا اور دراجم غله تختيل كه خالص وزيوف نبهره وستوف ملاكر بهول بخلاف رمعاص کے وہ درحقیقت فیرجنس ہے اور ٹنائی وظلائی وغیرہ جیسا کہ ہدایہ ش ندکور ہے اس سے بیغرض ہے کہ دول کرایک درہم بهوا جيسے مثلاً المعنياب كدوول كرايك روبيه بهوا اور علاقي من لكراور ربائل طلے بدالقياس وقوله كالعدالي اليوم بغرغادة جيسے في زمانا فرغانه بسيرالي دائج بين توورا بم كاقسام ذاتى سان كافروئ نه بوگامرف فرق سكه امول مين بوگا توعدالي جس بادشاه في سكەرائج كيانام ركماميا ہے اورنظيراس كى چروشابى وجيبورى وكلد ار وغيرو اشرفياں بيں اور بغيرسكد كے خالى جاندى كدا ختد مانند طمغاتی ووہ دیں دوہ نمی اور زخمار وغیرہ اقسام ہیں اور زخمار کے معنی قریب اس کے ہیں جیسے ہمارے یہاں کٹاؤ کی ما ندی واین یا کا سونا وغیر و بولتے ہیں فاحفظ النقام والله اعلم بالصواب از انجمله لفظ رہن جمعنی کرو مفردات میں ہے کہ جواد هار قرض کی مصبوطی کے لنے رکھاجائے اور اکثر کتب میں ہے کہ لغت میں رہن کے معنی مال کوروک رکھنا خوا و کیساہی مال ہو۔

اورشرع می ادھار وقرض کی وجہ سے ایسا مال جو قیت دار ہے دوک لیما جس سے قرضہ لیما ممکن ہواور جامع الرموز میں کہا کہ مرادیہ ہے کہ قرضه اس مال کی قیمت دوام سے بحر پاناممکن ہو۔ میں کہتا ہوں کہ بحر پانے کی قید محض ہو ہے اور سے وہ ہو برجندی نے کہا کہ بحر پور قرضه اس سے وصول ہو جانا شرطنی ہے بلکہ تعوز ایا سب اس سے وصول ہو جانا ممکن ہو۔ عبد ادھار یا قرض اس سے متر جم کی پیٹرض ہے کہ مثلاً زید نے محرو کے ہاتھ دس رو پیدکوا دھار ایک چیز نچی تو دس رو پیدمرو پرادھار کہلا کیں مجاور محو ہا متر جم اس کی جگہ قرض ہے کہ مثلاً زید نے محرو کے ہاتھ دس رو پیدکوا دھار ایک چیز نچی تو دس رو پیداس سے نقد لئے تو قرض ہیں اور اس کی جگہ قرض ہوں ترض ہیں اور سے متر خرض ہدون زیاد سے بار لاتا ہے اور اگر ایک بیانہ جم قرض ہوں ترض ہاورا دکام میں بعض صورتوں میں تفاوت ہے اور موام پیفر قرض بدون ذیا و سے محل مورت میں تو بعض ہو باورا میں مورت میں تو بعض

عجد غلاو خطا ہو گااور مثال اس کی ہے ہے کہ زید نے عمرو ہے ایک من کہیوں قرض لے کر گھر میں بھرد کھے ہنوز خرج نہ کئے تھے کہ عمر و نے اینا ادسار ما نگااور زید نے یا زار سے باکسی سے ایک من گیہوں دلوا دیے تو امام اعظم رحمداللہ کے نز ویک اوا نہ ہوا کیونکہ مین مال کا وایس کرنالازم تفاجبد بعینهموجود ہاس طرح ایک من قرض کا وعویٰ کیا اور معاد ضدوس رو پید لے لئے اور مفتی نے جواز کا فتویٰ ویا عالا تكدا يك من قرض ند تے بلك قرضه ادهار بيع سلم كے تے مثلا اس في سلم أيك من كي خبرا لي تفي تو اس صورت بس سي خبيس ب كيونك استبدال دین بدین ہے ہیں اگروہ ادھار کہتا تو مفتی بچے جواب دیتالیکن اس نے قرض کہا جس سے دھوکا ہوگا لہٰذا ایسے مقامات میں مفتی کو تنبیه ر منا چاہے تا کہ عوام جہال کو غلطافنؤے نہ دے۔ حقبیہ عوام لوگ رہن کواپنے قرضہ کا عوض بطریق منفعت بجھتے ہیں اور یہ بالکل جہل وظلم ہے جی کہ مال مرہون ہے طرح طرح کے نفع افعاتے ہیں اور یہ بالکل حرام ہے اور رہن تو پر ایا مال اپنی تکہبانی میں رکھنا ہوتا ہے اور جو پچھاس کا منافع ہوو ہسب را بن کا ہے صرف اس کا قیعند البت سروست تا اوے قرضہ بیں ہے اگر وہم ہو کہ ایک تو ادھار وے اور دوسرے بیہ بیگارا شائے تو جواب بیکاس میں دوفا کرے ہیں ایک بیکداگررائن نے قرضدند یا تو حسب شرا نظاس کے داموں ہے وصول کر لے اور دوم میر کداگر را بمن مرا اور اس پر بہنوں کا قرضہ ہے تو تر کہ جو بچھ ہاتھ و آئے اس میں سب قرض خواہ حصہ رسد شریک ہوں گے بخلاف مرتبن کے کدوہ اس رہن کا حقد ارہے اس سے سب قر ضد بھر پور نے لے گا جو بیچے وہ وارثوں کو بھرد ہے گا۔ بعض فقبها و نے جانز جانا ک*ے مربونہ گائے کومرتبن اپنے پاس سے دانہ چار و*ر ہے واس کا دور ھکھاے میں کہتا ہوں میاس زعم پر کہ دورھ اس کی کھلائی کے سوائے نہیں کھانا جا ہے گرمیرے تر دیک بیعی حلال نہیں ہاورواجب ہے کہ اس میں اختلاف ہوجیے و دیعت کے رو پیدے تجارت کا نفع مستودع کوحلال ہے یانہیں تو ضعیف ہے کہ ہال ادرصواب ہے کہبیں کیونکہ مرتبن نے اپنا بیارہ غیر کی ملک میں ڈال کراس سے دور صحاصل کیا وائند ابعضول نے رابن سے اجازت لیماشر طاکرایا ہے اور میصورت البتہ براوتھم جواز کے ہوسکتی ہے جبکہ ووقر ضہ ہے نفع تھنیجنا نہ جا ہتا ہوا در بعض نے یہاں اس زمانہ والوں کے کاروبار طلنے کے لیے عینہ کی مذہبر نکالی اوراس میں بھی سخت اختلاف ہے والمسئلہ فی الفتاوی از انجملہ الرب۔ بالضم انگور وہمی وسیب و غیرہ کا شیرہ جوخفیف جوش دے کرگاڑ ھا کیا گیا ہواور صراح میں کہا کہ آب ہر چیز کہ خاتر باشد یعنی بعثایا گاڑھا ہواور لکھا کہ طلاکو کہتے ہیں اور مراداس سے وہی شیرہ انگور هیف جوش دیا ہوا ہے اور بیسم شراب ہے جبیبا کہ کہ تماب الاشربہ میں ہے وقال الشاعر شعرالین والبرغوث قد شریادی ۔ شرب الطلامن کف المی غید۔ اور طحطاوی کے بعض عبارات حاشیہ درالخمار سے فقط شرہ کے معنی طاہر ہوتے ہیں بس شاید آپ خاثر مراد ہوجیہا کہ بعض جگہ خودمصر س الكها باور شايدكه استعال فقهاء من عام مواور بيا قرب بوالله اعلم اورتول فاحل سهار بيوري كررب بمعنى مربي بسيمو ب فليندير از انجمله زيوف اور ميتم درم ہےاو يرمفصل ذكر ہو چكا ہے از انجمله زطی - قال فی الصراح زط گرد ہے از مردم زطی يجے از ايشان وقال صدر الشريعته الزط جبل من الناس با لعراق منيسب الهم الثوب الزطى تذن الجبل بأ لجيم على وزن قبل <sup>ليخ</sup>ن *ز ط*ابيك قوم كاوك مراق مين رج بين وه أيك قتم كاكيرًا في جين جوزطي كهلاتا ب ازانجله قولهد زيادة يتغلبن الناس فيه الحك زيادتي کہ لوگ اتنے میں مغیون ہوجائے ہیں اور معنی ہے ہیں کہ جس چیز کے دام شہر میں کشے نہ ہوں کہ ہر کوئی جانما ہو بلکہ انداز وکرنے سے جتنے کو تھم رہے تو جب کوئی ایک انداز ہ کرنے والا بھی مثلاً دس ہے دوآ نہ او پر کوانداز ہےتو بیدو آندا کی زیا وتی ہے کہا تناخسار ہ لوگ اٹھا کیتے ہیں۔

۔ وقد مرمفصلا۔ازائجملہ زقاق و زائفہ مربع وستطیل ومتدریر وعطف وغیرہ الفاط جو کتاب لشفعہ میں نہ کور ٹیل لیس زقاق کوچہ بیں اگر سیدھا چلا گیا ہواور دونوں طرف مخلہ آیا دہے اور انتہائی کوچہ بندنہ ہو بلکہ نافذ ہوتو نمبز لہمرعام کے ہے اگر چہ بہت سے سائل میں فرق ہاور یہ کو چہ نافذہ ہے اور اگر و بال بند ہوتو غیر نافذہ ہے اور کمکن ہے کہ کہ چہار دیواری ہے گھرا ہوا ور انتہائے کو چہ بر باب بران ہو یعنی دروازہ ایے مقام پر ہوکہ باہر جنگل و بیانان غیر آباد ہے اور اگر کو چہ تھوری دورسید ھاجا کر موڑا ہوتو زائفہ ہوا ہی اگر موڑئی طرف ہے بھکل مستظیل ہو() چاروں خطوط میں ہے ہر دومتو ازی پرابر گر چاروں پرابر تہ ہوں اور سب زاویہ قائمہ ہوں اس طرح حادہ ومنفرچہ نہوں تو زائفہ مسطیلہ ہاور عالبازا انفہ حادہ ومنفرچہ بھی بحسب اکر تھم شل مسطیلہ کے ہاورا گر مراح ہوکہ مشل مسطیلہ کے جاورا گر مراح ہوکہ مشل مسطیلہ کے ہوتا ہوئے کہت کو چہ در مشل مسطیلہ کے ہوتا ہوئے کہت کو چہ در کہ مساوی ہوتے ہیں تو مراجہ ہاورا گر کو چہ ہے بعد زالغ ہونے کہت کو چہ در کو چہ ہو عطف و غیرہ ہیں اور اکثر لوگ اس شان کے ان کو چہ ہو عطف و غیرہ ہیں اور اکثر لوگ اس شان کے ان اصطلاحات کے واقف ہیں لیکن نمونہ کے طور پر بعض صور تیں درج کی جا تیں ہیں۔ اور کو چہ غیر نافذہ وطویلہ جس کے جانبین میں اصطلاحات کے واقف ہیں لیکن نمونہ کے طور پر بعض صور تیں درج کی جا تیں ہیں۔ اور کو چہ غیر نافذہ وطویلہ جس کے جانبین میں اصطلاحات کے واقف ہیں لیکن نمونہ کے طور پر بعض صور تیں درج کی جا تیں ہیں۔ اور کو چہ غیر نافذہ وطویلہ جس کے جانبین میں اصطلاحات کے واقف ہیں لیکن نمونہ کے جانبین میں۔



اس کے مثل کو چرہوں کی ہدا بید عنامیہ سے اس کی صورت میہ ہے جو ذیل میں درج ہے ہی کو چرطو یلہ والے چھوٹے کو چوں می شغدہ کے متحق نیس کیونکہ غیر نافذ وہونے سے خود الل کو چہ میں استحقاق مقصود ہے اور اگر نافذ ہوتے تو البند سب کا استحقاق اس شان سے ہوتا جواب شغد میں ذکور ہوئی اور متنی اس کے کہ کو چہ خرد کی راہ تیس ہے یہ جی کہ ہزے کو چہ کے سوا ہ وار پارٹیس ہے بلکہ انہائے پر مکان سے بند ہا ورزائفہ وو بھی ہے جوش پار ہ دائر ہ کے متدر ہو یا مستطیل خواہ اس سے کوئی کو چہ نکلا ہو یا نہیں ہی منصف دائر ہے ناکہ بھی ہرا اور کھی بافذ ہ میں یا غیر نافذ ہ میں ہوا ور بھی زائفہ کے اندرزائفہ ہوتی ہے اور بھی نافذ واور بھی خورنا فذہ میں یا غیر نافذ و میں ہواور بھی زائفہ کے اندرزائفہ ہوتی ہے اور بھی نافذ واور بھی غیر نافذ و ہوتی ہے اور بھی مربع اور بھی



اورر ہے در بیدہ غیر ہتوان کی شکل دیلی وہ سر مرہ ف و ہرشہر میں مشہور ہے فاقیم ۔ از انجملہ لفظ سائر۔ سب اور یاتی لیکن استعال نقبهاء خبرمعتی بدون مقیم اس آمر کے کہ بقید واخل ہوں یانہیں جوعامہ کے لفظ میں معتبر ہے اور اوپر ند کور ہواس کی مخفف سر کیے لینی مثلث اورمراح میں کہا کہ منتقع نینی ہے پہنتہ۔اور باذق بزال منتوط معرب باد وافقا فاری کہ شیر وانکوراندک پہنتہ ہو۔ستوقہ سابق یں نہ کور ہوا۔ سکراتم شراب وسکر النہر۔ نہر کو بند کردیا۔ سکران مقابل صاحی یعنی جونشیس چور ہواور مبوش کے ترجمہ اور معمی علیہ کے ترجمه من النباس بخت ہے۔ سائق ہا تکنے والا تمرجو بیچھے سے ہا کے اورجوآ کے سے مہار پکڑ کرلے بطے وہ قائد ہے اور قائدتو اند ہے آدِي كالجمي جوتا بومنه الحديث و كان قائد كعب رضى الله عنه اورسائل يحياو منه الحديث يسوق الناس يعصاع ليكن ا ما أن مشتق مي تال جا ب-مهو-جوآ دي ساس طرح خلطي موجائ كدا كرد كيد لينا تو تحيك كرسكا تعاليكن نظر چوك تي - اوريه انسان كواسط كوياع ض لازم مجماعيا بإوريجي مهوصاحب بداييت درباره متعد جواكدامام مالك كوز ديك جائز لكوديا حالاتك بالا تفاق حرام ہے اور ان سے متاخرین نے بغیر تحقیق کے ان کی انباع کی۔ اور صاحب شرع وقایہ سے کی مقام پر ایہا سہو ہوا ہے و قيل انه لاعيب في السهو بل في الخطاء خطاء تصورتظروكي استعداد ب سكن ربينا المكانة واهكراب برجوياة الى مكان بواريجل دو نوشتہ جوقامنی اپنی مبرود متخط ہے اور بوری تحقیقات مقدمہ کے ساتھ اس محص کودے جونالش میں بچا ٹابت ہوا ہے اور شاید کنقل ڈگری اس زماند میں ایسے بی ہوتی ہو۔ سربیج موٹالفئرجس کے ساتھ خود سلطان یا خلیفہ السلام نہ جائے ۔ سبید اونٹ بیل وغیرہ جو کسی فاسد ا متقادیریابت کے نام چھوڑا ممیا ہووالتحقیق نی تفسیر المتر تم ۔ سنجاب ایک جانور ہے ساتھ لگا دیتا تر جمد ملازمت کا ہے شجہ زخم مروچیرہ کذاا ضروبعض شراح الحديث وشاركع بمعني اوّل ہے۔ شجہ موضحہ جس ميں بذي كمل جائے شيكہ جال جاليد ارحم پر بي جوريواج نه ہوكہ وہ تمن ہے اور تھم النحل لینی جمار اور تھم البطن ہین کی چر بی اس سے مراد کلید کی چربی ہے اور اختیار شرح مخار میں کہا کہ ہمارے عرف مں پینے کی چرنی رجم کا طلاق مجھی نیس آتا۔ یہ جوند کور ہوالغت کی تحقیق مت مجمو بلکتتم کھانے کی صورت میں اس کے موافق تھم ہوگا۔ شيراز وو ده کوآگ دے کرپانی نکال دينے بيں۔شرکت۔ دولتم شرکت ملک يعني کسي چيز کا ما لک ہونا شرکت ميں واقع ہوجيے باپ ے دو بیٹوں نے ایک مکان میراث پایااور تھم میں دونوں ما تنداجنبی کے ہیں اور اگر دونوں شراکت میں خریدیں تو بھی ایوں ہی ہے اور دوم شرکت یعقد بولیعنی دونو س عقد شرا کمت قرار و یر پس و ه شرکت مفاوضه وعنان و صنائع وتقبل چارتنم ہے شرب پانی کا کوئی معلوم حصد مقدارخواہ جائداد کے لئے یاز مین وغیرہ کے لئے ہو۔ صبرا۔ اس کے مشہور معیٰ تو خسر کے بیں سیمن میدوستان میں ہےاور اطلاق عرب میں داماد کو بھی کہتے ہیں اور سمر حیائے کے لوگ شامل ہوتے ہیں پس مدار اس کارشتہ خسر دامادی پر ہے اور شختیق اس کی ۔ ' فآد کل کے بعض مقام برخودموجود ہے۔ محن الدار اصاط کے چھ کا چک یا چوک صفہ کا شانہ جومغربی شہروں میں معروف ہے۔ صوحان چوگان معراء تر جمد بنگل سبو ہاوراطلاق فقهاء ایسے میدان وسیج پر ہے جس میں نبات ند ہوصا حب الشرط کی صاحب برایک ایسے مخفس و چیز کو بو لئے ہیں جو دوسرے سے کسی خاص ذریعہ سے تعلق ہو جیسے صاحب خانہ وصاحب قلم وصاحب من وصاحب ایمان و صاحب دموي ومدى عليه يس الشرط فارى بين داروغه باوريهان محرف من كوتوال كبنا جائية اور اسمام من يفخص نبايت مندین عالم منصف ہوتا تھا۔ صاحب ہوی ہے ہوجو بلا دلیل شرعی اپنے نفس کے خوش معلوم ہوئے اور بہندید کی ہے ایک کام اختیار كرے اگر چد ظاہر على وہ روز والماز وذكر وسيح معلوم موتا تھا كر ترموم بيكونكداس جالل في كويا وكوئ كيا كر قواب ورضائ اللي عز وجل اکا طریقه میری عقل خود مجه سکتی ہے اور یہ شیطان کا فریب واس کے نئس کا دھوکہ ہے عقل کو یہ قدرت نہیں ورنہ پینیم نہ جیسے

عصید و ۔ ایک متم کا مالید و وحلوا ، مسکہ وخر ماو غیرہ سے ملا کر بنآ ہے ۔عمری سابق میں گذرا عقاسوائے درم ویٹار کے جملہ اموال ولیکن فقباء کے نزویک زمین و باغ ومکان غیرمنقولات پر ہو لئتے ہیں عاربہ نفع کا بغیر موض ما لک کرویتا۔عدل مصدر انصاف اور مروعدل ربمن میں درمیانی عدل جس میر دونوں انفاق کریں اورشر ط نہ میں کہ نی الواقع عاول ہواورشہادت وغیر و میں عاول وہ کہ كبيره كناه مون كامر كلب ند موادر صغيره يراصرار زكر لے اور صواب اس كا خطاء يرغالب مور مود رلوث آيا اور بيلي حالت ير موجانا اوراعاد ومعددم اگرچہ کال ہے یابسب رفو موافع کے سابق حالت موجود کاظہور ہوا ہے بہر حال پہلے وہ حالت ہوجائے جس کاتھم کیمال ہے۔عہدوذ مدقد کی نوشتہ وحقدواس کے تمرات و فیرہ۔ بالجملہ اس میں اتفاق ہے کہ عہدی کالفظ ان معانی کے واسطے آتا ہے اور بوجه عدم رجمان کے اشتراک شلیم کیا گیا ہے اور جب اشتراک ہے تو مسئلہ کفالت میں کفالت بعبد وامام ابو حنفیة کے زو کیے نہیں تشج ہے اور ولیل ان کی خود ظاہرے کہ و بوجہ اشتر اک نہ کور کے مراد متعین نہیں ہو مکتی لہٰذا کفالت باطل ہوئی اور صاحبین رحمہا اللہ تعالیٰ کے زویک بعیدہ میجے ہے اور مراواس سے منانت درک ہوگی اور تمام بحث کتب میں ہے اور منان درک سے بیمراد ہے کہ مثلا مشتری ئے کسی بائع سے ایک غلام خربیدا محراس کوا حمّال ہوا کہ شاید کسی غیر کا غلام ہو جواستی قاتی ثابت کر کے بھی ہے لیے لیو میراثمن ڈوب جائے ہیں اس نے باکع سے حالت طلب کی کدا کرائے مورت واقع ہوتہ ووسی خص کا صامن دے کہ میرے تن تلف ہے محفوظ رہے ہیں جو بخص ضامن ہوو وورک کا ضامن ہوگا اور جو بیتنا مراکھا جائے اس میں بھے کا عقد ادر بڑے کا حلیہ اور تمن کی صفت دوزن لکھنے اور بورے ہونے کے بعد لکھے کے فلال مخض بن قلال جو قلان تو م کا ہے و مشتری کے لئے شامن ہوا کہ برطرح کا درک جومشتری کو بعد ت كاس كا يس ين آئي آئي و محد يرخلاس إس كاواجب باوراس يراحتراض مواكفيل يربعيداس غلام كالمستحل سے ليكرمشرى کودیناواجب تیس ہاوریالی شرط ہے جو تغیل کے امکان سے فارج ہے اہذا کفالت باطل ہو کی ابذا کہا کیا کہ یوں تکھے و تغیل بریا تو بچ کا خلاص کر کے میر د کرنا واجب ہے یا اس کاخمن واپس دینا واجب ہے اور چونکہ اس طرح تمفلا لت ہے ایک نوع جہالت الی ہے جوبعض علاء کے زوریک کفالت کو باطل کرتی ہے لہذا بعض اہل شروط نے یوں لکھا تو گفیل پر وہ بات واجب ہوگی جوشرع واجب كرے وكل بدايد دقت رفع موجائے كى حى كداكر متحق نے اجازت دى تو جا يائيس تو شن سير دكرے كا اور تمام يہ بحث كماب الشروط عما مفصل ندکورے وہاں سے رجوع کرنا جائے اور واضح ہو کہ میں نے شروط ونوشتہ جات کا تعلق ظاہر کرنے کے لئے اس مقام پریہ توضیح کردی ہے فاقیم واللہ تعالی اعلم۔ از الجملہ تحلہ ۔ مفتنین گردوں جس پر یوجر کھینچتے لاتے ہیں اور دولاب یعن چرخ جس سے یاتی تستخینے بیں اور کنویں کے مند برایک لکڑی رکھتے بیں اور بالکسر ملک اور ایک قتم کماس کی ہے اور بعض شراح نے تصریح کردی کے مسئلہ

نآوئی میں جداق ل معنی میں ہے۔ لیکن تر ہم میں جھٹڑا ہو یا با عتبار تھے مسئلہ کے قیل وغیر وکو بھی شامل ہو۔ عقد وراصل اطراف جسم میں بعث کرنا اور شریا عبارت از ایجا ہے و جول لیکن مع اس ار تباط کے جس کوشر کا معتبر رکھتی ہے اور اشارہ ہے اس کا تعین جا رُخیس ہے کیونکہ و واسرا نتیاری ہے اور عقد با فذتو اعم ہے اور از م اض ہے کیونکہ نافذ ایسا عقد ہوتا ہے جس کا رفع کرنا مکن ہے اور لا ذم وہ ہے جس کا رفع ممکن شہواہ دیا فذتو اعم ہے اور از م اض ہے کیونکہ نافذ ایسا عقد ہوتا ہے جس کا رفع کی ان ان الفاظ کا استعمال جس کا رفع ممکن شہواہ دیا فذکہ ہے بنا نے ذکاح فضولی منعقد ہے جس کا منافظ ہے اور اواضح ہو کہ ہوا یہ ہوئ میں فرمایا۔ الدیب یا بیاب والعبول اذا کانا ہونے کی اس میں الفاظ ہے اور اور میں ہوتے ہوئے کی وجہ سے اختراض کیا کہ جب و افس ایجا ب وقبول ہے و معقد ہے اس کا خارج ہونالازم آتا ہے لہٰذا ہوندہ معنی لیز م لے کرتفیر کی کرائی لیج بلزم بالا یجا ب النجاب النجاب وقبول ہے و معقد ہے اس کا خارج ہونالازم آتا ہے لہٰذا ہوندہ معنی لیزم لیے بلزم بالا یجا ب النجاب النجاب وقبول ہے و معتمد ہونے کی میں میں الا تجاب النجاب وقبول ہے دور کر کرائی لیج بلزم بالا یجاب النجاب النجاب و تبول ہے دور کرائی لیج بلزم بالا یجاب النجاب النجاب و تبور کرائی النجاب النجاب النجاب النجاب النہ النجاب النجاب النظر ہونے کی دور کے کرائی النجاب النجا

بدووجه اق ل آخکه انعقاد اعم از نافذ ہے جواعم از لازم ہے ہی اعم الاعم سے تفییر لازم آئی جیسا کہ ابھی بیان ہو چکا اور دوم آ مُكه آينده وقول صاحب برايدواذ اته الا يجاب و القبول لزمه البيعة متدرك بوكا كومكم تنفي كزو يك انعقاد عين لروم ب فاقهم فاندسار کے نافع عصفر بالضم فاری میں بم ہے میہاں معروف کسم ہےاورا بسے المفاظ باعتبار زبان ومحاورہ کے مشتبہ ہیں رطبہ بینی نے کہا كممرى زبان مى رسيم وقرطم إورغاية البيان مى لكها كرطيدة مقضيب كاب جب تك رطب مولينى با تات كى ذي جب تك تاز ورب اورمتر جم كهتاب كدرطيه كندناب چنانج خودفآوى من بعض مقام پرتضری كی كدوه كی سال تك زمين ميں رمةا ہے۔ اور رہيم وقرطم ٹنا يوسي بوجس كى كنيت معلوم نيس باور على بذاعلك اور علك أبطم يينى نے كما كر بعض كا قول ب كرعلك اسود جبان من روز وٹوٹ جائے گا اگر چیضرورت کی وجہ سے لا جار ہواور علاہ وروزے کے حورت کے لئے مکروہ نیس ہے اور مرو کے لئے مکروہ ہے اور کفامیٹ لکھا کہ موائے عالت روز و کے عورتو ل کیلئے علک اُبطم اکرو وہیں ہے کوئکدا کے حق میں بچائے درک کے ہےاور مردول کے لئے اس جوہدے مکروہ ہے کہ اس میں عورتوں کی مشاہبت ہے۔ اور پینی نے اسبد بیده عدالی وغیرہ اقسام درم میں کس قدر او منبح لکھی جس کا ذکر کرنا چنداں مغیر نیس ہے اور لکھا کہ آمہ وہ زخم سرہے جوام الراس تک پہنچے گیا ہے اور تبسر اانوصول میں ذکر کیا کہ منقلہ وہ زخم ہے جس سے چھوٹی بڑیاں طاہر ہوجا کیں اور حوالعض نے کہا کہ سپید گندم اور شرح سنن تر ندی میں نفی کو بنوں وقاف جمعتی حوار ہے الکھااور بیمیدہ ہے لیکن اصل فاوی میں وروی وحواری وخشکار تین متم کبول کے لکھے ہیں بس صواب وہی ندکوراؤل ہے بعنی گندم سپیدہ اور دروی گندم سرخد بادرجس نے ممارست فقد سے بہرہ یا یا ہے وہ جانتا ہے کہ بھی سیجے ہے اور جانتا ہے کہ بھی فقہاء کی مراد ہے واللہ اعلم اورصراح میں لکھا کہ ملاء تنچا در۔ و قال العینی عصفر وهوزهر القرطم۔ لین سم کے چول ہیں جیساتر جمہ ہے اور لکھا کہ جنابت فقبها می اصطلاح جمی ایسے جرم پر بولتے میں جونفوں واطراف جمی واقع ہو۔اقول یعنی اگرفتل نفس ہوتو جنایت ہے اوراگر کسی عقومیں اس نے زخم وغیر و پہنچایا تو بیعی جنایت ہے میں کہتا ہوں کہ اضعی اصطلاح ان کی تن و جنایت میا ورمجاز ااموال وحیوانات پر بھی تعدی كوجنانيت بالكثريبوسك بيماو قال العينى قول الفقهاء طلته الغاد يريغون بها السبغة التى فوق الباب وادلكما كرتمرت بدوه عَرْاجِوكان عن تكالا كيا موراقول اورنقره جب ووكلايا كيا مواورمصوغ جب وهالاكياموراز انجله عطب في قولهم عطبت الدابعة قال العیدی وغیره الیبلکت اور صان اس میں جب ای ہے کہ سواری کی وجہ سے یالا و نے کی وجہ سے ہلاک ہوا ہو۔اور تبستانی نے نقل کیا کہ تیم سونا و جائدی جب تک سکہ نہ ہوں اور بعد سکہ کے عین ہیں اور بھی چیل تا بنے لوہ پر بھی یو لئے ہیں لیکن زیا و پخصوصیت اس كوسونے سے بـاقول صواب وہى ہے جو بيني نے بموافقت الل اللغة وكركيا ہے مكر آنكدكوئي تصريح اصطلاح فقها وي معلوم ہو از انجملہ عرض کا لفظ میں سوائے رو پیدوائٹرنی کے باقی ہرطرے کے اسباب و مال کو کہتے ہیں جبیرا کے صراح ومغرب وغیرہ میں ہے اور

نقبهاء کی اصطلاح میں روپیدواشرنی واشیائے ماکول وطوس کےعلاو وصرف اسباب واموال منقول کے ساتھ خاص ہے اور اس وجہ سے مترجم نے ہرجگہ وض یا عروض لکے ویا۔ عبید۔ جہاں مترجم نے اسباب لکھا ہے وہ ایک خاص اصطلاح برعروض کا تر جمد ہے اس کو یاد ركهنا جاہنے از انجملہ عقار كداصل لغت ميں زمين و درخت ومتاع پر ہولتے ہيں كما في الصحاح وغير واورشرع ميں زمين جس برغمارت ہو یا ند ہواور ممادی میں ہے کہ عقارفتا ای زمین کو کہتے ہیں جس پر عماریت ہواور بعض نے اس کو قبول نہیں کیا کیونکہ عمارت کی شرط عقار عمن نبیں ہے۔ اتول سیح ہاس لئے کہ عقارہ دار معطوف لاتے ہیں اور بھی زمین کھیت دغیر ہ کوعقار ہو لئے ہیں پس ضروری ہوا کہ دار کو عمارت کے ساتھ مخصوص لیا جائے سواد عراق جیسا کہ مراح وغیرہ میں آیا ہے وہ حدیدہ الموصل ہے عبادان تک اور عذیب حلوان تک ہاورسواوالبلداس کے قرید کبلاتے ہیں کمانے القاموس علق آزادی اور فروع علق سےمراد مدبر کرنا مکاتب کرنا اورام دلد بنانا۔ عطن وہ کنوال ہے جس سے ہاتھوں تھنج کریانی لیتے ہیں اور نامنج وہ ہے جس سے بیل اونٹ وغیرہ سے بھرتے ہیں۔اور بعض نے کہا کہ بیرعطن وہ ہے جس کے گر د جالوروں کومیر اب کر کے آسایش دیتے ہیں اور مرادیک ہی ہے۔غزل بغیمین منقوط کا تنااور سوت اور اگر کہا کہ تیراغز ل نظراً ہے تو غلام آزاد ہے یا تھے پر طلاق ہے مقام زوہ وگا بخلاف اس کے تیرے غزل سے نفع لوں تو غلام آزاد ہے کہ یہاں سومتعین ہے عیصنہ صراح وغیرہ میں معانی ندکور ہیں اور صواب وہ ہے جوتر جمد میں لکھا کمیا ہے کہ مختبان درختوں کا جنگل مراد باورهاشيداميا بعض لغات ساس كى تفريح كروى ب فضب فقها من لكما كرهم اس كااثم ب بعض ووزخ كااستحقاق اكرجان بوجوكر فيركا مال بن ليا جووعلى بندا تاوان و بركراس كاليمثكارات بوگا جب تك توبه ندكر ب فيبت غائب بونا اور بيوع ميں اگر دام يا چيز دونوں کے قریب موجود ہو مکر دونوں اس کونہ د کیمنے ہوں تو غائب ہاس طرح جومعین کرنے سے تعین ہوسکتی ہے جیسے اناج مثلا تو اس کو جب تک متعین یا مشارند کریں وہ وین ہے میں نہیں ہے اگر چہ قریب موجود ہواور فیبت معقطعہ کا ترجمہ اس لفظ سے لازم ہے كونك مح يب كرياملاح بيافت ع بحسب المعنى ملف ب-

اور مراداس سے بتیل یا تا ہے وغیرہ کامیل درم و دینار میں اناج کے ساتھ یانی کاوغیرہ کامیل کیونکہ حدیث من عش فلیس منا \_ کاسب ا نات کے اندریانی وغیر د کامیل تھا اور فقہا ، جہاں غلیفش وغیر ہ بولتے ہیں وہاں کوئی جرم عین کے آمیزش کا غلبہ مراو لیتے ہیں فاقہم۔ علد جب درموں کے ساتھ یو لتے ہیں قو مراو برقتم کے کھوٹے کھرے وسل و بےسل کے درم ہیں اور اکثر ان کے ساتھ مخصوص ہے جن میں میں جو بدون خانص کے اور جب کہتے ہیں کہ غلبتہ الدار یاغلبتہ الوقف تو منافع وقف وکرایید کان وغیر ومراد ہوتی ہے ہیں معنی غلہ ہے ای طرح میں غیرن فاحش وغین بسیروقولہم پیمغاین الناس یعنی بخمل الناس \_لوگ اس کواٹھا کیتے ہیں اور بیاس قدر ہے کہ سب انداز ہ کرنے والے نہیں بلکہ بعض اتنے کوانداز ہ کریں اور مرادا نداز ہ کرنے والوں ہے ہ لوگ جن کواس میں بصیرت ہواور کینیں گ مثل خریدار کے ہوں اور میکٹنی وغیرہ نے کہا کہ نبن بہریہ ہے کہ ایک آ دمی مثلاً نو ورم کواورا یک دس کوا تدزاہ کرےاورا گر کوئی دس کو انداز ونه کرنے تو عبن قاحش ہےاورای برفتو کی دیا جائے گذائی فقاوی الصغری اور بی سیجے ہےاور بیالی چیز میں ہے جس کے دام شہر یں معروف نہ ہوں ورندایک بیبیہ بھی نمین فاحش ہوگا کذاتی الحیط اس ہے معلوم ہوا کہاں لفظ کے ترجمہ میں اشکال ہے۔غلو۔ایک چے عمی صدے تجاوز کرنا ہی مبتدع عالی وہ ہے کہ تو حید کی صدی تجاوز کر کے شرک میں جلاجائے۔ مجموع النوازل میں ہے کہ اگر کسی مؤمن نے ایسے مخص کوتل کر ڈالا جوحصرت خلیفداؤل وخلیفدوم رضی الله عنهما کو برا کہنا تھا، بسے لفظ سے جوعرف میں تو بین ہے یا ان پر العنت كرنا تفاتو قاتل پر قصاص نه ہوگا كيونكه قاتل نے ایسے خص كولل كيا جوكا فرقعا كيونكه معزات شيخين كو برا كبنا أتخضرت التي فيلم كي طرف عائد ہوتا ہے اور احسنت كرنا اور برا كہنا اليے كام كو كتے بيل جس ہے كى آوى كى آ برو من عيب كے اوراس من اختلاف ہے كما في الخلاصة في الزوال سايه جيز كاجووفت آفاب وصلف كرشروع جواورتني الغليمة مماء فاءالله ليرسوله جوبغير قمال حاصل جوااورتماح تنصیل فاوی میں ہے۔فنک وصلین دونوں ان بالوں کے جو پیچے کے ہونٹ کے پیج سے ڈارھی تک ہوتے ہیں جس کو عندہ کہتے ہیں .. فارموش جو بااور بنشد بدالراء بعا كيفوالا اوراصطلاح فقهاء من جوفن مرض الموت من جورو كے ماتھ ايمافعل كرے جس سے لازم آئے کہ و وورت کی میراث سے بھا گا ہے۔

ترطالة وكراوقد ذكرت في الترجمه مافيه كفاية اورعربول كي نسبت بعض في لكها كدشاخون كي توكري موتى بوالصواب مان الترجية قطعيهم مترجم في اس كو على النبات كالرجم لكعاب اوراس مراويه ب كملم رجم بوكونك جس في مثلا كوئى كام خود کیاد و تطعی جائنا ہےاوردوسرے نے اس سے جاتا ہے تو و علم پرتشم کھائے ۔ تو م ۔ واشح ہو کہ تو م کا نفظ فقط مردول کے ساتھ مخصوص ہا کر چہوہ سب کوشال موگایہ یا در کھنا جا ہے۔ تنام وہ فرشر ماوا حمر فانی سخت سرخ ۔ اور یا مخلف مقامات میں اینے اپنے موقع مر آیا ہے شاۃ قدید جو بکری یا لئے سے لئے ہووقد جا مت فے البوع سے تم بس کوہم لوگ کنعب کہتے ہیں کفالت افت مستحم وضان ہے كما في القاموس اور تعديد بيا و بن پس مكفول برقر ضه ب اور عن في تعديد ديون كيلئے بعني مكفو في عند قرضد ارب اور علام تعنيّ نے کہا کہ کفالت بالنفس میں بھی میں کہتے ہیں لیکن امام اسیجائی نے کہا کہ اس پر ملفول بافقا ہو لئے ہیں اور قرض خواہ کے لئے لام ے ہیں مکفول لہ و وقرض خواہ ہے جس کے واسطے کفالت کی گئی اورای کوطلا بہتھی کہتے ہیں اور جومنیامن ہواو وکفیل ہے اگر چیورت ہولین کفیلہ نہ بولیں مے جیسا کے مغرب وغیرہ میں مصرح ہے بیتو لغت ہے اور شرع کی اصطلاح میں اپنا ذمدد وسرے کے ساتھ ملانا براومطالبدیعنی کفالت سے غرض اصلی بیک مطالبہ جیسا اصل ہے ہوگا ویسائفیل سے ہوگا اور براوقر ضنیس موتا یعنی بیغرض نہیں ہوتی کہ جیے امیل پر قرضہ ہے ویسے ہی کفیل پر ہو گیا کیونکہ قرضہ متعدد نہ ہوگا اور ذمہ لغت میں عبد و ہے چرمجاز اس کونس و ذات کے لئے استعارا کیا ہی میر کہتے ہیں کہ اس کے ذمدواجب ہواتو مرادیدکاس کی ذات پر داجب بواادرید بوری بحث اصول میں ہاور مئلہ فلاں میرا آشنا ہے یا فلاں آشنا ہے براہ لغت فلاں تغیل نہ ہوگا تمرعرف کے قبل ہوجائے گا اور اس پرفتو کی دیا جائے کذائے المضمر ات اورسترجم كبتاب كه بهار يعرف من بالكل تفيل نه بوكا اوراى يرفنوى وياجائ كيونكداس ع الممينان ب ندومه ارى مِنك ما ذاب لك عليد يعنى جو تيرااس پر تابت مواد رمتر جم كهتا ب كرجو تيرااس پر فظے - يبھى اى كمثل مجمح ب-مئلد ويجها بكرا حميا-کفیل وقرض خواہ نے اس کی ملازمت اختیار کی۔ ملازمت اصل میں شدت سے مطالبہ ہے کہ اس سے جدانہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ

اا زم ہوگیا اور صورت اس کی بیہوتی ہے کہ طافب اس کے ساتھ ہوگیا جہاں جائے ساتھ جاتا ہے۔مقلس و وہے جوالس وال ہوگیا این بہنے رو بیدواشر فی والا تھا اب کوڑیوں و بینے والا ہو گیا پرمطلق تھاج فقیر کو کہنے تھے اورمفلس مبتشد ید لام و و خض ہے جس سے واسطے قاضی نے بیٹھ دیا ہوکہ بیفلس ہے تا کہ کوئی اس کے ساتھ معاملہ نہ کرئے اور کوئی اس کوقید کے لئے نداد نے کھو برابری وساوات اورشرع مل مخصوص امور مین مساوات ہے اور قریش کے ساتھ دیمر عرب وتجم والے کفونیس ہیں تو سلطان بھی ایسی عورت کا نفونیس جو مید سے نیکن فراو کا محیط وغیرہ میں ہے کہ عالم مرومورت علومی کا تفوہ کیونکر شرف علم نسب سے زیادہ ہے کا ریز فقہا ، کے نزو یک پانی کاراستہ جوز من کے بیٹیے ہواور جب کھلا ظاہر ہوتو مین و پشمہونہر ہےاور جدول بیٹی نالی پھراس ہے بڑی ساقیہ پھرنہر ہے فاقہم فانہ ہ فع جدااز انجملہ کر ہاس کے بعضوں نے ٹائ ترجمہ کیا اور بیسوے بلکہ و موتی کیڑا ہے اوراس سے بر ھ کرریشی قز ہوتا ہے مگرمیا اوراس سناعلی رئیمی ہے صاف کمیا ہوااور دیاج بہت کرال بہا ہوتا ہے صرح بعض الشراح ۔ کراع ۔ اسم جماعت خیل کا اور کراع یا یہ کوسپند ومعالی دیکر ۔ قولہم الکراع والسلاح تھوڑ ہے وہتھیار۔ کما قاشروح وقابیش ہے کہ شیش ایسی گھاس جس کی ساق و ڈیڈی نہ بواور عامدافات می خلک ہونا لکھا ہے اور ترکوکلا ، کہتے ہیں اور کماۃ کولکھا کروہ نیات نہیں ہے بلکے زمین میں ایک چیز رکی ہوئی ہے ا تول غالبًاوہ ہے جس کوچھتری ہو لتے ہیں اور اس سے علاج بعض روایات میں ند کور ہے کیش سابق میں تفعیل گذری۔ کماب مصدر کا تب عبدہ بعن مکا تبت کے معنی میں ہے جیسا کہ اسماس مقدمہ میں ہے اور امام داغب نے کہا کہ کتابت فریدیا غلام کا اپنی جان کو اسين موتى سے بعوض اس مال كے جوائي كمائى سے اواكرتے كا اور شرع ميں آزاوكرنامملوك كو باعتبار باتھ كى كمائى كے في الحال اوراً عتبار رقبہ کے وقت اوائے مال کے کراہت جو کروہ ہے امام محلہ کے فز دیک حرام ہے اور بدعت اس کامراد ف ہے اور سیحین کے زو یک اقرب برام ہےاورامامحے سے روایت ہے کہ جس کے جواز کی ولیل ارتج ہوتو اس کوانا باس بدیو لئے ہیں لیعنی اس میں مضا لکت نہیں ہے اور ای ہے کہا گیا کہ لاباس میں باس ہے اور ذیائے البدایہ میں ہے کہ جوحلال ہوااس کو لاباس ہو لئے بیں اور جوحرام ہواس بر مروه یو لتے بیں اور بیاس مروه کا تھم ہے جس کوتر کی کہتے ہیں اور تنزیمی اقرب لجلال ہے اور واضح ہو کہ شاید مراوا مام مجر کی علی ۔ تفسیر ہے کیونکہ قبل میں حرام و مکرو وتر کی میکسان ہے اور فرق معنوی ہے اور بھی جاننا جا ہے کہ بعض ابواب میں حرام و مکرو وتر کی میں كي فرق بين ب جانكاح بداملتقط من الشروح.

کن میری غرض بہتیہ ہے کہ اکثر ایسے مقام پر بھی نے تقرق کردی ہے کہ اس شرط کہ الی آخرہ۔ بجوی معرب میرگوشی بوت اور دوایات و آخاد بھی بجوی ان شرکوں بھی ہیں جو بدتر شرک ہیں اور آخاد بھی ہیں کہ معتر لہ و قیرہ جولوگ اسلام کا نام کے کراس امر کے قائل ہیں کہ ہم لوگ ان ہے افعال کے فود تخار ہیں وہ اس است کے جوی ہیں اور شخ خابت و شغلی علیہ ہے کہ جوں کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو بت پر ستوں ہے ہوتا ہے تی کہ ان کا ذبحہ ہو اس است کے جوی ہیں اللہ تعالیٰ فیل ہیں تعلیٰ کہ اس کے بعد استوں ہے ہوتا ہے تی کہ ان کا اور شخص کے بیان اللہ تعالیٰ نے اس کو مب قوم سے افعالیا اور شخ میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مب قوم سے افعالیا اور شخ کے بیاں اللہ تعالیٰ نے اس کو مب قوم سے افعالیا اور شخ کے بیاں اللہ تعالیٰ نے اس کو مب قوم سے افعالیا اور شخ سے کو بیا گل کہ ویے ہیں مان کی کو بیان کہ بھی تو میں اللہ تعالیٰ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ افعال کے بیاں بیسب با تیں جائز ہیں اور وہ وہ دا کے صاف سے کا تی کہ موں کا پیدا کرنے والا ایو وہ دو خدا کے صاف سے کہ تی کہ افعال این دیدا کرتا ہے تیں اور وہ دو خدا کے صاف سے کہ تی کہ افعال کی دور کے بیاں ایس باتیں کی افر دے ہو کہتے ہیں اور مطلب ان کا بید کہ میں کہ مرب کی کہ میں کہ کہ وہ کہ اور اس طرح شیطان کی بیدا کرنے والا این دیدا کرتا ہے ذیل میں کا کہ مسلمان بھی نظر دکھتے ہیں اور جب کہ ہمارے کے تی اللہ ہو غفر وہ دور اس طرح شیطان کی نظر دکھتے ہیں اللہ ہو کہ کہ ہمارے کہ بیاں یہ جب کہ اس کی کہ کہ ہمارا تھیں ہو کہ کہ مورا کر لیا جور کہ کہ ہمارے کہ دور سے کو کری کر دیکی دو آدیوں ہیں معاملہ تھا ہرا کہ نے دوسرے کہ کہ دور سے سے میں دور اس کے دور سے کہ اور کہ کہ دور سے کہ کہ کہ کہ دیار دور نے کہ اور اس طرح ہودوں جب سے برا کہ دور سے کہ کہ کہ کہ دیار دور نے کہ اور اس طرح ہودوں جب سے برا کے دور سے کو کری کر دیکی دور دور دور کے کہ اور اس طرح ہودوں جب کہ کہ کہ دور دور ہودوں کی میں ہودوں کی کہ دور سے کہ کہ کہ کہ دور دور کہ کہ دور سے کہ کہ کہ دور دور کہ کہ دور سے کہ کہ کہ دور دور کہ کہ دور سے کہ کہ کہ کہ دیر دور دور کہ کہ دور سے کہ کہ کہ دور کہ کہ دور کہ کہ دور سے کہ کہ کہ دور کہ کہ کہ دور کہ کہ کہ کہ دور دور کہ کہ دور کہ کہ کہ دور کہ کہ کہ کہ دور دور کہ کہ کہ کہ کہ دور کہ کہ کہ کہ کہ دور دور کہ کہ کہ کہ کہ دور کہ کہ کہ کہ کہ کہ دور د

مضامین و و نطف ہیں جونروں کی بشت میں ہیں اس اگر کسی نے قلال محقیں کے جو یاؤں کے مضامین خرید سے وباطل سے اور اور اگرجفتی کھائی نرو مادہ نے تو اس کا فروخت وخرید کرنا بھی باطل ہے اور سے ملاقیح میں کہ باردار جفتی ہے اس کوموجود جانور قرار دیا منصف فتم شراب معازف بعين مجمله وزائة منقوط جمع معزف تتم طنبورجس كوابل يمن بنات بين ذكره في المغرب اورتبستاني ني كها کہ جس نے میر کمان کیا کہ وہ آلے لہو ہے جیسے مزیار ووغیر وتو غلط کیا اور اصوب میرے کہ فقیما کے کلام میں جہاں فقط معارف بلفظ جمع ند کور ہے وہاں معزف کوغلبہ دے کرآ لات ابو ولعب کو اس میں شال کر کے معازف جمع کرویا پس مراد معزف و پر بط وطنبور ومز مارضخ لیعنی چنگ وعود و طمبل و دف وغیر وسب جیں پس سب کی تاج حرام ہے اور جس نے ان جس سے سی کوتو ڑ ڈ الا اس پر حیان نہ ہوگی اگر جمکم امام جوور نہ تھم اختلافی ہے۔ ملازق وملاصق چسپان و ملا ہواور کھر ایک ووسرے سے ملا ہوا۔ معمدے ایسے لوکوں کا جتھا جوروک سکیس و مانع ہوں \_لہو تا عورت جس کو بالکل تین طلاق سے علیحد و کرویا حمیا ہو یا بائن دی حمی ہوستھسم مینچے کا جوزمسح **بسیگا ب**اتھ پھیرنا مینہ میں لکھا کہ عورت کواس کے شوہرنے جا با اورعورت کومروسونا مصرب تو کہا گیا کدمروسونا جموز دے اور اٹکارندکرے اور بعض نے کہا کہ سے كر لے مهد توب خواركم تيت مرونت كاستعال كے لئے مقلم نبنى مقراض فينى مستقع جهاں يالى جمع موجائے مشائخ واشح ہوکرا مام ابوصنیفہ وان کے طابقہ و معقد میں ہیں اور ان کے بعد متاخرین کہلاتے ہیں پھر قریب زماندا مام کے مشائخ ہیں جن کاعلم وسیج وارتیاض زیادہ ہے۔مصاور مکسی کو تلتجہ کرنا ذکرہ البہ تنی نے المصادر ۔ ملک مطلق ۔مثلامطلق ملک کا دعویٰ کیا بعنی کمی سبب سے مقید نیں کیا۔ ابوالکارم نے کہا کہ مراو ملک مطلق ہے وہ کہ ایسے اسباب ہے ہو جومفید تملیک ہیں جیسے فرید و ببدو غیرہ۔ تا نج بھی ای حتم ے ہوگا اور شہادت نتائ کے میمنی ہیں کہ گواہ نے بیچے کواس کی مال کے چیچے دیکھا تھا اور میشر طانبیں کہ مال کے پیٹ سے جدا ہوتے معائد كيا تفامرى فعيل فل كمانے يانى پيد ميں جائے كا معطيب جس تيل ميں بغشه و كلاب و فيرو كے تاز و محول وال كرخوشبوداركيا ہو۔مشعوز بازیکر۔اور پیرکتاب الشہادات میں آیا ہے کہمشعو ذکی کوائی قبول شہوگی مسئلہ ہوجا۔مبتدع جوکوئی وین میں بلادلیل شری کوئی بات تکالے وہ دومتم ہیں اوّل اعتقاد میں جیسے معتز وروائض وخوارج وغیرہ ہیں لیکن روائض میں سے جوفر قد کرمسرف حضرت علی كرم الله وجد كوفضيلت ويتاب ومبتدع ب اورجو خلفائ راشدين عظر موووكا فرب كذاف الحلام مجنس أيك نشست ملكى

کام میں مشغول ہونا جب تک وہی کام رہے مجلس واحد ہے اور اگر دوسرا کام شروع کردیا تو مجلس بدل منی ۔عورتوں کامجلس وعظ میں حاضر ہونا کروہ ہے ذکرہ فخر الاسلام كذافے الكافى مستكلم ايك فريق اسلام على ہے جوعقا كداسلاميكودلائل مقليد سے ثابت كرتے ہیں۔اورمبتدیس سے بحث کرتے ہیں ہیں اگران کی مراد بیہو کہ ہمار ہے واسطے اعتقاد قرآن وحدیث ہے لیکن ان کے طور پر ٹابت کر وینا ما بے کداسلای عقا کد کس عقل سے خلاف نہیں بلک عقل ان سے منور ہوتی ہاور عقل کوخود سیجے آتی ہے کہ مخلوق عقل کو بدتاب نہیں کہ خالق عز وجل کوا حاطہ کر لیے تو ایسے لوگ خالص قرآن وحدیث کے یابند ہیں اور غز الی دغیرہ کے نز دیک اس میں ثو اب ہے اور یہ بات فقط عالم محکیم ربانی میں ہوگی لیکن ہمارے علاء سے روایت ب کد مظلم مبتدع بامام ابو بوسف سے روایت ب كدمتكلم ك يجيفناز جائز نيس أكر جدووى بن تكلم كرے كذاف العبير يد منيه عارت بنا بوا الداراسم للعرصة المبنيد في العرف كذافي الشروط سلم بروكيا بوا و قولهد لقد باعه و سلمه وما ابق قط يعني عن فالمشترى كواس يخ عن بروكيا والانكد مرع ياس تاونت تسليم وسيردكرن كنيس بعاكاتها كذااشيراليدف الحيط والذخيرة والتقد والكانى والنهاية وغير بااوربيض في كمان كيا كدوه ز مانہ مامنی میں بھی نیس بھا گا تھانہ باکع کے پاس سے اور نداور کس کے پاس سے اور سیکمان غلط ہے۔ مجاز فد القاموس وغیرہ جزاف معرب كزاف اتكل ب بلاوزن و يماند كفروخت كرناوليناؤكره المطرزي مزروع كزون ب تايا مواو في المدندوع الذي لد يبين حصته كل ووجد المشترى اكثر فالزيادة كذاف الفتاوي اورقاض فان نے كما كدية كم تضاء أب ندويات ـ فاعظــ مسلومت فرید نے کو چکا نا اور شرع میں متاع کو تع سے اپنی کرنا مع وام ذکر کرنے کے فاقیم ۔ومن باع مبرة طعام ۔ و جرى اناج بلاوزن و بياند كے موتنه فيہ قولهم له حمل و موتند لين يوجد بيس كا شائے بين لا و في احمال كي خرورت بے اوربعش نے کہا کہ جوجکس تضاوتک بلاکرامیرمغت ندا تھایا جائے اور بھش نے کہا کہ جوایک ہاتھ سے نداٹھ سے کذانے انکر مانی عفع لغت میں لتقض اورشرع مى عقد كا دوركرنا بلازيادت وتتعمان كے سابق حال ير موجائے فلد الدار رباط جس كى ايك طرف اس داركى ويوار یر ہواور دوسری طرف دار پر پاستونوں پر خارج دار ہو۔ مرانق بعض نے کہا کہ حقوق میں اور بیدخا ہرالرواییۃ ہے۔ اور اہام ابو پوسٹ ے ایک روایت میں و مطبخ و غیر و کوچھی شامل ہے منزل افت میں موضع نزول اورا صطلاح میں دار ہے کم اور بیت ہے زیاد واور کم ے کم دو بیت ہول۔

خاتمهٔ کتاب أزمتر جم

ذ کرفناوی عالمگیر بیواس کے متعلقات 🕥

واصح ہو کہ بحث افقاء واستفتاء ب باد نے توجہ بدامر ظاہر ب کہ وقائع وسوائے کمی صد تک محدود نیس تو اصول ند ب کے جوابات قیامت تک کے واقعات ونواز ل کوملنی نہیں اورخودمشاہرہ ہے کدمثلاریل پرنمازیز صنااور نیلام کی چیز خرید ناسابق میں ان کے وجود نہ ہونے سے متاخرین کے فاوے تک میں ان کا تھم ذکورنبیں ہے غرض کہ یہ بات قطعی ہے کہ اصول کتب و فد ہب کے ساتح فآوي مشائخ كي ضرورت باورايك جماعت مناخرين مشائخ نے جن من صاحب مداية بحى جي واقعات ونوازل كومليحد و تاليف فرمایا اور شیخ سرحسی مؤلف محیط نے جوامام سرحس کبیر ہے متاخر ہیں بہت کچھ مجموعہ کیا تاہم احتیاج کا ہاتھ بنوز بھیلا ہوا تھا اور فراوی و رالحقار وغیره اگرچه تلخیص و تدقیق میں مختفرنفیس ہے لیکن علامہ بعلیکی و ایک جماعت علاء نے تصریح کردی کداس ہے فتوی دینامعتبر نہیں اور وجداس کی فقط تھی وقد تیق ہے علاوہ اس کے بہت ہے جزئیات اس میں فدکورٹیس الا باشارات خفید جو تیوو کے ماہر کی سمجھ میں آ کتے ہیں اور پھر بھی قبود کے استنباط ہے مفتی کوفتو کی دینا جا رُنہیں ہے ہیں ظاہر ہوا کہ ما نند درالحقار کا وجود وعدم اس مقصد کے حق میں ا برابر ہے اور ماجت کا ہاتھ ویسائل خالی کیس میں اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنے سایہ عاطفت ہے رحم فر مایا سیخی ہندوستان میں حامی اسلام متشرع متقی متمسک سنت تمیع شربیت مهندی مادی عامل لواء المؤمنین خلیفته الله فے العالمین ناصرالدین المتين السطان ظل الله في الارض على المعبدين الامام العادل الكبيراورتك زيب محمر عالمكيرا تار الله تعالى بربانه و افاض عليه شايرب غفرانه واسكنه بجوحته جنانه كويدا فرماياجس نے حفظ شریعت پرقدم جمایا اورعلاء ومشائخ کواکرام کے ساتھ اپنے سامید ولت میں جمع فرمايا اور بيخ الوقت عمرة العماء العلامدالامام التيخ انظام رحمدالقد تعالى كى امامت مين اس القرام كى درخواست كى كى كداصول مدهب · ليعني معروف كتب سته امام محمر بن الحن الشبياني و فمآوي مشاكخ مجتهدين هندين اور ترتيب و ارجوابات مشاكخ متاخرين مع نوادر و واقعات جمع موجا كمين كه بندگان البي جل شانه كے افعال واعمال بدحسن نظام باقی رجي اوراس ديار جهالت عمل اتباع شريعت و تمسك بسنت كاقيام ہواور چونكه خود بادشاه كارزق خفيدا ہے ہاتھ كى مشقت سے تعااور ہيت المال خزانه عياد معمور ہور ہاتھا حالانكه ہر قوم ولمت رعايا وبرايا آسود وحال وفارغ البال تع پس سلطنت كى سريرى شى خزاندوانى جس كى تعداد كثيركا احاطاعم اللى مى ب

اس کار خیر شراص کر کے متعدد فتح وصحاح اصول اور بے شار معتمد کتب وشروح ائمید فقاوی مشاکخ و تالیفات علام کو کمال احتیاط ووثو ق کے جمع فر ماکران علاء کی جماعت عظیم کوجن کی تعداد کمترا یک سو کی یا نج محوز یعنی یا نج سوشتهر ہے بینو ادر جواہر یعنی کتب فقہ وشریعت تغویض فرمائمیں۔ان مشامخ تبحر و وعلائے کمبار ونضلائے نامدار نے کمال تزم واختیاط ہےاصول وفیاوی واقعات ونوازل وشروح و تخ بيات ونوادر كوبعينها تخاب وبلغظ التقاء سے بدون اختصار وتنگی كے كمال باركيك بني وعمر وتبحرسلمي سے ابواب ونصول فقه پرمعروف ترتیب کے مطابق اور قواعد استفادہ کے موافق جمع فرمایا و مند درہم ٹم نقد درہم کہ جس خوبی وخوش اسلوبی ہے رعایات وشرا لطامری فرمائے ہیں ایک عارف اصول و ماہر شریعت اس کی قدر کرسکتا ہے و بحد الله سبحان تعالی ایک ایساتفیس مجموعہ ظاہر مواکہ جس قدر فروع و احکام دفراوی بحسن نظام اس می مندری ومند تج بین ان پراین این ما خذو تخرج سے داقف ہونے کے لئے ایک تحقق علامہ کواپی عمر تباه کرنی بزتی شایداس دفت بھی وقوف مند ہوتا کیونکدان نفایس جواہر گووہ کہاں یا تا اور ایسا بجیب شکرف مجموعہ ہاتھوآتا کہ کتب اصول جن كي و كيمنے كومدت سے بهت ى آئميس مشاق تيس اور جن كے فيض على كے مطالعہ پر بزاروں ول اپنى جائيں فديد ويتے تھے آخر محروم و مایوس اس جہاں سے گذر محصے اب اس مجموعہ کی بدولت ہم کو بیدودلت عظمیٰ بلامشقت مفت مکتی ہے جزا ہم الله تعالیٰ خیر الجزا ماور نهایت لطف یه به کداصول کی روایات کے ساتھ نواور املاءات کا اتھا طاوشروح کے قواعد استنباطات و فقاوی کے متنق و مختلف جوابات اور متعقر بین ومتاخرین کے ترتیب بدیع کے ساتھ افادات اور نوادراجتها وات و نقابس اصول الفقد کے موافق اصول نقهیات اور کثریت ے او مناع وفروعات بالجمله بیان کی طاقت سے بالاتر خوبیاں اس مجموعہ اور میں کیجا ہیں جن بجانب ہے کہ مجمعیں اس سے منور اور ول اس يرواله وشيدا بين پر ين بين كه خالى زېد خنك كى طرح معاملات كى مسائل وتصويرات بون بلكه آواب ولباس وطريق سنت كاتباع كحركات وسكنات اورفرائض وواجبات ومسخبات وكمرو بات اورعبادات ومعاملات واخلاق وعادات مب كوجع فرماياب فالحمد مذحمه اكثيراه جزاهم التدكبيرا

تمام مؤمنین و سلمین برتا قیامت اس جمع عظی کاشکر بیدا و بساطان عادل اتارائد بر بانداور علائے اعلام قدی الندامرا ہم کے لئے صفرت ملک معام مجیر متعال بوقور رحمت اور قرب و مزلت کی استدعا بصدق و کی تھے۔ الله دب اجعله می عبدان العدادین و اجعله من الفائزین و اجعل سعیه مشکود او اعطه جزیل جزاه موفوراً بغضلك وانت الغفور الشکور و ادخلنا بر حمیت فی عبادت الفائزین و انت ارحم الراحمین بیاضی کی می مشکور ب جس سے بمال اطمینان قاضی کا عشر نقطاء اور مقعی کا قیادی موفور استفتاء کے متعققات علامہ افتیہ مونوں کے شروع عمال کے حوال سے معتقد ہے۔ یہی وہ مجوعہ بروع می اور حقیقت میں اصول و متون و تر بیات و فاؤ کی و ثروح تر و مام کو قراد کی اور حقیقت میں اصول و متون و تر بیات و فاؤ کی و شروح تو اور کا فرخرہ جامع کیر مبسوط تریادات شافی کا جارہ کی بیر مبسوط تریادات شافی کا جارہ کی بیر مبسوط تریادات شافی کا خواد کی بیر مبسوط تریادات شافی کا خواد کی بیر مواد کی جارہ کی بیر مبسوط تریادات شافی کا فراد ہام موہم کی قام ہے تریادات ہوں مور میں میں موسکوں متعقد کا ای پر اعتبار ہے کوئڈ کر اور در الخار کی مخترات ہوں کا فوق کی دیتا فری کا رفاد نظام معتمد کا ای پر اعتبار ہے بیادت کر بیاس کا شام مورد کی مورد کی مورد کی میں موسکوں میں مورد کی میں موسکوں میں مورد کی مورد کی مورد کی میں موسکوں اور جو باتی ہیں تو مورد کی مورد کی مورد کی مورد کی میں ہو میں اور جو باتی ہیں تکی معیشت ہو بیان اور انقاقی مورد کی کی مورد کی کی کی کردور کی کی کردورد کی کی کردورد کی کی کردورد کی کی کرد

زبان دراز ہیں ہاں میہ جو ہ تجرصادق علیہ السلام قائل شنید ہے کہ اہل اسلام کے بڑنے کے وقت غریب لوگ وین اسلام پر تابت قدم

ہول گوہ چہ ہم دید ہے ایسے وقت بیں جہاں تک بیعلوم بجائے زبان عربی کے اردو میں جلوہ گر ہول بین صواب ہے ای ون کے لئے

عارفان صاحب بھیرت نے قرآن پاک کا ترجہ بھی اردو میں کررکھا تھا جو کام آیا گر جوز تغییر وحدیث وفقہ کی بہت یوی حاجت باتی

ہے۔ کہاں ہیں امراء فری وولت درو ساء والامنز است کہاں ہیں صاحبان ملک وعزت پچھائی طرف توجه فرما کیں۔ کیا انھوں نے مرف

دنیائے تا پاکوارت کی شان وشوکت پر بھروسا کرلیاہے کیا آخرت میں خالی ہاتھ جانا پہند کیا ہے کیا بال کیر لہوولوں بیں پر باوکر نے

دنیائے تا پاکوارت کی شان وشوکت پر بھروسا کرلیا ہے کیا آخرت میں خالی ہاتھ جانا پہند کیا ہے کیا بال کیر لہوولوں بیں پر باوکر نے

ایسے کا موں میں مرف کر تا بہتر اور پوری ناموری وعرف تبیس ہے۔ ویکھے کہاں کا جواب ملا ہے بقول شخصے نقار خاتہ میں طوفی

گر آواز کون شنا ہے گر نے الحال تو پر دوغیب سے ایک تجیب سامان نظر آیا اور تن عزوج مل کی کا دسازی نے کہاں سے اپر رحمت پر سایا

مزوج میں عطا کر لے یہ کی کا حصر خصوص نہیں بیتی اس قاوی ہو ہمال کے ترجہ وعام فیض کی جانب ایک رکھیں دریا ول ہا مروت ہو یہ علی مطلت عالی ہمتی کو حصر خصوص میں میں میں ہو تھا۔ انگی ہا متحور ووالا خطاب مشہور نزد کیک ودور جناب خشی تول کشور صاحب میں آئی ۔ ای دام اسلام کی خور میں کا کی توری عالی ہمتی ہو وہ وہ کی سے خوروس ویل کی اس کا ترجم کو اپنا متحور دیا یا اور کمال شوق سے پوری عالی ہمتی سے جودوسروں کے لینظیم ہوئی جانب آئی کی وہ میکن سے جودوسروں کے لینظیم ہوئی جانب آئی کا ترجم کرایا۔

اللي تيرى ذات ياك من برجز برقادر عارب جيس تيري كلوق من سے سلطان عادل عالىكيركا نام ناى اس فادى عربى ہے صفی ستی پر برقرار ہے۔اس طرح تیرے فضل وکرم ہے امید ہے کہ اس ترجم عظیم الشان ہے اس رئیس والاشان کا نام کرا ہی قیامت ناموری کے ساتھ پائدار ہوجس کے سامیدولت جس ایسایا دگارکام انجام ہواجس کی نظیر خودو ہی سلطان اور مگ زیب اداراللہ ير بإنه كاابتمام بالله تعانى اليخفض وكرم ساصل عدى كوندزا كداس ترجمه عدم أال اسلام كوستنفيد فرمائ اس ركيس والا ہمت عالی ہمت کاشکر میصدق ورائق وخوش اخلاقی کے ساتھ تمام اہل اسلام پرواجب ہے کیونکدوہ بے مثال فاوی جس کا حال اہمی بیان ہوااب ایسے ہردامزیز وعام پیندخوبصورت لباس میں جلوہ کر ہے کہ ہرخص جس کولم اگرچے تھوڑ ا ہوجی کے اردو پڑے سکتا ہوا دنی توجہ کے ساتھ بخوبی اس سے مستنفید ہوسکتا ہے تر جمہ بہت سلیس اردوز بان میں عام جم ہے۔ اصل کتاب میں خود بیالتزام بیشتر مرقی ہے کہ مسلة عليحد وشروع كيا بحرجس قدرصور تنس اس صنف عن ممكن مين جهال تك جهال سي بيم بينجيس بحواله كماب نقل فرياكي \_مترجم ضعیف نے اصل کی خوجوں کو بھال خود باتی رکھا کچھ کی بیشی نہیں کی اور علائے ماہرین وفقہائے کاملین فقد کے سائل وان کے تجدوو اشارات سے خوب واقف میں و ومیرے التماس کی قدر فرمائیں کے کفتھی متلکوعربی زبان سے کسی دوسری زبان میں ترجمہ کرتااس وجہ سے بہت بخت مشکل ہوگیا کہ الفاظ میں قبود سے معہوم معتبر ہے ہی ضرور ہوا کہ ہر لفظ کی جگہ دوسری زبان کا ایسالفظ لا نا جا ہے جس ے اصل کے موافق معبوم واشارہ و کنامیہ بحال خود باتی رہاور بسا اوقات وضع وتقدیم وتاخیر کواصل تھم میں دخل ہوتا ہے کہی اس کا کا ظافرض ہےاوراصل مسلدومورت واس کے قیو داوراشرارت کو بخونی مجھ لینے کے بعد ترجمہ کی عبارت کوستفل نظرے ای انداز ویر ويكعا جائے أكرمتوافق بيں تو بہتر ورندتا امكان متوافق كرنا جاہے اب مترجم مختصر حال تر جمہ ومترجم عرض كرتا ہے كہ جب ديمس والا خطاب موصوف الذكرنے اس ضعیف امیرعلی بن السید الاعظم علی غفر الله لهما كو باصرار اس خدمت بر مامور فربایا تو چس نے ایک نظر حقارت اپنی ہے بیناعتی پرڈالی اور ایک نگاہ جمیل اس فآو کی عظیم پر ووڑ ائی ایک حالت بجیب نظر آئی کیکن آخر فضل حق سجانہ تعالیٰ پر

اور بیمری توفی وقدرت الی جل وشاند ب فلا الحد نے الاولی والا فرۃ اورواضح ہوکہ اس کتاب کی جلد ہی او لیمن آخر کتاب اسیر تک اقل میں ایک صاحب نے جل انکاری ہے بغیر سی ترجمہ سیجے ہوئے ترجمہ فرمائیں کہ بھڑت مقامات مہل عارت ہوئی شایدان کے زوری ترجمہ بنبت تعنیف کے مشکل نظا اور مزید براں یہ کہ اصل کا بخوبی بجد کین ترجمہ بنبت تعنیف کے مشکل نظا اور دو اس بھہ اصل کا بخوبی بجد کین ترجمہ کی ان فرائی ہے اور میں جلداق لے آخری کی جناب مولوی احتمام الدین صاحب نے ترجمہ فرمائی اور دو سری جلد کتاب الکاح ہے آخریک جلدموم و جارم بین فتم کت بناب تک ای راقم کا ترجمہ باور جھے افسوس ہوا کہ نظیف صد جوزیا دوتو ضح سے ترجمہ کا ان تعالی تعلید ور بالکین الشقائی کتاب تک ای راقم کا ترجمہ باور جھے افسوس ہوا کہ نظیف صد جوزیا دوتو ضح سے ترجمہ کا ان تعالی تعلید ور بالکین الشقائی کے فضل دکرم سے بعید تیں ہے کہ وہ بھی میرے ترجمہ سے جائے ۔ وجو دبی علی کل شیء فلمور اور جانتا چا ہے کہ بعض ریاست میں ای کتاب کا ترجمہ بواجس میں اق لی تو یہ تعرف و تغیر کیا گیا کہ اس کے مسائل کے ہر بڑ کیا وہ موروت کو ترجم نے اپنی رائے سے بی کی میں اور دوم سے کہ مترجم نے اپنی می اقرار قوت کو ترجم کی اور دوم سب سے زیاد و قرائی ہے کہ مترجم نے عبارات تی گی گیا ہے سے نیاد و قول کی یہ سے کہ مترجم نے عبارات تی گی گیا ہے تا کہ تو جس سے نیاد و قول کی یہ سے دیار و تو ہوئی۔

چنانچاق ل کتاب المطہارت کی آجت تول تعالی بیا ایدہ الذہین آمنوا دا قدمتم الی المصلوة .... کا ترجمہ یوں اکھا کہا ۔ ایمان والوجب تم ارادہ کرونماز کا تورموؤا ہے مزاور ہاتھوں وہروں کو کہنوں وگوں سیت اورس کروا ہے مرکا ۔ راقم کواس ترجمہ پر بلیا تامیا نوشینہ بلیا تامیا نوشینہ کے نور کے انسوس ہوا ۔ کونکہ اس سے اہم زفر کا غرب یا طل وتر تب امام یا لک وشافعی کے نور کے فرض وامام ایوشینہ کے نود کے سنت ہو وہا طل بلکدا کر جمہ پر بیتر تیب فلط فرض ہوئی جاتی ہوا ور ما نشراس کے ترجم بی خت تھی تھے جس سے راقم نے براہ مجت ومیا نت شریعت آگاہ کیا اور جواب میں راقم کا ترجم طلب کیا گیا کہ اس سے اصلاح کر لی جائے چونکہ اس وقت تک زیر طلب تھا اب طبح سے فارغ ہوکر چیش ہے ۔ والحمد اللہ علی ذکل متر جم ضعیف ارباب علم وفعن و اسحاب اسلام تو حید کی خدمت میں المتمان رکھتا ہے کہ وہ اپنے اللہ وضافی اور اس نے ایسے کا م میں تی الوس میں وقت تک کوشش کی جس سے شریعت الہید وسنت حضرت رسول اللہ فارش کی جس سے شریعت الہید وسنت حضرت رسول اللہ فارش کی جس سے شریعت الہید وسنت حضرت رسول اللہ فارش کی جس سے شریعت الہید وسنت حضرت رسول اللہ فارش کی جس سے شریعت الہید وسنت حضرت رسول الله فارش کی جس سے شریعت الہید وسنت حضرت رسول الله فارش کی جس سے شریعت الہید وسنت حضرت رسول الله فارش کی جس سے شریعت الہید وسنت حضرت رسول الله فارش کی جس سے شریعت الہید وسنت حضرت رسول الله فارگھا ہے عام اہل اسلام و ایمان کو آگا ہی ہولہذا جہاں اس کی خطابی آگاہ

فتاویٰ عالمگیری..... جلد 🛈 کی د مَه نتاویٰ عالمگیری..... جلد 🛈 کی د مَه

ہوں اس کومطلع فرما کمیں یا خود اصلاح فرما کمیں اور اگر ایک حرف قبول ہوتو حضرت باری تعالیٰ بٹی اس کے لئے منفرت کی دعا فرما کمیں کیونکہ جب مخلوق کے افعال بھی شک اس کی ذات کے خالق عز وجل کی مخلوق ہیں تو سب حمد و ثناءاللہ تعالیٰ ہی کومزا دار ہے اور مترجم کو پچرافتی زئیس محرمین تو فیق الی جل شانہ پر اعتبار واعثا و ہے بلکہ اس تھی دئی کے ساتھ اس کو بکہ و تنہاسنر آخرت کے اختشار سے تمنابہ قبول معدی علیدالرحمۃ بیہے ہے۔

ترم نعشی ست کزما یار ماند ۞ که بستی رانی پینم بھائے مرصاحب د لےروزے برحمت ۞ کند برحال این مسکین دعائے

اللهم تقبله منا وكف عنه لمان المجادلين واغفرلي بفضلك بطفيل سيدنا و مولانا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين -

خاتمته الطبع

الحمد الله والمنت كومقدم في اوى بندية جمد في وى عالمكيريه بهاعت سعيدوا وان حيده بماه شوال المكرم المسيا بجرى مطابق ماه مارين المالية ومطيع مشي فولكنو ولكون مسب ايماومريتي جناب ما كان مطيع فدكوره با بتمام كيسرى واس سينم سيرنن فرنت بارچهارم حليظ بع بيراسته بواالله تعالى البيخ ففل وكرم سال عالم كواس سيمستغيد ومستغيض فرمائ بمند وكرمد

فأوى عالم كري وربد

A

|  |   | - |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  | • |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

#### الله

الحمد فله ربّ الغلمين و الصلوة على رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعين امابعد! بيتر بمرجلداة ل تأوي عالمكيري سليس أردوز بان ميں ہے

# عمي كتاب الطهارة عمي

اس مس سات ابواب میں

بار لائل

وضوکے بیان میں اس میں پانچ نصلیں ہیں

فصل (وكل

## فرائض وضو کے بیان می*ں*

کا ہرروایت میں چہرہ (۱) کی حدید کورٹیس بیدائع میں اکھا ہے مغنی میں ہے کہ چہرہ سرکے بال جمنے کے مقام سے دونوں جبڑوں کے اتاراور ٹھوڑی کے بیچے تک سے کا نول (۲) کی لوتک ہے بیٹنی شرح ہدایہ میں لکھا ہے۔

ا شرط ب مینی ممثالاز مریس لیکن احوط ب که کمانی اللّی ۱۲ امند ع قطرے بلنظ جمع دیکر ہے کم دوقطرے ہوں اور فیض عمل ای کواسم کہا کمانی الدروا (۱) مینی ابتدائے میٹانی ۱۲ (۲) ایک اوے دوسری تک ۱۱

ا اگر سرتے اسکے جصے کے بال صلع کبی وجہ ہے کر پڑے (۱) تو اسمے یہ ہے کہ وہاں یانی پہنچانا واجب نہیں پی خلاصہ بی اکھا ہے مجی سیجے ہے بیز اہدی میں لکھا ہے۔اور جس کے مرکے بال اشتے بیٹیج تک جمیں کہ چبرہ کی حد میں آ جا نمیں تو اس پر ان بالوں کا دھوتا واجب ہے جواس مقام سے بنچے جمیں جہال تک غالبا پالوں کے جنے کی حد ہوتی ہے بیٹنی شرع بدایہ میں لکھا ہے۔ آتھوں کے اندر یانی پینجانا ندواجب ہے ندست اور پکوں کی جروں اور آسمول کے کناروں میں پانی چینجے کے لیے آسمحوں کے کھو لنے اور بند کرنے کا تکلف نہ کرے ہے جملمیر میں تکھا ہے۔ فقیداحمر بن ابرا نیم سے مروی ہے کہ چبرہ دھوتے وقت آتھوں کو بہت زور سے بند کرنا جائز شیں بیمیط میں نکھا ہے آتھ کے کویہ پر بعنی اس کوشہ چٹم پر جو ناک سے ملا ہوا ہے پانی پہنچا نا وا جب ہے بیفلا مہ میں نکھا ہے۔ اگر التحصيل وكمتى مول اورچيز طاہر مول تو اگر التحصيل بندكر في مين وہ چيز باہرر سے بول تو ان كے نيچ يانى بہنجا ، واجب بورن واجب نہیں بیزاہری میں لکھا ہے۔ مونث بند کرتے وقت جس قدر کملے رہیں وہ چرہ میں شائل جیں اور جوجیب جاتمی وہ مند کے ساتھ ہیں بھی سے پیفلا صریش لکھاہے۔ ڈاڑھی یا جزے اور کا نوں کے بچے میں جو بپیدی ہے وضویس اس کا دھویا واجب ہے طحاوی نے اپنی کتاب میں ایما ی ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ میں سیج ہے اور اکثر مشامح کا میں فرہب ہے بیدہ خیرہ میں لکھا ہے موجھوں اور مجوول کے بال اور ڈاڑھی کے بال جو معور ک کی جزیر ہیں ان کو دھود ہے اور جس جکہ سے بال جے ہیں دہاں یائی پہنچا تا واجب میں نکین اگر بال تموزے ہوں اور جہاں ہے وہ جے ہوں وہ جگہ کملی ہوئی ہوتو وہاں پانی پہنچانا واجب ہے بیڈناوی قاضی طان میں لکھا ہے ۔نعماب میں ہے اگر وضوکرنے والے موجیس بڑی ہوں اور وضو کے وقت ان کے نیچے یانی ند پہنچے تو وضوحائز ہے ای پرفتوی ہے۔ عسل کا تھم اس سے برخلاف ہے مضمرات میں لکھا ہے دارجی کا تھم یہ ہے کہ امام ابوضیف کے نزدیک چوتھائی دارجی کامسے نرص ہے میشرح وقابیش لکھا ہے۔اورامام ابوصنیفہ اورامام محمد ہے میمروی ہے کہ واڑھی کےاوپر پانی بہانا فرض ہے اور میں اصح ہے بیتین هى لكيما ب اور يمي سيح بيرزام ي مين لكيما ب اورجو بال تفوزي ب ينج لنكت بين ان كا دهونا واجب نبين بيدونو ب مين لكيما ہے۔ اگر خوزی کے بالوں پر بانی بہایا مجروہ بال منذ وائے تو مخوزی کا وحوناً واجب نبیں اور اس طرح اگر بھویں یامو تجیس منذ اکس یا مر پر سے کیا مجرسرمنڈ ایا یا ناخن تر اشے تو اعاد ولازم نہ ہوگار فرآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

دوسرافرض وضوكا

خمیرلگا ہویا مہندی آتو وضوجائز ہوگا۔ و ہوئ ہے ہو تھا کہا تھا کہ اگر آٹا گوند ھنے میں گوندھا ہوا آٹا کسی کے ہاتھ میں لگہ کر نشک ہو گیا پھراس نے وضو کیا تو اس کا کیا تھم ہے انہوں نے کہا کہ اگر آٹا تھوڑ انگاہے تو وضوجائز ہے بیز اہدی میں لکھا ہے۔ جو مقام ناخنوں کے بینچ ہے وہ بھی اعتصاب وضوعی شامل ہے اگر اس میں گندھا ہوا آٹا بھرا ہوا ہوتو اس کے بینچ یانی پینچا تا واجب ہے بین ظامر میں اور اگر معتبر کما بول میں لکھا ہے۔ بھی شام زاہد ابولھر صفار آئے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے کہ اگر تاخن استے بردے ہوں کہ ان کے بینچ الگیوں کے مرے جو بھی تھی تھی ہوئی پینچا تا واجب ہے اور اگر چھونے ہوں تو واجب نہیں ہے بیسچیط میں کھا ہے۔ انگیوں کے مرے جھوٹے مول کہ وال ہے کہ ان کے بینچ کے مقام کا دھونا واجب ہے بیا تھے دینے انقد بر میں لکھا ہے۔ انقد بر میں لکھا ہے۔ انقد بر میں لکھا ہے۔ انقد بر میں لکھا ہے۔

جامع صغیر میں ہے کہ ایوالقاسم ہے بیر سنلہ یو چھا گیا کہ اگر کسی کے نافن ایسے وافر ہوں کران ہی میل جمار ہے یا کوئی محف منی کا کام کرتا ہو یا کوئی عورت مبندی ہیں انگلیاں رکنے یا وہ فض جو چڑے کو پکا کر صاف کرتا اور چھیلتا ہے کہ اس کے نافنوں ہی میل جمار ہے یا رنگریز ان سب کا وضو جائز ہے یا نیس تو انھوں نے جواب دیا کہ کہ ان سب کا ایک حال ہے اور وضو سب کا جائز ہے اس کے کہ ان کو ان کی ان کو ان کی خوات کے ان کو ان کے کہ ان کو ان کی جو ان ہے اور فتو کی جواز پر ہے شہر والے یا گاؤں والے ہی پی کے فرق نہیں یہ فیرہ میں کھھا ہے۔ ای طرح آگر روٹی پکانے والے کے نافن پڑھے ہوئے ہوں تو اس کا بھی میں تھم ہے بیزاہدی میں جامع اصغر نے نقل کیا ہے اور جموع اور خضاب جب جم جائے اور فتل ہو جائے تو وضو اور خسل پورا اوائیس ہوگا یہ سران الو بان میں ذخیرہ سے نقل کیا ہے اور جموع النواز ل میں ہے کہ اگر انگو تھی وہو اس کو ترکت دینا سنت ہے۔ اور اگر الی تک ہوگر اس کے نیچ یائی نہ پہنچا ہوتو اس کو ترکت دینا سنت ہے۔ اور اگر الی تک ہوگر اس کے نیچ یائی نہ پہنچا ہوتو اس کو ترکت دینا سنت ہے۔ اور اگر الی تگ ہوگر اس کے نیچ یائی نہ پہنچا ہوتو اس کو ترکت دینا سنت ہے۔ اور اگر الی تک ہوگر اس کے نیچ یائی نہ پہنچا ہوتو اس کو ترکت دینا سنت ہے۔ اور اگر الی تک ہوگر اس کے نیچ یائی نہ پہنچا ہوتو اس کو ترکت دینا شرض ہو بینا میں میں میں میں کھا ہوتو اس کو ترک ت دینا سنت ہے۔ اور اگر الی تک ہوگر اس کے نیچ یائی نہ پہنچا ہوتو اس کو ترک ت

#### تنيسرافرض وضوكا

مس ہے کہ اگر کس کے باؤں بھٹ گئے ہوں اور ان میں وہ چر نی جرے چر یاؤں وجوئے اور اس چر بی کے بیچے یاتی نہ پہنچے تو اس بات پرغورکرے کہ اگراس کے بیچے یانی مینچانا تقصان کرتا ہے تو وضوجا ئز ہے اور اگر نقصان نہیں کرتا تو وضوجا ئزنمیں بیمجیط میں لکھا ہے اور اگراس کوی لے تو ہرصورت میں جائز کے بیاخلا صدیس لکھا ہے۔ میس الائمہ علوائی نے ذکر کیا ہے کہ اگر کسی کے اعضاء میں شکاف ہو اوراس کے دھونے سے عام ہوتو اس شکاف کے دھونے کا فرض اس کے ذمہ سے ساقط ہوجائے گا اور اس کے اوپر یانی بہالیمالازم ہوگا اب اگراس کے اور یانی بہانے سے بھی عاجز ہوتو مسح کانی ہادرا گرمے سے بھی عاجز ہوتو مسح بھی اس سے ساقط ہوجائے گا آس یاس سے دھو لے اور اس جگہ کوچیوڑ دے بیدذ خبرہ میں تکھا ہے اگر کسی کے زخم ہواور اس زخم کا پیملکا او پر کواٹھ گیا ہواور اس زخم کے سب كنارے اس تولكے سے ملے ہوئے ہيں تحرجس طرف سے ورب تكلی ہو و كنار و تولك سے جدا ہو كيا تو اگر وضو ميں چملكا او يرسے وُحل عيا ادراس تعلك كے بنچ بانى نديه يا تو وضو جائز ہاس كئے كہ جو يحد تعلك كے بنچ ہو و كھلا ہوانيس بس اس كاعشل بهى فرض نہیں۔ بیڈناوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر وضو کے کسی عضو می قرحہ ہے جیسے دل وغیرہ اوراس پر بٹلا چھلکا ہے وضوکرتے میں اس خطکے ر بال بهاليا بحراس تعلك كواتار دالاتواب اس براس تعلك ك ينج كالسل واجب بياسي جواب يه كدجب و وجعلكا تارا الر اس ونت ووزخم بالكل احجما ہو كميا تمااس طرح كه تولك كے اتر نے سے بجھا يز انه معلوم ہوئی تو اس وضع كا دھونا اس برواجب ہے اگروہ چھلکا زخم اچھا ہونے سے مبلے اتر ااس طرح کراس کے اتر نے میں ایڈ اہوئی تو اگر اس میں سے پچھ لکلا اور بہا تو وضونوٹ کیا اور اگر كي نه تكالو اس موضع كا دحونا واجب نيس اور تعيك جواب بيه بكر دونون صورتون عن دحونا واجب نيس فوا كرقاعتي امام ركن الاسلام على السفدى ميں ندكور ہے كدا كربعض اعتصاء وضو يركميوں يا پيوؤل كا كوه لكا مواد روضو ميں ياني اس كے نيچے فيد بہنچ تو وضو جائز ہوگا اس لئے کہ بچاؤ اس ہے مکن نہیں ہے۔ اور اگر مچھلی کی کھال یا چبائی ہوئی روٹی لگ کئی ہواور خشک ہوگئی ہواور وضو کرتے میں یانی اس کے پنچے نه پنجی تو جائز نہیں اس لئے کہ بچاؤ اس ہے ممکن ہے میصط میں لکھا ہے۔ اگر کسی عضو کا ایک ظرا خشک رہ جائے اور اس عضو کی تری اس عكرے پر پہنچائي جائے تو جائزے بيخلاصه على ب-اگرايك عضوى ترى دوسرے عضو پر پہنچائى جائے تو وضو ميں جائز نبيل عسل ميں جا رَز ب بشر مليك و ورزى على مولى موسيطهير نيدس لكهاب اكركس فض بربارش كابانى برا حمياياو و بنبتى مونى نهر من داخل موحياتو وضواس كا ہو گیااورا کرتمام بدن پریانی کافئے گیا تو منسل بھی ہو کیا تکر کلی کرناور ناک میں یانی ڈالٹااس پرواجب ہوگا میسراجیہ میں لکھا ہے۔

چوتھا فرض وضو کا

سرکائے کے بیا تقای مرکائے کے بیا تقای در تامید لین موتے پیٹائی کے قرض ہے ہدایہ میں لکھا ہے تھاریہ ہے کہ مقد رنامید کی بقد ر پوتھائی مرکے ہے بیا تقلیاد شرح مخارش لکھا ہے۔ اس قول کے بمو جب من میں ہاتھ کی انگلیاں لگا ناوا جب ہے یہ تفایہ ش لکھا ہے۔ اس آگر ایک انگلیاں لگا ناوا جب ہے یہ تفایہ ش لکھا ہے۔ اگر انگشت شہادت اور انگلیوں ہے کے کہا تو خاہر روایت کے بمو جب جائز نہوجائے انگلی یا دو انگلیوں ہے کہ دو نہوں اور ان کے بی ش جس قدر تھیلی ہے وہ بھی سرکولگا و سے تو بھی سرح جائز ہوجائے گا اس لئے انگشت شہادت اور انگوشا اور دو انگلیاں ہیں اور ان کے بی میں جس قدر تھیلی ہے ایک انگلی کی مقد او وہ ہے ہی سب تین کا اس لئے انگشت شہادت اور انگوشا اور دو انگلیاں ہیں اور ان کے بی میں جس قدر تھیلی ہے ایک انگلی کی مقد او وہ ہے ہی سب تین کے اس میں تین کا توں سے اور گرائی کی مقد اور وہ ہے ہی سب تین کے ایک کا توں کے ایک کا توں کے تھدی میں جائز ہے جب تک فاطر شرح ہوجائے۔ میں کہتا ہوں کہ قصد کی مقد وہ کے میں ان اور بی انو طے ہی مقد اور ان کے جائم میں ہے اور ہوائے ہی کہتا ہوں کہ قصد کی مقد وہ کے ان کے کہا کہتی انگلیوں کی بقد ردوایت اصول کے دو تھی ہے اور ہوائی میں کہا کہ تین انگلیوں کی بقد ردوایت اصول کے دو تھی ہے اور خوای میں دونائی اور بی انو طے ہی مقد اور ان میں میں جائم میں ہونی کی ان کے کہا کہ تین انگلیوں کی بقد ردوایت اصول کے دونائی ہیں کہا کہ تین انگلیوں کی بقد ردوایت اصول کے دونلی میں کہا کہ تین انگلیوں کی بقد ردوایت اصول کے دونائی پر نوز گا ہے ہوائی ہونوں کی بھور دوایت ہے اور جوائے کے دونائی ہونوں کی بھور کے ان کے دونائی ہونوں کے دونائی ہونوں کی بھور کی بھور کی کہا کہ تین انگلیوں کی بھور کی ان کو دونائی کی بھور کی کے دونائی کی کو دونائی کی کہا کہ تین انگلیوں کی بھور کی بھور کی کو دونائی کی کو دونائی کی کو دونائی کی کو دونائیں کی دونائی کی کو دونائی کی کو دونائی کی دونائی کی دونائی کی دونائی کی دونائی کی دونائی کو دونائی کی دونائی کی دونائی کی دونائی کی دونائی کی دونائی کی دونائی کو دونائی کی دونائی کی دونائی کی دونائی کی دونائی کی دونائی کو دونائی کی دون الكليال بوكني بديحيط من اور فماوى قامنى خان من لكما ب-اكر الكليول كرمرول بركاسح كريداكر بإنى ان بي نبكتا بوابة جائز ہوگا اور اگر نیکنا ہوانہ ہوتو جائز نہ ہوگا ہے ، خرو می لکھا ہے۔ اگر کسی کے سر پر لیے بال جی اور تین الکیوں سے ان بالوں میں پرمسح كياتواكرووس ان بالول پر بواجن كے يچے سر بيتو ووس سر كے سے قائم مقام بوجائے كااوراكرا يے بالوں برسم كياجن كے ینچے ماتھا یا گردن ہے تو جائز نہ ہوگا۔اگر سر کے گرددونوں کیسو بند سے ہوں جیسے تورشی با شرھ لیا کرتی جی تو اگر سے کیسوؤں کے سرے بر کیا تو ہارے بعض مشائخ کے نزویک اس شرط پر جائز ہے کدان گیسوؤں کو نیچے لٹکائے اس لیے کداس نے ایسے بالوں برسم کیا جن كے ينجيسر باورعامدمشائخ كالمرب يہ بےكدو وسح جائز نبيل خواوان كيسوؤل كالفكائے باندلفكائے بيري على اكسا بےكالول كاستح سرے منع کے قائم مقام میں ہوسکا۔ بیسراجید میں لکھا ہے۔ اگر کس کے ہاتھ میں تری ہواور اس سے سے کر لے تو جائز ہے خودوہ تری اس پانی کی موجواس نے برتن ایس سے لیا ہو یا ہا ہیں وحولی موں اس کی تری ہاتھ میں باقی ہو بی سیح ہے۔ لیکن اگر سر کا یا موز و کامسے کیا اورتری باتحدیس باتی ربی تواس سے مرمر کا یاموز و کاستے جائز نہیں بیافلا صدیس تکھاہے اگر کسی عضوے تری لے لی تواس سے سے جائز منیں خواہ اس عضو کو دھویا تھایا اس برمس کیا تھا بید فرمرہ میں لکھا ہے۔ اگر ہرف ہے سے کرے تو برصورت میں جائز ہے اور فقہانے اس عمل کھفرق تیس کیا ہے کہ اس علی سے تری نیکتی ہوئی ہویات ہو بیفاوی بر بانید عمل لکھا ہے اور اگر کومند کے ساتھ وحوالیا (۱) توسع کے قائم مقام موجائے گالیکن کروہ ہاں لئے کہ جس طرح تھم ہے میصورت اس کے خلاف ہے بیمیط میں لکھا ہے۔ اگر سر مجمومنذا ہےاور کھینیں منذاور جہاں سے نیس منذا ہے وہاں ہے سے کیا تو جائز ہے رہے وہر نیرہ میں لکھا ہے اور جحت میں ہے کہ اگر سریر سامنے کی طرف سے زکیااور چیچے کی طرف یادا کیں با کمی طرف چی میں کیاتو جائز ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے تو بی پراور ممامہ برستح كرما جائز فين باس طرح مورت كوا في اوزهني برس كرما جائز نبيل بي كين اكر ياني اليانيكتا بوا موكه بالول تك يلجي جائة جائے مسح کے جائز ہوگا بیقلامہ بمی لکھا ہے اور بیاس صورت میں ہے جب بانی میں رنگ ندآ جائے بیظم پر بیش لکھا ہے اور افضل بیہ کہ مورت سے اور من کے بینے کرے بیان اول قامنی خان میں اکھا ہے۔ اگر مورت کے سریر دختاب لگا ہواوروہ دختاب برسے کرے اگر اس ك باتحدى ترى دخساب كي ساتحول كرفالص يانى كي عم عدال كي توسى جائز تد موكا يرفلا مدين اكساب פכת א فصل

وضو کی سنتوں کے بیان میں

وضوس تیروسنیں ہیں بیمتون می خاور ہے۔ بنجلدان کے ہم اللہ پڑھنا ہے۔ ہم اللہ پڑھنا ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ست ہے بی تید

میں کہ جب ہوتے سائھ کروشو کر سے تب ہی ہم اللہ پڑھے۔وضو میں ابتدا میں ہم اللہ پڑھنے کا اعتبار ہے اور اگر ابتداء میں ہمول

گیا اور جب بعض اعتبا کو دحو چکا اس وقت یا دہوا اور پھر ہم اللہ پڑھی تو سنت اوا نہ ہوگی کر کھانا کھائے میں اور اس طرح کے اور
کاموں میں ہم اللہ کا بینکم (۲ ہمیں ہے بیتین میں لکھا ہے آگر ابتداء وضو میں ہم اللہ پڑھنا ہمول کمیا تو وضو تمام کرنے سے پہلے جب
یاد آجائے تب پڑھ لے تکا ووضو تمام کرنے سے پہلے جب
یاد آجائے تب پڑھ لے تکا ووضو تمام کرنے ہے بہلے جب
پڑھے ہیں گھا ہے اور استرکی لکھا ہے اور استرکی کھا ہوا ہو یا موضع نجاست میں ہو ہم اللہ نہ پڑھے بیٹ القد بر میں لکھا ہے طواد کی اور
ا اورا گرمرکو پائی بھرے برتن میں واض کیا یا اپنے دونوں موز در اکو یاس کی بھی کو صالاتھا اس کو وشوئیں ہے قواس طرح کا سے کتا ہے اور اس کی اور اس کی دونوں ہو تا ہو ہو ہو دونوں ہو تا ہو دونوں ہو دونو

مولا نالخرالدين ما بمرغی نے كہا ہے كہ سلف سے بير مقول ہے كہ وضو ميں بهم الله يوں پر سے \_ بهم الله العظيم والحمد الله على وين الاسلام خیاز بیس ب کدرسول الله مخافظ سے اس طرح مروی ہے بیمعرائ الدراب می اکھا ہے اگر ابتدائے وضویس لا الدالا الله یا الحمد الله یا اشهدان لا الدالا الله بره اليوسنت بهم الله برصني ادا بهوجائ كي سيتعيد عن لكعاب راور تجمله وضوى منول كابتدا ووضوي محنوں تک تین باردونوں ہاتھوں کا دمونا ہے۔ کہا کمیا ہے کہ بیفرض ہےاور مقدم کرنا سنت ہے گئے القدیراور معراج اور خیاز بیش ای کو اعتیار کیا ہے اور اصل میں امام محد کے قول میں بھی ای کی طرف اشارہ ہے یہ برالرائن میں تکھا ہے۔ اور باتھ وجونے کا طریقہ یہ ہے كداكر برتن جيونا موتوياتين باته سے برتن كو بكركر دائينا باتھ برتين بارياني ۋالے پھر دائيے باتھ سے برتن يكر ساوراس طرح بائيس باتحديرياني ذاليادراكر برتن بزابه وبيسه ملكا تواكراس كساتحد برتن جيونا بمي بوتواس طرح عمل كرياجواول زكور بوااوراكر مچوٹا برتن نہ ہوتو ہائیں ہاتھ کی الکلیاں بند کرے برتن میں واغل کرے اور اس سے داہنے ہاتھ پر یائی ڈالے اور انگلیوں کو ایک دومرے برال کر ہاتھ کو یاک کر کے چروا بہتا ہاتھ برتن میں ڈالے اور اس سے بایاں ہاتھ یاک کرلے میضمرات میں تکھا ہے اور بدالی مورت میں ہے جب ہاتھ پرکوئی نجاست نہ تھی ہواور اگر ہاتھ پرنجاست بھی تھی ہوتو اس کے پاک کرنے کی کوئی تدبیر کرے بیفلام میں الکھا ہاوراس میں اختلاف ہے کہ ہاتھ استنجا کرنے سے پہلے دھوئے بابعد کودھوئے اور اسمح یہ ہے کہ دونوں ہار دھوئے آیک ہار قبل استنجا كرني كاورايك باربعد استنجاكرن كافني قاضي غان من لكعاب اور مجمله وضوكي سنتول كي كلي كرنا اورناك من ياتي ڈ الناہے اور سنت سے کہاڈل تمن بارکلی کر لے محرتمن بارناک ٹس پانی ڈالے اور ان ووٹوں ٹس سے ہرایک کے لئے ہر بارتیا پانی لے بیرمجیط سرحتی میں تکھا ہے اور کلی کرنے کی حدیہ ہے کہ تمام منہ کے اندر پانی مجر (۱) جائے اور ناک میں ڈالنے کی حدیہ ہے کہ جہاں تك ماك كاجزازم بيعن زمد بني تك يانى بني جائية بيظامه بين المعاب أكر كلي كرنا اورناك من يانى ذالناترك كرف توضيح بد ہے کہ گناہ گار ہوگا اس کے کہوہ دونوں مجملہ سنت موکدہ کے ہیں اور سنت موکد وکا چھوڑ ما پر الی ہے بخلاف سنن زوائد کے اس لئے کہ ان کے چوڑنے میں برائی میں آتی ریسران الو ہاج میں اکھا ہا آر پانی ایک بار ہاتھ میں لے کراس سے تین کلیاں کر لے تو جائز ہے اوراگر پانی ایک بارچلوی لے کرای کوتین بارناک میں ڈالے تو جائز نیس اس لئے کہ ناک میں یانی ڈالنے میں متعمل یانی اس چلو عملوث كرة جائع كااور بيصورت كل كرف عن من مي بيميط عن لكها باوراكر ياني جلوهن في كرخموز ياني سيكلي كرف يعرباتي پانی ٹاک میں ڈالے تو جائز ہے اگر اس کا الناکرے تو جائز میں بیمراج الوباج میں لکھا ہے اور مجملہ وضو کی سنتوں کے امسواک الرج بے مسواک ایسے درختوں کی نکڑی سے بنانا جا ہے جو تکی ہوتے ہیں اس سے بدیومند کی پاک ہوتی ہاور دانت مضبوط ہوتے ہیں اور معدہ توی ہوتا ہے اور جائے کہ سواک کی لکڑی تر ہواور بفقر چھوٹی انگل کی موٹی ہواور ایک بالشت کمی ہو۔مسواک کرنے کے لئے انگل کڑی کے قائم مقام بیں ہو کئی البند اگر لکڑی نہ مطاق اس صورت میں دائے ہاتھ کی اُنگی لکڑی کے قائم مقام ہو سکتی ہے بیرجدا اور تلميريين لكعاب اورورتول كرواسط درشت بطم كاكوند جابنا مسواك كالأم مقام بوجاتاب مديح الرائق من الكعاب.

مستحب ہے مواک واپنے ہاتھ میں اس طرح پکڑنا کہ چھوٹی انگل سواک کے بیچے رکھے اور انگوٹھا مسواک کے سرے کے بیچے رکھے اور انگوٹھا مسواک کے سرے کے بیچے رکھے اور باتی انگلیاں سواک کے اوپر بھی ندکور ہے نہر الفائن میں۔وفت سواک کرنے کا وہی ہی ہے جوگل کرنے کا وقت ہے بید کور ہے نہا یہ میں دانتوں کے جوڑکی کرنے کا مانت ہیں مسواک کرے اور دانتوں کی جوڑائی میں مسواک کرے اور انتوں کی جوڑائی میں مسواک کرے اور انتوں کی جو الحق ہود ومسواک کرنے ہے ہے آنے کا خوف ہود ومسواک کرنے سے تے آنے کا خوف ہود ومسواک کرنے

ا اداء وائے گی ای طرح برد کرائی ہے۔ اوران (۱) لین بھی جائے ا

چھوڑے لیٹ کرمسواک ! کرنا مروہ ہے مدیدکور ہے سراج الوبائ میں اور مجملہ وضوی سنتوں کے واڑھی مجا خلال کرنا ہے قاضی خان نے جامع صغیری شرح میں تکھا ہے کہ تین بارمندومو لینے کے بعدوا زھی کا خلال کرنا ابوبوسف کے زویک سنت ہے اور یکی قول لیا گیا ب بى كلما ب زام ى عى اورمسوط عى ب كري اسع ب يدم واج الدرايد عن كلما ب اور طريقه وازهى عى خلال كر في كايب ك واڑھی میں اٹھیاں وال کر شیجے کے جانب سے اوپر کی جانب کی طلال کرے۔ مس الائمد کروری سے بھی منقول ہے بدیکھا ہے معمرات من ۔اور مجملہ وضوى سنتوں كے الكيوں من خلال كرئ باوروہ يہ ہے كہ الكياں الكيوں من اس طرح و الے كران سے بائى تيكتا ہوا ہویہ بالا تفاق سنت موکدہ ہے بینبرالفائق میں ندکور ہے انگلیوں میں خلال کرنا سنت اس حالت میں ہے کہ یانی ان کے چیم پہنچ چکا ہواورا کریانی ندیجیا ہواس سب سے کہ بند ہوں تو خلال کرنا واجب ہوگا ہیمین میں تکھا ہے۔ اورانگیوں کا یانی میں واخل کردینا قائم مقام خلال كرئے في موجاتا ہے اكر چه يانى جارى نه مواور باتھوں كے خلال بي او لے يدے كرانكليوں بي الكليان والے اور ياؤن ے خلال میں بائیں ہاتھ کی چیوٹی انگل سے خلال کرے اور وا بنے یاؤں کی چیوٹی انگل سے شروع کر سے بائیں یاؤں کی چیوٹی انگلی پر ختم کرے بینبرالفائق میں تکھاہاورانگل نیچے کی طرف ہے ڈالے پیضمرات میں تکھاہاوروضو کی سنتوں میں ہے تین باروحونا ہے ان اعضا کوجن کا دھونا فرض ہو چیسے دونوں ہاتھ اور متداور یاؤں میرمیط میں لکھا ہے۔ایک باراجھی طرح دھونا<sup>(۱)</sup> فرض ہے بیظمیر میریش الکھا ہے اور دو باردھونا سنت موکدہ ہے موافق ند بب سیح کے یہ جو ہرة النير ويش لکھا ہے۔ الجيمي طرح دھونے كے معنى يہ بيل كد بانى كل عضور بينج ادراس ير بيج اوراس سے بانى كے قطر ئيكس بيفلام من لكها ب قادى جمة من لكها ب كداعها كو برمرتبدايدا ومونا ما بن كداس تمام عمور باني بيني جائ بس كادمونا وضويس واجب باوراكر اوّل مرجد ايسادهو يا كرتموز اساعضو خلك رومي ب چردوسری مرتبہ کے دعو نے میں تموزے سے خٹک کرے پر پانی پہنچا پھرتیسری مرتبہ میں ساراعضو دعلی کیا تو بیرتین مرتبہ کا دعوہ (۲) نه بوایه مغمرات مین لکھا ہے اور اگر صرف ایک ایک بارعضو وجویا اس مجہ ہے کہ پانی گراں تھایا سردی تھی یا کوئی اور حاجت تھی تو حرو ونبیں ہاور گنبگار نہ ہوگا اور اگر کوئی ایسا سب نبیں تو گنبگار ہوگا بیمعراج الدریدیس لکھا ہاور اگر تین مرتبہ ے زیادہ دھویا واسطے همانينت قلب كے ايسے حالت على كداس كوشك واقع مواقعا يا دوسرے دضو كى نيت كرلى تو اس على مضا كقائين يانها يا اور سراج الوباج میں لکھا ہے اور مجملہ وضو کی سنتوں کے پورے سر کامسے ہے ایک باریمی متون میں لکھا ہے اور زیادہ طہارت اس میں ے کدوونوں متعلیاں اور انگلیاں اپنے سر کے ایکے حصد پر دکھ کر پچھلے حصہ کی طرف کو اس طرح لے جائے کہ سادے سر پر ہاتھ مجرجائے مجرووالكيوں ميں سے كانوں كامسح كرے اس طرح كرياني ان كامستعمل ند موا موريتين ميں لكھا ہے۔ اگركوئي مخص بمیشہ بورے سر کامسے بغیر عذرچیوز دیا کرے تو گنبگار ہوگا بیقنیہ میں لکھا ہا ورمجملہ وضو کی سنتوں کے کا نو ل کامسے ہے ۔ کا نول کو آ کے سے بھی سے کرے اور بیچھے سے بھی سے کرے ای یانی ہے جس سے سرکاسے کیا ہے۔ بیشرح طحاوی میں لکھا ہے۔ اگر کا نول كرست كواسط نيايانى في التي حالت من كديمني ترى يمي باقى تقى تو بهتر موكايد بح الرائق من لكما ب- اكر كانون كوا كلي طرف ے مندوجو نے کے ساتھ میں سے کرنے اور پچیلی طرف ہے سر کے سے ساتھ سے کرے تو بھی جائز ہوگا مگرافضل وی صورت ہے جو آقل فرکور ہوئی بیشرح طحاوی میں اکھا ہے۔ کانوں کے اور کی طرف انگوشوں کے اعمد کی طرف سے سے کرے اور کانوں کے

ا مواكى تمازس ورجاف بسكديدا فام احداور طريقه انبيا وبحديث من اامع

ع وازمي كاخلال مديث الإواؤو ي التي بيا

<sup>(1)</sup> بورائشوول جائة ا

<sup>(</sup>٢) بلكايك بارجواا

فتاویٰ عالمگیری..... طدل کی کی (۱۹۱۰ کی کاب الطهارة

اندر کی طُرف سے آتھشت کمشہادت کی اندر کی طرف سے سے کرے مید سراج الوہائ میں لکھا ہے۔ اور مجملہ وضو کی سنتوں کے نیت تلے۔

#### مستحبات ِ عضوکے بیان

وضو کے مستبات متون علی دو ذرکور جی اوّل سیدی طرف سے ابتدا کرنا یعنی پہلے دابتا ہاتھ دھوئے پھر ہایاں ہاتھ دھوے
اور پہلے دابتا پاؤں دھوئے پھر ہایاں پاؤں دھوئے ادر موافق ذہب سیجے کے ای کانام نصیلت ہے اوراء عشاہ دوضو علی جس قد ردھر ہے
عضو علی ان علی دابتا پاؤں دھوئے پھر ہایاں پاؤں دھوئے ادر موافق نہ ہے گرکا نون کا تھم اس کے برخلاف فی ہے لیکن اگر کسی کے ایک ہی ہاتھ ہو
یا دوسرے ہاتھ علی کوئی بیاری ہوائی دجہ سے دونوں کا سیح ساتھ نہ کر سے تو وہ اوّل دا ہنے کان کا مسیح کرے پھر یا کمیں کا کرے یہ
جو برق النیر و علی تکھا ہے۔دوسرامستی وضو علی کردن کا سیح ہے اور دو دونوں ہاتھوں کی پشت کرنا چاہنے کی صلاح ہوئے ہاتھ علی
یہ جو الرائق علی تکھا ہے۔اس موقع پراور بھی پھر شین اور آ داب فتھانے کھے ہیں کے سنت ہے کہ پاؤں دھوئے وقت دا ہے ہاتھ علی
بیتر الرائق علی تکھا ہے۔اس موقع پراور بھی پھر شین اور آ داب فتھانے کھے ہیں کے سنت ہے کہ پاؤں دھوئے وقت دا ہے ہاتھ علی

ا المحشت شهادت يعنى كى الكى اور يكى اين ماجدك مديدة مح ين البت باوراى كوفح القدير يمريز في وي ا

ع نیستاقوال فی الاسلام نے کہا کیٹر تا بھی دختو کا تھے ہے دہ بغیر نیت کے دانہ ہوگا( ط) فقیاء نے کہا کہ بغیر نیت کے دہ عبادت نہ ہوگا( ۴ ) لیکن اس سے نماز ادا ہو جائے گی اگر چید خوکا تو اب بچھ ندستے ( ط) ۱۴ رغیم در ( س ) سے ادمت کی نیت بہنیت دفع صدث کے بہتر ہے االحق

س متحب و عمل ب جس كورسول عليدالعسلاة والسلام في بعي تدكيا أوروعمل جس كوسك صالحين في بندكيا ١٠ أ

ه کوتک کانوں کوساتھ ای سے کرنام تحب ہے ا کے مثل اول باروسونے میں اعتما کو ماناور پائی میں اسراف ساکر ناوغیرواا

دے پھر ہا کہی پاؤں پراوپر کی طرف سے پائی ڈالے اور اس کو پھی لے بیچیا ہیں تھا ہے اور بچر کی سام ہے ہے ہتھوں اور پاؤں

کے دھونے ہیں الکیوں کے سروں کی طرف سے شروع کرنا بیٹ افقد پر ہیں تھا ہا اور بچری بچیا ہیں تھا ہے۔ اور سے ہیں ہر کے اسکے
حصد سے شروع کرنا سنت ہے بیز اہدی ہیں تھا ہے۔ گلی اور تاک ہیں پائی ڈالنے ہی بھی تر تب کا لھا تاکر نا لیتی پہلے کلی کرنا پھر تاک
میں پائی ڈالنا ہمار سے زور کے سنت ہے بیٹا اور شاک ہیں پائی ڈالنا سنت نہیں بینا تا رفائیے ہی تھی ہے۔ بیکا فی اور شرح طوادی ہیں
موفر میں بین ڈالنا ہمار سے نور ہوں کی کرنا اور تاک ہیں پائی ڈالنا سنت نہیں بینا تا رفائیے ہی تھی ہے کہ کہ نا ہے کہ
موفر میں کہ بین فی ہی تھی ہے کہ بین ہی ہوتا ہے کہ دولوں خوں میں پائی ڈال کراوپر کو چڑھا نے بیاں
موفر میں کہ بین ناک کے اس مقام بھی بینی ہوتا ہے جو خوت ہے بیچیا ہی تک کہ پائی شہر کا ہو بیا تی ملک ہواور اگر ایسے پائی
ماراف ندکر سے اور کی بھی ندکر سے بینا صدی تھا ہے اور اس میں ندکور ہے کہ اور اگر ایسے پائی میں
سے دوسوکر سے جو طہارت کرنے والوں پر وقف ہوتو پائی صرف کرنے ہیں نیادتی اور اس اف کرنا حرام ہے کہ کا اس میں خلاف نہیں
سے وضوکر سے جو طہارت کرنے والوں پر وقف ہوتو پائی صرف کرنے ہی زیادتی اور اس اف کرنا حرام ہے کہ کا اس میں خلاف نہیں
سے وضوکر سے جو طہارت کرنے والوں پر وقف ہوتو پائی صرف کرنے ہی زیادتی اور اس اف کرنا حرام ہے کہ کا اس میں خلاف نہیں
سے خلاف نور امرافی ہی تکھا ہے۔

اور برعضوكودهوست وفتت بيري سنے انتهد ان لا اله الا الله وحدہ لا شريك له واشهد ان معمدًا عبدہ ورسوله يعنى موائل ويتا موں من كريس بوكولى معبود كرالله اكبلاب ووئيس بوكوئى شريك واسطماس كاوركوائل ويتاموں من كديم كاس کے بتدے جیں اور رسول جیں اور وضوکر نے بیں الی یا تھی نہ کرے جوآ دمیوں سے کیا کرتے میں پیمچیط **میں لکھا ہے۔اگر ک**ی بات کہنے کی ضرورت ہواور میخوف ہو کہاس وقت بات ند کہنے ہیں میضرورت فوت ہوجائے گی تو ایک حالت ہیں بات کرنا ترک ادب نہیں یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔اور وضو کے سادے کام اپنی ذات ہے کرے اور جب وضو کر پیچے تو یہ پڑھے۔ سیعانات اللّه ہو بحمدك أشهد أن لا اله الا انت استغفرت و اتوب اليك واشهد أن لا اله الا الله واشهد أن محمد عبده ورسوله سيحي یا کی بیان کرتا ہوں میں جیری اے اللہ اور حمر کرتا ہوں میں جیری اور گواہی دیتا ہوں میں کہنیں ہے کوئی معبود محرکؤ مففرت طلب کرتا ہو ں میں تھے سے اور تو برکرتا ہوں تیری طرف اور کو ای دیتا ہوں میں کرٹیں ہے کوئی معبود محراللہ اور کو ای دیتا ہوں میں کہتھ بندے اس کے ہیں اور رسول اس کے۔اور جس کیڑے سے مقام استنجا کو ہو تغیرای کیڑے سے اور سارے اعتمائے وضو کون ہو تخیر اور استنج ے قارغ ہونے کے بعد وضوص قبلہ کی طرف مندکرے اور وضوے قارغ ہونے کے بعد پاوضوکرنے میں میری سے اللّٰهم اجعلنی من التوابين واجعلني من المعطهرين يعن اسالله بناجه كوتوبرك والول على سهاور بناجه كوياك بوي والول على سه اور جب وضوكر يطيقة دوركعت نمازين معي (١) اور جب كوضوكر يكيقوات برتن من دوسرى نمازك وضوك لئ بإني بحرر كے بيميط مس الكعاب اورجو يانى وضو سے يحاس من سے ايك قطره كمر ابوكر قبلدكى الرف مندكر كے يانى ليا اور كى كے برتوں سے وضوكر ب اور کیڑوں پروضوکا یانی مرنے شدوے میزاہدی میں تکھا ہے اورائے ہاتھوں کوجمازے میں میرائ الو باج میں تکھا ہے۔ کل کے لئے وابنے ہاتھ سے پانی لے۔ ناک میں بھی وابنے ہاتھ سے پانی والے اور بائیں ہاتھ سے ناک سے بیزولت الفلد میں لکھا ہے جو ابوالليث كي تصنيف براورطاف بن ابوب ب يومنول ب كروضوكرن واليكومناسب بيب كدجازول كيموسم بن اوّل اين عضرت عمر بن الخطاب مدوان مي كدرمول الشركافية المنظرة ما يا كدونى خال بين كرتم عن معد حدور مين أس كويم بودكر مديم كي كراشهدان الا الدالا الله وصده لاشريك له واشهدان احمده ورسوله ممرة كله أس ك لية تحول درواز ب جنت ككول دي محيح جس دروازه ب جاب واهل مو (رواه مسلم )۱۲ عبدین عامروش الله عندے دوایت ہے کدرسول الله فاقط آنے فرمایا کرٹیس خالی ہے کوئی مسلمان کروشوکرے سوآس کواجھی طرح کرے مجرودرکعتیں بڑھے ان عمل اسپے ول وچرہ سے حتوب ہو گرآئی کے لیے جنت داجب ہوگئے۔ (رواہ سنم) (۱) جب کروفت کروہ نہوا ا

اعضاكو يانى سے اس طرح تركر لے جيسے تيل ملتے ہيں پھران پر ياتی بهاد ہے اس لئے كہ جاڑوں كے موسم ميں ياتی اعضا كے اندراليمي طرح الرمبين كرتاب بدائع من لكها ہے اورآ واب وضویس ہے ہے كداعضا كو ملے اور كانوں كے سوراخ بيں جھوٹی انگلی ڈالے اور وقت ے پہلے وضوکر لے اور یانی ڈالنے میں منہ پر ہاتھ ایسے نہ مارے جیسے طمانے مارتے ہیں اور او کچی جگہ میں بیٹے تیمبین میں لکھا ہے برتن کی دینتی کولیعن جہال سے برتن کو پکڑتے ہیں اس مقام کو تمن بار دھوئے اور نرمی کے ساتھ اعصا کو دھوئے اور وضو میں جلدی نہ کرے اور دھونے اور خلال کرنے اور ملنے کو پورا پورا اوا کرے اور منداور ہاتھ اور پاؤں کے دھونے کی جوحدین بیں ان ہے کہاور زیادتی کردے تا کدان حدوں تک دھل جانے کا لفین ہوجائے ریمعرائ الدراریش لکھا ہے اور منددھونے میں او پر کی طرف سے شروع كرے يه نبر الفائق مي فكھا ہے۔ اور وضوياك جكم ميس كرلے اس لئے كدوضوكے يانى كى بھى تعظيم بے يہ نبر الفائق مي مضمرات سے نقل کیا ہےاور چھوٹا برتن ہوتو اس کو ہا کیں طرف رکھےاوراگر بڑابرتن ہوجس میں ہاتھ ڈال کرچلو ہے پائی لیٹا ہوتو وا ہے طرف رکھاورنیت میں زبان دول دونوں کوشریک کرے اور ہرعضور ہوتے وفت بسم اللہ پڑھے اور کلی کرتے وفت بے پڑھے: اللّٰہ اعنى على تلاوة القرآن و ذكرت و شكرك و حسن عبادتك لعنى اسالهم وكرميرى تلاوت قرآن يراوراسية وكريراور اليخ شكريراورا في عبادت كى خولى براورةك ين بإنى ألك وقت بير يد اللهم ادجني دائعته الجنة ولاترحني دائعته النار ا في الله سنتي الله الله الله والمنظمة محمول بوناري اورمنه وطوت وقت مدير هم اللهم بيض وجهي يومر تبيض وجوه و تسودوجوه لین اے القدا جلا کرمندمیراجس روز اللے ہو کے بہت سے منداور سیاہ ہو نگے بہت ہے منداور جب داہنا ہاتھ دھوئے تو ميري عن اللهم اعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابًا يسيرًا - يعني اسالتدنامه اعمال ميرامير سيواب باته عن وينااور حساب ميرا آساني كرنا-اور جب بايال باته وهو يقو يريح اللهد لا تعطني كتابي بشمالي و لامن واداء اظهري. لعِن اے اللہ نہ وینا نامہ اعمال میر امیر نے بائیں باتھ میں اور نہرے پیٹھ کے چھے ہے۔

فتاوي عالمگيري ...... جاد 🛈 کياب الطهارة

شعر پڑھنے کے اور ای متم سے ہوضو پروضو کرنا اور ای متم سے ہے تبتیہ سے ہننے کے بعد وضو کرنا اور ای متم ہے ہے مسل میت کے واسطے دضو کرنا یہ ننا وی قاض خان میں لکھا ہے

جوني فصل

مکروہات وضوکے بیان میں

سروہ بات میں سے ہے تی ہے ساتھ پانی مند پر مارنا اور بائیں ہاتھ ہے گل کرنا اور ناک میں پانی ڈ النا اور داہنے ہاتھ ہے الکہ سے نام ہے بیٹر انڈ الفقد میں اکھا ہے جو ابواللہ بیٹ کی آھیف ہے اور مکر و بات میں سے ہے بین بارسے کرنا نیا پانی لے کراور وضور کے داسلے وضوکر لینے کے بعدرو مال سے بو نچھ لینے میں بچھ مضا کہ تیمیں ہے ہیں تیمیں میں لکھا ہے اور مکر و والے کہ کسی برتن کو اپنے وضو کے واسلے فاص کر لے یہ فاص کر لے یہ فاص کر لے یہ واسلے فاص کر لے یہ وجید میں کوئی جگدا پی تماز کے واسلے فاص کر لے یہ وجید میں لکھا ہے جو کر دری کی تصنیف ہے

بانعوير فصل

#### وضوتو ڑنے والی چیزوں کے بیان میں

ا ۔ اور دخو کی ممنوعات سے ورت سے دخویا تھسل کے باتی ہے پانی سے دخوکر نااور ناپاک جگدہ خوکر نااس کے کدوخو کے پانی کی پھے حرمت ہاور مکروہ سے تھو ارا سکتا یانی میں لینی اگر آ ب جاری ہو ملحاوی نے کہا کہ ریدکہ حرمت تنویکی ہے است

تحمی مرد کے عضو تناسل میں زخم ہواور اس میں دوسوراخ ہوں ایک ایسا ہو کہ اس میں ہے وہی چیز تکلتی ہو جو چیشاب کے رائے سے بہتی ہواور دوسرااییا ہو کہاس ہے وہ نکا ہو جو پیٹاب کے رائے میں نہ بہتا ہوتو پہلاسوراخ بمز الدسوراخ ذکر کے ب جب پیٹاب اس کے مریر ظاہر ہوگا تو وضو توٹ جائے گا اگر چہ نہ بہاور دوسرے سوراخ سے اگر پکھ ظاہر ہوتو جب تک وہ بہنیں وضوتین او نے گا۔ اگر کی مخص کو پیٹاب نکل آنے کا خوف ہواس سب سے وہ پیٹاب کے سوراخ میں روئی رکھ لے اور اگر روئی ند ر کے تو پیٹاب نکل آئے اس میں کچے مضا نقہ میں اور جب تک پیٹاب روئی میں ظاہر نہ ہوجائے تب تک اس کا وضوئیوں اور نا ہے فناوی قاضی خان میں تکھا ہے۔ اگر سی تخص کی کا چے یا ہر نکل آئے اور اس کو ہاتھ سے یا کیڑے سے بکڑ کر اندرڈ الے تو اس کا وضو نوٹ جائے گاس لئے کہ چھ نجاست اس کے ہاتھ کولگ ٹن۔ اور شخ امام شس الائم ملوائی نے لکھا ہے کہ کا نیج کے نظلے ہی ہے دضوئو ث جا ؟ ے بید فرجر وش الکھا ہے۔ قدی سے وضو توث جاتا ہے اور وری سے بھی توث جاتا ہے اور جوشی بغیر شہوت کے نظے اس سے بھی وضو نوٹ جاتا ہے مثلاً کوئی بوجوا تھایا یا بلند جکہ ے کرااور منی نکل آئی تو وضوواجب ہوگا بیجیط میں لکھا ہے۔ مردک من بست اور سپیدرنگ موتی ہاور بواس کی الیم موتی تھے درخت خرما کی کلی میں اور اس میں چیکا ہث موتی ہے اور اس کے نکلنے سے عضوست موجاتا ہے اور مورت کی منی بھی زردر گ بول ہے اور ندی بھی مائل بیدی بوتی ہے اور جب کوئی حالت مجوت میں اپی عورت کے ساتھ اختلاط كتاب اس وقت طامر موتى باوراس كے مقابل من عورت ب جونكتى باس كوقدى كہتے ميں اورودى بيشاب موتا ب كاز مااور بعض نے کہا ہودی وہ ہے جومجامعت کر کے شمل کرنے سے بعد تکلتی ہے اور پیٹاب کے بعد تکلتی ہے ہیمین میں تکھا ہے۔ کیز ااگر بالخاند كے مقام سے نظرتو اس سے وضوٹو تنا ب اور اكر كورت يامرد كے بيشاب كے مقام سے نظرتو بھى مي عم ب اور بي عم ب بغُمْري كابدِ فَأوَىٰ قاضى خان ميں لكھا ہے آكركوئي أيئے عضو كے سوراخ ميں قطرہ ڈالے بھرو ونكل آئے تو وضوتيس ٹو ثما جيسے كه روز وثبين ٹوٹا بیٹم پررید عمی لکھا ہے۔ اگر تیل سے حقنہ کیا مجرو و برکر نکا تو دوبارہ وضوکرے بیمچیا سرحتی میں لکھا ہے اور جو چیز نیچے کی طرف سے ا عدر کوجائے اور پھر نظے اس سے وضواوٹ جاتا ہے اس لئے کہ ضرورے کہ اندر سے پھیر کا اس میں لگ آئی ہے اگر چہد خول اس کا پورانہ ہومثلا ایک کنارہ اس کا باتھ میں ہو وجیو کروری میں تکھا ہے اور وضوقو ڑنے والی چیزوں سے ہے وہی جوان دورستوں کے سوا اورطرف سے نکلے اور بہے اکی طرف جو یاک کی جاتی ہے خون ہو کچلو ہو یا بیب ہو یا پانی جو کسی باری کے سبب سے لکلے بنے کے معنی یہ بیں کہ زخم کے سرے سے او پر کواٹھ کرینچے کواٹر سے برجیٹا سرتھی میں لکھا ہے اور میں اس سے میں براالفائق میں لکھا ہے خون جب زخم كرے ساد بركوا مفيقو وضوئين او زااكر چدر زخم سازياده جكمين موجائ يكي ظهير بيش لكھا بادرنتوى اى يرب كنيس نوانا بوضواس متم كي صورت من ميريط على الكما بخون اوركيلو بواور ييب اورياني زخم كااور المدكا اوروه بإني جوياري كي وجد ان عن ے لکے یاچ ہی میں سے نکلے یا آ کھ میں سے نکلے یا کان میں سے نکلے سب کا ایک علم بموافق ند بب اسمح کی بیز اہدی میں كعاب أكركان من تيل و الا اوروه و ماغ من وجماد ريم برا جركان يا ناك كي طرف سي بهد كياتواس سوضوتيس أو تارام الولوسف ے متقول ہے کہ اگر مند کے داستے سے فکے گاتو اس پروضووا جب ہوگائی لئے کہ مندے فکے گاتو معدے میں ہوکرآئے گااور معدو محل بجامت ب پس وہ نے کے تھم میں ہو گیا بیرمجیدا سرتھی میں اکھا ہے اگر کسی چزکوناک کے داستہ سے اوپر چڑھایا پھرو ومند کی طرف ے مند بحرائل تو وضوروٹ جائے گا اور اگر کا توں کی طرف سے نکلی تو تیس او نے کا ریسراج الواباج بس لکھا ہے اگر تہائے بھی بیٹھ یائی کان کے اعدرواغل ہو کیا ہے اور وہاں رکار ہا چرناک کی طرف سے لکلا اس پراوروضولاً زم نس آتا بیجیط میں اکسا ہے۔ اور نصاب میں ے کہ مجی اصح ہے بیتا تارخانیہ عمل الکھا ہے لیکن اگروہ کچلوہ وجائے گاتواس سے دضوٹوٹ جائے گا بیضمرات عمل الکھاہے اگر کان ہے

پیپ یا کیلو ہو نظلے اگر بغیر درد کے نظلے وضوئیں ٹوٹے گا اگر درد کے ساتھ نظاتو وضوٹوٹ جائے گا اس لئے کہ جب وہ درد کے ساتھ نظاتو ظاہرا کی زخم سے نظا ہے بید معقول ہے فتوئی خس الائر علوائی کا بیچیا ہیں لکھا ہے اور بھی ذخیرہ ہیں اور تبیین ہیں اور سراج الواباح میں۔ امام تھ نے اصل میں ذکر کیا ہے کہ اگر زخم سے تعوز اساخون نظے اور اس کو بو نچھ ڈا لے بھر نظے بھر بو نچھ ڈا لے تو اگر خون ایسا تھا کہ اس میں سے جس قد ر بو نچھ نیا ہے اگر نہ بو تھا تو بہہ جاتا اس صورت میں وضوٹوٹ جائے گا اور اگر نہ بہتا تو زئو نے گا اور اگر نہ بہتا تو زئو نے گا اور اگر نہ بہتا تو زئو اللہ اور اس مورت میں کہ درخم سے تعوز اساخون نظے اور اس پر داکھ یامٹی ڈالد سے بھر وہ ظاہر ہو پھر وہ ایسا تھ کر ہے تو اللہ علی میں کہ کی میں گھا ہے۔ خون سرکی طرف سے المی جگہ کو اتر سے جہاں حالت میں بھی بھی گھا تھا کہ ایک بھی گواتر سے جہاں حالت میں بھی ہے مثلاً ناک یا کان او وضوٹوٹ جائے گا دیو شرکا ہے تھی تھی تھی اس کے اس کی جگہ کو اتر سے جہاں حالت میں بھی کے دائے کا بیا کان او وضوٹوٹ جائے گا دیو بھی تھی تھی اس کی جگہ کو اتر سے جہاں دکھی کے مثلاً ناک یا کان او وضوٹوٹ جائے گا دیو شرکا ہو جائے گا دور کو میں تھا ہے۔

ناك من جهال تك ياك كرف كالحكم بود ومقام بجهال تك ناك زم ب بيملنط من لكما ب اكرمند ي فون فكفة يدا عنباركيا جائے كاكر خون غالب ب ياتھوك اكردونوں برابر بين تو وضونوٹ جائے كااوراس امركا اعتبار رنگ سے بوتا باكر سرخ رنگ ہے وضونوٹ جائے گا اگرزردر کے ہے وہیں توٹے گا بیٹین عمل اکھا ہے اگر وضودا لے کوئی چیز کے مندعی دا بے مواک كرنے سے خون كا ار معلوم ہوتواس كا وضوئيس أونے كا جب تك خون كا بهنا ندمعلوم ہو يظهير بديس لكھا ہے اكر آ كله يس كوئى زخم ہواور اس من خون نکل کرا تھے کے اندری دوسری جانب کو پہنچا تو وضونیل ٹوٹے گا اس کے کہ وہ خون السی جگرنیں پہنچا جس کا دھونا واجب ہو میر کفامیر ش اکتھا ہے ذخم کود بائے سے خون نکلا اور اگر و بائے تو نہ نکایا تو مخار کی ہے کہ وضوٹو ٹ جائے گا بیوجیو کروری عمل تکھا ہے اور بى تعيك ب يدنيد من لكعاب اورى اوج ب يدشر حمديد عن لكعاب جوهلى كاتعنيف ب اكرشى آبله كوتيمل والا اوراس من س پانی یا پیپ وغیرہ بی اگروہ زخم کے سرے سے بی او وضوالو نے گاور شدنالو نے گا بیکم اس صورت میں ہے جب وہ اپنے آپ نظے اور ا گردیائے سے نظاتو وضوت تو لے عمال لئے کہ جر محدثظاو و تكالا كيا خوديش نكاريد بدايد ش تكما ہے ناك سكنے ش جما بوا خون مسور کے داند کے برابر نکلا اس سے وضوفین او ٹنا می خلاصہ بی اکس اس اگر دی کے عضو کولگ کرچ سے اور خون سے پر ہوجائے تو اگر چھوٹی ہے تو وضونہ ٹوئے کا جیے کمی اور چھر کے جو سے سے بیل تو ٹااور اگر بڑی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا اس طرح جو تک اگر کسی کے عضوكوج عادرخون سے ير موجائے تو يحى وضولوث جائے كا يرجيدا سرتى عى لكھا باكركى كى آكھى وگ بى سے ناسور كى طرح پانی بہاکرتا ہوتو و میولدزخم کے ہے جواس کے اعمد سے بیج وضوتو زوے کا بداناوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ اگر کسی کی آ کھ میں ے درم کی وجہ سے پاکسی اور بیاری کی وجہ سے بعیشہ پانی بہا کرتا ہوتو ہروفت نماز کے واسطے تاز ووضو کا تھم ہوگا اس لئے کدا خال ہے كدوه يدب يا كوو ويمبين عن لكعاب -كير اجوزخ كرس سے فكاس سے وضوئيس او تابيميد بس لكعاب -اكركس كورشتاكي باری موزواں کا عم بھی میں کیڑے کے ہا گراس سے پانی میہاتو وضواتو نے کا بیٹس پریس لکھا ہا وروضواتو زیے والوں میں سے قے ہی ہاکر بت یا کھانایا پانی مندم کرتے کے طور پر نظاتو وضوتو زے کا میجیدا عمد اکسا ہاور مندم نے کی مدیجے یہ ب کد بغیر وقت اورمشقت كاس كوروك نديمك يدميط مرحى عم الكعاب - اكر بانى بيا بحرق عيس صاف بانى تكانو وضواوت جائد كايد سرائ الوہائ میں فاوی سے نقل کیا ہے۔ اگرتے میں من جربلنم آئے تو اگر سرکی طرف سے اترا ہے تو وضون تو فے كا اور جومعدے

ا سخیم کانی نے مل کیا کہ بی اصح سباور جامع الفتوی بھی کہا کہ بیاشہے!! میں بلک نے نے کا!! سع نجس مغلط ہے! کرچہ شیرخوارلز کے نے دور در فی کرنو دانے کردی پہی تو ل جج ہے! کی طرح کھانا اور پائی معدہ تک کریفیرٹھرے دوجوا تو بھی تھم مسن کی روایت بھی ناتش نیس ہی مخارے الہی کا اور بھی تھے ہے المعراج اور فینیت میں البدایہ بھی؟ امند الله الله المنظم المنظ

جو چیز آ وی کے بدن سے ایک نکلی جس ہے وضوئیس ٹو شا و ونجس ایمی نیس ہوتی جیے تھوڑی می تے اور خون جو بر نیس بیہ تعمین میں لکھا ہے اور سی تھج ہے بیکا فی میں لکھا ہے اور مخملہ وضوتو زینے والیوں کے نیند ہے جو کروٹ سے لیٹنے میں ہونماز میں ہویا غیرنماز میں اس تھم میں فقہامیں ہے کسی کا خلاف نہیں اور مہی تھم ہی اس کا جوالیہ کو لیے پر ٹیکا دے کرسوئے وہدائع میں لکھا ہے اور یہ تھم ہےاس کا جو جت لیٹ کرموئے میہ بحرالرائق میں لکھا ہے اگر جیٹھ کر اس طرح موئے کہ دونوں سریں اپنی دونوں ایزیوں پر رکھ و نے جیسے کوئی اوند حاجوجاتا ہے تو اس پر وضو واجب نیس اور بیاضح ہے میں چیا سرحسی میں لکھا ہے اگر کسی چیز پر سہارا دے کر سوئے کہ ا كروه بنالي جائے تو كريئے نے آگر مقعد زمين سے جدا ہے تو بالا جماع وضوثوث جائے كا اور آگر جدانبيں توسيح يہ ہے كه نه نونے كابيہ تمين ش الكما ب الركمز المهواسوئ يا بينها مواسوئ اكر چدز بين پر مويا عماري بس موياركوع كرنا بوسوئ يا تجد وكرنا مواسوئ تو اگر حالت نمازیس ہے تو کسی صورت میں وضوئیس تو شا اور اگر خارج تماز ہو تب بھی بھی تھم ہے گر بحد ہ کی صورت میں پیشر ط ہے کہ میت مسنون کے مطابق ہواس طرح کہ بیٹ اس کارانوں ہے او پرا تھا ہوا ہواور بازواس کے پہلیوں سے جدا ہوں اورا کریہ میت نہ ہو کی تو وضونوٹ جائے گاریہ بر الرائق میں لکھا ہے طاہر روایت میں نیند کے قلبہ سے سوجائے اور عمر اُسونے میں کیجھ فرق نہیں اور امام ابو بوسف سے بیمنقول ہے کہ عمد اسونے میں وضوٹوٹ جاتا ہے اور سیجے وہی ہے جو ظاہر روایت میں ہے بیمیط میں اکھا ہے مرایش اگر کروٹ پر لیٹ کرنماز پڑ هتا ہواور سو جائے تو اس کے علم میں اختلاف ہے تھے میہ ہے کہ وضواس کا ٹوٹ جاتا ہے بیر بحیط اور تبیین اور بحرالرائق میں لکھا ہے اور ای پرفتوی ہے بینبرالفائق میں لکھا ہے آگر بیٹھا ہوا سویا اور جمک جمک جاتا ہے اور بار بار مقعدز مین سے جدا موجاتی ہے توسٹس الائم علوائی کا بیتول ہے کہ طاہر تد ہب ہے کہ وضوٹیس ٹو ٹنا میفناوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر بیٹھا ہوا سوتا تھااور منہ کے بل کر پڑایا پہلو کے بل کر پڑا تو اگر و وکرنے ہے پہلے ہوشیار ہو گیایا کرتے کرتے ہوشیار ہو کیایا سمتا ہوا کرا کر کرنے کے بعد نورا ہوشیار ہو کیا تو وضوئیں ٹو نٹا اور اگر تھوڑی در سوتار ہا چر جا گا تو وضوٹو نٹا ہے کیجیین میں لکھا ہے اگر میارزانو بینے کر سویا تو وضو نہیں تو نٹا اور بھی تھم ہے اس مورت کے سونے میں کے دونوں یاؤں ایک طرف کو پھیل جائمیں اور دونوں سر میں زمین سے ملے ہوں

لے۔ اگر پانی وغیر دسیال چنے بھی کھیل خون کمیا تو تا پائی کا اوراگر کپڑے وغیرہ دنگل بھی ہوتو البت پائی کا فتوتی بقول امام تیز دینا میا ہے ہوتا ا علی سونے والے کی تیرہ حالتیں ہیں تو مضطع یعنی کروٹ پر اور معتو دک اور تکیید ہے کرنا تعنی وضو ہیں اور بیٹھے اور چارز الو اور پاؤں پھیلائے اور مغنی اور کتے کی طرح اقر حاضر سے اور موارد پیدل و کھڑ ہے ورکوح وجود جمہ اور سیا تعنی وضوئیس ال بیر ظلامہ بیں لکھا ہے اور اگر جانور کی سواری بیں جس کی پیٹیڈنگی ہے سو کیا لیں اگر چڑ ھاؤ پر جانے یا برابر جگہ جائے کی حالت بیں ہوتو وضو تہ ٹوٹے گا اور اگر اتار کی طرف چلنے کی ھالت ہوتو یہ نیند وضوئو ٹما شار ہوگی یہ بچیط بیں ہے اور اگر ایسے جانور کی پیٹے پر سویا جس پرا کا ف آئس ہے تو اس کا وضونہ ٹوٹے گا اگر کوئی تنور کے سر پر جیٹھا ہوا سو کیا اور پاؤں اڈکا و سیے تو وضوئو نے گا بیر فرآو کی قاضی خان جس کھھا ہے۔۔

اگر مبلویر لینا بوا اوکله جائے تو اگرزورکی اوکله بوتو وضونوٹ جائے گا اور اگر خفیف بوتو تبیس ٹو فے گا اور زورکی اوکله اور خفیف او کھے میں فرق میہ ہے جوابے قریب کی یا تیں سنتا ہے تو خفیف او کھے ہے اور جو قریب کی اکثریا تو س کی اس کی خبر نہیں تو زور کی او کھے ہے محیط میں لکھا ہے اور میں نتوی منقول ہے حس الائمہ سے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اور یضوتو زینے والوں میں سے بیہوشی اور جنون اور خشی اورنشے بیہوتی سے وضونوٹ جاتا ہے تھوزی ہویا بہت اور جنون اور قشی اور نشے سے بھی نوٹ جاتا ہے اوراس باب میں بعض مشائخ کے زویک فٹے کی حدید ہے کہ مورت مرد میں تمیز نہ کرے ای تول کوصد رالشہید نے اختیار کیا ہے اور سیجے وہ ہے جوشس الائمہ حلوائی ہے منقول ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کی حال میں کچھ نفزش ہو بیدہ خیرہ میں لکھا ہے اور وضوتو زینے والوں میں سے قبقید ہی اور حد قبقید کی بید ہے کہ وہ بھی ہے اور اس کے ہرا ہروالے بھی سنیں اور بنسی اس کو کہتے ہیں کہ وہ خود من لے ہرا ہر والے نہ سنیں اور جسم وہ ہے کہ نہ وہ سنے اوراس کے ہرابروالے سنیں میرو خمروش لکھا ہے۔ قبقہہ مارٹا ان سب نمازوں کے اندرجن میں رکوع اور تحدو کیا جاتا ہے ہمارے نزديك تماز اوروضودونوں كوتو ژديتا ب يەمجىط ش كلعاب اورقبقيه عمد أبويا مجول كربويه خلاصه م لكعاب اورجوقبقيه نمازے خارج ہواس ہے طہارت نیس جاتی اور بلس سے نماز جاتی رہتی ہے وضوئیس جاتا اور تیسم سے ندنماز جاتی ہے نہ وضو۔ اگر محدہ تلاوت میں یا نماز جنازه پس قبتهد مارا تو و وحده اورنماز باطل موگی و نسونیس نوئے گاریافتاوی قاضی خان میں لکھا ہے لاکا اگرنماز میں قبتهد مارے تو وضوئيل ثو ناييجيد من لكعاب، الرنماز كاندرسوت من تبقيد ماراتو سيح يدب كداس د وضواور تماز دونو ل نيس أو نيس كي يتمين مں لکھا ہے۔ حاکم ابوجیر کو فی کاریر قول ہے کہ وضواور نماز دونوں ٹوٹ جائیں مجےاور عامد متاخرین نے احتیاطا اس کوا عتیار کیا ہے ہے ميط يس لكعاب \_ اكرنمازمظنون عيس فبتهد ماراتواصح يهب كدوضونوث جائع كايظهيريدين لكعاب اكرايي نمازي في قبتهد ماراك عذر کی حالت سے اشاروں سے تمازیر علاقا یا سوار تھا اور نقل اشاروں سے پر حلاقا یا فرض بسبب عذر کے اشاروں سے پر حلاقا تووضو ٹوٹ جائے گا یہ بنتے القدر میں لکھا ہے۔ قبتہہ جس طرح وضوتو زتا ہے اس طرح سینم کوہمی تو زتا ہے حسل کی طہارت کوئیس تو زتا اور بعض كاقول بكر فسل كى طبارت كويمى وضو كے جاروں اعضافي سے باطل روية بي سل كرنے والے نے جب نماز مي فبقيد لكايالو نماز اسكى باطل بوكى اور جب تك تاز ووضوت كرف نماز برهنا جائز نبيل يديد ش لكعاب اوريبي سيح بيتا تارخانيد يس لكعا ے اور وضوتو ڑنے والوں میں سے ہے ملی ہوئی مباشرت مجب ملی ہوئی مباشرت کر لے عورت کے ساتھ اس طرح کہ نگا ہواور شہوت سے استادی ہواور وولوں کی شرمگا ہیں ال جا کیں تو امام ابو حفظے اور امام ابو بوسف کے فز ویک استخسانا وضواتو ث جائے گا اور ا مام محر كنز ديك وضويين توفي اور يمي قياس بيديدا من لكما باور نساب من لكما بكريك مح بادر نيازة من بكراى یرفتوی ہے بیتا تار خانیہ یں لکھا ہے اگر دونوں کی شرمگا ہیں ال جائیں۔ توعورت کا وضوٹو نے کے لئے مرد کوشہوت ہونا ضروری نہیں

ل سمد ہے دغیرہ کی اکاف جیسے گھوڑ ہے گی زمین ا ع قول مظنونہ وہ نماز جو گمان بھی مجھ کرشروع کی مثلاً گمان کیا کہ بٹس نے ظہر کی نماز یا سات نہیں پڑھی ہے ہیں شروع کی پھر معلوم ہوا کہ پڑھ دیا ہے تو شروع کرنے ہے اس پر لاازم ندہو کی لیکن آگراس بھی قبتہ۔ ماراتو علی الاسح وضوئوٹ جائے گا کیونکہ نماز بھی نفن دارد ہوئی ہے اا ع سے مباشرت لغت بھی بشر ہ کو بشرہ سے ملانا اور بشرہ کا امری جدری کھال ہے اور یہاں اوام کا کاورہ بھنی جمام اڈیش ا

بدقعیہ عمی الکھا ہے۔ مرد کے قورت کو مساس کرنے سے یا عورت کے مردکو مساس کرنے سے وضو النیس فو قاید بچیا عمی الکھا ہے اپ ذکر کو چوتے یا دوسرے کے ذکر کو چوتے قد ہمارے ذر یک وضوئیں ٹو قاید بچیا عمی الکھا ہے کی ہوئی مباشرت دو مورقوں علی ہور داور امرداز کے عمی ہوتو بھی امام ابوطنیفہ "اورامام ابوابوسٹ کے زدیک وضوئوٹ جاتا ہے بیقیہ عمی الکھا ہا اور بی تکم ہے اگر ایک مباشرت دومردوں علی ہوتو یہ معران الدرایہ عمی الکھا ہے مسائل بھی انہیں مسائل ہے میل رکھتے ہیں اصل عیں ہے کہ اگر ایک کو یہ شک ہوا کہ قلانے صفو کا وضو کیا ہے یا نہیں اور یہ شک اس کواق ل بارہوا تھا تو اس موضع کو دھوئے جس عیں شک ہوا وراگر وضو سے فارغ ہوئے اکثر بھی ہوتا ہے تو اس شک کا بچھا متبازیوں یہ تھم اس وقت ہے کہ جب شک وضو تو اس میں جواتو وضواس کا باتی ہے۔ اور اگر بحد شک ہوتو اس کی طرف الاتفات نہ کرے اور جس مخص کو وضو تھا اور اب وضوثو نے عیں شک ہوا تو وضواس کا باتی ہے۔ اور اگر ہوضو تھا اور طہارت عیں شک ہواتو ہوضو ہے۔ اس مسئلہ عی غالب عمان پھل نہ کرے یہ ظلامہ عیں اکھا ہے۔

ووبراراب

عسل کے بیان میں اس میں تین صلیں ہیں

يهلى فصل

# عسل کے فرضوں میں

ا مام شافع كنزو كي ورت كاجهوناناتش وضوب اور تحقيق عين البداييس بهاا

ع کمان ..... یعین ہے کہا یک مشوقیس دھویا تھا اور شک کیا کہ کس کوچھوڑ اتو بایاں پاؤں دھو لے اور پائی د کپڑے کی نجاست جی شک کیا تو کچھٹیں ہے ای طرح جوروکی طلاق میں کہ شاید اس کو طاتی و سے دی ہویا مموک آزاد کیا تو بھی باطل ہےا شیاہ شائدری نکل تی ہے تو باطل ہے، اا

س سارے بدن سے مراد بشرہ طا برق باور باطنی بدن مرادیش ۱۱ (۱) بااجتی کے ایک بار

غسل کی سنتوں میں

سنت ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پہنچوں کے کنارے تک تین ہاردھوئے پھرائی ٹرمگاہ کودھوئے (۱) اور اگر نجاست بدن پر
کی اوا ے دورکرے پھرائی طرح دخوکرے بیسے نماز کے لئے کرتا ہے گر دونوں پاؤل نددھوئے بیسلوط بھی انکھا ہے شمل بھر بھر گاہ انہوں کہ بہلے دھولیا سنت ہوخوہ و انہوٹی کی بہلے دھولیا سنت ہوخوہ و انہوٹی میں کھا ہے جن کی روایت ہیں ہویا نہوٹی میں کھا ہے جن کی روایت ہیں ہے کہ مرکا ہم بھی ہزارہ کی بھی انہوں کر سے بدز اہدی میں کھا ہے اور بھی ہوا وارد و بارسنت میں کھا ہے ہیں اور تھی ہوا ہے گھر تین بارا ہی ہر اور تمام بدن پر پائی ڈالنے کا طریقہ ہر ہے کہ کہ کہا مرتبہ پائی والنا فرض ہے اور دو بارسنت موغر ھے پر ڈالے پھر تین بارا ہے مراور تمام بدن پر ڈالے ہر تمان بارا ہے میں کھا ہے اور میں اس ہے ہوا ہے گھر تین بار پائی با کہا کہ موغر ھے پر ڈالے پھر تین بارا ہے مراور تمام بدن پر ڈالے ہر میں کھا ہے اور میں اس ہے ہدائی والے ہر تین بارا ہے مراور تمام بدن پر ڈالے ہر میں کھا ہے اور میں اس ہے ہدائی ہوگئی باتا ہو و بھاں پائی باتی ہو جوائی اگر تنے بارٹ کی جگہ ہو تھی ہو تھا ہو بھی کھا ہو اور تماں بھی اور تو بارسنت ہو جوائے اگر تنجے بان کہ بھی اس ہو تھاں ہو تھی ہو تھو تھے ہو جوائی اگر تین بہن ہو تھو ہو تھی ہو تھاں ہو تو تھی ہو تھی ہو تھا ہو تھاں ہو تھاں

ہونے کے لئے کرتا ہوں یا بیٹسل جنا بت کے لئے کرتا ہوں۔ پھر دونوں ہاتھ دھوتے وقت بھم اللہ پڑھے پھر استنجا کرے۔ بیرو جرة البیر و میں لکھا ہے اور سنت ہے کہ پانی میں ندا سراف کرے نہ کی کرے اور قسل کے وقت قبلہ کی طرف مندنہ کرے اور تمام بدن کو اول مرتبیل لے اور ایسے موقع پرنہائے جہاں اس کو کوئی ندو کھے کھور جرگز کسی ہے بات نہ کرے اور بعد عسل کے موٹے کپڑے سے اپنا بدن یو نچھ ڈالے بیرمنیہ میں لکھا ہے۔

نيعرئ فصل

اُن چیزوں کے بیان میں جس سے مسل واجب ہوتا ہے

وہ تین ہیں ، مجملہ ان کے جنابت ہے اور و وروسب ہے ہوتی ہے۔ ایک بیکمنی دفق وشہوت کے ساتھ خارج ہو بغیر دخول کے چھونے ہے یا دیکھنے سے یا احتلام ہویا ہاتھ کے مل ہے منی نکلے یہ محیط سرتھی میں لکھا ہے مرد سے نکلے یاعورت ہے ہوتے میں یا جا کتے میں بدایہ میں کھا بے شہوت کا اعتبار منی کے اپنے مکان سے جدا ہونے کے وقت کیا جاتا ہے اور سپیاری سے نکلنے کے وقت نہیں کیاجا تا یہ بین میں لکھا ہے۔اگراحتلام ہوایا کمی تورت کی طرف و مجھااور منی اپنی جکہ سے شہوت سے جدا ہوئی مجراس نے اپنے ذ کرکود بالیایبان تک کهشوت اس کی ساکن بوتن بجرمنی بی تواس برا مام ابوصیفهٔ اورامام ابومجهٔ کے نز دیکے عسل واجب بروگااورامام ابو بوسف کے نز دیک واجب نہ ہوگا یہ خلاصہ میں لکھا ہے۔اگر جنابت کے بعد بغیر پیٹاب اور بغیر سوئے نہایا اور تماز پڑھی مجر ہاتی منی نکلی توامام ابوحنیفه اورامام محمہ کے نز دیک مخسل داجب ہوا گا اورامام ابو پوسٹ کے نز دیک داجب نہ ہوگا نیکن سب کے نز دیک ہیہ تھم ہے کہ اس نماز کونہ لوٹا و سے گاریز خیرہ میں لکھا ہے۔ اگر چیٹاب کرنے یاسونے یا چلنے کے بعد منی نظی تو بالا تفاق مسل واجب نہ ہوگا يتمبين من تعما ہے اگر کمی مخف کواحسلام ہوا اور منی اپنی جگہ ہے جدا ہوئی لیکن سپیاری کے سرے پر نہ ظاہر ہوئی تو تنسل واجب نہ ہوگا یہ ن آویٰ قامنی خان میں لکھا ہے آگر کمی مخف نے پیٹا ب کیا اور اس کے ذکر ہے تنی نکلی اگر اس کے عضو میں تندی تھی توعشل واجب ہوگا اور اگر ست تھا تو وضواس برلازم ہوگا بيفلا صديس الكھا ہے۔ اگر كسى عورت سے اس كے شو بر نے مجامعت كى اور پيرو وعورت نهائى بير اس کے بدن سے اس کے شو ہر کی منی نکلی تو اس پر وضو واجب ہو گاتنسل واجب نہ ہوگا۔ اگر کوئی خص سونے سے جا گا اور اس نے ا پنے بچھوٹے پریاا پی ران پرتری پائی اوراس کوا حالام بھی یاد ہے اگریفین ہے کدو ومٹی ہے یا یفین موکدو وفدی ہے یا شک ہو کہ و ومنی ہے یانہ ی تو اس پر عسل واجب ہے اور اگریقین ہے کہ وہ ودی ہے تو عسل واجب نہ ہوگا۔۔ اگر تری یائے مگرا مثلام یا زمبیں اب اگر یفین ہو کہ و 'وودی ہی تو عسل واجب نہ ہوگا۔اور اگریفین ہے کہ و ومنی ہے تو عسل واجب ہوگا اور اگریفین ہو ک وہ ندی سے تو عسل واجب نہ ہوگا اور اگر شک ہو کہ وہ من ہے یاندی تو امام ابو بوسف کا بیقول ہے کہ جب تک احتلام کا یعین نہ ہو حسل واجب نہ ہوگا اور امام ابوضیفہ اور امام محمد کے نزدیک واجب ہوگا۔ قاضی امام ابوعل معی نے کہا ہے کرحسام نے اسين وادريس المامحة كايقول فقل كياب كداركوني فض جائه اورائي سيباري برتري بائ اورخواب اس كويان بواكرسون س ملے اس محصویں تندی تقی تو اس برعسل واجب نہیں لیکن اگریدیقین ہوجائے کہ بیٹی ہے تو عسل واجب ہوگا اور اگر سونے سے ملے اس کاعضو ست تھا تو اس پرغسل واجب ہوگا ۔ عمس الائمہ علوائی نے کہا ہے کہ بیصورت اکثر واقع ہوا کرتی ہے اور لوگ اس علیہ ! مرد پر شسل دا جب بوااور وبال پر دونمکن نیس تو نهائے کونہ چیوڑے اگر چہلوگ اس کودیکھیں اور عودت چیوژ کر تیم کرے اور تمام تنسیل میں الہدایہ

ے عافل میں ہی اس کو یا وکر لیماواجب ہے۔ بیمیط میں لکھا ہے۔

اگراحتگام اورانزال کی لذت اس کو یاد مواورز ی ند پائے تو عسل واجب نیس اور ظاہرروایت میں عورت کا بھی بہی علم ب اس لئے كدعورت برطنسل واجب موت على بيشرط ب كدي اس كى بابرفرج كى طرف انتظارى برفتوى ب يمعراج الدرايديم لكما ے اگر کوئی مخص میشا ہوا سوئے یا کھڑا ہوا سوئے یا چا ہوا سوئے پھر جا کے اور تری بائے تو اس کا تھم اور لیٹ کرسوئے والے کا برابر ہے بیرمیدا میں لکھا ہے اور اگر بچھونے پرمنی پائی جائے اور مرویہ کیے کہ عورت کی منی ہے اورعورت کیے مرد کی منی ہے تو اسح یہ ہے کہ احتیاطا دونوں پر خسل واجب ہوگا یے خمیریہ میں لکھا ہے۔ اگر کسی مخص کوغش آ جائے اور بعد افاقہ کے وہ اپنے زانو پر یا کپڑے پر ندی یا نے تو اس بر شنل واجب نہیں۔اور بہی تھم ہے نشے کا اور اس کا تھم نبیذ کے شل میں میں میں ایسا ہے۔ کوئی فخص سوتے کے جام گااور ا حقلام اس کو یاد ہے لیکن کوئی تری طا برنہیں ہوئی اور تھوڑی وریمبر نے کے بعد ندی نکلی تو اس پر شسل وا جب نہیں۔ دات میں: اسلام ہوا مجرجا كااورترى شديمي بمروضوكيا اورجركي نماز بيزه لي مجرمني نكلي تواس برغسل واجب بهوكابية خيره عن تكصاب ادروواي نماز كااعاده شکرے گااور اس طرح اگر تماز علی احتلام ہوااور انزال نہ ہوا یہاں تک کرنماز بوری کرلی بھر انزال ہوا تو نہائے گا مرنماز کا اعاد و نہ کرے گابیڈنچ القدیریش لکھاہے۔ دوسراسیب جنابت کا دخول ہوتا ہے۔ دخول دونوں راستوں میں ہے کسی راستہ میں ہو جب سپیارہ حبیب جائے تو فاعل اور مفعول میدونوں پر عسل واجب کردیتا ہے انزال ہویا نہ ہو یہی درست مذہب ہے ہمارے علا مکا مجی محیط میں لکھا ہے اور یکی میچ ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ اگر کس کاسپیارہ کٹا ہوا ہوتو بقدرسپیارے کے ذکر واخل کرے ہاس پر حسل واجب ہوجائے گا بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔اوراگر جو پائے جانور کے دخول کر لے یا مروے کے یا ایسی میموٹی لڑ کی کے جس کے مثل کی لڑ کیوں کے ساتھ مجامعت نہیں کیا کر تے تو بغیر انزال کے شمل واجب نہیں ہوگا یہ محیط میں نکھا ہے اور سمجے یہ ہے کہ جس لڑ کی سے کل جماع میں دخول اس طرح ممکن ہو کہ اس کے اندر کا پردہ چھٹ کردونوں راہیں ایک نہ ہوجا تھی تو وہ مجامعت کے قابل ہے بدسرائ الوہائ میں لکھا ہے اگر کسی عورت کی فرج سے باہر باہر مجامعت کی جائے اور منی اس کے رحم میں پہنچ جائے خواہ وہ مجر ہویا ثیبہ ہوتو منسل اس پر واجب نہ ہوگا اس لئے کے منسل کے دوسب ہوتے ہیں یا انزال پاسپیارے کا داخل ہوتا ان میں ہے ایک بھی نہ پایا حیالیکن اگراس کوخمل روجائے توعنسل واجب ہوگا اس لئے کدا نزال پایا حمیابیڈ فاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر حمل روجائے تو وقت محامعت کے اس پر حسل واجب ہو گا اور اس وقت سے ساری نمازیں لوٹا دے کی بیمانقط میں لکھا ہے۔ اگر کوئی مورت بیا کہے کہ میرے پاس جن آیا کرتا ہے اور اس کے ساتھ میں وہی کیفیت پاتی ہوں جواسینے شوہر کی مجامعت میں یاتی ہوں تو اس پر عشل واجب تنه ہوگا یہ محیط سرنسی میں لکھا ہے آگر دس برس کالڑ کاعورت سے مجامعت کرے توعورت پر عسل واجب ہوگا اوراز کے پرواجب تہیں ہوگالیکن اس اڑے کو بھی تھم عسل کا ویا جائے گا تا کہ اس کو عادت پڑے بھیے کہ اس کونماز کا تھم عادت ہونے کے لئے کیا جاتا ہے اور اکر مرد بالغ ہواورلاکی نابالغ ہو مرمجامعت کے قابل ہوتو مرد پر مسل واجب ہوگا اور اس لڑکی پر واجب شہوگا اور اگر کو گ عجامعت كرينة فاعل اورمنسول دونوں برعسل واجب ہوگا يرميط بين كلمائ \_ أكراين عضو يركيز البيث كر دخول كرے اور انزال ند ہوتو بعضوں نے کہا کے مسل واجب ہوگااور بعضوں کا قول اور وہی اسم بھی ہے کہ اگر کیڑا ابیا بیٹلا ہو کہ فرج کی سرارت اور

إ كونك مديث ام سيم من عورت كاد كيدليا خود شرط بهدداه البخاري وسلم العين البدايد

ع بین بدون انزال کے اور اگر انزال ہوا تو عسل واجب ہے کو یاوواحسّلام ہے اگر جن آ دی کی صورت پر ظاہر مواتو فقط اوخال حقدت مسل واجب: • کا انزال ہویا نہ تو کیونکہ مارا حکام کا مُلاہر یہ ہے ا

اوراز كاجب احتلام كيساته بالغ موقواصح يدب كداس وقت اس يرهسل واجب موكاب زابدي عس كعاب اورزياد واحتياط اس میں ہے کہ سب صورتوں میں عسل واجب ہوگا بیفاوئ قاضی خان میں تکھاہے۔اور چار عسل سنت میں جمعہ کے دن اور عیدین کے دن اور عرف کے دن اور احرام کے وقت اور ایک متحب بی اور و وقسل کا فرکا ہے جب و وسلمان ہواور جنب نہ ہو یہ محیط سرحتی جس لکھا ہے۔ جعد کے دن کا مسل نماز کے واسطے ہوتا ہے ہی سے ہے ہے ہے ہم اید می لکھا ہے۔ اگر فجر کے بعد مسل کیا پھروضونوٹ گیا پھروضو کر کے جعد کی نماز پڑھی یا نماز جعد کے بعد مسل کیا تو سنت ادا نہ ہوگی۔اگر جعدادرعیدا یک دن میں جمع ہو سکتے اور بچامعت بھی کی پھر تحسل کیا تو جوں مسل اوا ہوجا کیں سے بیزا ہدی میں اکھا ہے۔ کافی میں ہے کہ اگر میں سے میلے حسل کیا اور ای سے جمعہ کی نماز پڑھی تو المام الويوسف كي ويك جعد كي من فضليت في اور الواكس كن ويك ندلي يدفع القدير بي لكعاب بعض مشاك في ان عسلوں کو بھی مندوب لکھا ہے۔ حسل وصول مکے واسطے اور سرولفہ میں تغیر نے سے واسطے اور مدینہ میں واخل ہونے ہے واسطے اور مجنون کاظشل جب اجمامواوراز کے کاظشل جب اپنی عمرے صاب سے ابائع موید مین میں لکھا ہے۔اورای کے مثل ہیں جب کے سائل اگروفت تماز تک مسل میں تا خرکرے تو گنها رئیس ہوتا پیچط میں لکھا ہے۔ بیخ سرائ الدین ہندی نے اجماع تقل کیا ہے اس بات يركه جس كاوضون بواس يروضواور جنب اورحيض والى اورنفاس والى عورت يرهسل اى وقت واجب بوتاب جب نمازان ير واجب ہویاکی ایسے کام کا اراد و کریں جو بغیر وضواور طسل کے نہیں ہوسکتا اور بغیراس کے واجب نیس ہوتا یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔ مثلًا نماز وبجد و ملاوت اور قرآن كا جمونا اور حل اى كے اور كام يديم استرشى بيل تكھا ہے۔ طاہر الروايت بيس كم ياني جوشل كے واسطے كافى مواكب معاع عموما ہے اور وضو كے واسطے ايك مد ہمارے بعض مشائخ كايةول ب كدايك معاع عسل كے واسطے اس وقت ا۔ ادرای طرح فسل متحب ہے بچینے لگانے سے وقت اورشب برات میں لینی شعبان کی بندرجویں دات میں اورشب قدر میں جب کرآس کو جا تا ہو بعن عالب اكثراحاديث محاح عماعش والخيره دمضان السيادك كي طاق رائول شي طلب كرنا شب فقد ركا وادواورسورج عمن اورجا عركهن كي نماز كي واسطياور واسط طلب بارش اورد فع خوف اورتار كي روز اورخت آيرى على اورآ ويول شكيم على جائ كواسطها كوكول كيل أوربيدى بربوت اللف ن مواور جب نیا کیز استے یامرد و نبلا دے اور اس مختص کوجس کے آل کا اراد و کیا جائے خواہ بچہ یا قصاص یا بظلم اور محناہ سے تو برے والے کوتا کرتو افق حاصل ہوطہارت ظاہری کو طہارت باطنی کے ساتھ اور عسل متحب ہے سفرے آنے والے کو اور عورت مستخاصہ کوشا دمستخاضہ کے اعد جیش واقع ہوا ہواا ل مان المام الوطيف كفرز ويك جاريدون كاموتا منهاوريك مقدار تنيينا لبقدر بهترروب كيموتي ١٩ مترجم مغي عشر

## فتاوي عالمگيري ..... مبلد 🛈 کي د ۲۰۷ کي د کتاب الطهارة

> یا نیول کے بیان میں اس میں دونسلیں ہیں

> > ربهلي فصل

## ان چیزوں کے بیان میں جن سے وضو جا ئز<sup>ع</sup> ہے

اس کتارے تک مردار براہواوروہ یانی کے کم ہوئے کے وجہ نظراً تاہوند صاف ہونے کی وجہ سے تو اس نہر کا اکثریانی اس مردار ے لما ہے آگر اس نے نبر کاعرض روک لیا ہواور اگر و ومردار تظرفین آتا یا نصف سے معرض میں ہے تو اکثر یانی اس نبر کا اس مردار ے نہیں مانا بیمنے میں لکھا ہے اگر جیت پر نجاست پڑی تھی اور اس پر میند برسااور پرنا لے میں سے پانی بھا اگر نجاست پرنا اے ک باس تقی اورکل پانی یا آکثر پانی یا نصف پانی اس نجاست سے ل کر آتا ہے تو اس پرنا نے کا پانی نجس ہے ورنہ پاک ہے اور اگر نجاست حبت يرمتفرق بزى تحى اور برنا لے كرسر يريتمى تواس برنا في الى الى الى الله مارى يانى كے علم ميں موكا يرائ الوبائ میں اکھا کے اور بعض فاوی قاضی خان میں اکھا ہے ہمارے مٹائح کا بیتو آل ہے کہ میند جب تک برس ر باہے تب تک اس کا پانی جاری پانی کے عم می ہے بہاں تک کدا کر جیت پر نجاستوں سے منے بحر کیزے والک جائے تو کیز انجس نیس ہوگا جب تک اس یائی عم آخیر ند بوجیت پر نجاست بزی تھی میند برسااه رحیت کی اور کیزے پر پانی برا او سیح مدے کداگر میندا بھی تک بندنین بواتو حیت کے سوراخ میں سے جو یائی گرا ہے وہ یاک ہے بیمیط میں لکھا ہے تماہی میں ہے کہ بیٹم جب ہے جب وہ یائی نجاست سے متغیر نہو گیا ہو بینا تار فائیہ میں کا ہادر اگر بیند کے تھم جانے کے بعد تھات کے سوراخ میں سے پالی ٹیکا تو وہ بانی تجس ہوگا میر میلا میں لکھا ہادر نوازل میں ہے کہ جارے متاخرین مشارم نے کہا ہے کہ می مخارے بیتا تارخانے میں لکھا ہے تہریا کاریر ایک یانی می اگرنجاست یزی ہواور نجاست کے قریب ہے کوئی پانی لے تو جائز ہاوروہ پانی پاک ہے بشر طیکداس کا مزویارنگ یا بوند بدلی ہونہر کا پانی اگراو پر ے بند ہوجائے تو اس کے جاری ہونے کا تھم نیس بدل رفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر مسافر کے ساتھ ایک بزار بالداور برتن پائی كا بواورياني كي اس كوها جت بعي بواورياني ملتي كي اميد بهي بوكريفين شهوتو فيخ ابوالحن كا قول منقول بركرو واي تمكن رفيق كويتكم كرےكى يرنا كے ايك طرف سے ۋا كے اور خود اس يرنا لے يس بے وضوكر سے اور يرنا لے كى دوسرى طرف ايك برتن ركاد سے تاك وہ یاتی اس میں جمع ہوجائے تو وہ یاتی جواس برتن میں جمع ہوا ہے یاک اور یاک کرنے والا ہوگا اور بھی سیحیج ہے بیدذ خیر و میں لکھا ہے کہ ا يك چھو في حوض ميں سے من في نير تكال كر يالى جارى كيا اوراس بوضوكيا بجريد يالى كى جكدجم بوكيا و بال ساكداو وخف في نبريناكر بإنى جارى كيااوراس معوضوكياتو سبكاوضوجائز موكااكروونوس مكانوس من يجيمسانت مواكر جدكم مواوريجي تقم باس صورت میں کہ بنب ایک گڑھے میں ہے دوسرے گڑھے میں یانی جاتا ہواوران دونوں کے نکا میں بیٹے کرکوئی دِضوکرے بیرمجیط میں الكهاب اكربهت سية دى نهرك كنار بيمفي بانده كرينيس اوروضوكري توجائز بوكااور بي سيح بيد متيه المعلى على المعاب-اگر حوض مچھونا ہواور ایک طرف سے اس میں یانی آتا ہواور دوسری طرف سے نکلیا ہوتو اس کے سب طرف وضوجا مزے اور ای برفتوی بے کھاس کی تفصیل نیس کے اگروہ جارگز کا اسباجارگز کاچوڑ اہو یااس ہے کم جوتو جائز ہواور جوزیادہ اسباچوڑ اہوتو جائز نہو بيشرح وقايين لكعاب اوريمي زابدي اورمعراح الدرابيس لكعاب جيوف حوض كاپاني نجس تفااس مي ايك طرف سے باك پاني واخل ہوااور دوسری طرف سے حوض کا پانی بہنے لگا تو نقید ابوجعفر کا یہ تول ہے کہ جب دوسری طرف سے حوض کا پانی بہااس وقت سے اس دوض کی طبارت کا علم ہوگا اور ای کوا فقیار کیا ہے صدر الشہید ملیدالرحمة نے بیچیط تمیں لکھا ہے اورنو از ل میں لکھا ہے کہ ای علم کوہم لیتے ہیں بیتا تارخانی میں لکھا ہے اور اگر دوسری طرف ہے وہ وض جاری نہیں ہوا مگر بلا تو قف لوگ اس میں سے یانی نکال رہے ہیں تو بھی یاک ہوگا یظہیر بدیم الکھا ہور بااتو قف یائی نکا لئے سے بیمراد ہے کہ ایک مرتبہ یائی لینے سےدوسری مرتبہ بائی لینے تک بائی

ا کارین اس نیراو کجے بیل جوز شن کے نجیمواام

ع بحاراً أن يس كما كرطهارت كاحم أس وقت موكا جب ينظنا إلى كاياك بإلى عداخل مون عدوقت موكذا في المحلاوي ال

کا لمنا موتوف نہ ہو بیز اہری میں لکھا ہے تمام کے توش کا پانی فقہا کے نز دیک پاک ہے اگر اس میں سمی تجاست کا گرنامعلوم نہ ہولیس اگر کوئی محض حوش میں ہاتھ ڈالے اور اس کے ہاتھ پر نجاست گئی ہواگر یانی تغیر اہوا ہوئل کے راستہ سے بھی اس میں پھے نہ واقل ہوتا ہواور نداس میں سے کوئی برتن سے یائی تکالما ہوتو بنس ہوجائے گا اور اگر اس میں سے برتنوں سے بافی نکالاجا تا ہواورش کے راستہ ے اس حوض میں کچھ ندآتا ہویا اس کا التا ہوتو اکثر کا بیقول ہے کہ وہ جس ہوجائے گا اور اگر لوگ اس میں سے پانی اپنے برتنوں سے نکالتے ہوں اورنل کے راستہ ہے بھی اس دوش میں پانی آتا ہوتو اکثر کے نزدیکے بستیس ہوگا بیفناوی قاضی خان میں الکھا ہے اور اس پرفتو گ ہے ریجیط ش اکھا ہے جاری یائی کا کوئی وصف جب نجاست سے بدل جائے اور اس کی تجاست کا تھم کیا جائے تو اب اس کی طبهارت كالتحم ندكيا جائے كا جب تك أور ياك بانى اس من الكراس كاوصاف كتغير كودورندكرد ، بيميط من كلعاب دوسراياني جس سے وضو جائز ہے و وہند یانی ہے جب کشر ہوتو و وجاری پانی کے تھم میں ہے ایک طرف نجاست پڑنے سے و وسب نجس نہیں ہوتا سکین جب رنگ یا مزه یا بوبدل جائے تو نجس ہو جائے گا ای پرسب علما مکا اتفاق ہے اور ای کوتمام مشائخ نے لیاہے بیرمحیط میں لکھا ہے اوراس میں جس مقام پرنجاست کرے اس کا بیتم ہے کہ اگرہ ہ نجاست نظر آتی ہوتو موضع نجاست کے بخس ہوجانے پر اجماع ہے اور مقام نجاست ہے بنندرا کیے جمو نے دوش کے ہٹ کروضو کرنا جا ہے اور اگر نجاست نظر ندآتی ہوتب بھی مشارکخ عراق کے نز دیک بھی تھم ہاورمشائخ بخارا کے زور یک نجاست کرنے کے مقام ہوضوکرنا جائز ہے بیافلامدیس لکھا ہاور بیاضح ہے بیمراج الوہاج ين لكما بادرجيون وعن كى مقدار جاركز لمبائى جاركز جوزانى بيركفايدين لكما بادرامام ابويوسف سيد يعقول بركراكر برے گر تھے میں پانی جمع مواق جاری پانی کے عم میں ہے جب تک اس کے اوصاف ند بدلیں کے تب تک بھی ہوگا اس میں چھ تغميل نہيں بيرفتح القدير ميں لكھا ہے اور فرق كليل پاني اور كثير پاني ميں بيہے كه اگر بعضے باني كا اثر بعضے ميں پہنچ اس طور پر كه ايك طرف کی نجاست کا از دومری طرف بینیچتو تلیل ہے اور نہ بینچ تو کثیر ہے اور ابوسلیمان جوز جانی نے بیکہاہے کہ اگر دس گز لمباری کر چوڑ ابوتو ایک طرف کااٹر ووسری طرف تبیس پنجااورای کولیا ہے عامد مشارع نے بیجیط میں اکتما ہے اور گہرائی بیمعتر ہے کہ چلوے یانی لين يس كمل زجائ يبي سيح بديد اريم لكماب

المنے سے فوٹ جاتا ہے فواس میں وضو جائز ہے اور اگر حوض پر برف جدا جدا کار سے کلا سے ہواگر اتنا بہت ہوکہ یانی بلانے سے نہ لیے تواس میں وضوجا تزنیس اور اگر تھوڑا ہواور پانی کے ہلانے سے بل جائے تواس میں وضوجا تزہے بیجیط میں لکھا ہے اگر کسی بزے وض یر برف جم کی اور کسی نے اس میں سوراخ کر لیا اگر سوراخ کے اندر کی ظرف بھی وہ بھا ہوا پرف متصل ہے تو اس میں وضو جا تزنییں ور نہ جائزے بیافتے القدر میں تکھاہے اگر پانی اس سوراخ میں نکال کراس برف کے اوپراس قدر پھیل کیا کہ اگر چلو سے پانی لوتو اس کے یج کا برف کمل نیس جاتا تواس میں وضوحا رئے ہورنہ جائز نیس اگر پانی سوراخ میں اس طرح ہے جیسے طشت میں پانی ہوتا ہے تو بھی وضواس ميں جائرتبيل ليكن اگروه سوراخ ده درده بوكاتواس من وضوجائز بوكارين آوئ قاضى خان مى لكسا ب اكريائي جانے كى نالى بى ہوئی ہواوراس کا پانی جم جائے تو اگر یانی نالی کے تخوں سے جدا ہواگر چہ کم ہوتو و وحض کے تھم میں بےوضواس سے جائز ہے اوراگر یانی نالی کے مختول سے ملا ہوا ہے تو جا ترتبیں ہے میں مختار ہے بی خلاصہ میں اکھا ہے اگر اوپر سے حوض دو دروہ سے کم بواور نیچے سے دو دروہ سے کم ہویا زیادہ ہواوراد پراس کے نجاست پڑی ہواوراس دوش کے جس ہونے کا تھم کیا جائے پھراوپر سے یانی کم ہوگروہاں تک پہنچ جائے کہاب و وحوض دو در دو ہو جائے تو اسم یہ ہے کہ اس میں وضواور عسل جائز ہے بیجیط میں لکھا ہے اگر حوض د و در دو ہے کم ہے اگر وہ حوض کمبراہ بھراس میں نجاست پڑگئی اس کے بعدوہ حوض مجیل کر دہ در دہ ہو کیا تو وہ نجس ہوگا اور اگر حوض میں نجاست پڑی اور اس وقت وہ دو دردہ تھا چراس کا بانی کم ہوا اور اب وہ حوض دہ دردہ سے کم ہو گیا تو وہ یاک ہے بیظامہ عب الکھا ہے ایک مر هين بإنى بجرابوا تعااوراس كي نجاست كانتم كيا حميا تعاليراس كاباني جذب بوحميااوروه اندر سي خنك بوكميا تواسكي طهارت كانتكم کیاجائے گااب اگراس میں پانی دوبارہ آئے تو اس میں دوروایتیں ہیں اسے بیہ کہاب اس کی نجاست ندلونے کی بیسران الوباج میں لکھا ہے تیسرا یاتی جس سے وضو جائز ہے و وکنوؤل کا یاتی ہے کنویں کا سب یاتی جن چیزوں کے کرنے سے نکالا جاتا ہے وہ دوکتم میں اقال وہ کر جس کرنے سے پانی تکالناوا جب ہوا کر کئویں میں نجاست کرے تو اس کا پانی نکالنا میاہے اور باجماع سلف وہ پانی نکالنا ہاں کویں کی طہارت ہے میر ہدارید من لکھا ہے اونٹ یا بکری کی مینگینان اگر کنویں میں گریں تو جب تک وہ بہت ندہوں تب تک كوال جسنين موتابية قاوي قاضي خان على لكعاب اورامام الوحنيفة كاقول بيب كدبهت وهب جس كود يمين والابهت مجهاوركم وه ہے جس کود کیجنے والا کم سمجھای پراعتاد ہے رہیں میں لکھا ہے بہت وہ بیں کہ کوئی ڈول ان سے خالی نہ ہواور جوالیانہ ہوتو کم بیں میں سمجے ہے بیامام سرحسی کی شرح مبسوط اور نہایہ یس لکھاہے اور جامع صغیر میں ہے کہ بھے بیہ کے دابت اور ٹونی اور تر خنگ میں بجے فرق نہیں بیا خلا مہ میں لکھا ہے اور اس تھم میں لیداور کو براور میگئی میں پیچے فرق نہیں بیا ہیا ہی کھا ہے۔

اور جنگل اور شہر کے کنوؤں میں پی فرق نہیں ہیمین میں تکھا ہے اور بی سی ہے ہائی لئے کہ ضرورت بھی شہر میں پرتی ہے جی سے جا موں میں اور مسافر خانوں میں بیر پیوا میں تکھا ہے اگر کنویں میں کوئی کڑی یا گیا آ دی سرے یا کوئی جانور پیول جائے یا پیٹے براجانور ہوا جانور تو سارا یافی ثکالا جائے گایہ ہدایہ میں تکھا ہے اگر اس کے بال گرجا تیں تو بھی بھی تھی ہے ہم ان الو ہائے میں تکھا ہے اگر بحری کے برائر کوئی جانور کر جائے اور زئدہ نکال لیا جائے تو میچے ہے کہ اگروہ بخس الھین نیس ہوا تو اس کے بدن پر کوئی تھاست بھی نہیں اور اس کا مند بھی پائی میں واخل نہیں ہوا تو بخس نہیں ہوگا اور اگر اس کا مند بیانی میں واخل ہوا تو اس کے جو شھے کا تھاری ہوگا اور اگر اس کا مند بیانی میں واخل ہوا تو اس کے جو شھے کا تھاری ہوگا ایس کی جو شھے کا تھاری ہوگا گیر اگر جو نما اس کا باک ہوئی یا کے ہوا ور بھی ہوگا اور اگر اس کا اور اگر جو نما اس کا مشکوک ہی تو جاری ہوگا گیر اگر جو نما اس کا باک ہے اور بھی بی بیا جائے اور دھنے کے دت ایک یا دوج گئیاں تو مشائ نے کہا کہ بینی دی جائے اور دورہ بیا جائے اور دورہ بیا جائے اور دورہ کی کوئی کی بین دی جائے اور دورہ بیا جائے کے دوج گئیاں تو مشائ نے کہا کہ بینی دی جائے اور دورہ بیا جائے کا دورہ کی جائے اور دورہ بیا جائے کے دوج گئیاں تو مشائ نے کہا کہ بینی دی جائے اور دورہ بیا جائے کے دوج گئیاں تو مشائ نے کہا کہ بینی دی جائے اور دورہ بیا جائے کا دورہ کی جائے اورہ کی جائے دورہ کی جائے اورہ کی دوج گئیاں تو مشائ نے کہا کہ بینی دی جائے اورہ کی دوج کی دوج گئیاں تو مشائی کے دوئے کہا کہ بینی دی جائے اورہ کی دوج کی دوج گئیاں تو مشائی کی دوئے کہا کہ بینے دی جائے دورہ کی دوج کیں دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دوئے کی دورہ کے کہ دورہ کی دورہ

يويترودت سكاا

پانی بھی مشکوک ہوگا اورکل نکالا جائے گا اور اگر جوٹھا اس کا مکروہ ہے تو پانی تمروہ ہے اس کا نکالنامستحب ہے۔ اور اگروہ جانورنجس العين ب جيس ورتو يانى بنس موجائ كااكر چدمنداس كايانى بن داخل ند موامواور سيح يدب كدكتا بنس العين نيس ب جب تك اس كا مندنددافل بواجو بانی نجس تبیل موتا بیمبین می مکھا ہے اور میں تھم ہے ان سب جانوروں کا جن کا کوشت نیس کھایا جاتا جیے در تدے وحش ادر برندا كروه زنده فكل آيا اورمندان كاياني عن مينجاتو يح بدب كدياني جس نبيل اونابيه ميط سرحسي عن لكعاب مرده كافرمسل ے پہلے اور بعد نجس ہے بیٹم پیرید میں تکھا ہے۔مسلمان مردہ اگر تنویں میں کر جائے اگر قبل منسل کے کرے کا تو یانی خراب ہوجائے کا اورا کر بعد مسل کے کرے گاتو یانی خراب نہ ہوگا ہی مختار ہی بیتا تارخانیے ش اکھا ہے۔ بچدا کر پیدا ہوتے وقت رود سےاور پھر مرجائے تو تھم اس کا بڑے آ دی کا ساہے اگر خسل کے بعد کنویں میں گرے گاتو یانی خراب ندہو گا اور اگر ندرود سے قو اگر چہ تی بار خسل دینے کے بعد كؤي شي كريت بهي ياني خراب موجائ كا اكر شهيدتموزي ياني ش كريدة ياني خراب ند موكا اوراكراس يخون يبها تو یانی خراب ہوجائے گا بیڈناوی قاضی خان میں لکھاہے۔ جب کویں کا کل پانی ٹکالنا واجب ہوئیکن اس میں سوت جاری ہونے کے سب سے کل پانی ندنکل سکے قو دوسوڈول نکا لے جا کمی سیمین میں تکھا ہے اور یکی آسان ہے ساختیار شرح میں رہی تکھا ہے اوراضی مید ہے کہا یسے دوآ دمیوں سے پوچھا جائے گا جن کو پانی کی مقدار میں نظر ہواور جس قدر پانی وہ کویں میں بتا کمیں اس قدر نکالا جائے اور میں عم فقہ کے موافق ہے بیکانی می ہے اور مسوط میں جوامام سرحس کی تصنیف ہے اور تبیین میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مرفی یا بلی یا کیوڑیا حس ان كاورجانورمرجائين نديمو لےند سي جاليس ما بياس ول نكالے جائيں سے مديميد سرحس من كما باور بي طاہرر ے سہ اسٹر اکھا ہے۔ اگر کویں میں جو ایا چا یا مرجائے اور مردہ فکے لیکن مجو انہیں اواس کے نکا لئے کے بعد ہیں سے میں ڈول تك فكأ لي جائم سك يديوط من لكها باور جوب ك فكالن س يهل جو بانى فكالا جائ اس كا اعتبار بيس يتبين من لكها باور اس میں کچھ فرق نبیں کہ چوہا کنویں کے اندرمرے یا کنویں کے باہرمرے بھراس میں ڈال دیا جائے اور تمام حیوا ڈٹ کا بھی تھم ہے رہے بح الرائق عن كلما بأكرج بكى وم كات كرياني عن ذال دى جائة تمام يانى نكالا جائ كااورا كركناد كى جكه موم لكايا جائة أس قدر پائی تكالناداجب موكاجس قدرچو بے على واجب موتاب بيجوا برة الحيرة عن لكھا بـ اوراگراس على سوسار كركرمركيا توايك روایت میں میں یا تمیں ڈول تکالے جائیں ہے۔ اگر سام ایرس کنویں میں گر کر مرجائے تو ظاہر روایت میں ہیں ڈول تکالے جائیں مے اور مولہ چوہ کے تھم میں ہے اور در شان جو ایک جانور جوتا ہے وہ لی کے تھم میں ہے اور اس کے گرنے سے جالیس یا پیاس ڈول تکا لے جائیں مے رہ آباوی قامنی خان میں تکھاہے۔اور جوچو ہے اور مرفی کے درمیان میں ہود وچو ہے کے عظم میں ہے اور جومر فی اور بکری کے نی موو و مرفی کے تھم میں ہے کہی طاہر الروابیة ہے میتا تارخانید میں اکھا ہے اور اس طرح ہیشہ اس کا تھم چوئے جانور کا ہوتاہے سے جو ہرة الحير و بم الكما ہے۔

کنویں کے پاک ہونے سے ول اور رہی اور چرخ اور کنویں کا کروا کر داور ہاتھ بھی پاک بھی ہوجاتا ہے بیجیط سرحی علی اکھا
ہے۔ اگر کنویں علی کوئی بخس نکڑی یا بخس کپڑے کا کلڑا گر پڑے اور اس کا تکالنائمکن ند ہو یا غائب ہوجائے تو اس کنویں کے پاک
ہونے کے ساتھ وہ کپڑ ااور لکڑی بھی پاک ہوجائے کی بیظ ہیر یہ عمل کھا ہے کسی کتویں علی سے جس ڈول نکالناوا جب تھاس علی سے
اسیاس صورت علی ہے جب کہ مثانی چو ہا ہما گانہ ہو لی سے اور نہ کی گئے ہے اور نہ کری ور کرہ سے اور اگر ہرایک بھاگ کر کتویں علی کرا ہے تو سادا پانی
تکالا جائے گا خواہ اس کا مدوا ہو یا نہ ہوا ہو الجو ہر چوا

ع برخلاف وضوم موركاس واسط كراس كاتمام بإنى بهاد ياجات كااوركوي كاتعم فاص با

یبلا ڈول تکال کرانیک کنویں میں ڈال دیا تو اس کنویں میں ہے بھی بیس ڈول <sup>ل</sup>ٹکانے جائیں گے اور اس مئلہ میں اصل یہ ہے کہ دوسرا کنوال مجمی اس قدر ڈولوں سے باک ہوتا ہے جس قدر ڈولوں سے پہلا کنواں پاک ہوگا جس وفت اس میں ہے دہ ذول نگالا گیا تها جودومرے کویں میں ڈالا کمیا اگر دومرا ڈول ڈالا جائے گاتو ایس ڈول نکالے جائیں گے اگر دسواں ڈول ڈالا جائے گاتو ابوحفص کی روایت کے بھو جب گیارہ ڈول نکالے جا کیں گے اور میں اصح ہے یہ بدائع میں لکھا ہے اگر ایک کؤیں میں سے چو ہا نکال کر دوسرے کنویں میں ڈالا گیا اور پہلے کنویں میں ہے ہیں ڈول بھی نکال کر دوسرے کنویں میں ڈال دیے گئے تو اب دوسرے کنویں میں ے اس جو ہے کو نکال کر جس ڈول نکالتاوا جب ہو گئے جیسے پہلے کنویں کا حکم تھا بیسراج الوباج میں لکھا ہے۔ دو کنویں ایسے تھے کہ جن عمل دونوں سے جس ڈول نکالناواجب تضاور ایک میں ہے جس ڈول نکالے کئے اور دوسرے میں ڈالے کئے تب بھی اس جس سے و ہی ہیں تکالنا واجب ہوئے اور اگر ایک کنویں میں ہے ہیں ڈول تکالنا واجب تنے اور دوسرے میں سے جالیس ڈول نکالنا واجب تے ہیں جس قدرا کیک کنویں میں سے نکالنا واجب تھا و واس میں ہے نکال کر دوسرے کنویں میں ڈالا عمیا تو دوسرے میں ہے جاکیس ڈول نکالے جائیں گیاور اصل اس میں بہ ہے کہ پھر دیکھیں کے کہ جس کویں میں سے بانی نکالا گیا اس میں ہے کس قدر ذول نکالنا واجب تصاور جس میں وہ ذالا کیا اس میں ہے کس قدر ذول نکالناواجب تھے اگر دونوں میں ہے برابر ڈول نکالناواجب تھے تو اس قدرر ہیں گے اور ایک کے زیادہ تھے تو کم اس زیادہ میں داخل ہوجا کیں گے اور اس طرح ہے بیکد اگر تین کویں ہوں اور برایک میں ہے بیں ڈول نکالنا واجب ہوں اور دو کنووں میں ہے جس قدریانی نکالنا واجب تھاوہ نکلا کرتمبرے کنویں میں ڈال دیا تو تبسرے كنويں على ہے جاليس ڈول تكالے جاكيں كے يہ بدائع على لكھا ہے۔اوراگراس على ايك كنويں على ہے نكال كرجيں ڈول ذاليس اور دوسرے میں نکا کردی و ول والیں تو تمیں و ول نکالے جائیں سے میچيط سرتھی میں لکھا ہے۔ اور اگر ایک میں ہے ہیں وول نکالنا واجب ہوں اور دوسرے میں سے جالیس اور دونوں میں ہے جس قدریانی نکالناواجب تھاوہ نکال کرتیسرے یاک کویں میں ذال دیا تو تیسرے یں سے جالیس ڈول تکالے جائیں گے ای اصل کے بموجب جوہم اوّل بیان کر بچے ہیں اور اگر ایک کنویں میں سے ماليس ذول تكالناه اجب يقاس بن ايك ذول تكال كراس كنوي من ذالدياجس بن سي زول تكالنا واجب يقية عاليس ڈول تکالے جائیں کے یہ بدائع میں لکھا ہے۔اورنواور میں ہے کہ ایک چوہا ایک منظے تعین مرگیا اور اس منظے کا پانی ایک کنویں میں وال والدياكية توام محركا يقول بكراس كنوي كاس قدرياني فكالاجائ كاكراس منظرك يانى عبواس من والأكياب اورميس ڈول سےزیادہ ہو یہی اصح ہے۔

مرحسی میں تکھاہے۔ اور قباوی میں ہے کہ اگر ایک قطر واس منتے کے پانی ہے کویں میں ڈالد یا جائے اس میں ہیں ہوت ہوئ ڈول نکا لے جا کیں سے بیرائے الو باج میں تکھا ہے۔ اور اگر جو با منتے میں پھٹ جائے اور ایک قطر واس کے پانی میں ہے کویں میں ا اسٹی ڈول نکالے جا کی منو ساڈول سے اور منو سالینی میا نہ ڈول سے دو ڈول مراد ہے جو اس کنویں کا ڈول ہے ہیں ڈول سے آئی کا بابا ہے ہراگراس کنویں کا کوئی ڈول مقرد شہواتو آئی ڈول کا مقبار ہے جس میں ایک صاح بائی سائے سائے آٹھ در آل ہا دو الدین ہو اور کہ منور کے بیر سے تھینا تھی ہر رسام ہوتا ہوا کہ اور اس کے مواقع ہو ڈول کو صاح ہے کو اس کی اور اس کے مواقع ہو اور کی میں ڈول کے دار ہوتو ایک میں ڈول کے دار ہوتو ایک میں دول کا نکالنا کا جائے گئا کا اور کو اس کے مواقع ہو گئا ہو اس کے مواقع ہو گئا گئا ہو گئا گئا ہو گئا ہو گئا ہو گئا ہو گئا ہو گئا گئا ہو گئا

ع من جس كا أنهاز عن عل أن اجوده كتوي كي عم على جوالى جوالى جوالي المجتمع من المراع الله على المراع الم

و الدياجائة اس كنوي كاساراياني تكالا جائے كامينزن أملتين عن لكها ب-اكرياني كاكنوان تجاست كے چيد كريب موتووه یاک ہے جب تک اس کا مزویارنگ یابد ہونہ بدلے بیٹمبیریہ یں تکھاہے اور اس صورت میں پچھ گزوں کے فاصلہ کا اعتبار نہیں اگر نجاست کا کنوان دس کر کے فاصلہ پر ہواوروہاں سے اثر اس کا پانی کے کنویں میں آئے تو بانی کا کنواں بخس ہوجائے گا وراگر ایک گز کے فاصلہ پر مواور اڑ نہ آئے تو یانی کا کتوال یاک ہے بیجیط میں لکھا ہے اور میں سیجے ہے یہ بیجیط سرحسی میں لکھا ہے آگر کتویں میں چوبا یا اور کوئی جالور ملا اور بیند معلوم کر کب گرا تھا اور بھولا بھی نہیں تو اگر اس کے باتی ہے وضو کیا تھا تو ایک دن رات کی نمازلونا ویں گے اورجس چیز کوو ویانی لگا تھا اس کودحودیں مے اور اگر بھول گیا تھا یا بھٹ گیا تھا تو تمن رات دن کی نمازیں بھیریں مے بیامام ابوطنیغة كاقول باورامام محر اورامام ابو يوسف كاييول بركى نمازكون بحري عج جبتك يدنه معلوم بوكدوه كبركرا تعايد بدايد من لكها ہے۔اوراس کے کرنے کا وفت معلوم ہوجائے تو اس پر اجماع ہے کہ اس وفت سے وضواور نمازیں بھیریں کے اور اگر ای بانی ہے آتا محوندها کیا تھا تو استحسان میہ ہے کہا گروہ جانور جو کنویں ہے نگلا پیٹا ہوا تھا تو تین دن ہے جو آٹا اس کنویں کے بانی ہے گوندها ہے وہ شکھا کیں گے اور اگرند بھٹا تھا تو ایک دن سے جوآٹا اس کویں کے پانی سے گوندھا ہے وہ نہ کھا کیں ہے بھی قول اختیار کیا ہے امام ابوطیف نے بیمیط میں لکھا ہے۔ دوسرے وہ کہ جس میں پانی نکالنامتھب ہا گر کنویں میں جو ہا کر جائے تو میں دول نکالنامتحب ہاور کی اور مرفی میں جوچیونی پھرتی ہو جالیس ڈول نکالنامستوب ہاں گئے کہ ان جانوروں کا جوتھا مکرد و ہے اور اکثریہ ہوتا ہے كه باني كرنے والے جانور كے منه تك بينجا بي بهال تك كه اگريفين موجات كه باني ان حيوانات كے منه تك نبيس بينجاتو بحدياني شہ نکالا جائے گا۔ اور اگر مرفی چھوٹی نہ پھرتی تھی تو پچھ یانی نہ نکالا جائے بیسار سے سیائل طاہر الرواید کے بین جہال یانی نکالنا متحب ہے وہ بیں ڈول سے تم نہیں اور اس طرف کو اشار ہ کیا ہے امام محمد نے نوادر میں جوابراہیم نے ان سے روایت کی ہے میجیط مى لكهاب \_ اور مروه يانى سے دس و ول تكالنا جا بين بي خلا مداور تهايداور في القدير عن لكها ب\_ اور بدائع من قاوي سيفل كيا ب كدا كر بكرى كرے اور زند و فطل قو اطمينان قلب كے واسط ميں ذول نكالنا جا بيں نه پاك كرنے كے واسطے يہاں تك كدا كرند نكالے اورد ضوكر معاتر ب مي فقاوي قاضي خان مي لكها (ف) منب

وورى فصل

ان چیز وں کے بیان میں جن سے وضوحا ترجہیں

(۱) خربوز واور کری اور کھر ساور گلاب کے پانی سے وضوج انزئیس اور نہ کی شربت سے اور سواس کے اور پٹلی چیزوں سے جیسے سرکہ بیٹی آوئی قاضی خان بھی لکھا ہے اور نہ نکسک کے پانی سے بیغلا صدیمی لکھا ہے اور صابان کے پانی اور اشان آلے پانی سے وضوج انزئیس آگر اس کا پہلا ہن جا تا رہے اور بندھ جائے ۔ اور آگر پہلا ہن اور اطافت اس کی باتی دہ ہو جائز ہے بیڈ آوئی قاضی بھی وضوج انزئیس جوانگور کے درختوں سے نظے بیکائی اور محیط اور قاوی قاضی خان بھی انھا ہاور ہی اور ہی اور سے انگلے بیکائی اور محیط اور قاوی قاضی خان بھی انھا ہاور ہی اور ہی اور سے انگلے بیکائی اور محیط اور قاوی قاضی خان بھی انھا ہاور ہی اور ہی اور کی اور ہی اور کر گر کر کر گر کر کر گر اور دونوں باقوں پڑا سے جوانی آئی و اس سے قرار میں ہوگا۔ (۲) تھر ہولے اور دونوں باقوں پڑا سے ہولی کے دونوں ہی گر تا ہے دہولی میں اور دونوں باقوں پڑا سے ہولی نظر دو بھنو ان نجو شد سے پانی سے دونوں کی کرنے سے جو پانی نظر دو بھنوں نے ورث سے دونوں کی کرنے سے جو پانی نظر دو بھنوں نے ورث سے دونوں کرنے سے جو پانی نظر دو بھنوں نے ورث سے دونوں کی سے دونوں کی سے دونوں کرنے سے جو پانی نظر دو بھنوں نے ورث سے دونوں کی سے دونوں کی سے دونوں کرنے سے جو پانی نظر دو بھنوں کے دونوں کی سے دونوں کی سے دونوں کے دونوں کرنے سے جو پانی نظر دو بھنوں کی سے دونوں کرنے سے جو پانی نظر دو بھنوں کی سے دونوں کی سے دونوں کی سے دونوں کی دونوں کی سے دونوں کرنے سے جو پانی نظر دونوں کے دونوں کی دونوں کی سے دونوں کی دونوں کی کرنے سے جو پانی نظر دونوں کی سے دونوں کی کرنے کر کر دونوں کی کرنے کر دونوں کر کر دونوں کی کرنے کر دونوں کر کر کر کر کر دونوں کر کر دونوں کر کر کر کر دونوں کر کر کر کر کر کر کر ک

غلب كا اختبار دنگ ہے كيا جائے كا اور اگر و ورنگ ميں خالف نيس اور مرہ ميں خالف ہے جينے سپيدا تكور كا افتر دہ اور اس كا مرك تو سزے كا اختبار كيا جائے كا اور اگر دنگ اور مزے دونوں ميں خالفت بيس تو ديكھا جائے گا كہ مقدار ميں كون زياد و ہے اور اگر مقدار ميں بھى دونوں برابر بوں تو اس كا تتم ظاہر روایت ميں فركور نيس فتبائے كہا ہے كہ احتياظ اس پانى كو بمقابلہ دو سرى چيز كے مغلوب بھيس كے بيدائع ميں تكھا ہے امام ابوطنية كا بي تول ہے كہ بين تقر سے يعنى اس بانى ہے جس ميں چيوار ربھوئ كے مخلوب بھيس كے بيدائع ميں تكھا ہے امام ابوطنية كا بي تول ہے كہ بين تقرع طوادى ميں تكھا ہے اور اس طرح آكم متوں ميں اور كان اس كے ماتھ تي كرے تو مير بي نزد كيا بہتر ہے اور امام ابولا بيست كے لئے تم كے احتياظ و خوال كے ماتھ تي كرے اور امام ابولا بيست كے دونوں كوئح كرے ان دونوں ميں كى كومقدم كرے اور امام ابولا جي تول ہے كہ احتياظ و خوال كوئوں كوئح كرے ان دونوں ميں كى كومقدم كرے اور اس كوئوں كوئح كرے ان دونوں ميں كى كومقدم كرے اور اس كوئوں كوئح كرے ان امام ابولا كوئوں ہيں كھا ہے ہوا كوئوں كوئوں كوئوں ہيں كھا ہے ہوا كہ ہوئوں ہيں تول ہوا كوئوں ہيں كوئوں كوئوں كوئوں ہوئوں ہيں كھا ہے كہ احتياظ و خوال كوئوں ہوئوں ہو

ا دومری صورت بیکانے کی برکہ تقراکر نامقعود ندہو چنا نچیشور بہا شکاط الع طہارت ہے آگر چدد دسال اور دیکی مواا ع شربت خریا سے دخوجا تزند مونا ایام ابوضیفہ کا بچھا تول ہے انتخابیا ا

اور فبيد تمر اكروضو يافسل كرية اس من نيت شرط بيسيتم من نيت شرط موتى بيظهيريد من المعاب اكرياني ياني موجود ہوتو اس سے وضو جا رُزمیں اور آگر (۱) اس سے وضو کیا پھر زایانی ال حمیا تو وضونوٹ عمیاریشرے منیت المصلی میں تکھا ہے جوامیر الحاج كي تعنيف ب- اكر محروه يانى يرقادر بواتو نبيذ تمر يوموكر اوراكر مشكوك ياني يراور نبيذ تمرير اورمنى يرقادر بواتو امام ابو حنیفہ کے زویک جیزتمرے وضوکرے اورے نہ کرے اور امام ابو بوسف کے نر ویک مفکوک یانی ہے وضوکرے اور تمیم کرلے اور نبیدتمرے وضونہ کرے اورامام محد یک تینوں کوجع کرے ایک کوجمی چھوڑئے گاتو جائز نمیں اورآ کے پیچھے ہونا ان کابرابرے بیظمیر بیش تکھا ہے جارے اس اس بات پر منفق جی کے مستعمل کیا فی پاک کرنے والانیس اور اس سے وضوع از نہیں اور اس کے یاک ہونے میں اختلاف ہام محمد کا قول ہے کہ وہ یاک ہواور میں روایت ہے امام ابوطنیف سے اور ای پرفتو کی ہے بیمیط میں الکھیا ہے۔جس بانی سے صدت عود رکیا جائے یا وہ عبادت کے لئے مرف کیا جائے تو سیخے یہ ہے کہ جس وقت وہ عضو ہے جدا ہوا مستعمل سے ہو گیا۔ ہدایہ میں لکھا ہے۔ برابر ہے کہ چھوٹا حدث ہو یابر اہو یہ مینی شرح کنز میں لکھا ہے یہاں تک کدا گر دونوں باز دوموے ادر کسی آ دی نے ان کے بنچے ہاتھ لے جا کراس یانی سے دعویا تو یا جا زئیس بیفا وی قاضی خان میں تکھاہے۔ اگر بے وضونے باجب نے یا حيض والي مورت في جوياك مو يكل ب يانى لين كم لئ ايناباته يانى من واهل كيانو ضرورت كى وجد سه وه يانى مستعمل نيس موكايد تعمین میں تکھا ہے۔اوراس طرح اگر منظے میں کوز وگر حمیا اوراس کے نکالے کے لئے کہنی تک ہاتھ اس میں ڈالاتو بھی مستعل نہیں ہوگا لیکن اگر شند اکرنے کے لئے ہاتھ یا پاؤں برتن میں ڈالاتو وہ بانی مستعمل ہوجائے گاضرورت ن بہونے کے سبب سے بیظامہ میں الکھا ہے۔اور امام ابو یوسف سے میروایت مشہور ہے کہ پانی کے مستعمل ہونے کے لئے پورے عضو کا داخل ہوتا ضروری ہے میجیط مس الكمائي الله الكان إدوالكليون كرواض موت سريان مستعمل بين موتا اور تقبلي كرداهل موف سيستعمل موجاتا بريد ظہیر بیش لکھا ہے۔اگر جنب ڈول کے ڈھونٹر <u>صنے کے لئے ک</u>ویں میں توطرنگاد ہے توامام ابو یوسفٹ کے ہزویک اس کی جنابت اس

ے آب مستعل کا بینا اوراً سے کھانا لیوتے تفرکے کمروہ ترجی ہے گرائی ہے دوبارہ وضوبالا تفاق نیس جائز ہے اا ع بنایت بدوخوہونے یا بے شنل ہونے کو کہتے ہیں اس سے مشارکے عراق نے کہا کہ ستعمل پانی یا لاطابر ہے بھی تھے ہے اور بھی مختارے اور ا (۱) کینی نیزز تر سے اا

اورا كرمند ان كے لئے سركوبھويا اوروه باوضوتها تووه ياني مستعمل شہوكا يظهير بيدي لكھا بادراكركس ياك مخص فيمن یا آتا یا میل چیوز اے کے لئے وضوکیا یا پاک شخص خندا ہوئے کے واسطے نہایا تو پانی مستعمل نہ ہوگا بیافیاً وی قاضی خان میں لکھا ہے۔ ب وضوا کر شندا ہوئے کے واسطے یا دوسرے کوسکھانے کے واسطے وضو کرے تو امام ابو صنیفہ اور امام ابو بوسف کے زوید یانی مستعمل ہو میااورامام محد کے زویک مستعمل نہ ہوگا بی خلاصہ میں لکھا ہے۔ جامع صغیر صای میں ہے کہ لا کے کے وضو کرنے ہے بھی آياني مستعمل موجاتا بي تاريب كرا كراز كالمجهوالا بي يانى مستعمل موجاتا بورند مستعمل موتا يم معمرات يم اكساب-اكر مانا کمانے کے داسطے یا کمانا کماکر ہاتھ دھوے تو یانی سنتمل ہوجاتا ہے بیمچیط سرسی میں لکھا ہے۔ اگر عورت نے اور سے بال ا بنالوں میں ملائے تھے بعر ملائے ہوئے بال دهوئے تو پائی مستعمل نہ ہوگا۔ یہ سراج او باج اورظہیر نید میں لکھا ہے۔ آگر مقنول کا سر وجو یا جواس کے بدن سے جدا ہو کیا تھا تو یانی مستعمل ہوجائے گار مجیط سڑھی میں لکھا ہے۔اگر جنب نے منسل کیا اور پچھ یانی اس کے عسل کااس کے برتن میں فیک کیا تو برتن کا یانی خراب نہ ہوگا لیکن اگر یانی اس کے برتن پرخوب بہ کر برتن میں پہنچا تو خراب ہو جائے كااوراس طرح حمام كاحوض بهى امام محر يحقول كريمو جب خراب نبيس موتا جب تك كرستعمل ياني اس برغالب نه موجائ يعني یاک کرنے کی صفت اس میں سے نبیل کھوتا ہے بیافلا صرمیں لکھا ہے۔میت کے دعونے سے جو پانی بہے و وجس ہے امام محر سے اصل میں اس کومطلق ایمان کیااوراضع بیہ ہے کہ اگر اسکے برن پرنجاست نہیں ہے تو پائی مستعمل نے ہوگا تکرا مام محرز نے اس کومطلقا اس و اسطے کہا ے کے میت اکثر نجاست سے خالی نیس ہوتی بیظمبیر یہ بین لکھا ہے اگر سرکہ نے یا گلاب کے پانی سے وضو کیا تو سب کا بیتو ل ہے کہ وہ مستعمل نیس ہوتا میتا تارخانیہ میں لکھا ہے۔ مستعمل یانی اگر کئویں میں گرجائے تو اس کوخراب جنہیں کرتا تھر جب اس پر غالب ہو جائے تو خراب کرتا ہے اور میں اصح ہے بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے اور انھیں مسائل سے مطنے ہوئے بیرمسئلے میں ہر شے کے اپنے می آ سك جوشه كا التباركياجا تاب بيدم اليش لكعاب- كد هاور خجركالبين بالعاب اكرتموز ، ياني مي كري كاتواس كوفرا بكر م اگر چہتموز اگرے بیمیط میں لکھا ہے گیڑے کواگر چہ بہت سالگ جائے تو بھی ظاہرروایت میں جوازصلوۃ سے مالع نہیں بینزالة المعتین میں تکھا ہے۔ جوشا آ دی کا پاک ہے اورا ی تھم میں شامل ہے جنب اور چین والی عورت اور نفاس والی عورت اور کا فرتمرشراب المعتین میں تکھا ہے۔ جوشا آ دی کا پاک ہے اورا ی تھم میں شامل ہے جنب اور چین والی عورت اور نفاس والی عورت اور ک یے والا اور جس کے مند میں ہے خون لکتا ہوا گروہ اس وقت یانی پہیں تو ان کا جو ثھانجس ہوگا اور اگر کی بارتموک تکلیں تو سیح قول کے

المصلق يعنى يبقيدنين لكائى كدميت برنجاست مواا

ع اور قاضى خان يس بكراكر وضوكا يانى كوئيس عن ذالوقوا مام كمر كرقول براس عن بي وول تكاليان

ہمو جب منہ پاک ہوجائے گاریسراج الوہاج میں لکھا ہے۔اگرشراب چنے والے کی موقیمیں کمبی ہوں تو یانی نجس ہوجائے گا آگر چہ ا یک ساحت کے بعد پانی ہے ساتا تارخانے میں جمت سے قل کیا ہے تورت کا جو تھا اجنبی مرد کا جو تھا تورت کو تروہ ہے لیکن وہ تا پاک ہونے کی مجد سے میں ملک لذت یانے کی وجدے ہے بینہر الفائق میں لکھا ہے اور اصح یہ ہے کہ محوزے کا جوتھا بالا جماع پاک ہے بیڈ اہدی میں نکھا ہے اس طرح جو ثھا ان چرند اور پرند جانوروں کا جن کا گوشت کھایا جاتا ہے باک ہے تکرچھوٹی ہوئی مرغی اوراونٹ اورنتل جونجاست کمائے ہوں ان کا جو تھا مروہ ہے بہاں تک کہ اگر مرقی اس طرح قید ہو کہ اس کی چورتج اس کے یاؤں کے نے نہ پہنی ہوتو کروہ نہیں اور اگر پہنی ہوتو چھوٹی ہوئی مرغی کے تھم میں ہے بیجیط سرتھی میں لکھا ہے۔ اور جوتھاان جاتوروں کا جن کا خون بہتائیں ہے پانی میں رہتے ہوں یا سواان کے ہوں پاک بیں رہیسن میں لکھا ہے اور جو کیڑے محروں میں رہتے ہوں جیسے سانب اور چو ہااور بلی ان کا جوش مرو وتز یمی ہے یمی اصح بے بیٹلامہ میں لکھا ہے۔ اور مرد ہے کہ کسی کے ہاتھ میں بلی جا نے اوروہ اس کے دھونے سے بل نماز پڑھے اور تحروہ ہے کہ بلی کا جوشا کھانا کھائے تیمین میں لکھا ہے اور یہ مالدار کے لئے تحروہ ہے اس لئے كوواوركمان بدل سكاب ليكن فقيرك لي ضرورت كى وجد يركرو فين بيسراج الوباج من كعاب - اكر بلى في جوبا كمايا اوراس وقت بانی پیاتو و و پانی نجس موجائے گا اور اگر ایک دوساعت تغیر کر پیاتو نجس نیس موگا سے جے سے بی ظبیر بدی لکھا ہے۔ درعدوں پر تدون كا جوشا كروه باورامام الويوسف سے بيدوايت بكراكروه اس طرح قيد مول كدان كا مالك جانتا موكدان كى جو في بركونى نجاست نبیں تو محرور نبیں اورای روایت کومشا کے نے متحس سمجھا ہے یہ دایہ بیں لکھا ہے۔اس طرح ان پرند جانوروں کا جن کا موشت ننیں کھایا جاتا یاک اور کروہ ہے بطور استحسان کے بیمب وط میں لکھا ہے۔ اگر اچھے پانی کے ہوتے ہوئے کروہ یانی ہے وضو کرے تو مروه باوراجها پانی نه بوتو کرو ونیس بیا فقیار شرع میں لکھا ہے۔ کتے اور سوراور ورند ساور جو بایوں کا جو ثعانجس ہے سے کنز میں لکھا ہے۔ یانی کے منت سے یانی نیک ہوہی اگر کااس منے کو جائے تو وہ یانی جواس منتے میں ہے یاک ہے بی خلام میں کھا ہے کتے کے جانے سے برتن تین اروموتے بد ہداید میں لکھا ہے۔ نچراور گد جے کا جوشا مشکوک ہے اور شخع بدے کہ و ویاک ہے اور شک اس میں ے کہ و اور کو بھی یا ک کرتا ہے یانیس بیفناوی قاضی خان میں تکھا ہے اور میں قول ہے جمہور کا اور بیکا فی میں تکھا ہے اگر ان دونوں کے سوااور پانی تیس تو دونوں سے وضوکرے اور تیم کرے اور ان دونوں میں سے جس کومقدم کرے گا جائز ہے بیسراج الو ہائ میں لکھا ے اور دولوں میں سے ایک پر اکتفاجا تر نہیں بیٹرزائہ استعمان میں تکھا ہے اور ہمارے مزد یک افتال بیہ ہے کہ وضو کو مقدم کرے اور دھود ے یہ بح الرائق میں لکھا ہے۔ اگر گدھے کے جو شھے پانی سے وضو کرتا ہے تو وضو کی نیت میں اختلاف سے اور زیادہ احتیاط اس میں ے کونیت کرلے بیٹ القدیرین لکھا ہے۔ اگر کدھے کا جو تھا پانی میں کرجائے تو اس سے وضوح ائز ہے جب تک کداس پر غالب ندہو جائے جیسے متعمل بانی کا تھم ہے میمچیا مزحس میں لکھا ہے جبگا در کے بیٹاب اور بیٹ سے پانی اور کیز اخراب نہیں ہوتا یہ فآوی قاضی غان بس لکھا ہے اور جس میں خون جاری ہیں وہ یانی میں مرجائے تو یانی جس تبیل ہوتا جیسے مجھراور کھی اور بھڑ اور بچھوو غیرہ اور پانی کے جانوروں کے یانی میں مرنے ہے بھی یانی خراب ہیں ہوتا جسے چھلی اور مینڈک اور مکیجا۔اور یانی کے سوااور چیز میں مرے تو بعض کا تول یہ ہے کہ چھل کے سوااور چیز کے مرنے سے خراب ہو جاتی ہاور بعض کا قول یہ ہے کہ خراب نہیں ہوتی اور یمی سیحے ہوریائی مینڈک اور زمین کے مینڈک برابر بیں بہاری میں لکھا ہے ابوالقاسم السفاء نے کہا ہے کہ میں قول ہم اختیار کرتے ہیں ب ا بدلیل حدیث یفسل الاماء من ونوع الکلب ثلاً العِلَى كے كمندا النے سے برتن تمن مرتبد مويا جائے اور ابو بريرة في مات مرتبد موف كى صريت بحي روايت كي ٢١٠

مضمرات بمن تکھاہے اور سیجے میدہ کہ اس میں فرق نہیں کہ یانی میں مرے یا ہمرے پھر یانی میں ڈال دیں سیجیمین میں تکھاہے۔ آگر بھول جائے تو تب بھی تھم ہے مروہ یانی چینا مروہ ہوتا ہے اس لئے کہ اس کے اجزابانی میں ل جاتے ہیں اور اس کا کھانا جائز نہیں ب محيط سرتسى على لكها باور بانى كوه جالور بين جن كى پيدائش اورر بينى جكه بإنى بواوران سے جداجي وه جانور جو بانى يس ر بين محر پانی میں پیدانہوں ان سے پانی خراب ہوجاتا ہے۔ یہ ہداریمی الکھاہے۔ اگر غبار جس پانی میں کر جائے تو اس کا اعتبار نہیں مئی کا اعتبادے بيقيد عن لكما ب اكرككرى عن نجاست ياكوبرلك جائے اور جل كررا كه بوجائے اور تموزے يانى عن كر جائے تو امام عرق سكنزويك بإنى خراب شبوكا اى برنتوى بيرمشرات بين لكهاب مردارك بال اور بذى ياك بوراى عم بن بينااور کھر اور سم اور چرا ہواسم اور سینک اور پشم اور اون اور پر اور وائت اور چوچ اور ناخن اور ای تھم میں ہے آ دی کے پال اور بٹری اور میں سیح ہے بیاضتیارش مخارش کھاہے یہ جب ہے کہ بال منڈ ہے ہوئے ہوں یا گئے ہوئے ہوں لیکن اگرا کھڑے ہوئے ہوں تو نجس ہوں کے بیسرائ الوباح میں تکھاہے۔اور چشدمروہ جانور کا اور دودھ جواس کے تمن مواور باہر تکلے ہوئے اللہ ہے کا چھلکا اور بید جومال کے بیٹ سے کر حمیا ہواور ابھی تر ہوا مام ابوطنیقہ رحمداللہ کے نزویک پاک ہیں میصط مزحسی میں لکھا ہے۔ اور مشک کا ناف اگر اليها بوك ياني وكنيخ مع زاب شهواتو ياك باوراضح بياب كدوه برحالت من باك باور ذرج كي بوع جانور كالجمي بالانفاق یاک ہے سیبین مں لکھا ہے۔خزیر کے تمام اجزائب ہیں بیافتیار شرح مقار میں لکھا ہے اگر مردار کی بڈی کویں میں گرجائے اور اس ير كوشت يا چكناني كلى بوتونجس موجائ كاورندنجس ند بوكا بيرمواج الدراييش لكعاب -اكرة دى كاچزاياس كاچعلكا پاني بش كرے اكر و وقمور ابوجیے یاؤں کے شکافوں میں سے اتر تا ہے شل اس کے موتو اس سے یانی خراب دیس موتااور اگر بہت مولینی ناخن کے برابر ہوتو پالی خراب ہوجا تا ہےاور ماخن کے گرنے سے پانی خراب نہیں ہوتا پیغلامہ میں لکھا ہے۔ جس کے چیزے کی حقیقی و ہاغت کی جائے وواؤل سے باتھی دیاغت کی جائے لینی مٹی لگا کریا دھوب می سکھا کریا ہوا میں ڈال کرتو پاک ہوجائے گا تو اس پرنماز اوروضواس ے ذول سے جائز ہوگا محرا وی اورسور کے چڑے کا بیتھم نبیس عمید اہدی میں لکھا ہے دیا غت تنقیق کے بعد اگر چڑے کو یانی تکے تو پھر نجس نبیں ہوجاتا اور دباغت حکمیہ کے بعد بھی اظہر بھی ہے کہ پھرنجس نبیل ہوتا یہ مضمرات میں لکھا ہے۔ اور جس کا چڑا دباغت سے یاک موجاتا ہے اسکاچڑ اذر ع عے میں یاک ہوجاتا ہے اور اس طرح خون کے سواتمام اجز اذراع سے یاک موجاتے ہیں بھی قد ہب سنج بر بر بر المان من الكمام و وكوز ، جو كمر من إدهرا و مراس لئ ركدد ين إن كمكون كا بانى ان عن اليس تو اس ما يانى بینا اوروضوکرنا میں جائزے جب تک بدند معلوم ہوکراس پرنجاست کی ہے۔ چو ہالی سے بھاگ کریانی کے پیالے پر ہوکر گذراتو حمس الائر ملوائی نے بید کرکیا کدا کر بلی نے اسکوزخی کردیا تھا تو بیال بنس موجاتی اور نیس موگااور شرح طحاوی میں تکھا ہے کہ برصورت عرجس ہوگا اسلے کرد و بلی کے خوف سے اکثر پیٹاب کردیتا ہے بیچیا مزحس می اکھا ہے اور بھی مختار عمے بیٹلا مدھی اکھا ہے اور لے۔ اور چیزے کے مانند دباغت تبول کرنے میں مثانداوراو مجی ہے جنانچہ کے القدیر میں ہے کہ امام محد سے مروی ہے کہ آگر مردار مکری کے مثانہ کوویاغت وے دیاتو یاک ہے؟ اس مع المدائق برتو دباغت سے یا کے تیس ہوتی ہاور آوی کی کھال کودیا غت وعدم دباغت میں وقل تیس بلدوہ بجر بھر مم واحرام كدبا فت تيس كى جاتى بي كا كدهاية البيان من بي كدائرة وى كى كعال وباخت كى كاق ياك موكى ليكن اس انتفاع بعبداحرام كييس جائز بي جي آوى كاجراء سانقاع فين جائز بكانى الحيط والبدائع ورمخار عن كماكر بعضول كرز ويك مواداورة وى كاكهال باكر فين بوق اس واسط كريت رت ہونے سے دیافت پذریس اا سے بھر طیک سید کو قالیے فنس سے جولائی ذی ہے کی بجری کا ذی کرے اُس کو پاک ندکرے گااور ذی کرنا اپنے كل عمل اوجال الن كرناميا بينا ك جكست في كيا الوكم في ١١٣ (١٠) ليكن نبر الغائل عمر مجتل عنقول ب كدفتوى ال يكفاف ب الين نجس مو کا کوشک اس کے بیٹا ب کردیے میں شک ہے ااو

آ دی کوا ہے حوض سے وضو جائز ہے جس میں پیخوف ہو کہ ٹنا بداس میں نجاست پڑی ہو گریفین شہواور اس پر بیرواجب نہیں کہ اس كا حال إلى يتعاور جسي تك اس على نواست كا يقين ند بواس عوضون جهوز عاس لئ كدائر سيمى ابت بواعد يعيد مردى عى لكما ب\_ اگراس كونجس بجمتا تفااوراس سے وضوكرايا بجرمعلوم مواكدو ، پاك تفاتو اس سے وضو جائز ہے بيخلا مد ميں لكما ب\_ در تده جانور تعودے سے پانی پر موے گذرا اگر کمان غالب سیموکداس نے پانی بیا ہے تو بھی موجائے گاور نہی نہوگا یہ بح الرائق عى مبتنى كنقل كياب فاوى عمايية عن المعاب كداكر جنكل عن تعوز الإنى باياتواس سے كروضوكر ناجائز باوراكراس كا باتيريس ہواور اس کے ساتھ کوئی چیز بھی نیس جس سے پانی اس میں سے نکا لے تو اپنارومال پانی میں ڈال دے اور رومال سے پانی ہاتھ ہر مرے گاتو ہاتھ یاک ہوجائے گا اور اگراس یانی کے کنارے پرعلامت کتے کے داخل ہونے کی یائی اگروہ یانی ہے اس قدر قریب ہو جس سے بیمعلوم ہوکہ کتا یہاں سے یانی بی سکتا ہے تو وضونہ کرے اور اگر ایسانہ ہوتو اس سے وضو کر لے بیتا تار خانیہ بس انکھا ہاور ا كرار كاور كاور الله والله ورتى يرماته لكات بول و ول اورس باك بي مظهير يدهى لكما ب جب تك بجاست كالينين ند مو مير فتح القدير ش الكعاب أكراز كے في ابنا ہاتھ باؤں بانی كوزے ش وال ديا أكر جانبا بكر ہاتھ اس كا يقينا باك بواس سے وضوجائزے اور اگراس کا یاک باتا یاک ہونائیں جاتا تو متحب بہے کہ اور یانی سے وضوکرے اور باد جوداس کے اگراس سے وضو كراف وجائز موكار محيد مرحى ش كلها ب- الركوني مخص اين ياؤل دموكراس ياني ش داخل مواجوهام كي من كراموا بادر مجربا برلكلا بس اكراس عمام على كى جنب كانها نائيس معلوم بواقوجائز باكر چد جرباؤس دووية اوراكراس على كى جنب كانها نا معلوم ہواتو امام محرکی روایت کے ہمو جب باؤں وحونالازم بین اور یکی طاہر ہے بیجیط میں لکھا ہے اگر اپنے اصفاءرو مال سے بوجھ ادررو مال خوب بھیگ کیا محویا اس کے احسا ہے کسی کیڑے پر بہت زیادہ پانی ٹیکا تو اس کیڑے کے ساتھ نماز جائز ہاس لئے کہ مستعل یانی امام مر کے زدیک یاک ہاورون مخارے۔ادرامام ابو حفیہ اورامام ابو بوسیف کے زدیک آگر چیس بھی اسموتع يرضرورت كا وجد عداس كي نجاست كالمتبارساقط موجائ كاليديداك يس كعاف مستعل ياني كابينا مرووب بيفلا مدي الکھا ہے۔ اور جامع الجوامع میں ہے کہ تموڑ اپانی نجاست کے پڑنے سے جس ہوجائے اگر اس کے اوصاف یعنی رنگ اور بواور مرہ بدل جائے تواس کو کس طرح کام میں ندلائے اور میں چیٹاب کے ہوگا اور اگر ایسان موتواس سے جانوروں کو پانی چانا اور شی بھونا جائز ے مرود من مجد من ندلکائی جائے بیتا تار فائد میں لکھا ہے۔ جاری پائی میں پیٹا ب کرنا مرود مے بیظا مسمی لکھا ہے۔ بند پائی میں پیشاب کرنا مکروہ ہے اور بھی مختار ہے میتا تار خالیمیں لکھا ہے۔ وض میں کماشیرہ جمع ہے اس میں پیشاب پڑ کیا اگروہ وض دہ دردو بن خراب نیس موگا اگر کم موسے گاتو خراب موجائے گاجیے بندیانی خراب موجاتا ہے میفلا مدیس لکھا (ف کہے۔

<sup>(</sup>ف) چند فروع جو کھالیں ماند سنجاب کے دارالحرب یعنی کافروں کے دلیں سے لائی جاتی ہیں آگر معلوم ہوکہ پاک چیز ہے دیا فت کی گئیں آو پاک ہیں اور اگر شک ہوتو دھوی افعال ہم مردار کا چشاور مردار کے شنوں کا دود صام اعظم کے نزویک پاک ہیں محیط اسٹر جس تر ہو جو افور کا چشاور کا دود صام اعظم کے نزویک پاک ہیں محیط السٹر جس تر ہو حوالور کا چشہ بالا تفاق پاک ہے موجہ ہوئے گئیں اسٹر جس کے اور خانے میں کہ اسٹر جس کے اور خانے میں کہ بالد میں ہوئے ہوں کہ اور خانے میں کہ میں سے اور خانے میں کہ میں ۔ زبا داور حزر پاک ہے۔ حرام چیزے دو اکرنا خابر المذ ہب ہم ملح باک میں اجاز ت ہے جا کہ میں ہوئے ہوا درو در کی دوانہ معلوم ہو جے ہوئے کیا ہے کو خوف بلاکت میں شراب مینا دوا ہے اور ای پر فق کی ہوا درو در کی دوانہ معلوم ہو جے ہوئے کیا ہے کو خوف بلاکت میں شراب مینا دوا ہے اور ای پر فقو تی ہا کہ میں شراب مینا ہوتا ہے تا اور ای پر فقو تی ہا است ہدد (۱) مانٹر میں حدد یا کی جانور سے پیدا ہوتا ہے تا

فتاوئ عالمگيري .... جلد 🛈 کټو که ۲۲۰ کټاب الطهارة

جونها بارب

تیم کے بیان میں اس بی تین تصلیں میں

يهلي فصل

ان چیزوں کے بیان میں جو تیمم میں ضروری ہیں

ان میں سے نبیت ہے کیفیت اس کی میہ ہے کہ الی عبادت مقصودہ کی نبیت کر رے جو بغیر طبعادت کے بیجے نبیں ہوتی طبعارت کی نیت کرنا یا نماز کے مباع ہونے کی نیت کرنا قائم مقام نماز کے ارادے کے ہے۔ حدث کے یتم اور جنابت کے یتم می تیز فرض منیں بہاں تک کداگر جب نے باراد ووضو تیم کیاتو جائزے بیمین میں لکھا ہاورنصاب میں ہے کدای برفتوی ہے بینا تارخاند میں مكعاب - اگر جنازه كى نماز كے لئے يا يجده علاوت كے لئے يتم كيا تو جائز ہے كداس سے فرض نماز يمى بڑھ لے ابن ميں كى كا اختلاف نبیں بیجید میں تکھاہے۔ اگرز بانی قرآن پڑھتے کے لئے یاقرآن میں دیکھ کر پڑھنے کے لئے یاز یارت قیور کے لئے یاؤن میت کے لئے یااذان کے لئے یاا قامت کے لئے یامجد میں داخل ہونے کے لئے مجد سے فارج ہونے کے لئے تیم کیابایں طور کہ معجد جس باوضو داخل ہوا تھا پھروضوٹوٹ میایا قرآن چھونے کے لئے بیتم کیااورای تیتم سے نماز پڑھی تو عام علاء کے ز دیک جائز نہیں بیفناوی قاضی میں لکھا ہے اگر مجدوشکر کے واسطے تیم کرے تو اہام ابوطنیفہ اورامام ابو پوسٹ کے نز دیک اس تیم سے فرض تمازنہیں یر دسکتااورامام محتر کے فزدیک پڑھ سکتا ہے اس لئے کہ بجدہ شکرا مام محتر کے فزدیک عباوت ہے ان دونوں کے فزدیک نہیں ہے ذخیرہ عمی فکھا ہے۔اگر سلام کے واسطے پاسلام کا جواب دیتے کے واسلے تیم کرے تو اس سے نماز کا ادا کرنا جائز ہے بیڈ آو کی قاضی خان میں لكعاب أكرتيتم اس واسط كرے كه دومرے كوسكما نامنظور ہادرنماز كااراد ونبيں ہے تو تينوں اماموں كے نز ديك اس ہے نماز جائز نبیں بیخلاصہ بن انکھا ہے اور میں خاہر الروابیة فرآوی قاضی خان بن انکھا ہے کا فرنے آگرمسلمان ہونے کے لئے تیم کیا اورمسلمان ہوا تو اس کوار میم سے نماز پڑھنا جائز نہیں نز دیک امام ابو حنیفہ اورامام محر کے بیفلامہ میں لکھا ہے۔ بیار کو دوسرامخض تیم کرا تا ہے تو نیت مریض پر ب نہیم کرانے والے پر بیقنیہ میں لکھا ہاور مجملہ ضرور یات تیم کے دومرتبہ ایا تھ مارنا ہے ایک سے منہ کاسے ہاور دوسرے سے دونوں ہاتھوں کا سمج کہنیوں تک بیر ہدا رہیں لکھا ہے۔ کہنیوں عمر کا بھی سمج کرے بیفناوی قاضی خان میں لکھا ہے حلیہ میں ہے کہ اپنے منہ کی تھلی ہوئی کھال پراور بالوں کے او پراو پرمسے کرے موافق قول سیجے کے بیمعراج العدابیش لکھا ہے اور منجی ہے فتح القديريس فداركامسح بهي شرط بي بهي منقول ب جار ساسحاب دورآ دي اس سے غافل جيں بيزابدي جي لکھا ہے تھيلي يرجمي مع كرے يانيل مح يد ب كدندم كرے اور باتھ مارنا كانى ب يمضمرات عن لكھا ب اكرايك بى ضرب سے منداور باتھوں يرمسح كرية جائزنبيل بيفآه ي قاضى خان يس كاماب- الرايك باته سه منه كامن كيااورووس باته سه ايك باته كامن تومنه اور بأته كاستح جائز ہوكيا اور دوسرے باتھ كے لئے ضرب لگادے بيسرائ الوباج ش لكھا ہے۔ اگر تيم كا اراد وكرے اور زمين مي لو في ع النگن زجب كاول واكيم بربائي من من كرے بربائي بروائي من كرے كرے مسئون يامتحب ال

اور تمام بدن کو سلے اگر مٹی اس کے منداور ہاز و یوں اور ہھیلیوں پڑتھ گئ تو جائز ہے اور نہ پنتی تو جائز نہیں بیے ظامہ بیل کھا ہے جس تھی کے دونوں ہاتھ ہنچوں ہے کئے جوں وہ وہ پڑی ہوں پر سے گھی کے دونوں ہاتھ ہنچوں ہے کئے جوں وہ اپنی ہا ہوں پر سے کر اور کہنوں کی ہا ہیں بھی کٹ کئی ہوں وہ موضع قسط پر سے اور کہنوں کے اور کہنوں کا ایس کے اور کہنوں کے اور کہنوں کی اور کہنوں کے اور کہنوں کی اور کہنوں کے اور کہنوں کے اور کہنوں کی باتھ کی ہوں کہنا ہے کہ اور کر گئے کے باتھ کئی کہنا ہے کہ ہوئے کی باتھ کہنے کہنا ہے ک

اور تجلد ان چروں کے جو تیم ضروری میں یاک من ہے۔ تیم کرے باک چیز برجش زمین سے جیبالو بااور کا نساورتا نبا اور شیشہ اور سونا اور میاندی اور حش ان کے وجنس زمین سے نہیں ہیں اور جوالیے نہوں و جنس زمین سے ہیں بید بدائع می نکھا ہے۔ میں جائز ہے میم کی پر وزیت پر مثورے پر جوز مین ہے بنا ہونہ پانی ہے ، آئیج پر وجونے پر مسرے پر وہر تال پر و کیرو پر اکد حک کمپر ، فیروز و پر منتق بخش ،ازمر دیر ،زیر<sup>ح</sup>جدیرید بحرالرائق می لکعایے اور یا توت اور مرجان پریتمبین می لکعایے اور پخته اینٹ پر بھی سیح (۱) ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور بھی مگا ہرالروایۃ میں ہے تیمین میں لکھا ہے۔اور مٹی کے کیے ہوئے برتن یعنی سفال مرجمی تیم جائز ہے لیکن اگر اس پر انسک چیز کارنگ ہو جوہنس زمین ہے تین ہے تو جائز نبیل پیغز اللہ الفتاوی میں لکھا ہے۔اور پھر پر تیم جائز ہے خوا واس پر غبار ہو یان ہو مثلاً دھلا ہوا ہو چکنا ہو خوا ہ بیا ہوا ہو یا بے بیا ہو یہ فنا وی قاضی میں لکھا ہے اور سرخ منی پر اور سیاہ منی پر اور سپيدئي پرتيم جائز ب يه بدائع من لکعا ب اور زووځي پرتيم جائز ب پيفلا صد من لکعا ب اور سبزمني پرتيم جائز ب پيټا تارخانييس الكعاب-اورترز من پراور كيل مني برتيم جائز ب بيبدائع من كلها بيدان مردارسك برينم جائز بي جوكان يو الله نداس بر جواور کسی چیزے بنایا جائے بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے نمک اگر یانی سے متاہوتو بالا تفاق اس پر تینم جائز ہے اور اگر نمک بہازی ہوتو اس میں دورواینٹی ہیں اوروونوں میں ہے ہراکیک کی نقبہانے ھی کی ہے لیکن جواز پر فتوی ہے یہ بر الرائق میں لکھا ہے۔زمین جل جا نے اوراسکی مٹی پر تیم کرے تواسح بیے کہ جائزے بیظمیر بیٹس لکھائے۔اوراگر نے ہوئے موتیوں پریابے بیے پر تیم کرے تو جائز نہیں اگرسونے یا جاندی پر تیم کرے اگر چھلے ہوئے ہیں تو جائز نہیں اگر چھلے ہوئے نہیں ہیں اور مٹی میں ملے ہوئے ہیں اور خلبہ ٹی کا ا المرسح مجر بور ہوجائے امام محترے روایت ہے کہ انگلیوں میں غلال کے لیے تیسری ضرب کی ضرورت ہے لیکن بیغلاف نص ہے اور تخلیل کامتسود کھی اس پرموتوف میں ہے الفتح ۱۱ ع اصل بیر کوش ندین ہے پاک بینے ہوالتین ۱۱ سے کیکن سن القدر کے نسخ موجود و بی ہے کہ فرجان و پاتو ہ زمردو پر جدوموتی ہے تیم فیص رواہے الفتے۔ بھی مرجان کے تن میں صاحب توریف اختیاد کیا کدو ویائی سے براہ جاوری بی شارح نے درمخار میں ایالیان محيط وغلية البيان وتوضيح وغلية ومعراث الدراب وتبمين ويحرش جوازلكها باوريجي اللهرب كيكن عدم جواز احتياط ببوالثدامل االبداميه (١) اوركرفي في شرطى كدوه كوفت والع

چرکا اخبار ہوگا بیلمبر بیش تکھا ہے۔

اگر مسافر بچیزیا دلدل میں مواور و ہاں ختک مٹی نہ لے اور اس کے کیڑے پریاز مین پر غبار بھی نہیں تو اپنے کیڑے پر بعضے جمم پر بھیڑ لگائے اور جب و وخنگ ہو جائے تو اس ہے تیم کر لے لیکن جب تک وفت کے جائے رہے کا خوف نہ ہوت تک تیم نہ كر ال التي كان من بلا ضرورت منه برخي بحركي اور و مورت مثله كي الباور اكراي كيز التيم كرية و امام ابو حنف اور ا مام علا كرزويك جائز باس لئة كرمني مجمله اجزائة زين كرب اورجواس من ياني بوه والاكر بوف والاب يدجوا كعيس کھاہے۔اگرمٹی پر پانی غالب ہوتو اس ہے تیم جائز نہیں ریجیط سرتسی میں لکھا ہے۔ بخس کیزے کے غباد ہے تیم جائز نہیں لیکن اگر غبار کیڑے کے خشک ہوجانے کے بعد پڑا ہوتو جائزے بینہا یہ مں لکھاہے۔ زمین پر جب نجاست لگ جائے بھرو وخشک ہوجائے اور اس کا اثر جا تارہے تو اس پر تیم جا کرنہیں بیفادی قاضی خان جس لکھا ہے۔اور مجملہ ان چیزوں کے جو تیم میں ضروری ہیں تین انگیوں ے مح كرنا ہے۔ تين الكيوں سے كم سے كرنا جائز نبيل جيس راورموزوں كائس يتيين على لكھا ہے۔ اور مجملد ان چيزوں كے جو تيم عن ضرور بیں سے کنے یانی پر قادر ضہو۔ جو تھن یانی سے ایک میل دور ہواس کو تیم جائز ہے مقدار میں میں مخارے خواوشر کے باہر ہو خواہ شہر کے اندرادر میں مجمع ہے اور برابر ہے کہ مسافر ہو یامنیم میں بیسین میں لکھا ہے۔شہر کے اندر یانی نہ ملنے کی وجہ سے تیم جائز تہیں اور اس طرح ان تریوں میں جس کے رہنے والے ان سے جدائیں ہوتے یا اکثر لوگ دن میں جدائنیں ہوتے اور سلمے ہے اس کا جواز منقول ہے اور سیجے یہ ہا ترمیس اور میر ظاف اس حالت میں ہے کہ اوّل پانی کی جبتو کرے اور دُھونڈ ھنے سے پہلے بالاجماع تیم جائز نہیں بیسرائ الوہائ عمل تکھا ہے اور تھیک قول یہ ہے کہ مل تہائی فرخ کی ہے جار بزار گز طول میں برگز چوہیں انگشت کا اور ہر المشت كى چوزائى چەجوبوتى باس طرح كەبرجوكاپىيە دوسرے جوكى پينە سے ملا بورىتىيىن مىلكىما بادرمسافت كالعتبار ب وقت کے خوف یہ ہدایے پی اکھا ہے۔ور عربے کے خوف یا وحمن عمینے خوف میں بھی تیم جائز ہے خواہ خوف اپی جان کا ہو یا مال کا ب عمابيدي الكعاب ياسانب يا آك كاخوف موتيمين على لكعاب اوراى طرح اكر پانى كے پاس جور مو يا كوئى موذى موتو تيم كرلے بيد تديد ي المعاب - اور مين من بكراكرود بيت كے ضائع مونے كاخوف مويا قرضدار كے تقاضے كاخوف موجس كا قرض ميں وے مثله والتعديد الني كوكيتم بين خواه عضوكائ سيمويا منه كالاكرن سيااوركس طرح كتغير سيمثله كالثاره بديد غيره يمي والالت كرناس كدفاك جماز تا واجب ب كيزك مثلة رام ب البعداريكن بيدجم ب بلدست بالسير المراسي مساور خانيدي ب كراكر اسير مسلم وكافر في وضواور تمازي منع كيا تو يجم كر سادد الثارب سيفاذ يو صيح تماز كااعاد وكرب جب جيوف ادراى المرح جب كها لكف اين غلام سيكها كرجب ومنوكر سكاتو تخوكو قید کروں گایا تن کروں گاتو تیم سے تماز بر معے مراعاد و کر ہے ہوں کے مانداس واسلے کہ تیم کی طہارت متع وجوب اعاد و میں طاہر تیس کتائی الطحاوی ۱۴ سكاتو تيم جائز بيداد ي اوركفايين كعاب -اكرورت كوابنا خوف مواسبب سے كے يائى قاس كے ياس بو بعى تيم جائز ہے یہ برالرائق عمی لکھا ہے اس طرح اگرائی باس کیا اے ساتھی رفت کی یا ال قافلہ میں ہے کی اور محض کی یا اسے سواری کے جانور کی یا استے ایسے کتوں کی جوجو یا یوں کی حفاظت کے لئے یا شکار کے لئے ہیں بیاس کا خوف ہونی الحال یا آئندہ اور اس طرح آثا ح وندھنے کی ضرورت ہوتو جائز ہے شور بالکانے کی ضرورت کے لئے جائز نہیں۔ بنب کو اگریہ توف ہو کہ نہانے میں سروی سے مر جائے گا پایار ہوجائے گا تو تیم جائزے می تھم بالا ہمائ اس صورت عمل ہے جب شہرے باہر ہواور اگر شہر کے اندر ہوتو امام ابو صنیف كنزديك يكي عكم إمام الولوسف اورامام في كاخلاف باوربيفلاف اس صورت يسب جب اس كے باس است وام نه مون كرهام من نباسكادر جوبيه وسكوتو ميم بالاجهاع جائزنين اور نيز خلاف اس مورت من ب جب ياني كرم نيين كرسكااور جوكرم كرسكا بنب بھى تيم جائز نبيل مدراح الوہاج من لكھا ہے۔ جب محدث كويہ خوف ہوكدا كروضوكرے كا تو سردى ہے مرجائے كالو میم کر لے بیکانی میں لکھا ہے۔اورای کواسرار میں اختیار کیا ہے اوراضی ہے ہے کہ بالا جماع اس کو تیم جا ترجیس بیشہرالغائق میں لکھا ے اور سیجے میدے کداس کو تینم جائز نہیں بیرخلا مدین اور فرآوی قاضی خان میں لکھاہے اگر مریض کو یانی ملے لیکن بیزوف ہے کہ یانی کے استعال معرض بره جائے كا ياصحت على دير بوجائے كى تو تيم كرلے اوراس على فرق نيس كرح كت مرض بر ه جائے جيسے بمارى رشتكى يادست آتے موں ياياتى كاستعال يرض زياده موجائے مثلا چيك بكل موياس طرح كى اور بمارى موياكوئى وقعو گرانے والا نہ ملے اور خود وضونہ کر سکے لیکن اگر کوئی خاوم ملے یا مزدور مقرر کرنے کی اجرات ہو یا اس کے پاس کوئی ایسا مخص ہو کہ اگر اس سدد لے گاتو د مدد کرے گاتو طاہر ند جب کے بموجب تیم شکرے اس کئے کدو دیانی پر قادر ہے بیانتی القدر بر عمی الکھا ہاور ب خوف اس طرح معلوم ہوتا ہے کداس کوعلامت سے یا تجربہ سے گمان عالب ہویا کوئی طبیب کامل مسلمان جس کافسق نہ ہوخرو ہے ہے شرح مند أمصلی میں لکھا ہے جوابراہیم طبی کی تصنیف ہے اگر چیک تکلی ہویا زخم ہوں تو اکثر کا اعتبار کیا جائے گامحدث ہوجب ہو جِنا بت میں اکثر بدن کا اعتبار کریں گے اور حدث میں اکثر اعتماء وضو کا اعتبار کریں گے اگر بدن اکثر میجیج ہواور تھوڑے میں زخم ہوتو تھیج کودھو لے اور زخی پراگر ہو سکے سے کر لے اور اگر اس پرسے نہ ہو سکے تو ان کٹڑیوں پرسے کر لے جوٹونی بڈی پر یا تدھتے ہیں یا پی کے اویرا در هسل اور تیم کوج نه کرے اگر او حابدان میج ہوا درآ د حابدان زخی ہوتو مشائخ کا اس میں اختلاف ہے اور اسمے یہ ہے کہ تیم کر لیے اور یانی کا استعمال ندکرے بیغلامد میں لکھا ہے اور بھی محیط میں لکھا ہے اور جیج العلوم میں ہے کانہ مہلی اور بارش اور بخت گرمی میں سيتم جائزے بيز ابرى اور كفات بي لكماب

مسافر جب کنویں پر پینچا دراس کے پاس ڈول نہ ہوتو تیم کر ہادراگر ڈول ہوادرری نہ ہوتو بھی تیم کر لے فقہا نے کہا

ہم جب ہے کہ اس کے پاس کوئی کیڑا کئویں میں ڈالئے کالائی نہ ہواد راگر ہوتو تیم نہ کرے آدراگر اس کے دیتی کے

پاس ڈول اس کی ملک ہوادراس کے دیتی نے کہا کہ تو تھی یہاں تک کہ خیں پائی بحراوں پھر تھے کود دقا تو مستحب بیہ ہے کہا تظار کرے

ادراگر تیم کرلیا اور انتظار نہ کیا تو جائز ہے یہ فان میں تکھا ہے اگر تیم کے اور پائی بہت ہوگیا اور اس کے بنچ پائی ہوادراس

اس کے کائے کا آل بھی موجود ہے تو تیم نہ کرے اور بعض کا قول بیہ ہے کہ اس صورت میں تیم کرے اور فقط بستہ پائی بابر ف ہوادراس

اس کے کائے کا آل بھی موجود ہے تو تیم نہ کرے اور بعض کا قول بیہ ہے کہ اس صورت میں تیم کرے اور فقط بستہ پائی بابر ف ہوادراس

باجود پائی کی دفع مسٹس کے واسطے حاجت ہے وہ بحز ل معدوم کے ہواوا پی بیاس ہو یا اپنے جائور کی یا اٹل قافلہ کی آ شاہو یا اپنی تو ان مور توں میں بابر بیک گئر اردک کرا کے کر ما بنا لیے جی میں ام

کے باس آلہاس کے بچھلانے کا **موتو تنمیم نہ کر ہاور خلا ہرو ہی پہلاتھم ہے دونو ں صورتوں میں بیہ بحرالرائق میں لکھا ہے کوئی مخص داراحر** ب میں قید ہوا گر کفاراس وضواور تماز ہے منع کریں تو تیم کرے اورا شاروں ہے تماز پڑھے لے چرجب نظیقو اس کا اعاد و کرے اور می تھم ہاں تخص کا جس سے کوئی ہوں کہدد ہے کہ اگرتو وضو کرے گاتو تھے کوقید کرونگایا قبل کرونگاتو وہ بھی تیم کرے نماز پڑے پھرامادہ كر في ينقادي قاضى خان مي لكعاب جو مخض قيد خانه ين قيد جوده تيم عنماز بره معاور بحراس نماز كاد ضوكر كاعاده كراس الله کہ بھز آ دمیوں کے تعل ہے واقع ہواور آ دمیوں کے تعل ہے اللہ کاحق ساقط نبیں ہوتا اور اگر سفر میں قید ہوا تو تیم کر کے نماز پڑھے اور پھر اس كااعاده شكر السال لئے كد بجر حقيق كے ساتھ عذر سفر كا بھى لے كيا اور اكثر سفريس يانى كان مانا ہوتا ہے يس برطرح سے عدم حقق بوا میر پیط سرحتی میں تکھا ہے اور اصل میہ ہے کہ جب یانی کو اس طرح استعمال کر سکے کہ اس کی جان یا مال ایکو کچھ فقصان نہ بہنچ تو پائی کا استعال واجب باورا كرمعمولي قيت سيزيادتي بوتووه يعي نقصان بينواس يروضولازم نبيس اورمعمولي قيت كي صورت بن وضو لازم ہے یہ بحوالر ائل میں لکھا ہے اور مجملدان چیزوں کے جو تیم میں ضرور ہیں یانی کا طلب کرنا ہے جس مسافر کو یہ کمان ہوکہ پانی قریب منے گائس کوایک غلوہ تک یانی طلب کرنا واجب ہاوراگر ممان غالب ند مواور کوئی خبر ندد ہے تو طلب کرنا واجب تہیں بدکانی میں لکھا باكر بإنى طفيكا شك بوقو طلب كرنامستحب اورشك ندبوتو بطلب يم كريف عن نادك أفعل ندبوكا بيسراح الوباح ش الكعاب اور غلوہ جار سوگڑ کا ہوتا ہے بیطہ برید میں لکھا جہے اور اگر کسی اور کوطلب کرنے کے لئے جیجے دیے تو خود طلب کرنے کی کوئی حاجت نہیں اور اگر بغیرطلب کئے ہوئے تیم کر کے نماز مڑھ کی مجراس کے بعد طلب کیااور پانی ند لاتوامام ابوطنیقہ اورامام محتر کے نزویک اعادہ واجب ہے امام ابو یوسٹ کے زور کیک واجب تیں مدسراج الوہائ میں لکھا ہے اگر یائی قریب ہواورا سے خبر نہ ہواوراس کے قریب کوئی ایسا شخص بھی نے ہوجس ہے یو چھے تو تیم جائز ہے اورا کراس کے سامنے کوئی ایسا مخض تھا جس ہے یو چیدسکٹا ہے اور نہ یو چھااور تیم کر کے نماز پڑھ لی پھراس ہے بوجیما تو اس نے قریب یاتی بتایا تو و ونماز جائز نہیں جیسے کوئی محض آبادی میں انزے اور یانی طلب نہ کر ہے واس کا تیم جائز نہ ہوگا اورا گراوّل اس سے ہو جھا اوراس نے نہ بتایا پھراس نے تیم کیا اور نماز پڑھ لی پھراس کے بعد قریب پانی بتایا تو نماز جائز ہوگئی اس لئے کہ جو چھواس پر واجب تھاو واس نے کرلیار محیط مرتسی میں لکھا ہے

اگراس کے دیتی کے پاک پانی ہے اوراس کو یہ کمان ہے کہ اگر مائے گاتو و و دے دیتی تیم جائز نے ہوگا اورا گروہ یہ جھتا ہوکہ و ہندوے گاتو تیم جائز ہے آگراس نے دیے ہیں شک ہواور تیم کر کے نماز پڑھ لے بھر مائے اور و دوید بیاتو نماز کولونا دے یہ کافی سمیں تکھا ہے اور بھی تکھا ہے شرح زیادات میں جو عمالی کی تصنیف ہے اور اگر نماز شروع کرنے سے پہلے اٹکار کرد سا اور نماز اور اگر شلا کچری کی بچڑی ہے کہ پانی ہی ڈالنے سے بدر تک ہوگر کم قیت ہو جاتی ہے باوہ پندو فیرہ ہے کہ ضف ضف بھاڑنے سے پانی تک ہینچا ہے تو اگر پکڑی یا دو پندکا نتھا ان اس قدر ہے جس قدر سے پانی خرید ہوسکن تو تیم جائز نہیں بانی نکال کر طہارت کر سے اور اگر پانی کی قیت سے زیادہ نتھا ان ازم آتا ہے تو تیم جائز ہے محطاوی نے کہا کہ یہ سملہ ہمارے نہ ہم سموس نہیں بلکہ شاتی غریب میں خدور ہے تو تیم میں کہا ہے کہ یہ سب ہمار نہوں نے ہوائیں البدایہ۔

ع ۔ آور طبی نے تمن موکز ذکر کیے اور جاکع میں کہا کہ اس کے یہ کہ آئی دور تک طاب کرے کہ اُس کو فود ضرر نہ دواور ساتھیوں کو انتظار کی مشقات نہ دواور بھرطاب کا کام خود کرنا لاز مہیں بلک اگر کسی کو بھیجا جو اُس کے واسطے تاہش کرے تو اُس کو کا انی ہے سراج ۱۳ گ

ح شخصل کلام اس مقام پر چھوٹوا کد ہیں اڈل ہے کوٹو ٹی اس امر پر ہے کردقیق نے پانی مانگنا جب کدائی ہے پاس زائد ہو ظاہر انروایتہ با ظاہر ند نہ ہے ، • جاب ہے جب کرد ہینے کا کمان ہواور دوم اگر کمان ہو کہ تددے گا تو مانگنا سوم اگر ذلت ظاہر ہوٹو بھی واجب نے وقائص ہے چہارم ہوائے پانی شناوہ چیز ال میں وجو بے نہیں ہے جلی تو ال الا ماماوراس پرفتو ٹی دیا جائے واللہ تعالی اعلم ہا ے قارع ہونے کے بعد دید ہے اعادہ نہ کرے اگر یہ کے کہ کہ بغیر معمولی قیت کے ندود نگااوراس کے پاس اس کی قیمت نہ ہوتو تیم کر ہے اوراگر ہوتو تیم نہ کر ہے اوراگر اس کے لینے میں بہت نقصان ہواوروں یہ کہ دو چند قیمت معمولی ہے بچا ہواوراس ہے کم نہ بچتا ہوتو تیم کر لے بدکانی میں تکھا ہے اور جس جگہ پانی کیاب ہوگیا ہے وہان ہے جو قریب تر موضع ہووہاں کی قیمت ہے پانی کی قیمت کا حساب کیا جائے گئا ہو گئا ہے گئا ہے

وومرئ فصل

ان چیز وں کے بیان میں جو تیم کوتو ڑتی ہیں

جوشے وضو کوتو رقی ہو وہیم کوجمی تو زتی ہے یہ جائی تک اکھا ہے اور اگر بورے یانی کے استعمال پر قدرت حاصل ہوجائے جواس کی حاجت سے زیادہ ہوتب ہمی تینم ٹوشا ہے ریر برالرائق میں لکھا ہے اگر کسی جنب نے عسل کیا اور پھی کڑا فشک رہ کمیا اور بانی ختم ہو چکاتو جنابت اس کی باتی روگئ ہے اس کے واسطے تیم کر لے پھر اگر صدث ہوتو صدت کے واسطے تیم کرنے پھر اگر اس قدر بانی مے کہ دونوں کو کافی ہے تو دونوں میں صرف کرے اور اگر ان دونوں میں خاص ایک کے داسلے کافی ہے تو اس میں صرف کرے اور دوسرے کا تیم باتی رہے کا اور اگر ایسا ہے کہ دونوں پورے نہیں ہو سکتے مگر ان دونوں میں سے ایک جونسا جاہے وہ موسکتا ہے بعنی جا ب وضوكر ليم جا ب و وكلزا جوختك روكيا ب ال كود حو لياورامام محة كرز ديك عدث كاليم م دويار وكر ادرايام الويوسف کے نز دیک تیم کا اعادہ نہ کرے اور اگر اس سے وضو کر لیا تو جائز ہے اور بالا تفاق میکم ہے کہ جنابت کے واسطے دوبارہ تیم کرے اور اگراس بانی کے ملنے سے پہلے حدث کے واسلے بھم تہیں کیا تھا اور اس کلاے کے دھونے سے پہلے حدث کا تھم کیا تو امام محد کے نزد یک جائز میں اور امام ابو بوسٹ کے زد کی جائز ہے اور اوّل اسح ہے اور جووہ بانی ان دونوں میں سے کی کے لے بورانہیں تو وونوں کا تیم باقی رے گاجب کے بدن پر خشک کازاباتی رو کمیا تھااور اس کو تیم سے پہلے صدت ہوا تو دونوں کی نبیت کر کے ایک تیم كرے بحراكردونوں كے واسطے تيم كرنے كے بعدائ قدرياني ملاجواك كے لئے كانى ہے خوا وكوئى سابوتو بدن كے كلاے كودھوئے اورامام تر کے مزد کے مدت کے ہےدو بارو تیم کرے سیکانی میں تکھا ہےاور اگروہ یانی ان دونوں میں سے خاص ایک کے لئے کافی ہے اور دوسرے کے واسلے کانی میں ہوسکتا تو ای کودھو لے اور دوسرے کے تن میں تیم باتی رے کا بیشرح وقاید می الکھا ہے اگر عسل میں اس کی چینے پر کوئی گڑا خٹک رو کمیا اور و وضوکرنے میں بعض اعضا و کا دھونا مجول کیا اور یانی ان دونوں میں سے ایک کے لائق ہے تو ان دونوں میں سے جس میں جا ہے اس بانی کو صرف کرے لیکن اصفائے وضو میں صرف کرنا بہتر ہے بیشر سے زیادات میں لکھا ہے جوعمانی کی تصنیف ہے مسافر بے وضو ہے اور کیڑے بھی اس سے تیس اوراس کے پاس یانی اس قدر ہے کدان دونوں میں سے ایک کے گئے کانی ہے تو اس سے نجاست وہوئے اور حدث کے لئے تیم کرے اگر پہلے تیم کرے پھرنجاست وجودے تو تیم دوبار و کرے اس لئے اس نے جب تیم کیا تھا تب وہ ایسے یانی پر قادرتھا جس سے وضو کر مکنا تھا میر میں میں لکھا ہے اگر یانی سے وضو کیا اور نجس کپڑوں ہے نماز پڑھی تو نماز ہوجائے کی مکروہ اس کام میں کنہگار ہوگا بیڈنا دی قاضی خان میں لکھا ہے جس مرض کی وجہ ہے تیم جائز ہوا

تھا جب وہ مرض دور ہوجاتا ہے تو تیم ٹوٹ جاتا ہے مسافر نے پانی نہ لینے کی وجہ ہے تیم کیا ہے ای حالت میں اس کواریا مرض ہو گیا جس سے تیم مباح ہوتا ہے ہیں اگر مقیم ہو گیا تو اس تیم سے نماز جائز نہ ہوگی اس لئے کہ دخصت تیم کے سبب جداجدا ہونے کے سب سے ایک رخصت شمول دوسری رخصت میں نیس ہوسکتا اور پہلی رخصت اب بالگل نسیت ہوگئی بیضول عماد میر کی تماب الطہارے ک مریضوں کے احکام میں لکھا ہے

يسرى فصل

# تیم کے متفرق مسائل کے بیان میں

تیم بین سان سنتیں ہیں ہاتھوں کو کئی پر دکھ کر آگ لا ناور چھے کر لے جانا اوران کو جھاڑ تا اورا لگیوں کو کھولنا اوراس کے اوّل بین ہم اللہ پڑھنا ورتر تبیب کا کھا ظاکر تا اور درمیان میں تو قف نہ کر نامیہ بر الرائق اور نہر الفائق میں لکھا ہے اور طریقہ تیم کا یہ ہے کہ دونوں ہاتھا ہے نہر میں لکھا ہے اس قدر تھاڑ ہے کہ دونوں ہاتھا ہے نہر میں الکھا ہے اس قدر تھاڑ ہے کہ حالے تا بھران کو اٹھا کر تھاڑ ہے بہتین میں لکھا ہے اس قدر تھاڑ ہے کہ حالے اس قدر تھاڑ ہے جب تک پیاس وغیرہ سے خوف نہ ہوائی ہوائی ہے الحاام سمینس میں کہا کہ اس میں ہوئی ہوئے ہے اس خوار ہوائی ہے الحال میں کہا کہ اس میں ہوئی ہیں کہ خوار ہوائی ہیں ہوئے ہیں کہ جو حقیقاً پائی الر ہا ہے اس میں کھا ہے اس کو میں ہوئی ہی کہ درواہوگا میں کہتا ہوں کہ جو سیونا پائی اس کے درواہوگا میں کہتا ہوں کہ جو سیونا پائی کی اس میں کھا ہوئی گھرمر تہ ہونے سے اس معت میں نقسان نہیں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوئی ہی مردورت نہیں ہوائی ہوئی ہی مردورت نہیں ہوائی ہو جائے گا کہوکہ کو مردان نی تھی ایتداء سے منافی ہو سے اندا ہی منافی ہی جو اس میں ایتداء سے منافی ہو ہوئے گا کہوکہ کو مردورت نہیں ہے اور زقر نے کہا کہا کہا کہ اس مرتم کا تیم باطل ہو جائے گا کہوکہ کو مردان تیم ہے تو اس میں ایتداء سے منافی ہو سے اندا ہی منافی ہو جائے گا کہوکہ کو مردورت نہیں ہو اور زقر نے کہا کہا کہا کہ اس مرتم کا تیم باطل ہو جائے گا کہوکہ کو مردان تیم ہے تو اس میں ایتداء سے منافی ہو سے اندا ہی منافی ہو جائے گا کہوکہ کو مردان ہو ہو ہے گا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کی کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کا کہ کی کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کو کہ کو کہ ک

ی تھی رید میں لکھا ہے اور اس طرح اگر حیض والی عورت کے بدلے کوئی بے وضوبوتو یانی جب برصرف کیا جائے گا میفلامد عى العاب اكرباب بين كورميان يانى موقو باب اس كرمرف كرواسطاولى بياناوى قاضى فان عى العاب اكرجب ك ساتھ مرف اس قدر پانی ہے کہ وضو کے لئے کانی ہے تو تیم کرے اور وضو واجب نہیں مرآ نکہ جنابیت کے ساتھ ایسا صدت ہوجو موجب وضوب اگرمحدث كے ساتحد مرف اس قدر بانى ہوكہ بوراو خونين ہوسكتا مرف بعض اعضا كے مسل كوكانى ہے تو وہ تيم كرے بعض اعضا كوندوموئ بيشرح وقابيش لكعاب يتم كرليا اوراس كرسامان على يانى تفاجواس كومعلوم ندتهاياس كوبمول كميا تفااور تماز پڑھ لی تو امام ابوصیعة اورامام ابومحق کے نزویک جائز ہے امام ابوبوسف کاس میں خلاف ہے بیمچیط عی انکھا ہے خلاف اس صورت میں ہے کہ پانی اس نے خود رکھا ہو یا کسی غیرنے اس کے علم سے رکھا ہو یا بغیر علم رکھا ہو مراس کومعلوم ہواورا کراس کومعلوم میں تو بالا تفاق تماز کا عادہ نے کرے سے بین میں لکھا ہے اور وقت میں یاد آتا اور وقت کے بعد یاد آتا ہما ہے ہے بدایہ می لکھا ہے اگر اپنا خیمہ ا يسكنوي برقائم كياكة جس كامنه ذه عنكا كياب حالاتكه اس من يانى بمراس كونيس معلوم موا مرتبرك كنارب برتها اوروه واقف نه تفاور تیم کرے نماز پر بدلی تو ایام ابو حنیفة اورایام فحد کے فرد یک جائز ہے اور ایام ابو بوسٹ کاس میں خلاف ہے بیجیط علی لکھا ے جب شک ہو یا کمان عالب ہو کہ یاتی ہو چکااور تماز برا مدنی اور پھر یاتی یا یاتو بالاجماع اس نماز کولوٹا و مے گااگراس کی چیند پریانی ہے یاس کی گردن میں لک رہا ہے یاس کے سامنے ہادراس کو بھول کر تیم کرلیا تو بالا جماع جائز نہیں میراج الوہاج میں اکسا ہے اگر پالان میں پانی لنگ رہا تھا اگر اس پرسوار تھا اور پانی سامان کے چھے تھا اور اس کو بھول کر تینم کرلیا تو جائز ہوگا اور اگر بانی بالان کے سائے تھا تو جائز جیں اور اگر ہا تھنے والا ہو ایس اگر پانی سامان کے چھے تھا تو جائز نہیں اور اگر سامنے تھا تو جائز ہے اور اگر آگے ہے تستخیجا تعاتو برصورت من جائزے بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے اگر مریض وضوا ورتینم پر قادرنہیں اور اگر اس کے باس کوئی وضو کرا نے والا اور من كران والاند موتوا مام محد اورامام الويوست كنزويك وه تمازنديز مصطفح امام محد بن الغضل في كما يه كم من في كرفي كي

ا حضرت این عباس بنی شاخران کیاجب جنازه آئے اورتو بدو ضوہ واور تھے خوف ہو کہ نماز جاتی رہ کی تو تیم کر کے نماز پر دھ لے اور این محر بی آتان اسے کا کی تاریخ کی تاریخ

( فتاوئ عالمگیری ...... جاد ( ) کتاب الطهارة یا زچمو (کی بـا/ب یا زچمو (کی بـا/ب

موز ول برستح کرتے کے بیان میں موزوں برمع کرنارخست ہاوراگراس کوجائز کی جائز جان کرعز بیت عماقتیار کر ہے واو ای ہے بیبین میں لکھاہے۔ اس باب میں دونصلین میں مد

ربهلي فصل

اُن امور کے بیان میں جوموز وں پرسے جائز ہونے میں ضروری ہیں

جاروق تیمیں اگریاؤں جیپ جائیں اور لخنہ یا یاؤں کی چینہ فقط ایک یا دوانگشت نظر آتی ہوتو مسح جائز ہے اور اگر ایسانہ ہو

ا ۔ توجب سے جائز ہواتو وجونا افعنل ہوائیکن اگرسے شرکے میں اس کی طرف شک خارتی یارافعنی ہونے کا ہوتو سے کرنا افعنل ہے کہ جس کے پاس اس اقداد پانی ہوکہ موزوں پرسے کے ساتھ وضوکرسکتا ہے یا وقت جائے رہنے کا خوف ہویا تج میں وقوف عرفہ جائے رہنے کا خوف ہوتو سے واجب ہونا جا ہے۔

ع رفصت واجازت كم مقابله شماع يمت بي كس عنين اجازت ورفعت بهاورياؤل وحواعزيت با

س بعن سرايت كرت سعدوك إساورمديث كاواقع ووركرت والأبين معلوم بوا كوتك مدث كادوركرف والاياني وغيروب مرموزوا

س جاروق يم تهد عل كراوير باعد من بي وواكي تم كاموز ويم رسكا فاكرود يناب ا

(١) جرموق جم ميم جواد ير كيموزول كاوير يبينة بين كيز وغير وكافعا عت كواسطيراا

لیکن اس کے چیزے میں یاؤ ل جیپ جا کیل تو اگر جاروق کوسیکر ملادے تو ان پرسٹے جا کڑے اور اگر کسی چیزے ان کو با ندھ کر ملادے تو جائزنيس بدخلاصه من لكعاب اورا كرلوب بالكزى باشت كموز وبناد يوان يمسح جائزنيس بدجو برة الديرة من لكعاب اور تجلد ان چیزوں کے جوموز و کے مع کے جائز ہونے می ضرور ہے یہ ہے کدان کے اوپر کی جانب سے مع باتھ کی تمن الليوں تے برابر کرے موافق قول اصح کے بیمچیط سرخسی میں لکھا ہے تین جیوٹی الکیوں کے برابر فناوی قامنی خان میں لکھا ہے موزے کے نیجے کی جانب یااین کی پریاساق پریاای کے اطراف میں یا تختے پرسے جائز میں میٹیمین میں لکھا ہے اگر ایک یاؤں پر بفتار دو انگشت سے مستح كر اوردوس بربعقر بالحج أتكشت كو جائز نبيل بياخ القديرين لكعاب موزه براكي جكه برسح كرنے كا اعتبار نبيل جو باؤن سے غانی ہواگر اس جگہاہے یاؤں لے جا کرمنے کریے تو جائز ہے اور اس کے بعد اس کا یاؤں اس جگہ ہے جدا ہوجائے تو وو بارہ (المسح كرے بيمرائ الوباح من كلما ہے اكركمى فخص كے ايك پاؤں پر زخم مواور ندوواس كے دھونے پر قادر بونداس كے سے پر تواس كو دوسرے یاؤں برسم جائز ہاں طرح اگر یاؤں تھند سے اوپر سے کت میا تو بھی یہ تھم ہے اور اگر لخد کے بینچ سے کٹااور سے کرنے ک جگہ بقدر تین اعجیجت کے باتی بی تو دونوں پاؤں پرمسے کرے گاور نہیں میریط سرحسی میں تکھا ہے اگر جرموق چوڑ ا ہے اور اس کے اندر ہاتھ ڈال کرموز ہرمسے کرلیا تو جائز تیں میں تعید میں لکھا ہے اور مجملہ ان چیزوں کے جوموز و کے مسے جائز ہونے میں ضرور ہیں یہ ہے کہ منع تین انگشت ہے کرے بھی تیج ہے بیکانی میں کھا ہے بیاں تک کدا گری ایک انگل ہے سے کرے اور نیایانی نہ لے و جائز نیں اور اگرایک انگل سے تمن مرتبہ تمن جکم کرے اور ہرمرتبہ نیایانی لیقو جائز ہے تیمین میں تکھا ہے اگر انکو شے اور اس کے یاس کی انگل ے سے کرے اگر دونوں تھلی ہوئی ہوں تو جا تر ہے بیاناوی قاضی خان میں تکھا ہے اگر سے اس طور پر کرے کہ تین انگلیاں رکھ دے تھنچے نہیں توجائز ہے تحرسنت کے خلاف ہے میں تا المصلی عمی لکھا ہے اگر انگلیوں کے سرے سے موز ہ پڑسے کرے تو اگر یانی ٹیکٹا ہوا و ہوتو جا زنے ورندنا جا زے بید خبرہ میں لکھا ہے اگر سے کرنے کی میکہ پر پانی یا میز بعد رغن انجشت کے پڑے یا گھاس پر چلے جو میز کے بانی میں میکی موئی ہوتو کانی ہےاورموافق اِسے قول کےاوس می میدے تھم میں وافل ہے تیمین میں تکھا ہے وجونے کی جوزی باتی ہو اس مے جائزے برابرے كہ كيكى موند يكى موسى كے بعد جو باتھ سنر ى باقى مواس مے جائز فيس يديد س اكسا عور يقد س كايب كراسية واست باته كى الكيال واسترموز و كا كل حصد برد كهاور باليس باته كى الكيال باليم موز و كا مخ حصد برد ك اورالكيوں كوكمو لے ہوئے بند لى كى طرف تحوں ساو يركك كينے يدفاوى قاضى فان بى لكما بيديان طريقه مسنون كا بيان تک اگر پنڈلیوں کی طرف سے الکیوں کی طرف کو تھنچے یا دونوں موزوں پرعرض میں مسح کرے تو مسح ہوجا تا ہے یہ جو ہرۃ النیر وہی لكعاب اوراكر بقبلي كردكه كريا صرف الكيول كوركه كرسيني تويدونول صورتي حسن إي اوراحسن بيب كدمار ، إتحد يتم كرب اگر بھنلی کے اوپر کی جانب ہے سے کرے و جائز ہے اور متحب بدے کہ اندر کی جانب سے سے کرے بیڈ طلا مربس لکھا ہے سے می خطوط کا ظاہر ہونا ظاہر روایت می شرط تیں بیزاہدی میں تکھاہے اور یس ہے شرط طحاوی میں لیکن متحب ہے بیمتیہ المصلی میں تکھا ہے تے گئ باركرة سنت نبيس بيفاوي قاضي خان مي لكهاب

۔ موزوں برم کرنے کے واسطے نیت شرط نیل ہے بی سیج ہے یہ افقد یری لکھا ہے اگروضو کیا اور موزوں پرم کیا اور عین اور عین اور نیس کے اور عین اور نیس کے بیان کی اور نیس کی خواصلے کی اور نیس کی اور نیس کے بیٹر کی اور نیست تعلیم کی شرطہارت کی تو میں کے بیٹر کا اور نیستے کے بعد جو صدت کا اثر ہووہ بوری طہارت پر ہوجوموزہ بیننے سے بہلے یا اس کے بعد کال ہوچک ہو یہ محیط میں لکھا ہے یہاں تک کہ اگر

(١) اورطن نے اپ استاد نے قل کیا کہ اعاد وسے کاخروری نیس کذاتی الحادی تحقر ا ١١

میلے دونوں یاؤں دھوئے مجر دونوں موز و پہنے یا اگر ایک یاؤں دھوکراس پرموز و مین لیا مجر دوسرایاؤں دھویا اوراس پرموز و پہنا مجر حدث سے پہلے طہارت بوری ہوگئ تو جائز کے بیٹادی قاضی خان میں لکھا ہے اگر دونوں یاؤں وحوکر دونوں موز نے مین کیے مجر طہارت بوری ہونے سے میلے عدث ہواتو مسح جائز نیس بیکانی من کھا ہے اور حدث می موز سے بہنے اور یانی می مس کیا اورموزوں كا تدرياني داخل موكيا اور دونوس ياؤل دهل مك جرادراعضا كالبحى وضوكرايا بجرصدث بواتواس يرسح جائز بي يتبين مل اكتعاب محد مے محصوبے یانی ہے وضو کیا اور تیم کیا اور اس پر موزے سے مجرحدث ہوا اور کدھے کے جموٹے یانی ہے وضو کیا اور تیم کیا تو موزوں پرمسے کر لے اور کمدھے کے جھوٹے کے موض نبیز تمر ہواور باتی مسئلدای حالت پر ہوتو موز و پرمسے نہ کرے میکانی بیں لکھا ہے اور قبادی میں ہے کہ کدھے کے جمونے یانی ہے وضو کیا اوسوزے پہنے اور تیم نہ کیا یہاں تک کدھ ٹ ہو کیا تو وہ کدھے کے جمولے یانی سے وضوکرے اور موزوں یمن کرے چر تیم کرے اور تماز پڑھ لے بیمرائ الوہائ اور محط سرحی عمل العاب جس مخص نے مدث كا تيم كيابواس كوموز ويرسح جائز نيس يفزان أمكتين عن العاب جس كوموز بين كي بعد يا قبل جنابت بوكن اس كوموزون یمسے جائز نہیں تحراس صورت میں کہ جنابت کے واسطے تیم کرے اور حدث کے واسطے وضو کرے اور دونوں یا وَال دھونے مجرموزے منے مرحد بث سے تک جب د ووضو کرے اس کوسے جائز ہوگا مجراگر پانی کے ملنے سے اس کی جنابت مو وکرے تو بیتم ہوگا کہ کو یا اب جحب مواب بيمضرات عن لكعاب جنب في سل كيا اوراس كيمم يركوني كلزاياتي روهميا بمراس في موز ين يمراس كلز يكو دحویا برحدث ہواتو منح کرنا جائز ہے بیے خلاصہ میں الکھا ہے اگراعضائے وضومی ہے کوئی مقام ایساباتی رہ کیا جہاں یانی نہیں پہنچا تھر اس کے وجونے سے قبل حدث ہوا تو مسح جا ترتبیں بیٹیسن میں اکھا ہا اور مجملہ ان چیزوں کے جوسے میں ضرور میں بہ ہے کددت مسح عمس مواور مت المتلم كے لئے ايك ون رات باور مسافر كے لئے تين دن اوران كى راتيں ہيں يديميا عن كھا ب برابر ب كدوه مغرمغرطا عيت وياسغرم عيت ويدرابيه على لكعاب موز ويهن كي بعدمدث واساس وقت عدمت كى ابتدامعتر موتى بهال تک ملی اگر کسی نے فجر کے وقت وضوکر کے موزے پہنے پھر عمر کے وقت اس کوحدث ہوا پھراس نے وضو کیا اور موز و پر سے کیا تو اگر دوسرے دن کی ای ساعت تک مدت مسح کی باتی ہے جس ساعت میں اوّل روز حدث ہوا تھا اور اگر مسافر ہے تو چو تھے روز کی اُس ساعت تك دت مع كى ياتى رب كى يريد مرحى مى كلما بمقم فدت اقامت مى مغركيا توسفرك اقامت يورى كر يدخلامد من لکھا ہے اور اگر اقامت کامسے بورا ہو چکا چرسفر کیا تو موزہ نگال کریاؤں دھوئے اور اگر مت اقامت بوری ہونے سے پہلے ا قامت كري تورت ا قامت يوري كرير بيطا صري لكما برمعة وركوا كروضوك وقت عذرموجود ندتما اوراس في موز يريني تو اس کومت معلومہ تک سے جائز ہے مثل تذرستوں کے اور اگروضوکرتے وقت یا ایک موز ہ بہنتے وقت بدا ہوا تو مسے وقت میں جائز ہے خارج وفت میں جائز نیں یہ بحرار اکن میں لکھا ہے۔ اور عجلہ ان چیزوں کے جوٹیم میں مروری ہیں یہ ہے کہ موزہ بہت پھٹا ہوانہو بہت میے ہونے کی مقدار یاؤں کی چیوٹی تین اٹھیاں ہیں بی سی ہے ہدایہ می لکھا ہے اورشرط بدی کے بقدر بوری تین اٹھیوں کے فا بر موجائے برابر ہے کردوزن موز و کے بنچے مویا اوپریاایزی کی طرف بیمچیا مزحمی می لکھا ہے اور اگر شکاف موز وکی سال میں ہے تومسح كامانع تبيس بيغلا مدين كعمايه اورجيوني الكبور كاوبال اعتباري كدجب الكيول كيمواكوني اورجكه كمل جائ اوراكرا لكليال غ - بدليلةول معزت مسبع العقيم يوما وليلة والعسبافر ثلثة ايام ليا ليها-مع كريميم يك وازادات اورمسافريمن وازوان كم را تمساا ع ابتدامت کی بعد صدیث کے شرور مے کے تکداس سے میلے وضو کی طہارت تھی اور بھی تول شاخی وٹوری دجہور علا کا سے اور بھی وورواغوں میں سے اسمح روایت الم احمدداؤر سے ہاوروا کی وایوٹور نے کہا کیا بھائے مت اُس وقت سے کہ بعد صدت کے جب سے کرے اور کی ایک رویات احمدوایوداؤد ہے ہاور میں مخارازراہ دلیل کے ارج ہے بیٹو وی نے وکر کیااور بھی ابن المند رفے اعتیار کیااور بھی تول علمہ علاء کا ہے العین الهداب

## ودرى فصل

## مسح کوتو ڑنے والی چیز وں کے بیان میں

ع اس کی مدت بیکراڈل وقت وضوکر کے موزے اور ظہر کے وقت حدیث ہوا آس نے وضوکر کے سے کیا اور دوسر سے دوڑا س وقت حدیث ہوا ہے اُس کو حدیث ہوائے نماز میں داخل ہواور ہس کو یاوآ یا کہ بیووقت تمام ہوجائے سے کا ہے لیکن جاتا ہے کہ اُس سے تمان اس ج کرے ہا

ع و الراکی بہے کدون کے رجائے معدث نے پاؤں میں سرایت کی اس واسطے کہ پائی کا شہونا مائع سریات کا تیں ہو ۔ جس طرح کدو فض کراک کے اعتماع وضو میں یکھٹک باتی تیس ر بااور پائی تیں ہے جوائس کو جود ہے اس کو سکرنا جا ہے کذانی المعجادی ا مكذرجائ يه بداييش لكعاب -جس تحض كواسين موز ع فكالني عن يرخوف ب كموز ع فكالني ساس كي ياؤل مردي كي وج ے رہ جا کی مے تو اس کوس جائز ہے اگر جدد ت دراز ہوجائے جیسے ان لکڑیوں پرسے جائز ہوتا ہے جوٹوٹی بڈی پر باندھی جا کس ب تعمین اور بح الرائق علی تعماے اکثر قدم نکل آئے تو پورے یاؤں کے نکل آئے کے تھم میں ہے بھی تھے ہے یہ بداید میں تعما ہے اگر موز وچوڑ اے جب یاؤں اٹھا تا ہے تو ایزی نکل جاتی ہے اور جب یاؤں رکھتا ہے تو مجراتی جگہ پر آجاتی ہے تو اس پرستے جائز ہے۔ جس کے یاوس نیز سے ہوجا کیں اور وہ پنجوں کے بل چانا ہواور این کی اپنی جگہ سے اٹھ ملی ہوتو اس کو بھی موزوں پرسے جائز ہے جب تك ياؤل اس كاساق كى طرف كونكل شرجائ بيذا وى قاضى هان من لكها بداورا كرودود يحموز بربيني اورا يك بدا تارلي تو دوسرى يرمن كاعاده شكر ماور يمي تقم ہے۔اس صورت من جب موزوں پر بال موں ان پرمس كر مدير بال اتار والے يرميط ميں لکھا ہے اور یمی تھم ہے اس صورت میں کہ موز و پرسے کیا مجراس کے اوپر کا پوست جھیل ڈالا بیمچیط سرحسی میں تکھا ہے۔اگر جرموتوں کے او پر سے کیا چرجرموق نکال ڈالے تو موزوں پر سے کا اعاد وکرے بیرمیط شن لکھا ہے اور ایک جرموق نکالاتو ای موز و پرسے کرے جو ظاہر ہو گیا اور دوسری جرموق پرمسے کا اعادہ کھے ہو جب طاہرروایت کے بدیدائع اور فناوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ اور اگر بعد بوری طبارت کے موز سے پہنے اوران پرسم کیا مجراس کے ایک موز ویس یافی داخل ہوا اگر تختے تک یائی پہنچا اور سارا یاؤس دُهل کمیا تو اس پردوسرے یاؤں کا قسل واجب نہیں بیخلامہ میں لکھا ہے اور بھی تھم ہے اس صورت میں جب اکثر قدم تر ہوجائے اور بھی اسم ہے سظمیر سیمی آلکھاہے۔اور اگروضو کیا اور ہدی توشنے کی جگہ پرلکڑیاں با ندھیں اور ان پرسنے کیا اور دونوں یاؤں وحوے اور موزے يہتے بجرحدث ہوا تو وضوكرے اور ان لكڑيوں پر اورموزوں پرمسح كرے اور اگروہ زخم اس طہارت كے توشنے سے پہلے اچھا ہوجائے جس پر موز و پہنے میں تو د واس زخم کے موقع کودھوئے اور موزوں پرستے کرے اور اگر اس طہارت کے ٹوٹنے کے بعد انچھا ہوتو موزوں کا تكالناجا ہے بيسراج الوباج اورظمير بيس كلعاب اوراى كيميل ميں جيبر و پرمسح كرنا ہے يعنى ان لكڑيوں پر جونو في ہو كى بدى يرباندهى جاتی ہے میس امام ابوصنیفہ کے نز دیک نہ فرض ہے بلکہ واجب اور پھانچے ہے میرم بلاستر کا اور بحرالرائق میں لکھا ہے۔ اور میسے اس وتت كرے جب إن كے ينج وجونے يائس كرنے يرقادر ندو بائي طوركه باني فتنج سے ياان كے كولئے سے ضرر بوتا ہو ياش وقايد شی الکھا ہاوروہ مخص سے ترے جس کو کھولنے میں اس وجہ سے ضرر ہو کہ وہ الی جکہ ہے کہ پھران کوخود نیٹ یا تدھ سکتا اور نہ اس کے یاس کوئی اور با ندھنے والا ہے بیٹن القدیم مس لکھا ہے۔

ادر مضمرات ہیں ہے کہ اب فتو کی ای ہے بیشر ت فقاید شی آلھا ہے جو شخ ایو اسکارم کی تصیف ہے۔ پٹی کی دونو ل گر جوں کے درمیان ہی جو ہا تھ کھنا رہ جا تا ہے اس پرس کائی ہے او بہی اسے ہے بیشر کہ قابید شی کھا ہے اور صغیری ہے ہے کہ بہی اسے ہے اور ای پر فتو کی ہے بیتا تا رہا نہیں آلھا ہے۔ اگر تھم اچھا تیس ہوا اور بغیر اس کے جبرہ گر پڑھے وہو تا لازم نہیں اور سے بھی باطل تہیں ہوگا اور اگر انہیا ہوگا در اگر انہیا ہوگا اور فاص اس جکہ کا دھونا واجب کہوگا ہوگا ہوگا اور کر بھیل اور کہ بھی باطل تہیں ہوگا اور اگر انہیا ہوگا اور فاص اس جکہ کا دھونا لازم ہوگا اور اگر بغیرا ایتھے ہوئے گرئی تو دھوتا لازم نہوگا ہوگا اور اگر ہوئے ہوئے اور اگر اس کا چھانا نقصان کرتا ہوتو اس کے اور اگر ہو سے اور اگر اس کا چھانا نقصان کرتا ہوتو اس کے اور اگر بیٹ ہوئے اور اگر ہو سے تو ان کے دھاتو اس کہا دیا ہوئے اس کے اور اگر سے بھی تو ان کے دھاتو ان کے دھاتو ان کہا ہوئے اور اگر سے بھی تو ان کہو تھاتو ان کے دھاتو ان کہا تھا ہوئے کی بھی ہوئے کہ اور اگر کی اس کے دھاتو ان کے دھاتو ان کے دھاتو اس کہا تھاتو ان کے دھاتو ان کے دھاتو اس کرتا ہوتو اس کو چھوڑ دے۔ احمد ان بھی ہوئے ہوں تو آگر ہو سے تھی تھی تا میں تھی تھاتے ہوں تو ان کہوں تو ان کے دھاتو ان کرتا ہوتو اس کرتا ہوتو اس کو جھوڑ دے۔ احمد ان کو تا ہوئے ان کے دھاتو ان کرتا ہوتو اس کرتا ہوتو اس کرتا ہوتو اس کرتا ہوتو اس کو جھوڑ دے۔ احمد ان کو جو ان کرتا ہوتو ان کرتا ہوتو ان کرتا ہوتو ان کرتا ہوتو اس کرتا ہوتو اس کرتا ہوتو اس کو جھوڑ دے۔ احمد ان کو جو ان کرتا ہوتو اس کرتا ہوتو ان کرتا ہوتو کرتا ہوتو کرتا ہوتا ہوتو ان کرتا ہوتو کرتا ہوتو ان کرتا ہوتو ان کرتا ہوتو کرتا

میں ای رفویٰ ہے۔

می مخص کی بانبوں پرزخم ہےاوراس کو پانی کے برتن میں ڈیویا تا کمان پرسے ہوجائے تو جائز نیس اور پانی خراب ہوجائے م کیکن اگر ہاتھ کی الکیوں یا ہتھیکیوں پر ہوتو وہ دهل جائے گا اور پانی مستعمل نہ ہوگا اگر چداس نے سے کا اراد و کیا تھا بہ خلا مدیس لکھا ے۔۔جبروبرم کرنا اورزخم کے بھاب پرم کرنا اس کے تلے کے بدن کے دحونے کے برابر بے بدل میں ہے بہاں تک کے اگر جير مرف ايك ياوَل برمس كرے اور دوسرے باوس كودمودے يہين على اكھا ہے اوراس مسح كى كوئى مدت مقرر نبيل ہے اوراس م بھی کچھ فرق نہیں ہے کہ اس کو باوضو ہا تد سے یا ہے وضو ہا تد سے بہ ظامہ میں لکھا ہے اور چھوٹا ہر احدث لیعنی بے وضواور حالت عسل میں ہونا اس میں برابر ہےاور اس کے مع میں بالا تفاق روایات نیت بھی شرط نیس ہے الرائق میں لکھا ہے اور ایک بارسے کانی ہے ہی صحیح ہے بیر بحیط میں لکھا ہے اگر اوپر کی پٹی دور ہو جائے تو یہنچے کی پٹی پرسنے کا اعاد ہ داجب نہیں یہ بحرار ائن میں لکھا ہے پاؤں کے دھوت اورموز و کے مع نہ کرے بیکانی بی لکھا ہے۔ایک فض کے ایک یاؤں می زخم ہےاوراس پرجبیرہ بندھا ہوا ہے چراس نے وضو کیا اور جبیر و پرمنے کیا اور دوسرے پاؤں کو دھویا بھرا یک موز ہ پہنا تو سیجے پیہے کہ موز ہ پرمنے جائز نہیں اگر جبیر و پرمنے کر کے دونوں موزے بیٹے وونوں موزوں پرمسے جائزے بدیجیواسرتھی بین اکھا ہے کی قص کے ایک یاؤں میں مجدوز ابواوراس نے دونوں یاؤں دموے اور دونوں موزے پہنے چراس کو صدت ہوا اور دونوں موزوں پرستے کیا اور اس طرح بہت ی نمازیں پڑھیں چرموز و تكالاتوب معلوم ہوا کہ پھوڑ اچھوٹ میا اوراس سےخون بہا مربیہیں معلوم کہ کب پھوٹا تو شیخ امام ابوبر محد ابن الفعنل سے بیمنغول ہے کہ اگر زخم كاسرا فتك بوكميا مواوراس مخف فيموز وطلوع فجر كوفت ببنا تعااور بعدعشا كي نكالاتو فجر كااعاده ندكر باتي نمازون كااعاده كرے اور اگرزخم كاسراخون مي تر بوتوكسي نماز كا عادت كرے بيجيط مي اكھا ہے۔ اگركسى نے زخم كو با عمر هااور و وہند من تر ہو كيا اورو و ترى بابرتك أحمى أو وضوتوت كياور شيس أو نااوراكروه بندهن دهراتهااور بعض بس سيترى بابرآنى اور بعض يب سيزآنى توجى وضو نو ت جائے گابیتا تارخانیہ کے نوانش وضویس کھیاہے۔وستانوں پرمٹے جائز نیس بیکانی میں کھیا ہے اگر دوسر مے خص سے اپنے موز وپر ا۔ اور اگر نماز مین گراہوتو نماز کو نے سرے سے بڑھے کہ بدل سے مقصود پوراہونے سے پہلے وہ اسل پر قاور ہو گیا لینی سے ندکور سے ہنوز نماز پوری نہ بوفي تى كىاصل يرقادريوكيا يعنى داوكر تمازيز حسكنا بيق اسبدل مورديس، بالبغالازم بيك اصل كرماته اذ سراد نماز يوهى اا

فتاوي علمگيري ..... علد ( ٢٣٥ ) چي ( ٢٣٥ ) کتاب الطهارة

مسح کرالیا تو جائز ہے بیافلامہ بی آگھا ہے تورت موزوں کے سے تھم بیں مثل مرد کے ہے اس لئے کہ جوسب موزوں کے سے جائز ہونے کا ہے وہ دونوں میں برابر ہے بیجیط بی آگھا ہے۔

جهتا بارس

ان خونول کے بیان میں جوعورتوں سے مختص ہیں دوخون تین تم کا ہے بین کورنفاس اوراستا خداس باب میں چارتعابی ہیں:

يهدي فصل

حیض کے بیان میں

حيض و وخون ب جورهم سے بدون ولا دت كے فكے يدفتح القدير ميں لكما بر اكر يا كانے كے مقام كى طرف سے خون فكالوحيض بين اورجب وويند موجائ توعسل واجب موكاريفلامه بن لكعاب -خون كاحيض مونا چند باتوں برموتوف بي حمل ان کے دقت ہے اور وہ نو برس کی عمر سے من ایاس تک ہے بدائع میں اکھا ہے ایاس کا وقت بچپن برس کی عمر میں ہوتا ہے بیرخلا مد میں اکھا ہاور مجی سب قولوں میں محمل ہے بیچیط میں تکھا ہاورای پراحماد ہے بینجابیاورسراج الوباج میں تکھا ہاورای پرفتوی ہے بیا معراج الدرابيين لكعام بجراس كے بعد جوخون نظرآ ے كاوہ طاہر ند ہب من حيض ند ہوكا اور مخاربيد ب كداكر خون قوى ہوكا تو حیض ہوگا بیشرح مجمع میں لکھا ہے جوائن ملک کی تصنیف ہاور مجملدان کے نکلنا خون کا ہے فرج خارج سے سک اگر چد کدی کے مرجانے سے ہو ۔ پس جب تک کھو کون اور قرح فارج سے درمیان میں مائل ہے تو جیش ندموگا بیمیط میں لکھا ہے۔ ایک عورت حیض سے پاک محمی اور اس نے کدی پرخون کا اثر و یکھا تو جس وقت سے کدی اٹھائی اس وقت سے بیش کا تھم ہوگا اورجس عورت کوشش آر ہاہےاوراس نے گدی اٹھائی اورخون کا اثر نہ پایا تااس وقت سےخون بند ہونے کا تھم ہوگا جس وقت ہے گدی رکھی تقی میشرح وقامیش کھوات جیش کے خون عم سیلان شرطنیس ہے بیفلامہ میں لکھاہے اور مجملہ ان کے بیہے کہ اس کا خون ان ج ر کون جی سے ایک دیک کا موسیا و مو ماسرخ مو یا زرد مویا تیرورنگ مویا سنر مویا خاکستری رنگ مورینها مدی کفعا ہے اور گدی برے رنگ كانتباراس وقت كام جب اس كوافها كمي اورووتر ند بواس وقت جب ووختك بو يهيط عى لكعام اكرايا بوكرجي تك كيرًا ترب تب تك خالص سيدى مواور جب وه خلك موجائ تب زردموجائة اس كانتم سيدى يكم كاب اورا كرمرخي يازردى ديمي اور بعد خنک ہونے کے وہ سپید ہوگئ تو جس حالت میں دیکھا تھا اس حالت کا اعتبار کیا جائے گا اور تغیر کے بعد جو حالت ہو کی اس کا اعتبار نہیں یجنیس مں لکھا ہے اور مجملدان کے مدت حیض کی ہے کم سے مم مدت حیض کی ظاہررواہت میں تین ون اور تین را تیں ایر سیمین می لکھا ہے اور اکثر مدت حیض کی دس ون اور ان کی را تنی ہیں بی ظلاصہ میں لکھا ہے اور تجملہ اس کے بیہ ہے کہ کامل مدت طہر کی اس ے پہلے ہو چی ہواور رحم حمل سے خالی ہو بیسراج الوہاج بیس تکھا ہے اگر دوخون کے درمیان میں طہر آجائے اورسب خون حیف کی ما كم واين المنذ دفي باسنادي اين عباس مدوايت كى كمابتدائي من معرت ويرأس وتت معدواك بنت عدا تاردى تني مديث بس بكريد معنى يفن يك بيز بك الكوالله تعالى قية وم كى بينيول برنكما ب يعنى مقرد كيابعض في سكف في كما كداة ل يين امرائيل يرجوارواه البخاري الميقا الا ع أس وقت حوادث نماز كوچهوز د ساكرچ ورستالي موكر بهلاشروع موامواسي قول س كيفكاهل اس شرمحت بهاوريش خون محت بالممنى ١١ ح قول مبدی بعضوں نے کہا کدوایک چیز ہے حی تحقیق بدہ کر بیاض خالص سے اعطاع میض مراد ہے کذانی انہم الفائق اس

ووركى فصل

### • نفاس کے بیان میں

نفاس وہ فون ہے جووالاوت کے بعد آئے بھی متون ش اکھا ہے آگر پیے پیدا ہوا اور خون ندفا ہر ہوا تو امام ابو بوسٹ کے زویک خشن واجب نہ ہوگا اور بھی روایت ہے امام محد ہے اور مغید شی ہے کہ بھی بچے ہے گئی بید کے ساتھ نجاست نکلنے کی وجہ اس پر وضوواجب ہوگا تیجین شی کھا ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک خسل واجب ہوگا اکثر مشائ نے بھی تول اختیار کیا ہے اور ای پر صدر الشہید فتوی و سے تنے بیر محیط میں کھا ہے اور ابولی و قات نے کہا ہے کہا ہی کو ہم اختیار کرتے ہیں مضمرات میں کھا ہے اور ابولی و قات نے کہا ہے کہا کو ہم اختیار کرتے ہیں می مضمرات میں کھا ہے اور ابولی و قات نے کہا ہے کہا تو و و نفاس ہوگا ور نہ ہوگا اور بھی تام ہو اس مورت فقات کی ہی ہو ہر قالم میں کھا ہے اگر اکثر بچہ با ہر نکل آیا تو و و نفاس ہوگا ور نہوگی جے انگی یا ناخن یابال تو و و بجہ ہواں کے اندرا ندر کر کر کو سے انگی یا ناخن یابال تو و و بجہ ہواں کے نکلنے سے حورت کو نفاس ہوگا تیجیین میں کھا ہے۔

اگراس کی خلقت علی ہے کہ خاا ہر نہیں ہوا تو نفاس نہ ہوگا اور جو کھی نظر آیا ہے اگر ہو سکے گا تو جی ہوگا درنہ استحاضہ ہوگا آگر بچہ کے نکلنے سے استحاضہ ہوگا اگر بچہ کے نکلنے سے پہلے بھی خون آیا اور بحد بھی خون آیا اور بچہ کی خطقت ظاہر ہوگی تھی تو جو خون اس بچہ کے نکلنے سے قبل آیا وہ چیش نہ ہوگا اور بعد کو آیا وہ نفاس ہوگا اور اگر اس کی خلقت ظاہر نہ ہوئی تھی تو جو تل استفاط کے آیا اگر وہ چیش ہو سکے گا تو چیش ہوگا وہ نفل آیا ہوں تھی تو جو تل استفاط کے آیا اگر وہ چیش ہو سکے گا تو چیش ہوگا ہے تا ہوگا رہ نہا ہے بھی تا ہوں کے بیٹ علی زخم تھا وہ بھٹ کیا اور اس طرف سے بچنگل آیا اور اس کے بیٹ علی زخم تھا وہ بھٹ کیا اور اس طرف سے بچنگل آیا اور اس کی بھی تا کہ کا کہا کہ بھی ان مالک وشافی کے ذور کے اس کے جو میا ک

نبىرى فصل

#### استحاضه کے بیان میں

اکثر مت چین و نظائی کے بعد کم سے کم مت طہر کے درمیان جوخون ظاہر ہوتو اگر اس کواؤل مرتبہ خون آیا ہے تو جس قدر اکثر مدت چین کے بعد ظاہر ہوااور اگر اس کی عادت مقرر ہے تو جس قدر معمولی عادت کے بعد ظاہر ہواو واستحاضہ جہوٹی الزکی ہے ظاہر وہ خون جس تو بہت ہوڑھی تورت سے ظاہر ہویا بہت چیوٹی الزکی ہے ظاہر ہوات خام میں کہ مدت چین سے کم ہواور اس طرح وہ خون جو بہت ہوڑھی تورت سے ظاہر ہویا بہت چیوٹی الزکی ہے ظاہر ہوا تھا میں کھا ہے اور اس طرح وہ خون جس کو حاملہ تورت ابتدا تی و کھے یاولا دت کی حالت میں بچر نگلنے ہے تل دیجے استحاضہ ہے یہ ہدایہ میں کھا ہے

جونئ فصل

## حیض ُنفاس اوراستخاصہ کے احکام میں

حیق اور نفاس اور استحاضہ کا تھم جب بی ثابت ہوتا ہے جب خون نگلے اور ظاہر ہو ہوارے اسحاب کا ظاہر ند ہیں ہے اور تمام مشارکن ای ہو بیں اور اس برفتو کی ہے بیری طرحی کا میں جواحکام جین و نفاس شر مشترک بیں و ہ آتھ بیں تجملہ ان احکام کے یہ اور در مخار دکھا و کھا کی جہ نے احکام کی ہونے کے ایت ہوں گرحی کی گرمورت کے ہائی کہ جب تیرے کہ بدورہ تو تھا وہ کہ ہوتا ہو ہوائے گی اور اگر وہ ایم کی ہونے کہ ہوتو ام ولد ہوجائے گی اور اگر وہ ایم کی ہو بالک سے بیٹر زئر ہوتو ام ولد ہوجائے گی اور اگر طابات مل دی ہوتو عدت گذرجائے گی ہوا کہ بید ہوتو ام ولد ہوجائے گی اور اگر طابات مل دی ہوتو عدت گذرجائے گی ہوا ہو ہوائے گی اور اگر وہ ایم کی ہوا لگ سے بیٹر نئر جوتو ام ولد ہوجائے گی اور اگر طابات میں ہوتو عدت گذرجائے گی ہوتو ام والد ہوجائے گی اور اگر ہوتا ہواؤں کی ایم کی ہوتو ام ہوتو ہوائے گی ہوتو اس کی ہوتو ہواؤں کی ایم کی ہوتو ہواؤں کی ہوتو ہواؤں کی اس کے ہوتو کی ہوتو ہواؤں استحاضہ کی ہوتو ہواؤں استحاضہ کی ہوتو ہواؤں استحاضہ کی ہوتو ہواؤں استحاضہ کی ہوتو کہ ہوتو ہواؤں استحاضہ کی ہوتو کہ ہوتو ہواؤں استحاضہ کی ہوتو کی ہوتو کہ ہوتوں کو بات ہوتا ہوتوں ہوتا ہوتوں ہوتا ہوتوں ہوتا ہوتوں ہوتا ہوتوں ہوتوں ہوتا ہوتوں ہوتا ہوتوں ہوتی ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتی ہوتوں ہوتا ہوتوں ہو

ے کہ چین دالی اور نفاس والی تورت ہے نماز ساقط ہوجاتی ہے اور پھراس کی قضا بھی نیس پیکفا یہ میں لکھا ہے اوّل مرجہ جوخون نظر آئے اس وقت عورت نماز جھوڑ وے فتیدنے کہا ہے کہ ہم ای کوافقیار کرتے ہیں بیٹا تار خانیہ میں نواز ل سے نقل کیا ہے اور بمی سیج ب يتيمين من لكھا ہے جس نماز كے وقت ميں حيض يا نفاس آئے اس وقت كا فرض اس كے ذمہ سے ساقط ہوجائے گا نماز برجنے كے لائق وقت ربامو بإندر بامويية خيره من لكعاب أكرا خروفت تمازشروع كى بمرجين موكيا تواس براس نماز كي قضالاز منيس ليكن اكرتماز نفل ہوگی تو تضالان م ہوگی بیر قلاصہ میں لکھا ہے چین والی عورت کے واسلے بیمتحب ہے کہ جب تماز کا وقت ہوتو وضو کرے اور اپنے محريس نمازيز اصفى جكرة بيشياورجتني ديريس نمازا داكرلي اتى ديرتك سجان التداورلا الدالا الله يزحتى رب برسراجيه مس لكعاب اور مغریٰ یس بے کہ چین والی مورت جب آیت محدول سنے تواس پر بجد مواجب نیس میا تار خاند یس لکھا ہے اور مجملدان احکام کے بد ہے کہ ان پر روز وحرام ہوگا محراس کی قضا ہوگی یہ کفارید میں لکھا ہے۔ نقل روز وشروع کیااور حیض آم کیا تو احتیاطا قضالا زم ہوگی لیظمیر پی عمل من المعاب اور منجمله ان احكام كريب كريض والي عورت اور نفاس والي عورت اور جنب برمسجد ش واخل بهونا حرام برابر ب اس میں بیضنے کے لئے ہویا اس میں گذر جانے کے لئے بیمنیۃ المصلی میں لکھا ہے۔ تہذیب میں ہے کہ چیش والی عورت مجد جماعت می ندواغل مواور جمت میں ہے کہ کرچین والی عورت کواس وقت محد میں داغل موتا جائز ہے جب محد میں یانی مواور کہیں اور زالے اور بی تھم ہے اس صورت میں جب جب کو یا حیض والی مورت کودر ندے کا یا چور کا یا سردی کا خوف ہوتو مسجد میں تغمر جانے میں مضا نقضین اوراد لے بیب کرمجد کی تعظیم کے لئے تیم کر لے بیتا تارہ اندیس لکھا ہے مجد کی جہت بھی مسجد کے تھم میں ہے بیجو ہرة الهير ومن لكعاب جومكان جناره كي نماز كے لئے ياعيد كي نماز كے لئے بنايا جائے اسح بيہ كداس كے لئے تكم مجد كانبيں يہ برالرائق مى لكما ب حيض والى عورت كوجب كوزيارت قيور مى مضا كقترين بيمراجيه من لكماب أورمجمله ان احكام كي بيب كرجيش والى اورنفاس والی عورت کوطواف خاند کعید کاحرام ہے اگر چرمجد ہے باہر طواف کریں بیا کفاریش لکھاہے اور اس طرح جنب کو بھی طواف حرام ہے یہ بین میں لکھا ہے اور مجملہ ان احکام کے بیہ ہے کہ قرآن پڑھنا حرام ہے حیض والی اور نفاس والی عورت اور جب ذراجعی قرآن نہ پر حیس بوری آیت ہویا کم ہودونوں موافق قول اصح کےحرام ہونے میں برابر ہے لیکن اگر کم آیت سے پڑھیں اور قرات کا قصد نہ كريس مثلاً شكر كے اراد و سے الحمد الله كہيں يا كھانا كھاتے وقت يا اور وقت بسم الله پڑھيں تو مضا فقيبيس بيرجو برة النير و بيس لكعا ے اور الی جھوٹی آیتی جو ہاتی کرتے میں زبان پر آ جایا کرتی ہیں جرام نیس جیسے م نظر اور لم بولد بدخلاصہ می الکھا ہے اگر جب قر آن پڑھنے کے واسطے کل کرے تو قران پڑھنا جلال نہ ہوگا یہ محیط سرحی میں لکھا ہے اور بھی اسے ہے بیسرائ الوہاج میں لکھا ہے جنب اورجيض والى اورنفاس والى عورت كوتو ربيت الجيل اورز بوركا يزهنا كمروه ب ييميين مي لكها ب اگر معلمه يعني يزهان والي عورت کومیش آ جائے تو اس کولائق ہے کہاڑکوں کوایک ایک کلم سکھادے اور دوکلموں کے درمیان میں تو قف کرے اور قرآن کے ہجاس کو مروہ نہیں میربیط میں لکھا ہے اور کا ہرروایت میں قر اُت قنوت کی بھی محروہ نہیں تیمین میں لکھا ہے اور ای پرفتوی ہے میتجنیس اور ظهیر بدیمی نکعا ہے جنب اور خیض والی عورت کو دعا تمیں پڑھنا اوراؤ ان کا جواب دینا اور شک اس کے اور چیزیں جائز ہیں بدسرا ہیدیں الكعة باور مجمله ان احكام كحرمت قرآن جيون كى ب-يض والى اور تفاس والى كواور جنب والى كواور به وضوكوقرآن كالحيونا جائز تبین لین اگر قران ایسے غلاف میں ہو جواس سے جدا ہو جسے تنیلی یا ایس جلد جواس میں سلی ہوئی نہ ہوتو جائز ہے اور جواس سے متصل ہوتو جائز نہیں بھی مجھے ہے یہ ہدایہ میں تکھا ہے اور اس پرفتوی ہے یہ جو ہرة النیر ویس تکھا ہے اور سیجے یہ ہے کہ قرآن کے حاشیوں اوراس مقیدی کا جہال قرآ لنا لکھا ہوائیں ہے چیونا بھی جائز نیس ہے بیٹین میں لکھا ہے اور اعضائے طہارت کے سوااور اعضا ہے

چونے میں اور جوا عضاد حولئے ان سے وضو کے بورے ہونے سے پہلے چھونے میں اختلاف ہے اور اسمے بیہے کمٹع ہے بیزاہدی عن الكسائية جوكيزے مينے ہوئے بين ان سے بھي قرآن كا جينونا جائز نيس اور ان كوتفير اور فقد اور مديث كي كمايوں كا جينونا بكي جائز میں مراستین سے چونے میں مضا نقدیش سیبین میں اکھا ہے۔ درہم بالوح اور سی چزیر اگر بوری آیت قرآن کی کھی ہوتو اس کا جيونا بهي جائز نبيل ميدجو برة العير وهن لكعاب-اكرقر آن فاري من لكعابولوان سبكواس كاجيونا امام ابوطنيفة كزو يك مرووب اوراس طرح سيح قول كربموجب المام محتر أورامام الويوسف كزديك بيفلامديس لكعاب راور نيزاس كاجهوناجس من قرآن ے سوااور انشاکا ذکر تکھا ہوا ہے ان سب پر عامد مشاکنے نے ایک علم کیا ہے بینما بیش تکھا ہے۔ اور جب اور چنس والی عورت اور نفاس واني مورت كوقر آن كا ديمنا كروه نيس يه جو برة المير وشراكها باورجنب اورجين والي كوانسي كمابت لكمنا جس كي بعضي سطروس مي قرآن کی آیت جو مروه ہے اگر چدوه اس کو پر هیس نیس اور جنب قرآن کو لکھے نیس اگر چہ کتاب زین پررکی جواور نداس پر اپنا ہاتھ ر محائر چا بت سے م ہوا مام محق نے کہا ہے کہ بہتر ہے مرے زویک ند تھے اورای کولیا ہے مشاکخ بخارائے بدؤ خروس العائے۔ بچوں کو قرآن دیدینا مضا نقد بیس اگرچہ و و بے قسور رہتے ہوں سی سمجے ہے بیسراج الوباج میں لکھا ہے اور مخملدان احکام کے جماع کا حرام ہوتا ہے اور بینمامیاور کفامیش لکھا ہے اور مردکو جائز ہے کدائی مورتوں کے بوے لے اور ان کو پاس لٹائے اور تمام بدن سے لذت مامل کرے سواات بدن کے جو تھنے اور ناف کے درمیان علی ہے نزد یک امام ابوطنیت اور امام ابو بوسف کے ب سراج الوباح من المعاب اكرمجامعت كي اورجانا بكرام بقوال برقوباوراستنفار كسوااور كي نيس إورمتحب يب كدايك و بنار یا نسف دینار صدقه و سے بیمچیا سرحی میں لکھا ہے اور مجملہ ان احکام کے خون کے بند ہونے کے وقت مسل واجب ہوتا ہے بد كفاية على المعاب أكراكثر مدت حيض جودس دن بين كذر تيكيس توعسل على مليجي وطي حلال بي يميلي على بارجيض آيا بهوياعا دت والى ہواورمتھب بدے کہ جب تک و مسل شکرے والی ندکرے میں ملا اس الکھائے اور اگر چین کا خون دس دن ہے کم میں بند ہو جائے اور جب تک وونهاند لے یا اس برآخرونت نماز کا اس قدرت گزرے کہ جوتر بمداور مسل کو کافی ہوتب تک اس کی وطی جائز نبیس اس لئے کہ نمازای وقت واجب ہوتی ہے کہ جب آخر وفت نماز ہے اس قدر موجود ہوز ہدای میں لکھا ہے بورے وقت کا گذرنا کہ خون اوّل وقت میں بند ہواورای بند ہونے کی حالت میں تمام وقت گذر جائے شرط نیس بینجابی میں تکھا ہے اگر خون عادت کے دنوں سے کم میں بند ہوجائے تو اس سے قربت کرنا بھی محروہ ہے اگر چہوہ نہا لے جب تک اس کی عادت کے دن بورے نہ ہوجا تھی ۔ لیکن اس پر بطور احتياط كروز وونماز لازم ب يتبين عن الكعاب الروى ون على عن خون بند مواور ياني ند سفنى وجد ي تيم كياتو امام الوطنيفة اورامام ابو بوست کے زوریک اس کی وطی حلال ندمو کی جب تک وہ نمازند بڑھ لے پھر اگریانی ملاقو قرآن بڑھناحرام موجائے گاوطی حرام ندہوگی ہمار سے زو یک بیزاہدی میں لکھا ہے جھے ک نے کہا ہے کہ میں اسم ہے براج الوباح میں لکھا ہے جس مورت کواؤل عی بار حيض آيا بمواوروس ون عيم من وه ياك بوجائيا عادت والى مورت افي عادت عيم ونوس من ياك بوجائي وضواور عسل من اس قدرتا خيركر يكى كه نماز كيلي وفت مكروه نه آبائ بيزابدي عن لكعاب وهاحكام جويض عظف بي يانج بي عدت اوراستبراكا تمام ہونا اور بلوغ كائتم اور طلاق سنت اور بدعت بمن فرق بيكفايد من ككما ہے اور تيم روزوں كے اتصال كاقطع ند ہونا بيمبين اور مغمرات کے کفارہ ظبار کے بیان می لکھا ہے استحاضہ کا خون میل کسیرے ہے جو ہیشہ جاری ہے روز واور تماز اوروطی کا مانع نبس ب ہدایہ س الکھا ہے ایک مرتبہ بدلنے سے امام ابو یوسف کے زویک بدل جاتی ہے ای پرفتوی ہے میکانی میں الکھا ہے اگر دو بورے طہر كدرميان ش خون آئة اورزياده دن آئة من ياكم دن آئة شي ياعادت سے بيلي آجائة عي يابعد كو آئة من يادونون باتوں

میں عاوت کے خلاف ہوتو عاومت ویں مقرر ہوجائے گی حقیق خون ہو یا حکمی ہدجب ہے کہ وہ دس ون سے زیاد و نہوجائے اور اگر زیادہ ہوتو جواس کی معمولی عادیت ہے وہ حیض ہوگا اور اس کے سوا استحاضہ ہوگا اور عادت نہ بدلے کی بیمجیط میں لکھا ہے اور مہی تھم نفاس کا ہے ہیں نفاس عادیت کے خلاف دنوں تک اور جالیس دن سے زیادہ نہ ہوا تو عادت بدل جائے گی بیمچیط میں لکھا ہے اگر نفاس کی کھے عادت مقرر ہے اور بھی جالیس دن سے زیادہ ہو گیا تو جس قدر عادت کے دن ہیں وہی نفاس سمجے جا کیں سے برابر ہے کہ معمولی عادت خون پرختم مویاط پر برامام ابو بوسف محرز دیک بیسراج الوباج مین لکعاہے جس مورت کی عادت مقرر ہے اور آب خون اس کا بند جمیں ہوتا اور حیق کی عادت کے دنوں میں اور مکان میں یعنی ریکہ حیش کے مہینے کے کون سے عشرہ میں ہوتا تھا اور دورہ عم شبہ برجمیا تو تمان غالب برعمل کرے اور اگر کوئی تمان غالب بھی نہ ہوتو ندوہ چیف تغہر ائے ندطہر بلکہ احتیاط برعمل کرے اور ہرنماز کے واسط عسل کرے اور جن چیزوں سے حیض والی عورتیں بھتی ہیں ان سے بھتی رہے میمبین میں لکھا ہے ایس فرض اور واجب اور سنت موكدہ برجے اور موافق سيح قول كے تفل ندير جے اور قرآن صرف بفندر فرض واجب كے برجے اور سيح بير ہے كه قرض كى دونوں رکعتوں میں چھوٹی سورتمی ہے سے بیہ برالرائق میں لکھاہے اور اگر صرف بعض میں شہد ہومثلاً طبر میں اور حیض کے داخل ہونے میں شہبہ ہوتو ہرنماز کے وقت کے لئے وضوکرے اور اگر طہر میں اور حیض ہے فارغ ہونے میں ستک فہوت استحسان میرے کہ ہرنماز کے واسط هسل كرے جم الدين تعلى نے لكھا ہے اور صواب بدہے كہ ہر نمازے واسط هسل كرے بدمجيط بس لكھا ہے اور يهي اصح ہے۔ اور بیمبوط میں تکھاہے جوامام سرحسی کی تصنیف ہے بہی سیجے ہے یہ بحرالرائق میں تکھاہے اور رمضان میں کسی روز روزہ کا افطار تہ کر ہے لیکن اس مہینے کے گذر نے کے بعد حیض کے دنوں کی قضاء اس پر واجب ہوگی پس اگر بیہ بات معلوم ہو کہ حیض اس کا رات کوشروع ہوتا تھا تو اس پرجیں روز کی قضا آئے گی اور اگر بیمعلوم ہو کہ دن میں حیض شروع ہوتا تھا تو احتیاطاً باکیس روز کی تضا آئے گی اور اگرون رات کے شروع ہونے می بھی شہبہ ہوتو اکثر مشائح کامیرقول ہے کہ بیں دن کی قضا آئے گی اور فتید الوجعفر کامیہ قول ب كريائيس دن كروز الما تقياطا تفناكر في اوروز الملاكرر كے ياجدا جدار كے بياس وقت ب جب دورواس كامعلوم ہومثلاً بدبات كر برمينے من آتا ہا ورا كردور و بحى معلوم بين تو اگريد بات معلوم ہے كديش اس كارات ے شروع ہوتا تھا تو احتياطاً پھیں دن کی قضا کرے خواہ کرے خواہ ملا کرر کھے یا جدا جدا اور اگریہ بات معلوم ہے کہ حیض دن میں شروع ہوتا تھا تو اگر ملا کرروز ہ ر محية احتياطا بتيس دن كي تضاكر ساوراكر جدا جدار محية التيس دن كي تضاكر سيراس صورت بي برك جب رمضان يور س تمیں دن کا بواور جو کم کا بولوسینتیں دن کی تضا کرے بیمسوط میں لکھا ہے جوامام سرھی کی تعنیف ہے عادت والی مورت جب بعد ولاوت کے خون دیکھے اور اپنی عادت بعول جائے تو اگر خون اس کا جالیس ون سے زیادہ نہ ہواور جالیس ون کے بعد بوراطبر ہوا تو جس قدرنمازی چھوٹی بیں ان کا اعادہ نہ کرے کی اور اگر خون جالیس دن سے زیادہ ہو کمیا یا زیادہ نہ بوائیکن جالیس دن کے بعد طبر بندرودن سے كم مواتواس ير مدلازم بكراہ ول شراس سيج اگر كي كمان غالب عادت كونوں كا موتواى كوعادت مجھاوراى ير عمل کرے اور اگر پچے کمان غالب شہوتو احتیاطاً چالیس روز کی سب نمازیں قضا کریے اور اگرخون اس کا اب پھر بندنہیں ہوتا تو دس روز تک انتظار کرے بھریہ جالیس روز کی نمازیں دوبارہ تضا کرے ریجیط میں لکھا ہے کسی عورت کواسقاط ہوا اوراس میں شک ہے کہ ا جوهورت ایام کا تاراز ل و آخردرد دمیول کی ہے ہی اگران تین باتوں میں ہے بعض بیولی ایعن تیس بیولی تو دیکھا جائے کہ اگراس کور ددہے کہ طہر ہے یا چیش کامام ہیں تو ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کر کے نماز پڑھے اور اگر زود ہو کہ طہرے یا چیش سے اب نکل ہے تو انتسانا ہر نماز کے وقت کے لیے تشن

2.112 S

اس كيعش اعتما كى فلقت فلا بر بوئى هي يائيس اورخون بندئيس بوتا تو اگراس كييش كى عادت كے جودن بين ان كوت كه تو ا اسقاط بوائے و بغذر عادت كے دنوں كے باليقين نماز كوچيوڑے اس لئے كراس كو يا ييش ہے يا نفاس پر شسل كرے اور جس قدرطم كى عادت ہے اشخەد نوں تك بطورشك كے نماز پڑھاس لئے كہ يا اس كوطم ہے يا نفاس پھر جب تك ييش كى عادت كے دن بيں شب تك باليقين نماز چيور و ساس لے كراس كونفاس ہے يا چيش ہے پھرا گرونت اسقاط سے بياليس دن بورے ہو بيكي تو شسل كرے اور جب تك طمركى عادت كے دن بين باليقين نماز پڑھے اور اگر پورئيس قو جس قدر چاليس دن كے اثر ربين تب بلاورشك كے نماز پڑھے اور اس كے بعد بطور يقين كے نماز پڑھے پھر جميشہ بيكى كرتى رہے اور اگر بعد ايام جيش كے اسقاط ہوا تو دواى وقت سے جب تك اس كے ييش كى عادت كے دن بين بطورشك كرنماز پڑھے پھر جيش كى عادت كے دنوں بين باليقين نماز چيوڑ و سے اور ا

معذور کے احکام بھی اس سے متصل ہیں

اق ل مرتبہ جوت عذر کے واسطے میشرط ہے کہ ایک تماز کے ہورے وقت تک برابر عذرر ہے اور یکی اظہر ہے اس طرح عذر کا منقطع ہونا بھی اس وقت ٹابت ہوتا ہے جب تماز کے ایک بورے وقت تک عذر منقطع رہے یہاں تک کرا گرنماز کے بعضے وقت میں خون آیا پورے وقت میں ندآیا مجراس نے بطور معذوروں کے وضو کر کے نماز پڑھی مجرو ووقت خارج موکر دوسری نماز کاوقت داخل موا یا ای بعضے وقت می خون منقطع ہو گیا تو اس نماز کا اعاد ہ کرے اس لئے کہ تمام وقت میں عذر موجود نہ مواور اگر دوسری نماز کے وقت ۔ میں عذر منقطع نہ ہوا یہاں تک کدوہ وفتت نکل کیا تو نماز کا اعادہ نہ کرے اس لئے کہ پورے وقت میں عذر موجود ہوا عذر کے ہاتی رہے کی شرط بیہ بے کہ کوئی وقت نماز کااس پر امیان گذرے کہ اس میں وہ عذر موجود ند ہویتی بین میں لکھا ہے ستحاضہ عورت اور وہ محض جس کو سلس العول كى بيمارى ب يادست جارى بين يابار باروس نكل جاتى ب يانكسيرجارى ب ياكونى زخم جارى ب جوبندنيين موتا يدسب لوگ ہرنماز کے وقت کے واسطے وضوکریں اور اس سے اس وقت میں جوفرض ونفل جا ہیں پڑھیں میہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور اگر وضو کرتے وقت خون جاری تھا اور نماز پڑھتے وقت بند تھا اور پھر دوسری نماز کے تمام وقت میں بندر ہاتو اس نماز کا اعاد وکرے بیشرح منید المسلی عل لکھا ہے جوابراہیم طلی لیصنیم اور بی علم ہے اس سورت على جب نماز كا عدرخون بند بوا اور دوسرى نماز ك سارے وقت میں بندر ہامیشمرات میں لکھا ہے معذور کا وضوفرض نماز کا وقت خارج ہونے سے ای حدث ہے ٹوٹ جاتا ہے جوالال ہو چکا ہے یہ دایدیں لکھا ہے اور بی سی ہے ہے یہ میں لکھا ہے بہاں تک کدا گرمعذور عبد کی نماز کے لئے وضو کرے تو امام ابوطنیفہ اورا مام محتر کے زویک اس سے ظہر بھی پڑے سکتا ہے اور سی سیجے ہاس لئے کرمید کی نماز بمنز ارملو والمعنی کے ہے اگر ایک بار عمر کی نماز بڑھنے کے لئے ظہر کے وقت میں وضو کیا اور دوسری بارای ظہر کے وقت میں عصر کے واسطے وضو کیا تو ان دونوں کے نزو کیا اس ے عمر پر صنا جائز نیل بدید ایدی تکھا ہے اور میں سے ہے بیران الوبائ بی تکھاہے اور طہارت اس وضو کی اس وقت او تی ہے جب و ووضوكر اورخون جارى مويا وضوك بعدوفت نمازيل خون جارى موادراكر وضوك بعدخون بندر مايهال تك كدووفت نكل كياتو وہ وضو باتی ہے اس کوا ختیار ہے کہ ای وضو ہے تماز پڑھے جب تک خون جاری نہیں ہوایا کوئی دوسرا حدث نہیں ہوا پیجیمین میں لکھا ہے اگروفت تمازیں با حاجت کے وضو کیا تھا مجرخون جاری ہوا تو اس وفت کی نماز پڑھنے کے لئے دوبارہ وضو کرے اور یمی تھم ہاس مورت میں جباس نے سیلان کے سواکسی دوسرے صدت کے لئے وضو کیا پھرخون بہنے نگامیکا فی میں لکھا ہے کی مخص کے چیک نکل

مانو(<u>)</u> بار

## نجاستوں کے بیان میں اور اس کے احکام میں اس باب میں تین ضلیں ہیں

يهلى فصل

نجاستوں کے پاک کرنے کے بیان میں

نجاستوں کے پاک کرنے کے دی طریقہ ہیں مجملہ ان کے دھوتا ہے نجاست کا پاک کرنا چائز ہے پانی سے اور ہر بہتی ہوئی
پاک چیز ہے جس نے جاست دور ہو سکے جیسے سر کہ اور گلاب اور سوااس کے اور چیز ہیں جن سے کپڑا بھگوکر نچوڑ ہے آؤ نچر جانے یہ ہدایہ
میں اکھا ہے اور جونہ نچڑ ہے جیسے تیل تو اس سے نجاست دور کرنا چائز نہیں بیکا فی جی اکھا ہے اور ہیں تھم ہے چھان اور و دو اور شیر ہ کا یہ
تبیین جی لکھا ہے اور ان بہتی ہوئی چیز وں ہے جن سے نجاست دھلتی ہے ستعمل پانی بجمی ہے اور بیام مجرکا قول ہے اور ایک
روایت امام ابو حذیقہ ہے بھی ہے اور اس پر فتو کل ہے بیز ابدی جی تکھا ہے آگر نجاست نظر آتی ہوتو عین نجاست دور کی جائے اور اس کا اثر دور ہو جا پاکر نجاست نظر آتی ہوتو عین نجاست دور کی جائے اور اس کا اثر بھی دور کیا جائے آگر وہ چیز اس تھم کی ہو کہ اس کا اثر دور ہو جا پاکر نجاست نظر آتی ہوتو عین نجاست دور کی جائے اور اس کا اثر دور ہو جا پاکر تا ہے اس عمی عدد کا اعتبار ٹیس میچیط عمل کھا ہے آگر ایک بی مرتب
از میں ہوئے این الب انہ میں کہ اور اس کا اور دور ہو جا پاکستان کی سے کہ کہ کہ احتال و دک اس کے نقل ہونے کا اس قدر تو سے نہیں کی مقتم ہو بی خود جانے کا حال میں کہ اس کی تعلق ہو پائو دوجا ہے مرف کے دور کیا جانے کا قطری خود ہو اور اس الب دور کو اعادہ واب ب ہوں آگر جیسیوں کے فرو سے سے کہاں عالب ہو پائو دوجا اے مرف

ع اور بانتداس كيلون ما تدسيب وفيره كانجوز ابموااورورنسق كاپائى اورخر بوز ه وككرى وتر بوزوصاين باقلاكا بإنى اور بر بانى جس سےكوئى جزش كراسي مالب بوگئي تو وه بحى مانع كتام بس بيد و كرافلى اطاوى حتى كرتيموك بعى باك كرن والا بيااع

ے وجونے میں بی ست اور اس کا اثر مجموت جائے تو وی کانی ہے اور اگر تین مرتب میں بھی نے چون کے تو اس وقت تک وجوے جب تک وہ بالکل چیوٹ جائے بیسرا جیہ جس لکھا ہے اور اگروہ نجاست اس تنم کی ہی کداس کا اثر بغیر مشکلت کے دور نیس ہوتا بالبطور کساس ے دور کرنے میں یانی کے سواکس اور چیز کی حاجت ہو جیسے صابن وغیرہ کی تو اس دور کرنے میں تکلف نہ کرے بیمین میں تکھا ہے اور اس طرح مرم یاتی سے دھونے کا تکلف ندکرے بیسراج الوباج بس لکھا ہای بناء پرفتہا نے بیکہا ہے کہ اگر کمی کے باتھ یا گیڑا مبندی یاکسی اور ایسے رنگ میں رنگ موائمیں جونجی ہو کمیا تو جب وحوتے وحوتے اس کا پانی صاف ہوجائے تو پاک ہو کمیا اگر چہرنگ یاتی ہو یہ فتح القدر میں لکھا ہے اگر کوئی محف بنس کمی میں ہاتھ والے یا اس کیڑے کولگ جائے پھراس ہاتھ یا کیڑے کو پانی سے بغیر اشنان کے دعوے اور ار بھی کاس کے ہاتھ پر ہاتی رہے تو وہ پاک ہوجائے گائی کو اختیار کیا ہے فتید ابواللیث نے اور می اسم ہے بد ذ خروس لکھا ہاورا کرنجاست نظر آئے والی نہ ہوتو اس کوتین بار دھوئے سے بط ش لکھا ہاور جو چیز نجر سکتی ہواس میں ہرمرتبہ نجوز نا شرط ہے اور تیسری مرتبہ خوب اچھی طرح نجوزے بہاں تک کراکر پھراس کونجوزی تواس میں سے پانی شکرے اور بر مخص میں اس کی توت كا اعتبار بادراصول كرموالك روايت عن يجى بكراكك مرتب نجوز ناكانى باور يكي قول زياد وآسانى كاب يدكانى عن الكعاب اور توازل من ب كراى يرفتوك ب بيتا تار خانيد من لكعاب اوراة ل من زياده احتياط ب يرميط من لكعاب اوراكر جربار نچ ڑاادر توت اس میں زیادہ ہے لیکن کیڑے کے بچانے کے لئے اس نے اچھی طرح نہ نجوڑ اتو جائز نہیں بیٹوی قاضی خان میں لکھا ے اگر تین مرجد دمویا اور برمرجہ نے والحراس میں سے ایک قطر و فیک کرسی جز پر لگ کیا اگر اس کو تیسری مرجہ خوب نے والیا ہے ایسا ك اكران كو يمرنجوزي تواس مي ي ياني شكرتا توكير ااور باته اورجوقطره فيكاب سب باك بي ااوراكرابيانين نجوز اتوسب بس ہیں بیمیط میں الکھا ہے اور جو نجو میں سکاو و تمن مرتبدو ہونے اور برمرتبد فتک کرنے سے پاک ہوتا ہے اس لئے کہ فتک کرنے میں بھی نجاست ك تكالخ كااثر موتا باور فتك كرن كى مديد بكداس قدراس كوجهوز و يكديانى كالبكنااس موقوف موجات موكد جانا شرطنبیں یمیمین میں لکھا ہے یہ جب ہے کہ نجاست کواس نے خوب فی لیا مواور اگر نجاست کون بیایا تھوڑ اسا بیا موتو تمن بار کے دمونے سے پاک ہوجائے گار محیط مرحی میں تکھا ہے کی مورت نے مہوں یا کوشت شراب میں پکائے تو امام ابو ہوست کا قول ہے كه بحر تمن مرتبه بإنى عبي يكائ اور بيرمرتبه فتك كرے اور امام الوطنيفة كا قول ب كدو و بمى باك ندموں كياوراى برفتوك ب يد مضمرات من نصاب اور كبرے منظل كيا ہے اكر ايس چزنيس موجائے جونجوزي نبيس جائنتي اورنجاست بي جائے مثلاً جيزي كونيس یانی سے مع کیایا منی کا برتن یا اینٹ تازی بی ہوئی ہوں اور ان پرشراب پر جائے یا گیہوں پرشراب برجائے اورو واس کوجذب کر کے بھول جائے تو امام ابو بوسف کے فرور یک پاک بانی سے تین بارچیری منع کی جائے اور ایٹ اور برتن کو تین بارومو می اور بر بارفشک سریں تو پاک ہوجائیں سے اور حمیوں کو پانی ہیں بھوئیں بہاں تک کدو ویانی کواس طرح پی لیس جیسے شراب کوانھوں نے بیاتھا پھر ختک کئے جا کیں تمن مرتبہ اس طرح کیا جائے تو طہارت کا تھم کیا جائے گا اور اگرنہ پھولے ہوں تو تمن مرتبہ دھو کیں اور ہرمر تبہ نشک كري ليكن ميشرط بكراس من شراب كاحره يابونه باتى موريميط من الكعاب اوراكراينك يرانى موتواس كوايك وفعه تمن باروموليها كانى بيظامه ين لكما باكر شرخس موجائة وواكدكر هائى عن ذالا جائ اوراس من يانى ملاوسادراس قدر جوش ديك پانی خلک ہو کرجس قدر شہدتماد وہاتی رہ جائے تین باراس طرح کیاجائے گاتو وہ پاک ہوجائے گافقہانے کہا ہے کہاس طرح مجماح بنمی یاک ہوسکتی ہے بنس تیل کو تین مرتبہ اس طرح دھو ئیں کہ اس کو ایک برتن جی ڈالیس پھرای کے برابراس جی بانی ڈالیس پھراس کو ہلادیں اور چھوڑ دیں یہاں تک کر تیل اوپر آجائے وہ اوپر سے اتارالیاجائے یابرتن میں سوراخ کردیا جائے تاکہ یانی نکل جائے اس طرح تين باركياجائ تووه ياك بوجائ كايد ابدى من كعاب.

بنجس كيرُ ايرتنوں على دحويا جائے يا أيك بى برتن عن تين باردحويا جائے اور ہر بارنچوز اجائے تو وہ ياك بوجائے اس لئے كدوهونے كى عاوت اس طرح جارى باكرند ياك بولولوكوں پرونت بزے۔اورنجس عضوكوكسي برتن بحس وهونے كا اورا يے جب كا كاستنجان كيابوكى يانى على نهاف كالقلم مثل كيزے كے إور يانى اور برتن تاياك بوجائے كا اور اگر چوتے برتن يس يعى وجوير تو اس كا يانى كير اوحوف كي صورت على ياك كرف والاباقى رب كااورعضو وحوف كي صورت على ياك كرف والاباقى ندر ب كاس لے كدعبادت عن صرف موا تومستعمل موجائے كابيكاني ميں تكھا ہداور وہ تينوں برتنوں كے تينوں ياني تبس موں مے ليكن ان كى نجاست میں فرق ہوگا پہلا یانی جب کس کیڑے کو گلے گاتو وہ تین باردھونے ہے یاک ہوگا اور دوسرے یانی لکنے میں دوبارہ وھونے ے اور تیسرے یانی میں ایک بارومونے سے بیچط سرتسی میں لکھا ہے اور یکی سیجے ہے بیتنوم میں لکھا ہے اور جب وہ یانی دوسرے كيزے كو كلے گاتواس كاوى علم موكا جو پہلے كيزے عن تعامير على الكام اور تيسرى بارك ومونے عن تيسرابرتن بحي ياك موجائے گا۔ جیسے کہ کاسد کی دیکی اور وہ منکا جس میں شراب سرکہ بنتی ہے پاک موجاتا ہے بدزاہدی میں اکھا ہے اگر ایک موز و کا استرنات كا بوادروه موزوب ميث كراس كروزنول بن جس بانى داخل بوكميا بمراى موز وكودمويا اور باتحد سد ملا اوراس كاندر تمن بار ياني مجرادر پيينكاليكن اس ناث كونجوز نه سكاتو و وموز و ياك بوجائ كاييميط عن لكعاب نوازل عن بهاره و وبرياراتي ديرتك چھوڑ دیا جائے کہاں ہے پانی ٹیکنا موتو ف ہوجائے بیتا تارخانیہ بھی لکھا ہے ٹراسانی موز وجن کے چمزے جوسوت ہے اس طرح کڑھے ہوئے ہوتے ہیں کہ تمام موز و کے چڑے پر سوت پڑ ھا ہوتا ہے تو اگر اس کے پیچنجاست لگ جائے تو وہ تمن بار دھوئے جائیں اور ہر بارخنگ کے جائیں اور بعض کا تول ہے کہ ہر باراس قدرتو تف کیاجائے کہ بائی نیکنا موقوف ہوجائے چردوسری باراور تيسرى باراس طرح دحوت بدامح باوراؤل عن احتياط زياده بي حلامه عن العاب زين اور درخت عن اكرنجاست لك جائ پھراس پر مینہ برے اور نجاست کا اثر ہاتی نہ رہے تو وہ پاک ہوجا ئیں گے اور اس طرح لکڑی میں جب نجاست لگ جائے اور اس پر مند یرے تو وہ دھلنے کے تھم میں ہے زمین اگر میٹاب سے جس ہوجائے اور اس کے دھونے کی حاجت ہو ہی اگرز مین زم ہے تو تمن بار پائی بھانے سے پاک ہوجائے کی اور اگر بخت ہے قو فقہانے کہاہے کہ پائی اس پر ڈ الیس پھر ہاتھ سے رگڑیں پھراون یا پاک كيزے سے بوچيس اوراس طرح تين بارهل كريس تو ياك موجائے كى اور اگر اس پراتنامبت يائى ۋالاجائے كداس كى نجاست متغرق ہوجائے اور اس کی بواوررنگ باتی ندر ہے اور چیوڑ دی جائے تا کر خشک ہوجائے تو یاک ہوجائے کی بیڈ آوی قاضی خان میں اکسا ہے بوریا کواگر نجاست لگ جائے اور وہ نجاست خنگ ہوتو ضروری ہے کہ اس کول کرزم کرلیں اور تر ہواور بوریا ترکل کا اوریا ای کے شل سمى اور چيز كا موتو وه وهونے سے ياك موجائے كا اوركى چيزكى حاجت ندر بىكى يەمىط شىكىما بےاور بلاخلاف ياك موجائے كا اس کئے کہ و انجاست کوجذ بنہیں کرتا ہے فاوی قاضی خان میں لکھا ہے اورا گرخر ماوغیرہ کی جیمال ہوتو دھو کیں اور ہر بارخشک کریں امام ابو یوست کے زوریک پاک ہوجائے گا یہ منید المصلی میں لکھا ہے اور اس پرفتوی ہے بیاس کی شرح میں لکھا ہے جوابرا ہیم ملی کی تصنیف ہاور بوریا اگرجس یائی میں گرجائے تو امام ابو بوسف کے تول کے بہوجب اورای کومشائے نے اختیار کیا ہے اس کوشن بار وهوي اور بريار تجوزي يا حكك كرين توياك بوجائ كالدفرة وي قاضي خان بس تكما باوري خلامه من تكماب-

بنی برتن اگر کی نہر میں ڈالا جائے اور ایک رات چیوڑ دیا جائے تا کہ اس پر پانی جاری رہے تو پاک ہوجائے گایے ظلامہ میں ہے اور بھی سیجے ہے بیشرح منیعۃ المصلی میں لکھا ہے جوابر اجیم طبی کی تصنیف ہے۔کوز وہمی اگرشراب ہوتو تمن باراس کے اندر پانی والنے سے پاک ہوجائے گا اگر کور و کورا ہے تو ہر بار ایک ساعت تک تو قف کریں اور سام ابو بوسٹ کا قول ہے بیخلا مدین تکھا ہے شراب کا منکا اگر برانا اور مستعمل ہوتو تین بار کے دھونے سے پاک ہوجاتا ہے بیڈناوی قاضی خان میں لکھا ہے جب شراب کی ہو اس میں ندر ہے میتا تارخانیہ میں کبری سے تقل کیا ہے۔ دباغت کیا ہوا چڑا جب اس کونجاست کھے تو اگروہ ایساسخت ہے کہ اس کی بختی کی دجہ سے اس می نجاست جذب نہیں ہوتی تو ائمہ کے تول کے بموجب دمونے سے یاک ہوجائے گا اور اگر اس می تجاست جذب ہو عتی ہے اور اس کونچوڑ سکتے ہول تو تین بارد مویں اور ہر بارنچوڑیں تو یاک ہوگا اور اگرنیس نچوڑ سکتے تو امام ابو بوسٹ کے تول کے بموجب تین باردمویں اور ہر بارخشک کریں بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر کیڑے کا کوئی کنار پنجس موجائے اور اس کوبھول ممیا اور یغیراس کے سوچ کر گمان عالب کرے اس کیڑے کے کسی کنارہ کود مولیا تو اس کیڑے کے پاک ہونے کا تھم کیا جائے گا بھی جہار ہا گراس كيڑے سے بہت ى تمازيں برميس پر طاہر ہو كيا كدو ويا اور طرف اور تجاست اور طرف تنى توجس قدر تمازيں اس كيڑے ے پڑھیں ان کا چھیرنا واجب ہے بیخلا مہ بھی لکھا ہے اور احتیاط یہ ہے کد سارا کیٹر ادھو لے اور اس طرح نجاست اگر آئین میں لگی تقى اورىيىنديا در باكدكونى آستين تقى تو دونو س كودهو بيايى ييميا سرنسى بين لكصاب أكركيز انجس بهوجائ اورتين باراس كا دهويا واجب بهو اوراس نے ایک دن ایک بار دحولیا اور ایک دن دو بار دحولیا تو جائز ہاس کئے کہ تعمود حاصل مو ممیار فرآوی قاضی خان کی فصل مایقتے نی بیر میں تکھا ہے اور مجملہ اسکے یو چھنا ہے او باجس پرمیقل جوادر و مکدر اچھری اور آئینداورشل اس کے اگر اس پرنجاست پر جائے اوراس کے اندر جذب نہ ہوتو جس طرح وقونے نے پاک ہوتا ہے ای طرح پاک کیڑے سے پوچھنے سے پاک ہوجائے گا بیجیط مرهى من المعاب نجاست تر اور خلك من اورجهم واراورب جهم من يجوفر ق نين يديين من المعاب اور بي فوى كواسط اعتباركيا الياب بي من المعاب اكروه كهدر ابويامنتش بوتوبي تهذات باك ند بوكا يديين من العاب اكر يجيز لكا اوراس جكد و بعيد موے کیڑے سے یو چولیا تو کافی بی اس لئے کہ وہ دھونے کا کام دیتا ہے محیط میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے ملتا ہے من کو منی اگر كيزے كولگ جائے تو اگريز ہے تو دمونا داجب ہے ادرا كركيزے پرلگ كرختگ ہے تو بحكم استحسان كے ل كرجماز ڈالنا كانی <sup>ل</sup>ہے ہے عمّا ہے مں لکھا ہے اور بھی مجھے ہے کہ مرد اور عورت کی منی میں بھے فرق نہیں اور ال کر حجماڑ ڈالنے کے بعد اگر منی کا اثر باتی رہے تو تمجھ نتصان نہیں جیے دمونے کے بعدر ہتا ہے برزاہری میں لکھا ہے اور اگر ذکر کا سرا پیٹاب سے بھی جس ہوتو منی ل کرجھاڑنے سے پاک نہ ہوگا پیچیط سرحسی میں لکھیا ہے۔ اگر منی بدن کولگ جائے تو بغیر دھوئے پاک نہ ہوگا خواہ منی تر ہوخواہ خشک میں مروی ہے امام ابو صنیفة ے بیکانی میں اصل نے قتل کیا ہے اور بی فرآ دی قاضی خان اور خلاصہ میں لکھا ہے۔ ہمارے مشارکتے نے کہا ہے کہل کر جما اڑنے ہے بھی پاک ہوجا تا ہے اس لئے کہ بلوے اس میں اشد ہے ہید جدار میں لکھا ہے اگر منی استر تک بھوٹ کی تو بھی ل کرجھاڑ ڈ النا کا تی ہے اور بي سي جي بي جو برة العير ه من ب-

موز و پرگ کرمنی خشک ہوگئ تو ل ڈالٹا کائی ہے بیکائی میں لکھا ہمنی کو جب کپڑے سے ل ڈالا اوراس کا اثر جاتا رہا پھر اس پر پانی لگا تو اس میں دوروا بہتیں جیں مختار ہے ہے کہ پھر نجاست نیس لوٹے کی بہ ظلاصہ میں لکھا ہے۔ اور مجملہ ان کے ہے چیم بانا اور رگڑ ہموز و پر اگر نجاست لگ جائے اگر جسم دار نجاست ہے جیسے پاکٹا شاور لید اور منی تو اگر خشک ہوتو تھیلئے سے پاک ہوجائے کی اور اگر تر ہے تو ظاہر روایت میں بغیر دھوئے پاک شہوگا اور امام ابو پوسٹ کے فرد یک جب اس کو بہت اچھی طرح پوچھے اس طورے کہ ا اگر تا زوخوں کپڑے میں لگا اور خشک ہوگیا بھر اسکو ملا مجا ڈاتو کپڑا پاک ہوگیا کذائی اللحظا وی کیکن مشہور ہے کہ بغیر دھوئے پاک بنہ ہوگا اور کچھاسکا اثر باتی نہ رہے تو پاک ہوجائے گا اور عموم بلوے کی وجہ ہے ای پرفتو ٹی ہے بیٹو ٹل قاضی خان میں تکھاہے اور اگر نجاست جمم دارنیں جیسے شراب اور پیٹاب تو جب اس میں مٹی ل جائے یا اوپر سے ڈلا دی جائے پھراس کو پوچیس تو یاک ہوجائے گا بھی سجے ہے ۔ تعبين عم الكعاب اورضر ورت كي وجه سه اى برفتوى ب ميمعراج الدرامية على لكعاب اورفقاوي عجة عن الكعاب كه يوتنين براكرجهم دار نجاست لگ جائے اور خشک ہوجائے تو رکڑنے سے پاک ہوجاتا ہے جسے کہ موزہ پاک ہوجاتا ہے معظم ات میں لکھا ہے اور مخملہ ان کے فٹک ہونا اور اس کا اڑوور ہونا ہے زمین فٹک ہونے سے اور نجاست کی اثر دور ہونے سے نماز کے واسطے پاک ہوجاتی ہے تیم کے واسطے پاک جنیں ہوتی بیکانی میں اکھا ہے وحوب سے خشک ہونے میں اور آگ سے خشک ہوئے میں اور ہوائے خشک ہوئے میں اور سامیر می خشک ہونے میں پچے فرق تبیس میہ بحرالرائق میں لکھا ہے زمین کے اس تھم میں وہ سب چیزیں شامل ہیں جوز مین میں قائم ہیں جیسے کہ دیواریں اور درخت اور کھاس اور زکل جب تک وہ زین میں کھڑے ہیں ہیں اگر کھاس اور لکڑی اور بانس کٹ جائیں اور چران برنجاست ملکتو بدهوئے یاک ندمو تکے بدجو ہرة العربه میں لکھاہے۔ایٹیں اگرزین میں بطور فرش بچھی ہوئی ہوں تو ان کا ز مین کا تھم ہے خشک ہوئے سے پاک ہوجاتی ہیں اور اگرز مین پر رکمی ہوئی ہیں جوایک جگہ سے دوسری جگفتل ہوتی ہوں تو دھونا ضرور ے برجیط میں کھا ہے اور بہی تھم ہے پیخر کا اور یکی اینٹ کا بیقدیہ انصلی عمل لکھا ہے اگر اس کے بعد اینیں اکھاڑی جا تھی تو کیا پھر جس ہوجاتی ہیں اس میں دورواتی ہیں بیفاوی قاضی خان میں اکھا ہے شکریزے کے اگرزمین میں گڑے ہوئے ہوں تو ان کا تھم وہی ہے جوز مین کا علم ہے لیکن اگرز مین کے اوپر پڑے بول تو پاک نہوں سے بیچیا میں لکھا ہے مئنید المصلی میں۔ اگرز مین خشک ہوکر پاک ہوجائے اور پھراس پر یانی پڑے تو اصح بدہے کہ نجاست مورنیس کرتی اور اگر یانی اس پرچیزک لیس اور اس پر جینسیں تو سیحومضا تقدیس یر فرآوی قاضی خان میں آلمعاہے اور مجملہ ان کے گو برجلانا ہے اگر جل کررا کھ جوجائے تو امام مجد کے نز دیک اس کی طہارت کا حکم بوگا اورائ پرفتوی ہے بے طلاصہ میں لکھا ہے اور بھی تھم ہے باعظات کا بدیج الرائق میں لکھا ہے اگر بکری کا سرچوخون میں بعرا ہوا ہے جلایا جائے اور خون اس سے زائل ہوجائے تو اس کی طہارت کا تھم کیا جائے گانجس ٹی سے اگر کوز دیا باغذی بنادیں پھروہ یک جائے تو پاک موجائے گا بیرچیط ش اکسا ہے اور یکی تھم ہے اخیوں کا جوجس پانی سے بنائی جا کیں پھر پکائی جا کیں بیرقاوی غرائب میں اکسا ہے اگر کسی حورت نے تنورگرم کیا پھراس کوا ہے کیٹرے سے بو نچھا جونجاست میں ہمیگا ہوا تھا پھراس میں روٹی پکائی اگر روٹی لگنے سے پہلے اس کی ترى آك كى كرى ع جل چكى تقى تورونى نجس ند موكى يەم يا مىل كلھائ اكرتنزر كوير ، يالىد ئے كرم كياجائے تو اس ميں روني پيانا محروه مجموكا اوراكراس پر بانی جیزك لیاجائے تو كراہت باطل موجائے كى بيقيد میں لکھا ہے اور مجملہ ان كے حالت بدل جانا ہے ا گرشراب ایک نے ملکے میں ہواوراس کا سرکہ بن جائے تو وہ بالا تفاق پاک ہو جائے گا بیقلیہ میں لکھا ہے۔شراب میں جوآٹا محوند حا جائے وہ دمونے سے پاکٹیں ہوتا اور اگراس میں سرکہ ڈال دیں اور اس کا اگر جاتار ہے تو وہ پاک ہوجائے گا بیٹھی رہیں لکھا ہے کھیا گرشراب میں ڈالدیا جائے بھرو وشراب سرکہ بن جائے تو سیج مید وکلیہ پاک ہوگا اگراس میں بوشراب کی باتی ندر ہے۔ اور مي هم بيازكا ب جب وه شراب من والى جائے اور شراب سركدين جائے اس لئے كداجز اشراب كے جواس من طے ہوئے تھے وو

الم يعنى رنك ويودور بون يدمنع المحراورمر ويحى جاتار بان ١١٥

نے کیکن ایام مصنف ہوا ہیں کے فزو کیک است عود کر ے کی اور یکی احو ما واشبہ ہے واللہ اعلم ال

<sup>۔</sup> علی آگیا اور دواں چڑھ کرمو کھلے کے تو سے پرمنعقد ہوکر نیکا اور کسی کی اور است کا تو است کا کا اسراج ۔ اگر کو تعری میں گوہ جلائی آگیا اور دواں چڑھ کرمو کھلے کے تو سے پرمنعقد ہوکر نیکا اور کسی کپڑے کو لگا تو است مواجب تک کے اگر نیجاست کا ظاہر نہ ہوا دوای پراہا مجمدّ بین الفشل نے لوڈی دیا العمالية ا

سرک ہو گئے بیفاد کی قاضی خان بھی تکھا ہے۔ شراب آگر پانی بھی پڑے یا پانی شراب بھی پڑے پھر وہ سرکہ ہو جائے تو پاک ہوگا یہ خلا صدی تکھا ہے آگر شود ہے بھر خلا صدی تکھا ہے آگر شود ہے بھر خلا صدی تکھا ہے آگر شود ہے گئے گئے ہوئے گئے ہم سرکہ ہو جائے تو اس کو کھا لینے بھی گئے ہم تکھا ہے جو ہا شراب میں گرجائے اور بھٹ جائے سے قبل اس کو نکال لیس پھر وہ شراب سرکہ ہو جائے تو اس کو کھا لینے بھی چھے مضا کہ تین اور اگر وہ شراب سے اندر بھٹ جائے بھر نکالا جائے بچر وہ شراب سرکہ ہے تو اسکا کھانا طلال نہیں ۔ کما اگر شیر وکو چائے بھراس کی شراب سے بھر سرکہ بے تو اسکا کھانا حلال نہیں ہو جاتا یہ فاوی گئے اس بھی قائم ہے اور وہ سرکہ نہیں ہو جاتا یہ فاوی گ

مكاتهم بالصورت على جب بيتاب شراب على كرجائ جرد ومركد بن جائے بيخلاص على لكھا ب بنس مركداكر شراب على و الاجائے محروو شراب سركه وجائے تو نجس موكى اس لئے كدد ونجس سركه جواس على ملا تعاو و هنغيرنبيس مواية قاوي قاضي خان میں تکھا ہے سوراور کد ما اسلم کر مک سار میں کر جائے اور تمک ہوجائے یاکسی چہ بچد میں کر کرمٹی ہوجائے و امام ابوحنیف اورامام مي كنزديك ياك موكا يرميط مرحى بن تعمام مع بن شره مواوراس كوجوش آجائ اور بخت موجائ اوراس برجماك آئ اوراس کا جوش موقوف ہوجائے اور کم ہوجائے چروہ سرکہ ہوجائے اگروہ سرکہ بہت ولوں تک اس میں چھوڑ دیا جائے اور سرکہ کے بخارات من كم يخيل تووه منكاياك موكااوراى طرح وه كيز اجس يس شراب كل موادرسرك وموياجات توياك موجائ گار فراوی قاضی خان می لکھا ہے اگر جس تیل صابن می ڈالا جائے تواس کے پاک ہونے کا فتوی ویا جائے گااس لئے کہاس می تغیر ہو گیا اور تجملہ ان کے چڑے کو دیا نفت سے اور جانور کے کوشت بوست کو ذریج سے اور کنویں کو یانی نکالنے سے یاک کرنا ہے اور یہ سب بتنصیل بیان ہو بھے اور ای سے ملتے ہوئے ہیں بیمسائل اگر کی عضو پر نجاست لگ جائے اور اس کوزبان سے جائ لے يهال تك كدائ نجاست كااثر جاتار بي إك بوجائ كاورائ طرح اكر يمرى بس بوجائ اوراس كوزبان بي جاث في اابنا تموك لكاكراس كويو فجع لے ياك بوجائے كى يرقاوى قامنى خان ميں كھا ہے آكر كيڑے كوزبان سے جائے يہاں تك كرنجاست كا ار جاتار بو الك موجائ كار يحيط من للعاب مند بجرك قى كروضوكيا اوركى ندى يبال تك كدنمازيد هاي وونماز جائز ہوگی اس کئے کد منو تھوک سے یاک ہوجاتا ہے بیچ نے مان کے اپتان پرتے کی پھراس بیتان کو بہت وفعہ جوسا تو وہ پاک ہوجائے كى بيافاوي قاضى خان على لكعاب رحى مولى غِس روكى اكردهنى جائة اكركل يا نسف غِس تنى ياك مد موكى اكر تعوزى ي غِس تنى جس یں براحال ہوکے کہ اس قدر دھنے یں نکل گئ ہوگی تو اس کی طہارت کا تھم کیا جائے گا جے خرس جوجس تعبوجائے ہر کسان اور عامل كورميان ش تغيم كياجائة اس كى طبارت كاسم بوتاب بيا مدس تكعاب كيبول كوكدمون عد كما كي اوران كابيتاب اور لید بعضے کمیوں پر پڑے اور وہ کیبوں جس پرنجاست پڑی اور کمیو وں کے ساتھ ملے ہوئے ہوں تو فقہانے کہاہے کہ اگران میں ہے تموزے نکال کردھوئے جائیں پھرسب ملا دیے جائیں تو ان کا کھانا جائز ہوجائے گا اور یکی تھم ہے اس صورت میں کرتموزے سے عمیوں اس میں سے تکال کر کسی کو ہید کردیے یاصدقد دے دے پید ذخیرو میں لکھا ہے۔ بنس را مگ بگی لائے سے یاک ہوجا تا ہے موم پاک تیں مونا بہتند میں تکھا ہے۔ چو بااگر تھی میں مرجائے تو اگر تھی تما موا موتو اس کے باس یاس کا تھی نکال کر پھیک دیا جائے اور باتی یاک ہے وہ کھایا جائے اور اگر بتلا ہوتو اس کو کھانا جائز نہیں لیکن کھانے کے سوااور طرح قائدہ لیما اس سے جیسے روشنی کرنا اور ا جونياست مغلظ كدكوني مي كركراس كي شرك شي مي سياه شي بوكياة نيس ندى كونك است معلف بوكي ال يرفزي وياجات

ع يون علق خاور باورها بريد كرك في ندموا مواا

چڑے کی دباغت کرنا جائز ہے بیظا صدیمی لکھا ہے۔ اگراس چڑے کی دباخت کی جائے تو اس کے دھونے کا تھم کیا جائے بجراگروہ نچڑ سکے تو تین باراس کودھویں اور نچوڑیں اور اگر نہ نچوڑ سکے تو امام ابو پوسٹ کے نزویک تین باردھویں اور ہر بارخٹک کریں یہ بدائع عمی لکھا ہے اور ہے ہوئے تھی کی صدیہ ہے کہ اگر کی طرف سے تھی نکالا جائے تو اس وقت سب ل کر برا برند ہو جائے اور اگر اس وقت بما برہ وجائے تو وہ چڑا ہے بیڈنا و کی خوائب میں لکھا ہے

ووبرى فصل

## تجس چیزوں کے بیان میں

جو چیزیں آدی کے بدن ے الی تکتی ایں جن کے نکلنے سے دضو یا حسل داجب ہوتا ہے و معلق عمیں جیسے یا خانداور پیشاب اور منی ندی اور ودی اور کپلومواور پیپ اور تے جو منہ مرکز آئے مید بحرالرائق میں لکھا ہے۔ اور بہی تھم ہے بیش اور نفاس اور استحاضہ کے خون کابیرائ الوہائ میں لکھا ہے۔ اور بی تھم ہے نیچ کے بیٹاب کالڑکا ہویالزی کھانا کھاتے ہوں یاند کھاتے ہوں بی ا نتیارش مخارش کھاہے۔اور یک تھم ہے شراب کا اور جاری خون کا اور مردار کا اور جو جانورٹیس کھائے جاتے ان کے پیٹاب کا اور ليدكا اورتل كركو بركا اور بامخانداور كتركوه اوربط اورمرغاني كى بيث كاليسب بنجاست غليظ نجس بين بيقاوى قاضي خان بس لكعا ہے اور کی تھم ہے درندے جانوروں اور بلی اور چوہے کے گوہ کا بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔ بلی یا چوہے کا پیشاب اگر کپڑے کولگ جائے تو بعضوں نے کہا ہے کہ اگر قدر درہم سے زیادہ موتو کیڑا بجس موجاتا ہے اور یکی ظاہر ہے بیڈناوی قامنی خان میں تکھا ہے۔ سانب کا موہ اور پیشاب بنس ہے بینجاست غلیظہ اور یمی علم ہے جو تک کے موہ کا بیتا تار خانبہ میں تکھا ہے۔ اور بن ی کلی اور گرممٹ کا خون بنس ہے اگر بہتا ہوا ہو بیٹھ بیر بیٹ لکھا ہے۔ قدر درہم سے زیادہ اگر کیڑے کولگ جائے تو تماز جائز ند ہو کی بیچیط میں لکھا ہے۔ دوسری نجاست مخفقہ ۔اورو وجو تھائی کپڑے سے کم معاف ہے بیا کثر متون میں لکھاہے۔ جو تھائی کپڑے کے صاب میں اختلاف ب بعضوں نے کہا ہے اس طرف کی چوتھائی کا اعتبار ہے جہاں نجاست ملی ہوجیسے دامن اور آسٹین اور کلی۔ بیتھم اس صورت میں ہے جب كير بيرنجاست كلي جو اوراكر بدن يرجونواس عضوكي جوتفائي كالقتبار بجس يرنجاست بي جيسه باتحداور ياؤل صاحب تخذاور معط اور بدائع اورمجتی اورسران الوہائ نے ای کوچھ کہا ہے اور حقائق میں ہے کہ کدای پرفتوی ہے بیر برالرائق میں تکھا ہے ۔ محوزے اور حلال جانوروں کا پیشاب اور جو پرند جانوروں کا موشت نہیں کھاتے اس کی بیٹ بھی بینجاست خفیفہ نجس ہے بیکٹر میں لکھا ہے۔ ا مثلاً اگرا دی کا پیشاب موقو بقدر درم مساحت یعن علی کقعر کے عوادراس سے زیادہ دیس جائز ہادراگر کوہ موقو ایک درم وزن سے زیادہ بیس جائز ہاں ہے لین الکیوں کے جوڑوں کے اعداکا کہراؤا اس ان چروں کی نجاست ای دیے مقلط ہوگی کدیڈجاست بدلیل تعلق ابت مولًى إلى المستخين كن اليكمون كم بيناب كانجاست ديد بهادرامام في ال كروشت وكرده جوكها بالواس واسط كده وجهادكا مامان ے شام واسطے کہ آس کا کوشت نا پاک ہے ااو

نجاست کے خفیف ، و نے کا تھم کیڑے میں جاری ہوتا ہے یانی میں جاری تیں ہوتا بیکافی میں لکھا ہے۔ شہید کا خوان جب تک بدن پر ہے پاک ہاور جب اس سے جدا ہو گیا تو بھی ہے۔ ہر جانور کا پیدش اس کے بیشاب کے ہوتا ہے بیٹم پر بیش لکھا ہے۔ سوئی تے سرے کے برابر پیشاب کی چینٹ اڑتی ہو بسب ضرورت کے معاف ہے اگر چدتمام کیڑے پر برد جا کی بیمبین میں لکھا ہے۔ سوئی کی دوسری طرف کے برابر جو پیشاب کی چینٹ ہوں ان کا بھی میں تھم ہے یہ کائی اور جیمن بی لکھا ہے بی تھم جب ہے کہ جب و وچینٹ از کر کیڑے یابدن پر کریں لیکن اگر پانی میں کریں تو و پنس کم وجائے گااور پھومنونہ ہوگا ہی گئے کہ بدن اور کیڑے اورمکان کی برنبت بانی کی طہارت کی زیادہ تا کیے ہے بیمرائ الوہاج میں لکھا ہے ادراگر پیٹاب کی چینٹ بوے سوتے محرے ے برابراڑی و نمازمنع عمو کی مدیر الرائق میں تکھا ہے۔ اوری سے مطن موے میستلے میں۔ سانپ کی کھال جس ہے اگر چداس کوذیح کیا ہوااس لئے کدو ددیا خت کوتول میں کرنا بیٹم پر بیش اکھا ہے۔ سانب کی پیلی سے کہ یاک ہے بینظا صدیمی اکھا ہے۔ سوتے ہوئے آدی کی رال یاک ہے برابر ہے کدمندے تکلی ہو یامعدہ سے آئی جونز دیک امام ابوطنیفہ اورامام ابوعی کے اورای پرنوی ہے مردے کے تعاب کوبعضوں نے جس کہا ہے میراج الوباج عن لکھا ہے۔ریشم کے کیڑوں کا پانی اوران کی آ کھاور بیٹ پاک ہے ۔ تعيد عن العماية -جوجانو ركمائ جائے بين جيك كبير اور جزياان كى بيث جارے فرويك ياك بــــــــــيران الوبان عن العمايـــــ صحیح یہ ہے کہ گدھیا کا دووجہ یاک ہے میمین اور منید المصلی ش لکھا ہے اور میں اسم ہے یہ داید می لکھا ہے اور وہ کھایا نہ جائے بینمابیاورخلا مسیر تکھا ہے۔جانور کے ذک کے بعد جوخون اس کی رگوں میں باتی رہتا ہے آگر چربہت سا کیڑے کولگ جائے تب بحی اس سے کیز اخراب میں ہوتا۔ روقاوی قاضی خان میں تکھا ہے اور بھی تھم ہے اس خون کا جو کوشت میں باتی روجا تا ہے اس لے کرو وخون جاری بیس میر پیدا سرحتی عمل کھا ہے۔ اور جوجاری خون کوشت عمل لگ جاتا ہے وہ بنس ہے بیمنید المصلی عمل لکھا ہے۔ جگرا در تلی کا خون نجس میں بیٹز انتہاوی میں لکھا ہے۔خون مچھر کا اور پیو کا اور جوں اور کتاں کا پاک ہے اگر چہ بہت ہو میں مراج الوباج من اللعاب مجمل اور باني من جينه والع جانورول كاخون امام ابوطنيفة اورامام محتر كرز ديك كرز ي كو بليدنين كرنايه فناوى قامنى خان مى كعاب - جو بى كى اكرمهو س كور مى كرجائ ادرمهو سكرماته اس ماته اس جائ ياتيل كرين مى تووه آ ٹااور تیل جب تک اس کا مزونہ برے بلیدنہوگا فتیدا ہواللیث نے کہا ہے کہ ہم ای قول کو لیتے میں اور مسائل ابوحفص علی ہے کہ چ ہے کی منظل اگر ذب تکمیں یاسر کہ میں گرجائے تو و وخراب نہیں ہوتا یہ محیط عمل تکھا ہے۔ اگر کیڑے پر تیل نجس قدر درہم نے کم ملکے مجروه يكيل كرقد رورجم سے زياده موجائے تو بعض كروك و مازكا مانع عى اوراى كوليا ب اكثرول نے بيسراج الو باج ش لكما ہادر بھی قول اختیار کیا جاتا ہے میمنید المعلی میں لکھا ہے۔ جس کیزاجو پاک کیزے میں کیمینا جاہے اور دور ہواور اس کی تری یاک کیڑے میں ظاہر ہولیکن پاک کیڑا اس سے تر نہ ہوجائے کہ نجوڑتے میں رطوبت کرے یا قطرے نیکیلی تو اس بیہ کہ وہ جس نہ یو کا اوراس طرح اگر باک کیر الک بیس کیڑے پر یانجس زمین پر جوز ہو بچھایا جائے اور نجاست کیڑے میں اثر کرے لیمن و وا تناتر ندہوجائے کہ نجوز تے عمل اس سے رطوبت کرے کرنجاست کی تری جکدمعلوم ہوتی ہوتو استح بیدے کدو انجس ندہو کا پی ظامد علی الکھا ہے۔اگرتر یاؤں جس زمین یاجس چھونے پرر محیقو و جس نہ ہوگا اور اگر خٹک یاؤں جس بچھونے پرر کھاجوتر موتو یاؤں اگر جمیک کیا تو ا واضح بوكرنجاست كوجو ففيفد كيتم جيها وأس كى تفت موائ بانى كركز بدوغيره عن طاه ره دكي تح أكركنوكس عن نجاست ففيفر كرية سبها بانى الكالناج سناا المسل اورنوادر معلى من بي كماكراكي جيست بن كرأن كااثر ويكماجانا بي وجونا مفروري بيادرا كرندوم كم حي كرنماز يزحي ليس اكراتى مول كماكرين كي ما كي ورم عدا كدموتي أو نماز كاعاده كريد كذا في ذكره البقالي وارالا مام ألحو في ١١١١ س رب نجوز ابوا بوگار ماكرد ياجائ خواه انكوركابو ياسيب وغيره كاااع

نجس ہو کمیا اور ٹی کا عنبارنہیں ہی مختار ہے میرائ الو ہائ میں فاوی ہے لکھاہے۔ کو برمٹی میں طا ہواور اس ہے جیست لیسی جائے اور حنک ہوجائے تو اس پر بھیا ہوا کیڑ ارکھ دیے سے جس نہیں ہوتا۔ سوکھا ہوا کو پر یانجس مٹی جب ہوا ہے اڑ کر کیڑے پر پڑے تو جب تك اس يمن تجاست كا الرنظرندآ ي بس مروكاي فاوي قامني هان من لكما بيد بواجوكند كون يركذ دكرر كيز ركولك جائة اكر اس میں نجاست کی ہوآئے لکے و جس ہوجائے گا اور نجاستوں کے بخارات کتنے سے نجس نہیں ہوتا ہی سی سے سے میں الدر میں الکھا ہے نجاست کا دھوال اگر کیڑے یا بدن کو میکے تو سیح سے کہ وہ جس نہیں ہوتا بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔اگر چہ کیس کی محر میں جلایا جائے اور اس کا دھوال اور تفارح بست کی طرف کوچ سے اور اس کے روشندان میں تو الگاہے اور وہاں بستہ ہو جائے اور مجروہ مجلے یا توے على سے ليد نظے اور وہ كير سے كو سكے تو بطور اسسان كے بيتكم ب كر جسب تك اثر نجاست كا ظاہر ند ہوگا وہ كير الميدند بوگا امام الوير محمد بن الفضل نے ای پرفتو کی دیا ہے بوقادی غیاثیہ على الكما باور يى حكم باصطبل كاجب و وگرم بوادراس كے دحوال فكنے كے سوراخ برتو اموجبال نجاست بتع موتى ہاور پھراس توے مى پيوآيا اور نيكنے لگااور يى تھم ہے تمام كا جب اس مى نجاست جلائى جائے اور دیواروں اور روشندانوں سے پیولیکنے کے بیاقاوی قاضی خان میں تکھا ہے اگر یانی سے استخاکیا اور کپڑے سے نہ بی نجھا پھر كوزآياتو فقها كاييول بكاس كاكرداكرونس بوتااوريي عم باس مورت عي كمامتنجانين كيالين بإعجامه بينيا بإني مرز ہوگیا پر کوزآیا بی طلامد میں لکھا ہے۔ اگر سردی کے موسم میں کوڑے بندھنے کی جگہ میں جہال لید و فیرہ جلتی رہتی ہے داخل ہوا اور بدن اس کاتر تھا یا کوئی ترچیز و بال لے کیا اوراس کی کری سے نشک ہوئی جس ندہوگی لیکن اگر اثر ظاہر موامثلا زردی یا نجامہ بریا جوز جز اصطل عل في اتفاس برختي مون ك بعد ظاهر مولى أو نجاست كاتهم موكايدة خره من لكما ب- الركولي فض اي چھونے یرسویا جس برمنی لگ کر خٹک ہوگئ تھی چراس کو پسینا آیا اوراس ہے وہ چھونا تر ہو کمیا تو اگر اس کے چھونے کی تری کا اثر اس کے بدن پر طاہر میں مواہ بجس میں موگا اور طاہر مواتو نجس موجائے گار فراوی قامنی خان میں لکھاہے کد سے نے پانی میں پیٹاب کیا اوراس کی چیسنٹ کی آ دی کے کپڑے پر پڑے تو وہ جواز صلوۃ کو مانع تیں اگر چہ بہت ہوں لیکن جب یقین ہو جائے کہ وہ چیسنٹ پیٹاب کی تعمی تو مانع ہوں کی اور ایسے می اگر چرکیں پانی میں پڑے اور اس سے چیسنٹ آڑے اور اگر کیڑے پر پڑی اگر ان کا اڑ كير عن ظاهر موكياتو كير انجس فهو كاور تبس ندموكا مي عنار باوراى كواخذ كياب فقيدالوالليث فيرابر برك يانى جارى مويا نہ ہواور ابو برجم بن الفعنل سے منتول ہے کہ اگر محوزے کے یاؤں بن نجاست کی ہواوروہ یائی میں مطے اور اس کی چینٹ سوار کے كيزے ير يزے توده بنس موجائے كابندياني موياجاري اور بہلاتول اسح بموجب قاعده كليے يقين شك ےزائل نبيل موتايد شرح منین المعلی شرکھا ہے۔

نبىرى فصل

### استنجاکے بیان میں

استخاجائز ہے ان چزوں ہے جو پھر کی طرح صاف کرنے والی ہیں جیسے ڈھیلا اور رہتا اور کھڑ الور پھڑ واوراس کے سوائے اور ایک بی چیزیں کم اور کے ہو جب اس جس کی فرق بیں ہے کہ جو چزنگل ہے وہ عاوت کے موانق ہو یا عادت کے طاف ہو یہاں تک کہ آکر دونول اور استوں ہے خون یا کچلو ہو لگے تو بھی پھر سے طہارت ہو جاتی ہے اس طرح اگر اشتیج کے مقام پر باہر ہے بھی خواجات کے کہ آگر وہ نو اور استوں ہے خون یا کچلو ہو لگے تو بھی پھر سے طہارت ہو جاتی ہے اس طرح اگر اشتیج کے مقام پر باہر ہے بھی خواجات کے جو دن ہے استخاب کرنے کا طریقہ بیسے باہر ہے بھی خواجات اللہ بھی اور تبلہ کی طرف دورد کی میں بھی اور تبلہ کی طرف دورد کی میں بھی اور تبلہ کی طرف ہو اور ہوری اور جائے والے الاجھ خرنے کہا ہے کہ بیشا کرتے ہوں جائے والے الاجھ خرنے کہا ہے کہ بیشا کرتے ہوں وہا دوں جو مرد جاڈوں بھی بھی کو ایک جو است اور دوسر سے کو آ کے لائے اور دوسر سے کو تیجے لے جائے اور بھی ہے کہا ہے کہ بیشا کرتے ہو مرد جاڈوں بھی بھی کو آ کے لائے اور دوسر سے کو تیجے لے جائے اور بھی ہیں گائے گائے کہ بیشا کو رہ ہو تا دول کی سے بھی کے جو مرد جاڈوں بھی بھی کو ایک جو ایک است کی جو می دول کی ایک بھی بھی کو ایک کو رہا تھوں کی کے موجوں کی کے موجوں کی کے موجوں کی بھی بھی کی کو ایک جو ایک اور مورت ہیں جو میں کو ایک کی دول کی ایک موجوں کی کے موجوں کی کے موجوں کی کے موجوں کی کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کی کھی کے موجوں کی کو ایک کو ایک

ا مین خنیداس مورت می بولد تلید کے مولی واکر دونوں مک کرقدردرم سند کاوموں او تماز جائز ندمو کی ا

ع کارجس چیزے بینجاست دائل کی جائے اگروہ چیز لاگن احر ام یا قیت دار ہواتو اُس سے بیکام لینا کروہ ہے جیسے کاغذاور کپڑ ااور کھا گیا کہ اِن چیزوں سے جی جی آئی ہے پانی اگر چیکتر موقیت دارہے کم مقتلی ہے ااع

ح ہمتنجاست ہے بی آول مالک حرفی کا ہے کہ کارمعترت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس پرسو عمیت فرما فی ہے اگر اس کو چھوڑا تو تماز ہوجائے گی اور شافعی نے کہا کہ داجہ سے 11ع

(ف) الكريزوں كے يهاں ہے جو چيزي ماخت آتى ہيں اكرناكي تجاست كي فيروے كي اور خالب كمان سے احماد مواقو استعال بيل جائز ہے۔ دواكيں جن عرائر اب كابر دے فيس وحرام بين كرجب كماس دواكى برل نيس كمان الشاف مشائخ ہے اور ممانعت احوط اور جواز رفتی ہے اسمين البدايد مں کرتا ہے پھر متاخرین کا تفاق ہے کہ پھر ہے استنجا کر لینے کے بعد جونجاست باتی رہ جاتی ہے پیپند کے حق میں اس کا پچھا متبارتیں يهال تك كراكرمنعد سے بسيدنكل كركيڑے بإبدن كو كيكي غي جن بيس موتا۔ اور اگروہ تعور سے بانی بيں بين جائے گا تووہ نيس موجائے م يمين عن الكما إوريم اصح بيدة خروي الكما إستفاص كوئى عدومسنون فيس يمين عن الكما بصاف بوجانا شرط ب يهال تك كدايك يقر عدمفائي حاصل موجائة وسندادا موكى اور أكرتين يقرول يديمي مفائي حاصل ند موتو سنت اداند موكى بد مضمرات مں لکھا ہے اور متحب ہے کہ پاک چمروائس طرف ر محاور استخاکتے ہوئے بائس طرف ریکے اور نجس جانب ان کی نیچے كوكرد ، برسرات الوبائ على تفعا ، الرجميرستر كمو في مكن بوتواستنجا يانى سافعنل بادر اكرستر كمولئ كى عاجت بزية بقر ے استخاکرے یانی سے شکرے روقاوی قاضی خان می تکھا ہے اور افغال مید ہے کہ دونوں کوجمع کرے رہمین میں تکھا ہے بعض کا قول ید کہ ہمارے زبانہ میں سیکی سنت ہے اور بعض کا تول ہے کہ بمیشہ سنت میں ہے اور سی سیجے ہے اور ای پرفتو کی ہے بیسراج الو ہاج میں لکھا ے پھروں ہے استنجا کرنا اس وقت جائز ہے جب نجاست صرف بخرج ہی پر آئی ہولیکن اگر بخرج سے متجاوز ہے تو سب کا اجماع اس - بات برے كريخرج سے تجاوز كى بوئى تجاست الرورم سے زياده موتواس كايانى سے دھونا فرض سے اور صرف چروس سے چموز اتاكانى نہیں ہے اس طرح اگر سپیارہ کے کتاروں پر چیٹاب قدرورہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا دھونا واجب ہے اور اگروہ نجاست جو مخرج سے متجاوز بے تقدر درہم سے کم ہے یا بعقدر درہم ہے لیکن جب اس کو بخرج کی نجاست کے ساتھ ملادین تو قدرورہم سے زیادہ ہو جائے اس اگراس کو پھر سے دور کرلیا اور پانی ہے نہ دھویا تو امام ابوطنیفہ اور امام ابو بوسف کے نزد کی جائز تبیل اور محروہ نہیں ب ذخيره بي لكعاب ادر يي سيح به يدزاد بي لكعاب ادر جونجاست موضع استخابر قدر دربهم سي زياده جواور ذهبيلوس سياستنجا كرليااور یانی سے ندوجویا تو شرح طحاوی عمل اکسا ہے کہ اس میں اختلاف ہے بعضوں نے کہاہے کہ اگر اس کو تین پھروں سے بو چھ لیا اور صاف کرلیا توجائز ہے اور کہا کرمی اس ہے اور یکی کہا ہے فقیدا اواللیث نے ریجیط میں لکھا ہے اور یمی عثارے بیراجید می لکھا ہے کہ اگرسپیارے کے کنارہ پرنجاست قدرورہم ہے کم تلی ہواوردوسری جگہ پر بھی نجاست قدر درہم ہے کم ہولیکن اگر دونوں کوجع کریں تو تدر درہم سے زیادہ ہوجائے تو ان دونوں کو جمع کریں مے بیظامہ می تکھا ہے اور بھی مجمع عملے بیتجنیس میں تکھا ہے اور اگر مقعد کا مقام فراخ ہواور نجاست اس میں قدر درہم سے زیاد والی ہولیکن مقعد سے متجاوز نہ ہوتو ابوشجاع سے اور ایسائل طحاوی سے منقول ہے کہ چروں نے استخاکانی ہے اور بیزیادہ مشابہ ہے امام ابو صنیفہ اور امام ابو یوسٹ کے قول سے اور ای کوہم اختیار کرتے ہیں میمنین مس لکھا ہے اور پیشاب کے استنجا کا قاعدہ بیہ کے ذکر کو ہائیں ہاتھ سے پکڑے اور اس کود ہوار پر یا پھر پر یا ڈھیلے پر جوز مین سے اٹھا ہوا ہے رکڑے پھر کودا ہے ہاتھ میں نہ لے اور ای طرح ذکر دائے اتھ میں اور پھر کو باکس ہاتھ میں نہ پکڑے اور اگر بہنہ ہو سکے تو و عليكودونون ايديون على بكر سادرز كركوبا كي باتحدي بكركراس برركز سادرجوي بعى شهو سكة ويخركوداب باتحدي بكرسادر اس کو حرکت ندوے بیزامدی علی تکھا ہے اور پاک کرنااس وقت تک واجب ہے جب تک ول م بدیقین موجائے کہ اور پیٹاب ند آئے گا بیظہیریہ میں لکھا ہے بعضوں نے لکھا ہے کہ چند قدم جل کراستجا کرے اور بعضوں نے کہا ہے کہ زمین پر یاؤں مارے اور كفكار اوردائي نا تك كاباكس يركيف اور بلندى سياستى كى طرف كوائر ساور يح يدب كدلوكون كى طبيعتس مختلف موتى بين جب ل سین دیگرمواضع میں بقدردام کے حوب ہی جب اس سے زائد موتو مانع ہے ہوئی جب موشع انتجابی بوتو ہا ہے کے قدرورم حوبواورزائد بوتو مانع ہوا اخ سے بیستلدلیل ہے کے مقعدے تھاوز ہی جمع کی جائے لیکن دی بیصورت کسا تروے تجاوز ٹیس اور مقعد ے تجاوز نہیں لیکن طاکر درم ہے زائد بة اللبريدك المتنجاليقرول مسكافي باا

ميتا تار فاند عم مير فيد الفل كيا م اور ورت مرد از ادوكشاد و بوكر بيض ميضمرات من العاب جيد مي بكرامام ابوطنیق کے نزدیک پاکناند کے مقام کواوّل دھوے پیٹاب کے مقام کوبعد میں دھوئے اور ایام محر اور ایام ابو بوسف کے زدیک بیٹاب کے مقام کواوّل دھوئے میں تارخانیہ بھی لکھا ہے اور انھیں دونوں کے قول کوغر نوی نے اختیار کیا ہے اور یہی اشہ ہے میشر ج منیت المعلی میں تکھا ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے اور موضع استنجاکے پاک ہونے کے ساتھ بی باتھ بھی پاک ہوتا ہے بیسرا جید میں كعاب اوراستجاك بعد باتحامى وحول بي كداة ل وحوتا بتاك فوب تقرا موجائ اورروايت على به كرني فأفير أفي المتجاك بعد ہاتھ دھویا اور دیوار پر ملا میمین میں تکھا ہے جوگرمیوں میں امتخا کرے وہ اچھی طرح دھوئے کیکن جاڑوں میں اس ہے بھی زیادہ وحوے تا كد صفائي حاصل موجائے بياس صورت بي ب جب كه ياني شنداموادراكرياني كرم موتو جازے ادركري كاموسم براج ب کیکن گرم یانی میں محتذے یانی سے تو اب کم ب بیضمرات میں تکھاہے اور استخاصہ والی عورت کو پیٹناب و یامخانہ کے سواہر نماز کے وتت میں استنجا کرنا واجب ہے بیمرا جید میں لکھا ہے اگر بایاں ہاتھ شل ہوجائے اور اس سے استنجائیں کرنا تو اگر یانی ڈالنے والانہ لے تواستنجان کرے اور اگر جاری یانی پر قاور بوتو وائے ہاتھ ہے کر لے بیٹلا صدیس لکھا ہے۔ بیار آ دی کی اگر کی بی اور ہاندی نہ بواور اس كابيايا بعائى مواوروه خودوضوتيس كرسكاتواس كابيايا بعائى وضوكراد يركراستنجان كرائ كيونكدوه اس ك ذكركونيس جيوسكااور استنجااس سے ساقط ہوجائے گا بیمچیط میں آکھا ہے۔ بیار مورت کا اگر شوہر نہ ہواور وضو کرنے سے عاجز ہواور اس کی بنی یا بہن ہوتو اس کو وضوكراد ماوراستنجاس سيساقط موجائ كاليفاوي قاضي خان ش ككعاب استنجابي قبلدي طرف كومندكرة اور ينيدكرة مكروه باور ل مجریانی سے استجاکرنا اوب ہے بعد پھروں ہے یاک ہونے کے کیونکہ حضرت ام المؤمنین معدیقت سے دوایت ہے کہ حضرت ملی الله علیہ وہلم تمن بار پانی ے دھوتے تھے دواوا بن باجداورام المؤمنین ہے مروی ہے کہتم اے تورتو!اپنے شوہروں کو کھو کہ ویخانداور بیٹا ب کے اثر کو پاٹی کے ساتھ دھو ڈاکس کہ رسول الدملى الشرطيية منم ايها كياكر ت تصدداه احدوالتر فدى وكداوركها حمياك إلى عدامتني است بااع

استنجاك بإن في فتم ب وونول على سه واجب إن ايك مخرج كاوحوناس وقت جب جنابت ياحيض بانفاس كي وجر المسلم كرف تأكه نجاست اور بدن على فديكل جائ اور دوسرى جب نجاست مخرج سي متجاوز جوخوا وتحوزى جويا بهت امام محرك فزديك وحوتا واجب باوراس من زناده احتياط باورامام ابوطيقة ورامام ابويوست كنزويك اكرنجاست قدرورهم سدمتجاوز موتواس وقت دحوناواجب باس لئے كرجس قدر نجاست مخرج برب وہ اعتبارے ساقط ب كيونكداس كاكس چيز ، بونجه ليما كانى بيس معتمرون مجاست ربی جومخرج کے مواہے تیسری سنت اوروواس وقت ہے جب نجاست مخرج سے نہ رجے چوتھے متحب اور دواس وقت ہے جب چیٹاب کیااور پامخاندند پھراتو چیٹاب کے مقام کو دھولے پانچے ہیں بدعت اور دورج ٹکھنے ہے استخاکرنا ہے یہ اختیار شرح مخار میں اکھا ہے جب یا مخاف میں داخل ہونے کا اراوہ کرے تومستحب ہے کہ جن کپڑوں سے نماز بڑھتا ہے ان کے سوااور كير بيكن كريا كاندي جائے أكر ايسا كرسكا موراور جوينيس موسكا تواہي كيزوں كونجاست اور مستعمل إنى سے بجائے ميں كوشش كرے اورسر و حك كريا كانديس جائے اكر اكونى پرالله كانام يا كي قرآن كهدا بوتو اس كو مكن كريا كانديس واخل مونا محروه ب يدراج الوبائ من العاب اورمتحب بكر باكاندم وافل و قدت برير مع : اللهد المي أعُودٌ بك مِنَ المعدين وكعُمانيث معنی اساللہ بناہ ما تکتابوں تیرے پاس بلیدی سے اور بلید چیزوں سے اور پامخاند علی واعل ہوتے وقت بایاں باؤں آ کے برحادے اور نظفتو دابنا پاؤل پہلے بوسادے تیجین میں لکھا ہاور کھڑے ہونے کی حالت میں سترند کھو لے اور دونوں پاؤل کودوردورر کھے اور بالنمين طرف كوجه كأرب وربات ندكر اورالله كاذكر ندكر اورجينيك واليكاسلام كااوراذان كاجواب ندد اوراكر جهينك آ جائے تو ول میں الحمد اللہ میڑھ لے اور زبان نہ بلائے اور بلاضرورت اپنے ستر کوندد کھے بول و براز کوند دیجھے اور نہ تھو کے نہ ناک چینے نہ کھٹارے نہ بہت ادھرادھرد کیجےاور اپنے بدن ہے کمیل نہ کرےاد را سان کی طرف نظر ندا تھائے اور پیٹاب بائٹان پر بہت وريتك ند بينے بيسران الوباح من الكعاب اور جب باكنانے في توبير عن الْحَدُدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعْرَبَهُ عَنِي مَا يُو دِينِي وَأَنْفِي مَا تَنْفَعَيني لين حمد بالله ك لي جس ف تكال دى و وجز جو محدكوايذ وي تقى اور باتى ركى و وجز جو محدكوفا كدوو ي ب جارى يانى يابند ل سكوتك معزت ملى الله عليدوسلم في والحمي ماتعد كم ساتعد استنجاكر في من خر ما ياب جنا نجده بدين الواقادة عن مرنوع ب كد جب تم عن كوني وشاب كرية النيخ ذكركوداكي باته عن مجوع اورجب ويفائد كارية واكي باته عدامتناندكر عدود جب بانى ين تواكي مانس على شياء اداه الخارىءاع

پائی میں یا نہریا کو یں یا حوض یا چشہ کے کنارہ پر یا کھل داردر خت کے بنچے یا کھتی میں ایسے سابی میں جہاں بیضنے کا آرام فے ادر معجد کے برابر اور حیدگاہ کرنا ادر پائٹانہ کھرنا کے مراستہ میں چیناب کرنا ادر پائٹانہ ہجرنا کردہ ہے۔ نیجی جگہ میں بیٹے کراہ فی جگہ کی طرف چیٹاب کرنا کردہ ہے اور سانپ اور چیونی کے سوراخ میں اور ہر سوراخ میں پیٹاب کرنا کروہ ہے اگر مذر ہوتو مضا نقہ نیس اگر سوراخ میں پیٹاب کرنا کروہ ہے اگر مذر ہوتو مضا نقہ نیس اگر ہیٹاب کرنا کروہ ہے اگر مذر ہوتو مضا نقہ نیس اگر ہیٹاب کرنا کروہ ہے اگر مذر ہوتو مضا نقہ نیس اگر ہیٹاب کرنا کروہ ہے اگر مذر ہوتو مضا نقہ نیس اگر ہیٹاب کرنے کا ادادہ کر ہے اور ذمین خت ہوتو پھر ہے اس کوکوٹ نے یا پھر کھودے تا کہ چھیئیں اس پر ند پڑیں۔ اور پیٹاب کر کے اس جگہ میں وضوونہا تا کروہ ہے بیرائی الو ہائ میں کھا ہے۔

# كتاب الصلوة

نماز کا فرض الم محکم ہاں کے چوڑ نے کی مخیائش نیں اور اس کی فرضت کا مکر اللہ ہوتا ہے بیفلا مہیں ناما ہے جو المحفی کرنماز کے وجوب کا محکر نہ ہوگئین جان اور جو کراس کوچوڑ تا ہے قواس کوٹل ندگریں بلکہ اس کوقید کریں جب تک کہ وہ قوب ندگر ہے بیشر ح جمع البحرین میں لکھا ہے جو این ملک کی تعنیف ہے مرف نیت باند ھنے کے لائل جو آخر وفت نماز کا ہوتا ہے ہمار نے زویک و جوب نماز کا ای سے متعلق ہے ۔ یہاں تک کہ اگر کا فرمسلمان ہویا گڑکا ہالغ ہویا مجنون کا افاقہ یا عورت بیش ہے پاک ہوتو اگر نیت یا ندھنے کے لائل نماز کا وفت باتی ہے قو ہمار سے زویک و و نماز اس پر واجب ہوگی یہ صفر است میں کلما ہے اور جس پر یہور اش مثلا جو ن یا جیش آخر وفت میں یائے جا کیں تو اس سے بالا جماع نماز کا فرض ساقط ہو جائے گا یہ بخار الفتادی میں تکھا ہے۔ یہ جنانے والی دائی کو اگر یہ خوف ہو گئے گئے اگر اس مواقعہ ہو جائے گا یہ بخار کہ اور چور کے اور سہوں سے جمی تا خبر جائز ہے یہ طلاحہ میں بیان مواقعت کی چوشی قصل میں تکھا ہے۔ اس کتاب میں کے خوف سے اور اس طرح کے اور سہوں سے جمی تا خبر جائز ہے یہ ظلاحہ میں بیان مواقعت کی چوشی قصل میں تکھا ہے۔ اس کتاب میں یا نہیں۔

2/13/45 ·

نماز کے وقتوں کے بیان میں اوران سائل کے بیان میں جواس کے میل میں ہیں اس باب میں تین نصلیں ہیں

َ يهني فصل

## نماز کے وقتوں کے بیان میں

ے بیک بہناز کا دکام اور مسائل کے بیان شناا ہے لینی بعد اسلام لانے کے نماز ہر بالغ عاقل پرفرض ہے اور مرد ہویا مورت ہواا سے بعنی اس کا انکار کفر ہے اور بلاا نکار کے چھوڑ نا حرام و کبیرہ ہے دعفرت جائے نے دعفرت ملی انفد علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ آ دمی وشرک کے درمیان ترک نماز ہے دواہ مسلم وغیرہ اور ترفدی کی دوایت میں بول ہے کہ تفر وابھان کے درمیان ترک نماز ہے بعثی جس نے نماز چھوڑ دمی وہ کفر پر ہو گیا۔ امام شاقع سکے نزو یک جس نے ایک نماز چھوڑ اقو آس نے کفر واجب النقل ہوا اور معفرت پر بدفاکی صدیت ہے کہ ہے نے فر مایا کہ جمد جو کہ جاد سے وان کے درمیان ہے وہ نماز ہے ہی جس نے نماز کوچھوڑ اقو آس نے کفر کیارواہ التر فدی و حووالنسائی وا

وسعت ہے اور ای طرف اکثر علماء مائل ہیں بیعنار الفتادی میں لکھا ہے اور زیاد واحتیاط اس میں ہے کہ روز واور نمازعشا کے باب عمل پہلے قول کا اعتبار کرے اور فجر کی نماز میں دوسرے قول کا انتہار کرے بیشرح کم نقایہ بھی لکھا ہے جو پینے ابوال کارم کی تصنیف ہے۔ وتت ظہر کاز وال سے شروع ہوتا ہے جب تک سابدووشل ہوسوائے اصل کے بیکا فی میں تکھا ہے اور میں سمجھے ہے بیمیدا سرنسی میں تکھا ہے اور زوال اس کو کہتے ہیں کہ ہر مخض کا سامیہ شرق کی طرف بزھنے لکے بیکانی جس تکھا ہے۔ زوال اور سامیاور سامیا ملی کے بچاہے کا طریقہ یہ ہے کدایک سید حی لکڑی ہرا ہرز مین میں گا ڈویں تو جب تک سامیکم ہوتا رہتا ہے اس وقت آفاب بلندی پر ہے اور جب ساید بردهناشروع جوتو معلوم جوا که اب سورج و ها! اس وقت اس ساید کے سرے پر ایک نشانی بناوی اس نشانی ہے لکڑی تک جس قد رسامیدر با ہے وہ سامیداصلی ہے ہیں جب بڑھے اور وہ زیادتی اصل نکڑی ہے دونی ہوجائے سوائے اصلی کے تو ظہر کا وقت الم الوصيفة كنزويك باقى شرب كالبيفاوي قاضي خان ش لكعاب اوري طريقه سيح ب يظهيريه م لكعاب اورفقها في لکھا ہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ ظہر کی نماز سامیہ کے ایک مثل ہونے سے پہلے پڑھ لے اور عفر کی نماز دوشل ہونے کے وقت یز ہے تا کہ دونوں نمازیں بھینا اپنے وقت میں اوا ہوں عصر کا وقت سابیا صلی کے سواکسی چیز کا سابید دوشش ہوجانے کے وقت ہے سوری کے غروب تک ہے بیشرح مجمع میں لکھا ہے اور مغرب کا وقت مورج کے غروب شغق کے غائب ہونے تک ہے۔ شغق امام مجمد اورامام ابو یوسٹ کے فرد کیے سرخی کو کہتے ہیں اس پر فتوی ہے بیشرح وقایہ میں اکھا ہے امام ابوطنیفہ کے فرد کیے شفق وہ صفیدی ہے جوسرخی کے بعد ہوتی ہے بیقد وری میں تکھا ہے اور ان دونوں کے قول میں لوگوں کے لئے آسانی زیادہ ہے اور امام ابو حنیف کے قول میں احتیاط زیادہ ہے اس کئے کہ نماز کے باب میں اصل یہ ہے کہ اس کا ہررکن اور شرط ای چیزے ثابت ہوتا ہے جو بیٹی ہویہ نہاریں اسرار سے اور مبسوط میخ الاسلام سے تقل کیا ہے اور عشا اوروتر کا وقت شفق کے جمینے سے منح کا ذب تک ہے ریکانی میں لکھا ے ور کوعشا سے پہلے ندرو مے کونک رتیب واجب ہے نداس کئے کدور کاوقت داخل میں ہوتا یہاں تک کدا کر مجول کرور کوعشا ے پہلے پڑھ لیایا دونوں کو بڑھ لیا پرعشا کی نماز کا فساد معلوم ہواندوتر کا تو وتر سیح ہوجائے کی اور امام ابوطنیفہ کے زو یک مرف عشا کا عاد ہ کرے گاہی گئے کہ ترتیب اس متم کے عذر میں ساقط ہوجاتی ہے۔ اور جس مخص کوعشااور وتر کا وقت نہ ملے مثلاً ووا یسے شہر میں رہتا ہے جہاں شغق کے غروب ہوتے ہی تجر کا طلوع ہو جاتا ہے پاشغق کے غائب ہونے سے پہلے فجر کا طلوع ہوتا ہے اس پر عشااورور واجب نبهو تلے سیبین میں تکھاہے۔

ودرىضل

### وتنوں کی نضلیت کے بیان میں

بھر کی نماز میں تا فیرستی ہے لیکن اٹسی تا فیر نہ کرے کہ سورج کے نگلے کا شک ہو بلکہ اس قدر دوشی میں نماز پڑھے کہ اگر افساد طاہر ہوتو پھراس کو تر اُست ستجد کے ساتھ اپنے وقت میں اواکر لے بیٹیمین میں نکھا ہے اور بیٹھم ہرز مانہ میں ہے کہان کو کے روز جھرے کے ساتھ اسلام ہے بیٹھیا میں نکھا روز جج کرنے والوں کے واسطے مزدلفہ میں اس کے ظاف ہے اس لئے کہ و ہاں اندھرے میں نماز پڑھنا افتال ہے بیٹھیا میں نکھا اور آخر وقت بھر کا جب تک کہ آفاب ملوم نہ کرے اور معراج میں نمازی فرض ہونے کے بعد بھی اول نماز ہے معرست انس سے دوایت ہے کہ معرست معراج میں پہائی اندھا یہ منروش ہوئی ہوئی کہ گئیں پھر عدافر مان کی کی اے قدم کی اندھا یہ منم میرے یہاں بات بدئی نہیں اور تیرے واسطان یا نجول کے وض بھی ہیں ہوئی اور کھی کھی کھی تھر عدافر مان کی کو اے قدم کی اندھا یہ منہ میرے یہاں بات بدئی نہیں اور تیرے واسطان یا نجول کے وض بھی ہیں ہیں اور ا

ہے۔ گرمیوں کی نازی تا نیر کرنا اور جاڑے میں جلدی کرنا مستجب ہے بیکا فی میں لکھا ہے فوا واکیا نماز پر حتا ہو فوا و جماعت

ہے پر حتا ہو بیٹر ہے جمع میں لکھا ہے جوائن ملک کی تصنیف ہے عصر کی نماز میں ایسے وقت تک کہ سورج میں تغیر نہ ہو ہرز مانہ میں تاخیر کرنا مستحب ہے۔ سورج کے گروہ ایسا ہوجائے کہ اس کرنا مستحب ہے۔ سورج کے گروہ ایسا ہوجائے کہ اس کرنا مستحب ہے۔ سورج کے گروہ ایسا ہوجائے کہ اس کے دیکھنے ہے آگونہ پندھیا جائے آئی میں لکھا ہے اور بیلی میں تغیر ہوگیا اور جب تک ایسا نہیں تب کر الرائق میں عاید البیان ہے مستحب ہدایہ میں لکھا ہے اور اگر تغیر ہے بہائی اور انہوگی تو کمروہ نہیں ہے، کرالرائق میں عاید البیان ہے کہ جو ایسی مغرب کی نماز کی تغیر اس کے بیائی میں لکھا ہے اور ور کی نماز میں تبائی رات تک تا خیر مستحب ہاور ور کی نماز میں تبائی رات تک تا خیر مستحب ہاور ور کی نماز میں تبائی رات تک تا خیر مستحب ہاور ور کی نماز میں تبائی رات تک تا خیر مستحب ہاور ور کی نماز میں تا خیر کرے تا کہ زوال ہے پہلے نہ واقع ہوا ورعشا کی ہوا درعمر کی نماز میں تا خیر کرے تا کہ زوال ہے پہلے نہ واقع ہوا ورعشا کی ہوا میں جائے کہ مورد میں اور دونماز دی کی خورے کی عقر ہے بہائی میں اور دونماز دی کو مائی میں جائے کہ میں جائے تا کہ مورد کی نماز میں تا خیر کرے تا کہ نون میں اور دونماز دی کی میں تھا ہے۔ بی تھم ہے سب زیانوں میں اور دونماز دی کی مقدر ہے تھے خیر اس کے میں خور ورند کے بیچیا میں تھا ہے۔ بی تھم ہے سب زیانوں میں اور دونماز دی کی حقدت کی عقر ہے تع نہ کر سے تند خرمی میں اور دونماز دی کی حقدت کی عقر ہے تع نہ کر سے تند خرمی میں تھا جو الدے بیچیا میں تھا ہے۔

ان وقتوں کے بیان میں جن میں نماز جا ئرنہیں

تِىم ئ فصل

اورجن می مرووبے تنین عساعتیں ہیں جن می فرض نماز اور تلاوت کا سجدہ جائز نہیں سورج کے طلوع ہونے ہے بلند ہو جانے تک اور سورج کے قائم ہو جانے سے زوال تک اور سورج کے سرخ ہونے سے چیپنے تک مگراس وقت میں ای دن کی معفر و غروب کے وقت اوا ہوجاتی ہے بیفاوی قاض خان میں لکھا ہے تی امام ابو بمرحمرین الفضل نے کہا ہے کہ جب تک انسان سورج کا گروہ و کیمنے پر قادر ہے تب تک وہ طلوع کی حالت میں ہے میرخلاصہ میں لکھا ہے میتھم اس وقت ہے جب جنازہ کی نماز اور تلاوت کا مجده ایسے وقت میں واجب ہوئے ہول کراس وقت انکار کرنا مہاح تھا اور پھراس وقت تک اس کی تا خیر کی تو وہ اس وقت میں قطعاً چائز نہیں لیکن اگرا بیے وقت میں واجب ہوئے اورا بیے وقت ان کوادا کیا تو جائز ہے اس کئے کہ جیباان کے وجوب میں نقصان تھا ويهاى ان كى ادا مى نتصان بيرسراج الوباح مى لكما باوريكى كافى اورتبين مى لكما بيكن بجده تلاوت مى تاخير اصل ب اور نماز جناز وکی نماز میں تاخیر مرو ہے بیمبین میں لکھا ہے۔اوران وقتوں میں جوفرائض اور واجبات مثل وتر کے کے اپنے وقتوں ہے توت ہو مجے جیں ان کی قضا بھی جائز میں میصفی و کائی میں لکھا ہے۔ نقل نماز ان اوقات میں جائز ہے محر مکروہ ہے بیکائی میں اور شرح طحاوی میں اکھا ہے یہاں تک کداگر سورج کے طلوع کے وقت یا خروب کے وقت نفل شروع کی اور اس میں قبطہ مارا تو اس پر وضوکر نالازم ہوگا اورا گرای دن کےعصر کے سوااور فرض نمازان وقتوں میں پڑھی تو قبتہہ ہے وضوئبیں ٹو نے **گار فا وی قا**ضی خان کے ع بريل أول عليه السالم ابردوا بالطحر فان شدة الحرس شدج جهنب خندك من الاؤنماز للبركوكة كرشدت حرارت كي جنم حرارت عب ١٠١٠ ا بخارى اور حطرت الن سے روامت ب كرسول الله واليكارس جاز كاموسم بوتاتو جلدى فرائے علىر من اور جب كرى بوتى تو علىر كاايرا أمر ف تے . ج بدليل مديث مقبرين عامر تين اوكات على جن على أم كونماز يزجين اورايين مرد يون كرف يدرسول الله ملي الله عليدوسلم عن ممانعت فرماني وقت طلوع آفاب کہ بہاں تک کدبلندہ وجائے اوروقت زوال آفاب کے بہاں تک کدڈھل جائے اور جب کرفروب ہونے کے بہاں تک کرفراب ہو واستثال

نواقعی وضوی لکھا ہا اور اس نماز کا تو ز دینا اور پھر وقت غیر عمروہ میں تضا ہو جب ظاہر روایت کے واجب ہا اور اگراس کو تمام
کرلیا تو شروع کرنے سے جولا زم ہوا تھا اس کے ذمہ سے اس کیا ہیں تھا ہا اور گنبگار ہوائین پھیا ورائین واجب نیل ہے
شرح طحادی میں لکھا ہا اور اگر وقت محردہ میں اس کو تضا کیا تو جائز ہے مگر گناہ گار ہوتا ہے بیجیط مزحی میں لکھا ہے۔ اگر بینزری تھی کہ
وقت محمروہ میں نماز پڑھے گا تو اس کا اس وقت میں اداکر ہا تھے ہوگا مگر تنہگار ہوگا اور واجب ہے کہ وہ نماز اور وقت میں پڑھے یہ
جوالرائن میں لکھا ہے۔ اگر نذری تھی کہ کسی وقت میں نماز بڑھے گایا بینذری کہ ان وقت اس کسوا کسی وقت میں نماز پڑھے گاتو اس نماز
کی ادا ان اوقات میں جائز نہیں میں اوجہ ہے بیشر میں منید المصلی میں لکھا ہے جوامیر الحاج کی تھنیف ہے۔ نو وقت ایسے ہیں کہ جن
میں نوائل اور جواور نمازیں ان کے تھم میں ہیں وہ محروہ ہیں فرائش محروث نہیں بینیا بیاور کھا یہ میں لکھا ہے

ان وقتوں میں تصااور جنازہ کی نماز اور الاوت کا مجدہ جائز ہے ریافاوی قاضی خان میں لکھیا ہے مجملدان کے میچ کے طلوع ہوئے کے بعد تماز جر سے قبل تک کا دفت بینہا بیاور کفایہ میں اکھاہے اس وفت میں جمری سنتوں کے سوائفل محروہ بیں جو مخص آخر رات عمی نقل پڑ حتا ہواور ایک رکھت پڑھنے کے بعد فجر طلوع ہوجائے تو اس کا تمام کر لینا انعنل ہے اس لیے کہ فجر کے بعد نقل پڑ حتا اس نے اپنے تصدیب سی کیا اور ووفقل ہو جب اسے قول کے فجر کی سنق کے قائم مقام تیں ہوسکتی بیسرائ الوہاج میں اور جین شراکھا ہے اور اگر جار رکھتیں پڑھیں تو جود ورکھتیں طلوع فجر کے بعد پڑھی ہیں وہ فجر کی منتوں کے قائم مقام ہوجائے گی بھی مختار ہے یہ خزاند النتاوي ش الكما باور مجمله ان كي نماز جرك بعد سورج كے تكلف كا وقت برينها بدادر كفايد من اكما برا كر جرك منون می فساد ہو گیا تھا پھران کو جرکی سنوں کے بعد قضا کیاتو جا ترمیس بیریط سرحس میں تکھا ہے اور مجملہ ان کے عصر کی نماز کے بعد سورج کے حضر بونے سے پہلے تک کاوفت ہے بینہا بیاور کفایہ میں تکھا ہے اگر نفل نماز مستحب وقت میں شروع کی پھراس کوتوڑ ویا اور پھر عمر کی نماز کے بعد سورج کے چھپنے سے پہلے ان کی تصاری حمی تو جا ترنہیں ریجیا سرحسی میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے سورج کے چھپنے کے بعد مغرب کی نمازے بہلے کا وقت ہے اور نیز و ووقت جمعد کی اقامت ہواورو ووقت جب جمعہ یا عمیدیں یا کسوف یا استفاکا خطبہ برخ حاجاتا ہوبہ نہا بیاور کفامید میں لکھا ہے۔ جب حج یا نکاح کا خطبہ پڑھیں اس وقت نفل پڑھنا کروہ ہے بیمنیت المصلی میں لکھا ہے جوامیر الحاج كى تعنيف ب\_ اور جب امام جمعه كروز خطبه كواسط نظه اس ونت نقل يرمهنا كروه بيه منية المصلى مي لكعاب - اكرجار رکعتیں جدے پہلے کی شروع کردیں پھرامام خطبہ سے واسطے نکلا جاروں رکعتیں پوری کر لے بھی مجھے ہے اور اس طرف میل کیا صدر الشہید حسام الدین نے یے شہیریہ میں لکھا ہے جب نماز کی اقامت ہوجائے تو نفل پڑھنا تمروہ ہے لیکن اگر جماعت کے فوت ہونے کا خوف نہ ہوتو جرکی سنت بے معناجا کر ہے میدین کی نماز سے پہلے کھر اور سجد میں نفل بے معنا مکرد و ہے اور بعد تماز عیدین کے معجد میں نفل پڑھنا تکروہ ہےنہ گھر میں اور عرف اور مز دلفہ میں جونماز دں کوچھ کرتے ہیں ان جمع کی نماز وں کے درمیان میں نفل پردھنا تکروہ ہے میہ يح الرائق من لكعاب اور جب تمي نماز كاوفت نظب موجائة اس وفت كےفرض كے سوااور سب نمازي محروه ميں بيشرح منية المعلى مں ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے حاوی سے نقل کیا ہے۔ بیٹاب اور یا تخاندی حاجت کوروک کرنماز پر صنا مکروہ ہے۔ جب کھانا حاضر ہواور تفس اس کی طرف شاکق ہوتو نماز پڑھنا مکروہ ہے اور جووقت ایسا ہوکہ اس میں ایسے سبب یائے جا کمیں مے جن کے وجہ سته افعال مللوق کی طرف دل متوجه نه بوگا اورخشوع می خلل برئے گا خواه کوئی ساسب ہواس دفت بھی نماز مکروه ہے اور آدھی رات ے بعد عشا کی نماز کردہ ہے یہ برالرائق میں لکھا ہے۔

ا معنى بعد نماز فجرادر بعد نماز عمر كفل كى تتم كے جو خواد سنت موكده بويا اور جو كردو و ب كيونك روايت ب كرآ تخصرت في في اس ي تعفر مايا باع

פרתלנות

ا ذان کے بیان میں اس ہاب میں دونصلیں ہیں

كتاب الصلوة

يهلى فصل

اذان کے طریقہ اور مو( ذن کے احوال میں

فرض تمازوں کو جماعت سے اوا کرنے کے لئے او ان و بناسنت ہے میڈ آوی قاضی غان میں لکھا ہے بعضوں نے کہا ہے کہ واجب باور سيح بيب كدست موكدوب بيكاني م الكعاب اوريد يمي ندب ب عامد مشائخ كابيميط م الكعاب قامت بحي فقط غرِضوں کے لئے سنت ہونے میں مشکل اذان کے ہے یہ بحرالرائق میں لکھاہے یا نچوں فرض نمازوں اور جمعہ کے سواجونمازیں ہیں جیسے سنتیں اور وتر اور نوافل اور تر اوت کے اور عیدیں ان کے لئے او ان اور اقامت نہیں بیٹے یا میں لکھا ہے اور اس طرح نذر کی نماز اور جنارہ کی نماز اور استنقااور جاشت کی نماز اور حوادث کی نمازوں کے لئے اوان اور اقامت نیس تیمین میں لکھا ہے۔ کسوف اور خسوف کی نماز کا بھی بھی تھم ہے میں بیٹی شرح کنز میں لکھا ہے مورتوں پراڈ ان اور اقامت نہیں اگروہ جماعت سے پڑھیں تو بغیراذ ان وا قامت کے پڑھیں اگرا ذان وا قامت کہیں تو تماز جائز ہوجائے گی گر گناہ ہوگا پیفلامہ میں لکھا ہے اذان اورا قامت مسافر کے لئے اور مقیم کے لئے جوابے محریس نماز پڑھتا ہومتحب ہے غلاموں پر او ان واقامت نہیں سیمین میں لکھا ہے سے سوااور نمازوں کے وقت ے پہلے اوّان بالا تفاق جائز نبیں اوراس طرح صبح کی اوّان وقت سے پہلے کہناا مام ابوطنیفیہ اورا مام محمد کے نز دیک جائز نہیں۔اگر وقت سے پہلے اذان کہدی تو وقت میں چراوا ویں۔ بیٹر ح مجمع البحرین میں لکھا ہے جوابن الملکی تصنیف ہے اور ای برفتوی ہے بد تا تارخانیہ میں تجتہ نے فل کیا ہے۔اس بات پرسب کا اہماع ہے کہ اقامت وفت سے پہلے جائز نہیں میں چیا میں لکھا ہے مؤ ذن کی ا قامت کینے سے ایک ساعت کے بعدامام آبایا قامت کے بعداس نے فجر کی منتیں پڑھیں تو اقامت کا اعاده واجب نہیں باقدیم لکھا ہے اور اذان کمنے کی اہلیت اس مخص میں ہے جوقبلہ کو اور نماز کے وقتوں کو پہچانتا ہو بدفیا وی قاصی خان میں لکھا ہے۔ اور جا ہے کہ مؤؤن عاقل اورصالح اورمقی عالم سنت ہو بینما بیش لکھا ہے اور لائل ہے کہ جیبت والا ہواورلوگوں کے حال پر مہر ہائی كرتا ہواور جو لوگ جماعت مین میں آتے ان پرزجر کرتا ہو بیقنیہ میں لکھاہے اور ہمیشداذ ان کہتا ہو یہ ہدا بیاور تا تار خانیہ میں لکھاہے اور تو اب کے واسطحاذ ان کہنا ہو بینہرالفائق میں لکھاہے اور بہنزیہ ہے کہ وہی امام نماز کا ہو بیمعراج المدرا بیمی لکھاہے اورافضل کیے ہے کہ تیم ہی ہو بیکانی میں تکھا ہے۔ اگر ایک مخف نے اوان کی اور دوسرے نے اقامت کددی اگر پہلا مخض عائب تھا تو بلا کراہت جائز ہے اور اگر حاضر تھا اور اس کو دوسرے کی اقامت کہنے ہے ملال ہوتا ہے تو عمروہ ہے اور جو اس پر راضی ہوتو ہمارے نز دیک عمروہ نیس بیمیط ل فضائل اذان بهت بی از انجمله ابو بریرهٔ سے مرفوع روایت عمل بعدازاں بلال کے فرمایا مین قال عثل بعدا بقیدا دخل الجنة جس نے اُس ك شينا كهاوه بهنت من داخل موار التسائل . آوازاذان سه شيطان كاكيسوس بعاممنا جايركي مرفوع روايت سيح مسلم من بهر بسيطان كاكيسوس بعاممنا جايركي مرفوع روايت سيح مسلم من بهر بسيطان كاكيسوس بعاممنا جايركي مرفوع روايت سيح مسلم من بهر بسيطان كاكيسوس بعاممنا جايركي مرفوع روايت سيح مسلم من بهر بسيطان نیت ہے سات برس افران دی اللہ تعالی نے آس کے واسطے دوز خ سے برا مت لکھ دی التر قدی قیامت کے دوزمؤ و نیمن سیار کول سے کرون بلند ہوں گے مسلم مؤذن كى درازى آ وازكوجن وانس وجو چيز يے كى دواس كے واسطے قيامت كروز كواه بوكي \_ابخارى امام تو ضائن باورمؤذن امانتدار بالى يامون كوبدايت د سادرمؤ ذنول كويش د سادرابوداؤ دوالتريزي الع توليافينل .... بيموب اورسي يكيمؤون عي اقامت بمي كيهيكان شراكهما باا

عن المعاب - اكرار كا عاقل اذ ان ديلو ظاهرروايت بالكراب يح بيلكن اذ ان بالغ كي افضل باورجوار كالمجهوالانه بواس كي اذان جائز نبيل اور پراس كا عاده كريل اور يي تكم ب مجنون كايينهايد من لكها ب- اگركوني مخض نشركي عالت من اذان وي تو كروه ے اور اس کا لوٹا نامستیب ہے اگر عورت او ان دے تو مروو ہے اور مستحب ہے کہ محراس کولوٹا اور سے دیکائی میں تکھا ہے قاس کی او ان مکرو و ہے تکریکر نہاوٹا کیں بید خیرہ میں لکھا ہے اور جنب کی اوّ ان اورا قامت مکروہ ہے با تفاق روایات اوراشہریہ ہے کہ اوّ ان کا اعاوہ كري اورا قامت كا اعاده شكري ظاهرروايت من بوضوكي اؤان كرو وتين بيكاني من لكما باور يكي يج بيجو برة الذيره من لكعاب بوضوى اقامت مروه بيليكن اعاده ندكرين بيميط سرهني بين لكعاب أكرمؤ ذن بعداذان كيمرتد موكيا تواذان كاإعاده مروری تعین اور اگراعاد و کریں تو افعال ہے بیسراج الو باج میں تکھا ہے۔ اگراذ ان دینے میں سرتد ہو گیا تو اولی بدہے کہ کوئی اور مخص اة ل اوان كياورا كروى تمام كراني جائز برياقاوي قاضى فان ين لكماب بين كراوان وينا مرووب اوراكر فاص اين واسط بيند كراد ان كي ومضا تقديل مسافر في اكرسواري يراد ان كي و مروويس ا كامت كواسطار نام إبي من وقاوي قاضي فان اورخلاصه ش العاب اوراكر شاتر ااورسواري يراقامت كي توجائز بيديد الرحى ش العاب مسافرا كرسواري يراذان شروع كرب اورمنداس كا قبلدكي جانب موقو جائز ب بيفاوي قاضي خان اورخلا مديس اكما يدعشر عن سواري يراوان وينابهو جب خابرروايت ك كروه ب يجيد مرحى شي كعاب يكن اس كا عاده بذكيا جائ يه ظلا مدين لكعاب غلام كي اوركاؤن شي رين واللي اورجنكل ص رہنے والے کی اور ولد الزیا کی اوراند سے کی اور اس مختص کی جوبعض نمازوں کی اؤ ان دے اور بعض کی شدوے مثلا ون کو ہازار میں ہواوردات کو محر ہو بلا کرا ہت او ان جائز ہے۔ لیکن کوئی اور او ان دے تو اولی ہے سیمیط میں لکھا ہے۔ اگر اعد مے کے ساتھ کوئی ایسا محض ہے جواس کے نماز کے وقوں کی محافظت کرے تو اند مصاور ان آتکموں والے کی اذان برابر ہے بینہا بیش لکھا ہے۔ فرض نماز بغیراذ ان وا قامت مجد میں پڑھنا تکرووہ بے بیڈناوی قاضی خان میں اکھا ہے۔اذ ان اورا قامت کا چھوڑ بااس مخض کے لئے جوشہر میں نماز پڑھے اور اس محلّه میں اذ ان اور اقامت ہوگئی ہو کمروہ نیس اور اس میں قرق نیس کہ ایک محض نماز پڑھے یا جماعت ہوتی میں میں لكعاب اورافعنل بيب كداذ اين اورا قامت منازيز هے يتمرناني من لكعاب اوراگراس محلّه من اذ ان ند بهوكي بوتو اذ ان اور ا قامت كا چيوز نا مروه باورا كيلي اذ ان كا چيوز دينا مروونين بيجيدا عن لكها به اثرا قامت چيوز دي تو محروه به بيترناشي مين لكها ہے مسافر کواگر چدا کیلا نماز پڑھتا ہواؤان اورا قامت کوچیوڑ نا مکروہ ہے بیمسوط میں لکھا ہے اگر فتا اتا مت چیوڑ دی تو جائز ب ليكن مروه ب بيترح طحاوى من لكعاب اكراؤان اورا قامت دونوں كي و بهتر باور بى تقم باس صورت من ك اذان تدكي اورا قامت كى يدمبوط من لكعاب-اكركوني فنص كاؤل من اين كمريس نماز يز مع اكراس كاؤل من إلى مجد ہو کہ جس میں اذان اور اقامت ہوتی ہوتو تھم اس کا وہی ہے جوشیر کے اندر تھر میں نماز پڑھنے والے کا ہوتا ہے اور اگر اس مگاؤں میں انسی مجد نیس تو تھم اس کا مسافر کا ہے بیشنی شرح نقابیہ میں لکھاہے اگر انگوروں کے باغ میں یا کھیت پر ہوتو اگر گاؤں يا عمر قريب عوو وين كي اذ ان كافي (١) عادر جوقريب نيس تو كافي نيس اور قريب كي حديد يكدو إلى كي آواز آتي مويد عنار الفتاوي على الكعاب أكرووا وان ويد ليس تواولي بيظامه على الكعاب أكرج كل على جماعت عناز يرميس اورا وان جيوز وي تو كروونيس ل معلی نبیر کردورت کا آواز بلند کرنافعل حرام ہے تو اس میں کرا ہت شدید ہے ہیں شاید کہ جواز بنظر حسول مقصود ہولیکن تامل بیکر مقصود بذراید حرام حاصل ہواتواد فی تول میکرد وسعد دم اور جواب اعاد وسینصوص جنب کے فکراز ان شروع ہے۔ خلاصد یس سے کدیا گئے باتن جب از ان واقامت على بالى جا ميل آو أس كو يندس مع كيناوا جب ب ماذان يا قامت على اموت يا بالقيار مديث جب كماضوكر في علاجات المحول كريند بواوركو في القرد ميندوالا نيس يا كونكا موكيا ١١ ال الميل قول اين مسعود كريم كو بمارى قوم كى اذان كافى با

اورا قامت چيوز دين تو مروه ہے بيز آوي قاضي خان ميں لکھا ہے اگر مجد والوں نے اذان دے كريما عت كرلي تو مجر دوباره اذان اور جماعت اس معید می مروه ہے اور اگر بعضے مجد والوں نے اقامت اور جماعت سے نماز مڑھ لی اس کے بعد مؤذن اور امام اور باتی جماعت کے لوگ داخل ہوئے تو کیے جماعت مستحب ہوگی اور مہلی تحروہ یہضمرات میں لکھا ہے۔ اورا گر ایسے لوگوں نے جواس مجد والفنيس كى معجد بيل جماعت سے تماز پڑھ لى تو اس معجد والول كواس معجد بيس دو بار وجماعت كرنے بيس مضا نقة نبيس ميريط سرحسي عمل لکھا ہے۔معبدوالوں میں ہےا یک گروہ نے آ ہتداذان دی کدان کے سوائسی اور نے ندستا بھر اس معبدوالوں کا دوسرا گروہ آیا اور اس کو پہلے فریق کی خبرتہ ہوئی پھرانہون نے چلا کراذ ان دی پھراس کے بعد پہلی اذان کا حال معلوم ہواتو ان کو جا ہے کہ حسب دستور جماعت ہے نماز پڑھیں پہلی جماعت کا اعتبار نہیں کہ فآوی قاضی خان کی فصل اوّان میں لکھا ہے کسی مسجد میں کوئی مؤوّن اور ایام مقرر تہیں اوراس میں گروہ گروہ جماعت ہے نماز پڑھتے ہیں تو افعنل یہ ہے کہ ہرفریق علیحدہ او ان اورا قامت ہے نماز پڑھے بیوفاوی قاضی خان کی قصل مجد میں الکعاہے ایک گروہ نے جماعت ہے کسی وقت کی نماز پڑھی پھراہمی وفت باتی تھا کہان کواس نماز کے نساد کا حال معلوم ہوااور پھراس دِنت اور ای مسجد میں اس کو جماعت ہے قضا کیاتو اذ ان وا قامت کا اعادِہ نہ کریں اگر بعد وقت کے قضا کیا تو چاہے کہاس مجد کے سواکہیں اورا ذان اورا قامت ہے قضا کریں بیزاہدی میں لکھاہے۔جس مخض کی نماز وقت نماز میں نوت ہو جائے مجراس کے بعدوہ اس کی تضایر حنا جاہے تو اس کے واسطے اذان اور اقامت کیے خواد اکیلا ہوخواہ جماعت میں بیمیط میں لکھا ہے۔اوراگر بہت ی تمازیں فوت ہو تمکی تو مہلی کے لئے از ان اورا قامت کے اور باتی میں متارے جاہے از ان وا قامت دونوں کے جا ہے مرف اقامت کے برہداریم لکھا ہے۔اوراگر ہرتماز کے واسطے اذان وا قامت کے تو بہتر ہے کہ تضاموافق طریقہ ادا ے ہو ریکانی میں لکھا ہے۔اور بھی مبسوط میں لکھا ہے جوامام سرحی کی تھنیف ہے اور اختیاراس وقت میں ہے جب ایک بی مبل ان سب نمازوں کو تضا کر لے اور اگر بہت ی مجلسوں میں قضا کر ہے تو اذان وا قامت دولوں شرط ہیں یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور ضابط ہمارے مز دیک میہ ہے کہ ہرفرض کے لئے اوا پڑھے یا تضااؤان اورا قامت کیے برابرے کدا کیلا پڑھے یا جماعت سے نیکن جعد کے دوزا گرشہر میں ظہر پڑھے تو اس کا اذان وا قامت ہے پڑھٹا مکروہ ہے ہیں میں لکھا ہے اور عرف اور مزولفہ میں جودونمازوں کوچھ کر لے تو میٹی کے لئے اوان اورا قامت کے اور دوسری کے واسطےا قامت کیے اوراو ان نہ کیے اگر مؤوّن کواو ان یا اقامت عمل عش آجائے تو دوسر اجنص اس کو پھر سے کہے ای طرح اگروہ سرجائے تنب بھی مہی تھم ہے اور اس کا وضو توٹ کیا اور وضو کرنے کو گیا تو دوسرا مخض ازسرلواذ ان کیے باوی جب لوٹ کرآئے تو از سرے نواذ ان کیے بیڈ آوی قاضی خان میں تکھا ہے۔ ہارے مشاکخ نے الله ان بررحم كرے بيركہا ہے كہ اولى بيہ ہے كہ اگر وضوٹوٹ جائے تو اذان ہو يا قامت ان كو يورا كرے بھر وضو كے جائے اور يہ ميط عمى الكعاب، اكرمو ذن اذان كر درميان عن رك جائم يا اقامت عن اوركو كي سكما في والأثين تو واجب ب كراز سرنواذان کے اور اس طرح اذان یا اقامت کے درمیان میں کونگا ہو کیا اور تمام کرنے سے عاجز ہے قو دوسر المحف از سرنو کیے بیافتاوی قاضی خان عمل لکھا ہے۔اورا گراذ ان کے درمیان تھبر کیا تو اس قدر وقفہ کیا جوفا صلہ میں شار ہوتا ہے تو اس کا اعاد ہ کرے اورا گرتھوڑ اوقفہ کیا جیسے کھٹکار تا اور کھانستا تو اعادہ نہ کرے میتا تار خانیہ ہیں۔ ہتمیہ ہے قال کیا ہے۔اذان میں بغیرعذر کھٹکار نا مکروہ ہے اگرعذرہے کھٹکار لے تو مضا كقينيس ميمراج الوباج مين لكعاب - اذان اورا قامت من ملام كاجواب وينا محروه باوراضح مديد كداس كے بعد بھي جواب ويناواجب نيس بدزابدي شن مكعاب مؤون كواوان ياا قامت على كلام كرنايا جانات جائية أكرتموز اساكلام كيانو بحرشروع ساوان كهنالازمنين اورجس وقت مؤون اقامت يس قد قامت العلوة تك ينج تواس كوا فقيار يه كداى جكداس كوتمام كرے يا نمازى جك

پر چلاجائے بیر فرآوی قامنی خان اور محیط میں آکھا ہے۔

ودرى فصل

# اذان اورا قامت کے کلمات اوران کی کیفیت میں

اذان کے بندرہ کلے ہیں اور ہمارے نزد کیک آخران کالا الله الا الله تن بیرفناوی قاضی خان میں لکھا ہے اور و وکلمات بدہیں كدالله اكبرالله اكبرالله اكبراشيدان لاالدالله الله الاالدالا الله الثهدان عمد ارسول الله الشواك الله على الصلوة حي على الصلوة عى الغلاح عي على الغلاح الله اكبرالله الدالدالله بيزايري على كلما بداورا قامت كمتره كلي بيدره كلي اذان کے اور دو کلے قد قامت الصلوٰة وو بار بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے جمر کی او ان میں تی الفلاح سے بعد الصلوٰة الخير من النوم دوبار زیاده کرے بیکانی می لکھاہے۔ عربی مے سوافاری یا اردوز بان میں اوان شدے بیٹاوی قاضی خان می لکھاہے اور بھی اظہراوراضح ے بیر جو ہرة العمر و بیں لکھا ہے۔ اور سنت میر ہے کہ اذان اور اقامت کو جبر سے کہاور ان دونوں بی آواز بلند کرے مراقامت اذان سے پست ہے برنہا بیاور بدائع مں لکھا ہے۔ اور چاہے کہ میدنہ یا سجد سے باہراذان دے سجد میں اذان شدے بیر قاوی قاضی خان میں آلعا ہے اور سنت بیہ ہے کہ بلند جکہ میں بلند آواز ہے اذان دے تاکہ پڑوی اچپی طرح سنیں بیہ بحرالرائق میں آلعا ہے۔ اور مؤذن كوطافت سے زياده آواز بلندكرنا كمرده ب مضمرات مي لكها بزين پراقامت كے بياتيد مي لكها باورميري اقامت كم يديح الرائق من لكعاب اوراذان من ترجيح نبيل اورترج اس كوكيت بين كداشهدان لا الدالا الله اوراشهدان محمد ارسول الله دوبار پست آوازے کے اور جب دوسری بارا شہدان محمد ارسول الله پست آوازے کہدیکے تو پھر بلند آوازے اشہدان لا الله الا الله کولوثا وے اور شہادت کے دوکلموں کی تحرار کرے ہی ہرکلمہ شہادت کا جار بار ہوجائے گادویار بست آوازے دوبار بلند آوازے برکفاریش لکھا ہے اذان دک رک کے اور اقامت بااتو قف کے بیطریق منتحب کا بیان ہے بدید ایدی لکھا ہے بہاں تک کداگر دونوں کورک رک کے کہنا جائے یا دونوں کو بلاتو تف کے یا اقامت کورک کے اوراؤ ان کو بلاتو تف کے تو جائز ہے بیکانی میں تکھا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ مروہ ہے اور بھی حق ہی میر فتح القديم بي لکھا ہے اور رک رک کے کہنا يوں ہوتا ہے کہ اللہ اكبر الله اكبر كے اور پر كے تغير ب مچردوسری بارا یہے ی کم اوراس طرح آخراذ ان تک دو ووکلوں کے درمیان میں تو قف کرے اور بلاتو قف کے معنی یہ ہیں ملانا اور جلدی کرنا بیتا تار خانید میں بنائع سے نقل کیا ہے۔ اذان اور اقامت میں برکلمہ پر وقت کا سکون کر ہے لیکن اذان میں هید سکون ترے اور اقامت میں نیت سکون کی کرے بیمبین عمل تکھا ہے اللہ اکبرے اوّل میں مدکر تا کفر ہے اور اس کے آخر میں مدکر نا خطائے فاحش ہے بیزاہری میں لکھا ہے اور موافق طریقہ شروع کے اذان اور اقامت کے کلمات میں ترتیب کرے بیجیط سرحتی میں لکھاہے اورا گراذان وا قامت میں بعضے ظموں کوبعض برمقدم کرے مثلا اشہدان محمدارسول الله کواشہدان لا الله الله سے بہلے کہدد ہے واضل ا یہ ہے کہ جوابیخ وقت سے پہلے کرویا اس کا شارنیس بہاں تک کہ اپنے وقبت پراٹی جگہ اس کا اعاد و کر لے اور اگر اعاد و ند کرے تو تماز جائز ہوجائے کی بیرمیط میں لکھا ہے اور اوان اور اقامت کے کلمات کو بلاقعمل پے در پے کہے بہاں تک کہ اگر اوان وی اور اس کو بیا م مکان ہو کمیا کہ بیا قامت ہے پھر فارغ ہونے کے بعد معلوم ہوا تو افضل بیہ کداؤ ان کا اعادہ کرےاورا قامت کواز سرتو کے تاکہ بلا قصل ادا ہوں اور اس طرح اگرا قامت شروع کی اور اس کواؤان کا گمان ہوگیا چر بعد کومعلوم ہوا تو افضل بیہ ہے کہ سرے سے اقامت کے ل اورا كرازان شريزج كي جائي فين شهادتي دودومرت وهرائي جائي آو كل انيس موسية ام ب بدا لع میں اور غاید اسرو تی میں تکھا ہے اؤان وا قامت میں قبلہ کی طرف منہ کرے اور اگر ند کیا تو جائز ہے اور کروہ ہے یہ ہوا یہ کھا ہے اور جب کی طلح الفلاح پر ہنچے تو اپنا مندوا حقی طرف اور با کیں طرف کو پھیرے اور باؤں ای جگہ قائم رکھے ہرا ہر ہے کہ اکما نماز پڑھتا ہو یا جماعت پڑھتا ہو ہی تیجے ہے بہاں تک کہ فقہانے کہا ہے کہ بچے کے لیے اوان دے تو اس میں بھی چاہئے کہ ان دونوں کلموں کے وقت داختی اور با کمی طرف کو منہ پھیرے یہ چیلا میں کھا ہے اور طریقہ اس کا رہے کہ جی الصاؤة واحتی طرف کے اور اس طرح کی میں کھا ہے اور کی کا افعال ح با کمی طرف اور بعضوں نے کہا ہے کہ تی کی الصاؤة دائی اور باکمی دونوں طرف کے اور اس طرح کی کی الصاؤة دائی اور باکمی دونوں طرف کے اور اس طرح کی کی الفلاح بھی دونوں طرف کے اور اس طرح کی کی الفلاح بھی دونوں طرف کے اور اس طرح کی کھا ہے۔

ان کے نزو کیا افغل یہ ہے کہ بیٹے جائے برنہا یہ میں لکھا ہے او ان اور اقامت کے درمیان میں دعا ما تکمنامستوب ہے برسراج الو ہاج میں اکھا ہے۔ مؤذن آدمیوں کا انظار کرے اور جوضعیف جلد آنے والا ہے اس کے لیے کھڑ ارہے اور محلّہ کے رئیس اور یزے آدمی کا انتظار ندكرے بيمعراج الدراييش لكها ب- جا ہے كداذ ان اوّل وقت من كے اورا قامت اوسط وقت من كے تاكروضوكرنے والا اسين وضو سے اور تماز يز هے والا الى تماز سے اور ضرورت والا قضائے حاجت سے فارغ موجائے بيتا تارخانيد من جمة سے قل كيا ہے جب کوئی مخف ا قامت کے وقت داخل ہوتو اس کو کھڑ ہے ہوکر انتظار کرنا مکروہ ہے بلکہ بیٹھ جائے بھرمؤ ذین جب جی علی الفلاح كيرتو كمرا مويامضمرات من لكعاب الرموذن امام كسواكوني اور مواور نمازي مع امام كمسجد كاندر مون تو مؤذن جس وتت ا قامت میں تی علی الفلاح کیے اس وقت ہوارے تینوں علاء کے زویک امام اور تمازی کھڑے ہوجا کمیں بھی تھے ہے اور امام مجد سے بابرے تو اگرمغوں کی طرف ہے مجد میں داخل ہوا تو جس صف میں وہ برجے وہ صف کھڑی ہوجائے اور اس طرف ماکل ہوئے ہیں عمس الائمه حلوائی اور سرحسی اور چیخ الاسلام خوا هرزاد واور اگر امام مبحد میں سامنے ہے آئے تو امام کو دیکھتے تی سب کھڑے ہوجا نمیں او را گرمؤذن اورامام ایک ہوتو اگرووا قامت مجد کے اندر کے تو جب تک اقامت سے فارغ نہوئے تب تک تمازی کھڑے نہوں اوروه مجدے باہرا قامت کے تو ہمارے مشائخ کا اتفاق ہے کہ جب تک امام مجد میں داخل نے ہوتب تک نمازی کھڑے نہوں اور المام قد قامت الصلوة سے بچھ بہلے بھیر کہدد سے الاسلام عس الائم حلوائی نے کہاہے کہ بھی سی سے کمعط علی مکھا ہے اور ای کے میل میں مؤذن کو جواب ویبے کے مسئلہاذان کے وقت سامعین کو جواب ویٹاواجب ہے اور جواب دینا یہ ہے کہ جواذان کہتا ہے وہ می ریمی کے مرتی علی انسلو و کے جواب میں وہی لفظ نہ کے ملکہ لاحول ولاقو والا باللہ العلی انعظیم کے اور جی علے الغلاح کے جواب میں ماشا والله كان مالم بيثا ملم يكن كيم بيميط مزحى من لكعاب اور يمي تحج بيرق وي غرائب من لكعاب اوراس طرح الصلوة خير من النوم ے جواب میں سفنے والا وی افظ ند کے بلد معدفت و ہررت کے رہ معامرتی میں تکھاہے۔ اذان نی اور وو مال رہا ہے تو اولی بدے کہ ایک ساعت مخبر ے اور اذان کا جواب دے بہتدیہ میں لکھا ہے۔ اقامت کا جواب مستحب ہے بدائتے القديم میں لکھا ہے اور جب ا قامت كينے والا قد قامت العسلوة كيتو سفنے والا ا قاميا الله واواميا مايدامت السماوات والارض كيے اور باقى كلمات عن اس طرح جواب وے جیے اذان میں جواب عمر جا ہے یہ نمآوی غرائب میں لکھا ہے۔ اور جاہئے کداذان وا قامت کے درمیان میں ننے والا بات نه کرے اور قرآن نہ پڑھے اور سوائے جواب وینے کے کوئی کام نہ کرے۔ اگر قرآن پڑھتا ہوتو اس کو چھوڑ کراؤ ان یا اقامت کے خنے اور جواب دیے میں مشغول ہو یہ بدائع میں تکھاہے۔ اگر اقامت کے وقت دعا میں مشغول ہوتو مضا نقائیس بیا صدیمی تکھا ے۔اگر کس مجد کے بی مؤون ہوں او جب وہ آھے بیچے آئیں او جو آھے آیا ای کا حق بید کفاریم الکھا ہے <u>ښرلوبارې</u>

نماز کی شرطوں کے بیان میں

اور دوج ارے مزویک سات میں حدث ہے طہارت اور نجاست سے طہارت اور سترعورت اور قبلہ کی جانب منہ کرتا اور

ل قامً ركم أن كوالشاور بميشد كما أن كوجب تك آسان اورزين قائم بين السلامة وسلام تحب وسله ما تخفي كالحريقة معزت جابر كل روايت عمل به كري المنظم في الفائل أن كرجم في كها: اللهم وب هذا الدعوة النامه والصلوة والقائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمود الذي وعدته تواس كواسط قيامت كروز بمرى القاعت طال بموتى رواه النخارى والاربوراور بي يوم الدرحة الرفيعة وابعث مقامًا محمود الذي وعدت وارزقنا شعفاعت يوم القيامة برحمايا جاتا به يعديث عمى وارديش في من عنامًا ونت اورنيت تماز اورتح يمدييز الدى من لكما ب: اس ياب من جارفعليس بين:

ربهلي فصل

#### طہارت اورسترعورت کے بیان میں

نمازی کو بدن اور کیٹر سے اور نماز کی جگہ کونجاست سے یاک کرنا واجب ہے بیذا بدی کے باب نجاست میں لکھا ہے بیاس وقت ہے کہ جب نجاست اتن کی ہو کہ نمازی مانع ہواوراس کے دور کرنے میں اس سے برد مدکر کوئی خرابی ندہو یہاں تک کراگر آ دمیوں كرسائے بيستر كھولے نجاست دور تيس كرسكا تو اى نجاست بنازير والدار اكر نجاست بدوركرنے كرواسطالوكوں كے ساہنے ستر کھول دیا تو فاسق ہو کمیا ہے بحرالرائق میں لکھا ہے۔ نجاست میں اوپر کے بدن کا اعتبار ہے یہاں تک کدا کرنجس سرمہ استحموں عى نگاياتو استحموں كا دهونا واجب نبيس بيسرائ الو بائ عن لكھا ہے۔ اگر نجاست غليظ قدر درجم ے زائد ہے تو اس كا وهونا فرض ہے اور اس كے ساتھ تمازيز هناياطل باوراكر بعدورہم بي واس كا دهونا واجب باور نمازاس كے ساتھ جائز باوراكر قدرورہم سے كم ہے تو اس کا دعونا سنت ہے اورا گرنجاست خفیفہ ہوتو وہ جب تک بہت نہ ہو جواز صلوۃ کی مالع نیس میضمرات میں لکھا ہے۔ستر تحورت نماز کے بھی ہونے کے واسطے شرط ہے اگر اس پر قادر ہو میں چیا سزھسی میں لکھا ہے۔ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے تکننوں کے آتھے تک ستر ہاور مرد کی ناف ہمار سے تینوں عالموں کے نزو یک سترنیس اور محفظے ہمارے سب علاء کے نزویک ستر ہیں میرمیدا سرحی میں لکھا ے آزاد ورت کا منداور ہمسیلیوں اور قدموں کے سواتمام بدن ستر بے بیمتون میں لکھاہے۔ حورت کے بال جوسر پر ہیں وہستر ہے کہ ادر جو لکے ہوئے ہیں اس میں دورواینی ہیں اس میہ بے کرووستر ہیں جوخلا صد میں لکھا ہے اور میں سی بے ہوارای کوفقید ابواللیث فیل ے اور ای برفتوی ہے میمعراج الدرابی می لکھا ہے۔ بائدی کاستروبی ہے جومرد کا ہے مگراس کا بیٹ اور پینی مجی ستر ہے اور ای تھم میں سيطرح كى بانديال شائل بين خواوام الولد للمويام كالنبهوية بين عن لكعاب اورمسته عاو بمنوله مكالنبدك بامام ابوطنيفة کے زور کے سیظمیر سیس مکھا ہے۔ خلق مشکل اگر غلام ہے تو ستر اس کا مثل ستر ہاندی کے ہے اور اگر آزاد ہے تو ہمارے ختما سیقم كرتے بي كرسارابدن و عكم اكراس في مرف ناف عظمون تك و مكاتو بعضون كار قول ب كداعاد ولازم بادر بعضول ك زديك لأزمنيس ميسراح الوباح من تكعاب - جواركى قريب بلوغ باورتقى يا بغير وضونماز يرصو اعاد وكانتكم كياجائ اور بغير اوزهنی کے نماز پر معے تو استحساناً نمازاس کی بوری ہوجائے گی سیمیط سرحسی میں تکھا ہے نماز میں ایٹاستر غیر محضوں سے چمیانا بالاجماع فرض ہادرائے آپ سے چمیاناعامدمشار کے کے فرد کیا فرض میں بیشابان میں اکسا ہے ہیں اگر قیص پین کر بغیرازاد کے نمازیز سے اورقیص ایها موکدا گراسکے کریبان میں ہے دیکھے تو ستر نظرندآئے تو عامد مشائخ کے نز دیک تماز فاسدند موگی اور می سیح ہے اور اگر اند مير \_ كمر من نظام وكرنماز يرهى اوراس كے ياس ياك كير إموجود بياتو بالا جماع نماز جائز نير موكى بيرمراج الوباج عن اكسا ب باریک کیزاجس میں سے بدن نظرا تا ہواس میں نماز جا ترجیس ہے بین میں تکھا ہے اگر اس کے پاس قیص ہوا در سوااس کے اور کوئی کیزا نه پنے اور کمی مخص کو بجد و بس اس کاستر ند معلوم ہوتا ہولیکن اگر کوئی اس کے بیچے ہے دیکھیے تو ستر نظر آئے اس بس کچومضا لکے نہیں تھوڑ ا ا ام الولدوه با عرى بيس كرييد سه ما لك كى الواد بوئى بولد يروده بين كوما لك يدكيد كرير رم ن كريدة زاد بهمكات وه بين كو ما لك يكود مدكماس قد ررو پيد مدر ساقوة زاد دو معسعاة وه برس كا بكوحسة زاد دو چكاادر باتى حصدكي قيت دين كريشش كرتى بودا ع منتى مشكل ده يجس على مرداور ورسدولون كاعلامات مواا

سائمل جانا معاف ہاں واسطے کداس میں حرج ہاور بہت میں حرج نیس اس واسطے عنونیں۔ چوتھائی اور اس سے زیادہ بہت میں واغل بادر چوتھائی سے کم تھوڑے میں ہی سی سے سیمیط میں لکھا ہادراستے سدہ کرستر غلیظ ہو یا خفیف اس کا ساب چوتھوا ک سے بى كياجاتا بي بيظامد من الكماب - ايك عضوي ساكر جوتمائى سيم كمل جائة ومعاف ب اوراكر دوعضوول يادو سازياده عضو میں سے کھلےتواس کوچھ کریں مے اگرو وسب ل کران اعضایش ہے سب ہے چھو نے عضو کی چوتھائی ہو جائے تو نماز جائز نہ ہوگی بیشرح جمع میں لکھا ہے جواین ملک کی تصنیف ہے ستر کے جمع کرنے میں حصوں کا حساب مثلاً جمعنا حصہ یا نوال حصر معترفہیں بلکہ مقدار کا حساب ہوگا یہاں تک کدا کر کان کا نواں حصر کمل جائے اور پنڈلی کا نواں حصر کمل جائے تو نماز منع ہوگی اس لئے کہ جو پچر کملا ووكان كى جوتمائى كے برابر بے بيقنيد ين لكھا ہے۔ اگر نماز مين ستر كل كيا اور بلاتو تف اى وقت جمياليا تو بالا جماع اس كى نماز جائز ہے اور اگر اس طرح ستر کھلے رکن اوا کیا تو نماز اس کی بالا جماع فاسد ہے یا اگر اس طرح ستر کھلے ہوئے ادا کیا لیکن اس قدر تغیر اجس عن رکن ادا ہوجاتا تو امام ابو بوسف کے مزد کیا تماز فاسد ہوجائے کی اور امام محمد کے مزد کیا۔ فاسد نہ ہوگی اور امام ابوحنیف ہے اس مسلد میں کوئی تصریح منقول نیس بیشرح نقاید می لکھا ہے جو الوامکارم کی تصنیف ہے باندی نے بغیراوز منی کے نماز پڑھی اور نماز کے اندروه آزاد ہوگی اگراس وقت او زهنی شاوزهی تو نماز فاسد ہوگی اور اگر عمل قلیل ے اوڑ مدلی تو جائز ہوگی بیمچیا سرحنی میں لکھا ہے۔ عمل قلیل یہ ہے کہ اس کوایک ہاتھ ہے پکڑے بیسراخ الو ہاج میں لکھا ہے۔ ذکر جدا کیے عضواور اثنین جدااور بھی سیجے ہے یہ ہدایہ على لكعياب برايك سرين عليحد وسترب اور ديران من تميسراستر جداب يلى تيج ب يشرح جمع من لكعاب جوابن ملك كي تعنيف ب اور بی بین می اکسا ہے اور مختاران کے آخر تک ایک عضو ہے بہاں تک کدا کرنماز پڑھی اور محضے کھلے تھے اور دان وعلی ہوئی تو نماز جائز ہوجائے کی بھی اسم بے بینیس میں لکھا ہے اس طرح مورت کا فخد مع بنڈلی کے ایک عضو ہے بیٹر ح مجمع میں لکھا ہے جوابن كمك كى تعنيف ہے۔

کولونی یوریایا جھونا طے تو اس سے سر ڈھک کے تماز پڑھے نگانہ پڑھے ہی تھم ہے اس صورت میں جب کھاس سے سر ڈھک سکتا ہو بیتا تار فانید میں کھا ہے نگا آر ہوتو وہ اپنے سر پرلگا لے آگر جا تنا ہوکدہ کھم را ہے گا تو بغیراس سکے تماز جائزنہ اوگ اس طرح آگر ہے لیسنے پر قادر ہوتو بھی ہی تھم ہے بہتد میں کھا ہے آگر مرف اس قدر کیڑا سلے کہ جس سے تعوز اسر ڈھکے تو اس کا استعال بالا تفاق وا جب ہے مقام بیٹنا ب و پائٹاند ڈھک لے بیسم اج الدرایہ میں کھا ہے اور آگر صرف اس قدر راس کھا ہو جس سے معام بیٹنا ب و پائٹاند ڈھک لے بیسم اج الدرایہ میں کھا ہے اور آگر صرف اس قدر راس کی کھانے میں زیادہ فیش ہے اور ایک طرف ڈھکے تو بعضوں نے کہا ہے کہ دیر کو ڈھکے اس واسطے کہ والے کہ اس کی کھانے میں زیادہ فیش ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ دیر کو ڈھکے اس واسطے کہ و قبلہ کی طرف ہوتا ہے۔

وومرى فصل

# ستر ڈھکنے والی چیزوں کی طہارت کے بیان میں

(١) اس برا تفاق ب كيونك يزر كي جو تفائل بجائك كائم موتى بيات كوياكل باك بهاور باك كوچموز كرين ير هنار وأيس ااع

و حکنا جائز جیں اور اس سے نماز جائز نہ ہوگی میراج الوہاج میں لکھا ہے اگر اس کے پاس دو کیڑے جیں اور ہرا یک ان میں سے قد ر ورہم سے زیادہ جس ہے واکراں میں کوئی بقدر چوتھائی کیڑے کے جس بیں تو اعتبارے جس سے جا ہے تماز پڑھے کیونکہ نمازے ماتع ہوئے عل دولوں برابر میں میں تعمین علی لکھا ہے اور مستحب سے ہے کہ جس علی کم نجاست ہواس سے نماز پڑھے بیافلا صدحی لکھا ہے اور اگرایک عمل بقدر چوتھائی کیڑے کے خون لگا ہواور دوسرے علی چوتھائی ہے کم ہوتو جس عمل خون کم ہواس ہے نماز پر مصاوراس کے برخلاف جائز نہیں اور اگر ہرایک میں نجاست بقدر چوتھائی کے ہویا ایک میں زیاد و ہولیکن بفقدر پونے کے نہ ہواور دوسرے میں بقدر چوتھائی کے ہوتو جس میں جا ہے تماز پر مے اور افغنل یہ ہے کہ اس میں تماز پر معے جس میں نجاست کم ہواور اگر ایک کا چوتھائی پاک ہواور دوسرا چوتھائی ہے کم پاک ہوتو جس کا چوتھائی پاک ہے اس میں نماز پڑھے اور و واس کے برخلاف جائز نیس میٹیمین میں لکھا ہے اور اگر کیڑے کے ایک جانب خون لگا ہواور و واس قدر پاک ہو کداس سے تدبند باندھ عیس تو اگر نہ باند مے گاتو نماز جا زنہیں ہو کی اس لئے کہوہ پاک کبڑے سے اپناستر ڈ مکنے پر قادر ہے اور اس می فرق نیس کیا گیا کہ ایک طرف کے بلانے ہے دوسرے ظرف ہتی ہویانہ ہتی ہو بیمجیط سزھی میں لکھا ہے۔ اس قتم کے مسائل میں اصل بیہ ہے کہ جو مخص دو بلاؤں میں جتلا ہواور وہ ونوں برابر ہوں تو جے جا ہے اختیار کرے اور چومختلف ہوں تو آسان اللہ کو اختیار کرے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔ اگر اس کو پاک اور نجس کیڑے على شبر يزميانو تكن غالب كرے اور نمازيز مع اكر چيغلب كمان على نجس بن آسميا جوبيس البيا عبي اكراس كامكان غالب آيك كير ، بواوراس عظر كى نماز يزهى جركمان غالب دوسرے كيرے ير بوكيا اوراسے سے مصرى نماز برحى تو معركى نماز فاسد مو کی۔ اور اس کے پاس دو کیڑے ہوں اور مینیں جانا کہ نجاست کس میں ہے چرا یک کیڑے سے ظہر کی اور دوسرے سے عمر کی تماز یڑھی پھراؤل کے کپڑے سے مغرب کی نماز پڑھی پھر دومرے کپڑے سے عشا پڑھی اور اس کے بعد ایک کپڑے میں نجاست قد ر درہم سےزیادہ تلی ہوئی معلوم ہوئی لیکن بیٹیل جانا کہاس میں پہلاکون ہےاوردوسراکون تو ظہراورمغرب جائز ہوگی اورعصراورعشا فاسد ہوگی اور بھی تھم ہے اس صورت میں کہ ظہراؤل کپڑے میں تحری سے پڑھے اور عصر دوسرے میں اور مشرب اول میں اور عشا دومرے میں ذکر کیا اس کوا یا مسرحسی نے بیافلا صدیس لکھاہے

ایے کیڑے میں نماز پڑھی کہاں کے زویدہ وہی تھا پھر نمازے ہور معلوم ہوا کہ وہ پاک تھا تو نماز جا تو ہوگی ہے کہ اس کے باس وہی کیا ہے۔ کہ اس کے باس وہی کیزا ہو جس میں نجاست قد روزہم سے ذیادہ کی ہے تو رہتی کیڑے سے نماز پڑھے بین فلامہ میں لکھا ہے نماز پڑھے والا اگرا ہے کیڑے پڑے ہوت اس کے نجاست بائے اور وہت کھا ہے نماز پڑھے والا اگرا ہے کیڑے پر اور اگر وہ جماعت اس سے فوت ہو جائے اور کیس اور ال جائے تب بھی ہی تھی ہے اور اگر وہ جماعت اس سے فوت ہو جائے اور کیس اور ال جائے تب بھی ہی تھی ہے اور اگر سے خوف ہو کہ جماعت نہ لی بی اور اگر وہ جماعت اس سے فوت ہو جائے اور کیس اور ال جائے تب بھی اور اگر وہ بیا تو تب کہ آگر دھوے گاتو اس طرح نماز پڑھتار ہے بیدہ نے وہ میں لکھا ہے بید تھی اور اس کو خوف ہے کہ آگر دھوے گاتو ہو بیا اور جماعت اس کے نہ بی جا اور اس کو نہ دھوتے بین اور اس کو خوف ہے کہ آگر دھوے گاتو ہی دیا عت والے بیاز میں جی اور اس کو نہ دھوتے بین فاری اعادہ ونہ کر سے بی نماز کی اعادہ ونہ کر سے بی کہ بیا اور جس کی دیکھی ہیں اگر نہ بیب مقتمی کی اس میں اگر نہ بیب مقتمی کی اس میں اگر نہ بیب مقتمی کی اس میں اگر نہ بیب مقتمی کے میں اگر نہ بیب مقتمی کی اس میں اگر نہ بیب مقتمی کی اس میں اگر نہ بیب مقتمی کی اس میں کہ کہ بیب مقتمی کی اس میں کہ کی دیکھی ہیں اگر نہ بیب مقتمی کی اس میں کہ کی دیکھی ہیں اگر نہ بیب میں کہ کہ بیب مقتمی کی دیکھی ہیں اگر نہ بیب مقتمی کی اس کے میں اگر نہ بیب مقتمی کی دیکھی ہیں کو مشاند تین ہیں در سے دور کہ جدہ مات انتہ ہیں گار کیا دور نہ میں نہ اور کی دور نہ کی دیکھی ہیں اگر نہ بیب مقتمی کی دیکھی ہیں اگر نہ بیب مقتمی کے دور کی دور نہ کی دور نہ کی دیکھی ہیں اگر نہ بیب مقتمی کی دور کہ کی کو کہ کی دور نہ کی دور نہ کی دور کہ کی دور کہ کی کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کی کو کہ کی کی کو کہ کی دور کو کی دور کو کی دور کی دور کی دور کو کی دور کو کی دور کی دور

كابيب كر تجاست قليله مانع صلوة تنيس اورامام كاندجب يب كروه مانع صلوة باورامام في بخبرى بيس نمازتمام كرية مقتدى ک تماز جائز ہوگی اورا مام کی تماز جائز نہ ہوگی اور اگر نہ ہب ان دونوں کا برخلاف ہے تو تھم بھی دونوں کا برخلاف ہے بیفآوی قاضی عان کے باب بجاسات میں لکھا ہے۔لعر کا تول ہے کہ ہم ای کوافقیار کرتے ہیں بیدہ خیرہ میں لکھا ہے اگر نجاست موزوں پر تھی جواور كيزے يربيح كى بوليكن ان من سے برايك جداجداقد رورہم سے كم باور دولوں جمع كى جاكيں تو قدر درہم سے زيادہ بول توان دونوں مجاستوں کوجع کریں گے اور اس سے نماز جائز نہو کی اور بی تھم ہے اس صورت میں جب کیزے پر کی جگہ نجاست تھی ہویے ظامدين أكما بـ اگراكر كرا كرا كرا كرا مي مناز روى جي تيم وغيره بوتا بادرال برنجاست قدر درجم كركي بي تردوسري . طرف کو پھوٹ لگل اور اگر دونوں طرف کی نجاست جنع کی جائے تو قدر درہم سے زیادہ ہوجائے گی تو نقبا کے قول کے بموجب مانع جواز مسلوة نبیں اور ایک کیڑے میں جونجاست جدا جدا کی ہوتی ہے اس کا تھم اس پر جاری نہ ہوگا۔ اگر دو کیڑوں میں نماز پڑھی اور ہر ایک عمل نجاست قدردرہم سے کم کی ہے مردونوں کوجع کریں تو قدردرہم سے زیادہ ہے تو جمع کریں مجے اورو مانع جواز ملوۃ ہے۔ ا كردونة كاكير المكن كرنماز يزهى اورايك تدير نجاست كى اوردوسرى تذك چوث كى تؤامام ايو يوسف كے فرديك و وايك كيزے كے تحكم عمل باورجواز ملوة كى مائع تيس اورامام محد كے قول كے بموجب جب مائع جواز ملوة بام ابو يوسف كے قول مي آساني زیادہ ہادرامام محد کے قول میں احتیاط زیادہ ہے بیفادی قاضی خان میں لکھا ہے اگر نماز میں اس کے پاس ایسا درہم فا کہ جس کی ودنوں طرفین نجس تھی تو مخارے کہ وہ جواز مسلوۃ کا مانع برمیں بیٹلا مدیس اکھا ہے اور بھی سیجے ہے اس واسطے کہ وہ کل ایک درہم ہے بي فآوي قاض خان من لکھا ہے۔ اگر ناک رکھے کی جگہ جس ہوا وہ پیشانی رکھے کی جگہ پاک ہوتو بلاخوف نماز جائز ہے اور بھی تھم ہے اس صورت من كمناك ركيني كي جكه ياك مواور بييثاني ركيني عكر بنس مواورناك بريجده كرية بلاخوف اس كي نماز جائز موكى اور ا كرناك اور پيشاني دونول كى جكرنجى بوتوزندولي في الني نظم من سيذكركيا بكدامام الوطيفة كزويك ناك يرجدوكر يهيشاني یر نہ کرے اور نماز اس کی جائز ہوگی اگر چہ چیٹانی عمل کوئی عذر ہواور امام ابو پوسٹ اور امام محمد کے فزویک جائز نہ ہوگی محراس صورت میں جائز ہوگی جب پیشانی میں کوئی عذر ہو بیمیط میں اکسا ہاورا کرناک اور پیشانی دونوں پر بحد وکرے تو اسمح یہ ہے کہ نماز اس کی جائز نہ ہوگی میرمجیط سزحس میں لکھا ہے آگر نجاست معلی کے دونوں یاؤں کے بیٹے ہونو نماز جائز نہ ہوگی بیوجیو کروری میں لکھا ہے جوكرورى كى تصنيف ہے اوراس ميں كي فرق نيين كدونوں كياؤں كى تمام جكتيس موياصرف الكيوں كى جكتيس مواكر ايك باؤں كى عبکہ پاک ہواوردوسرے کی جکہ بس ہواوراس نے دونوں پاؤل رکھ کرنماز پڑھی تواس میں مشامخ کا اختلاف ہے اسمے یہ ہے کہ نمازاس کی جائز نہ ہوگی اور اگر و ویاؤں رکھا جس کی جگہ یاک ہے اور دوسرا جس کی جگہنا یاک ہے اٹھالیا تو اس کی تماز جائز ہوگی پیچیا میں لکھا ہاور آگر نجاست مجدو بی اس کے باتھول یا ممنوں کے نیچے ہوتو ظاہرروایت کے ہموجب نماز فاسدنہ ہو کی اور ابواللیت نے یہ افتياركياب كبفاذ فاسد موكى اوراى كوعيون على يحيح كباب سراج تمالو إج على لكعاب باك جكده فماز يرحى اوراى جكد برجد وكيا تنکین عدو میں کپڑااس کا ایسی زمین پر پڑتا ہے جونجس ہے اور فشک ہے یا نجس کپڑے پر پڑتا ہے تو نمازاس کی جائز ہوگی یہ محیط میں لکھا ے اگر نجاست یاؤں کے نیچ قدر درہم ہے کم ہواور اگر دونوں جگہ کی جع کی جائے تو قدر درہم سے زیادہ ہوجائے تو جع کریں مے ل ای طرح اگرنمازی کے پاس وہ انٹراہے جو انداہے جون ہو کمیا تو نماز جائز ہے کیونکہ وہ اپنے معدن میں ہے برخلاف اس شیشہ کے جس میں پیشاب ہے بعن وہ مالغ نماز ہے اس موضع قد بین کی طہارت امام اور صاحبین کے فرویک شرط ہے بالانفاق نقل خلاف اور موضع بحود بھی خلاف ہے مرسمج تر بھی قول ب كما مام كنزويك اس كى طبادت بحى شرط ب ااس اور في الاسلام ايسعود على دوم في كما كدجس مسوكار كمنا واجب ب وأكريد وونول باته بول توأس كمكان كي طهادت ترطبا

اور مانع جوازملو ہے بیر قاوی قاضی فان میں کیڑے پر تجاست کلنے کی قصل میں تکھا ہاور سی عدار کے بیمقمرات میں تکھا ہاور فاوی عمابیم ہے کہ اس طرح مجدہ کی جکدادر یاؤں کی جکد کی نجاست جمع کی جائے کی بیتا تار خانید بھی تکھا ہے اگر نمازی کے کیڑے عن نجاست قدر درہم ہے کم ہواور اس کے دونوں یاؤں کے نیج بھی قدر درہم سے نجاست کم ہولیکن دونوں کو جمع کریں تو قدر درہم ے زیادہ ہوجائے تو جمع شکریں کے بیفلامہ میں لکھا ہے۔ اگر نمازی یاک مکان میں کھڑا ہو پھر جس جکہ چلا گیا چر بہلی جگہ آسمیا اگر نجاست براتی ویزمیں تغمیرا بلتنی دیریس چیوٹا رکن ادا کرسکیں تو نمازاس کی جائز ہوگی ادر جواتن دیر تغمیرا تو نمازاس کی جائز بندہوگی ہیہ فاوی قاضی خان کے کیڑے اور مکان پر نجاست کھنے کے صل میں لکھا ہے اگر نماز نجس جکہ میں شروع کی بھر یاک جکے میں چلا محیا تو نماز شروع بی مین بین ہوئی میرخلاصہ میں تکھیا ہے اگر جانو رکی چند پر نماز پڑھی اوراس کی زین پر نجاست حل خون یا چرکیس کے قدر درہم سے زبادہ ہوتو نماز اسکی فاسد ہوگی اور سی ہے بیار اس کے لئے جائزے بیجیدا سرتسی میں لکھا ہے اگرا بیے فرش پر نماز پر سی كداس كے ايك طرف نجاست تھى اوراس كے دونوں پاؤں اور بجدوكى جكم نجاست نيم او نماز جائز براير بے كه فرش برايو ياايا چوٹا کہ ایک طرف کے بلانے سے دوسری طرف بلتی ہو بھی مخارے بدخلام کی چوٹنی فعل میں تکھاہے جوسر کے سے کیوان میں ہے ادر سی عم بے کیرے اور بور یا کا بیسرائ الوبائ عل العاب اور جنت على ب كدفرش ير اگر نجاست في اور بيس معلوم كرس جكد كي ہے واپنے دل می خور کرے الہورجس جگداس کے دل میں یا کی کا اطمینان ہود ہیں تماز پر مصریبتا تار خاندیس تکھاہے اگرمصلی کے استرياميان تدينجاست موقو نمازاس برجائز موكى يظم ال وقت بكدايك دومر يرسلا موايا نكاموانه مواورا كرسلا موابويا تكاموا موتو بموجب المام محر كول عج وائز باس لئ كرو وسلنى وبدے ايك فيس موجاتا اور الم مابو يوسف كرو كي جائز نيس ب محید سرتسی میں لکھا ہے قول ابو یوسٹ کا احتیاط ہے قریب ہے بیافاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر نجاست تر ہواوراس پر کیزاذال کر نماز پڑھی اگر کیڑا ایسا ہے کہ عرض میں دو کیڑے مثل نہالی کے بن عیس تو بقول امام مجر سے جائز ہے اور اگرفیس بن سکتے تو جائز میں اگر نیاست فنگ ہواور کیڑااس قدر ہوجس ہے کل ستر ڈ ھک سکے تو جائز ہے بیزخلامہ میں لکھا ہے قاویٰ میں ہے کہ اگر کیڑے کی دو حرى تهدكر في اوراوير كى تهدياك موينج كى درمناياك موجائز بيدراج الوبائ اورشر حمديد من جوامير الحاج كى تصنيف عى مبتنی سے قتل کیا ہے اگر نجاست پر کھڑا ہواور یاؤں میں جو تیاں یا جراجی پہنے ہوئے ہوتو نماز جائز نہ ہوگی بیمچیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر جو تیاں نکال کران پر کھڑا ہوا جائے تو اگر جو تیوں کی او پر کی جانب جہاں یاؤں رکھتاہے پاک ہے تو جائز ہے برابر ہے کہ نیجے ک جانب جوز من سے لئی بی پاک ہو یانا یاک ۔ا بیٹیں اگر ایک طرف سے بنس ہوں اور اکلی دوسری جانب پر جو پاک ہے تماز پر معے تو جائز ہے خوا وان ایٹوں کا زمین پرفرش ہویا ولی ہی رکھی ہوں بیفا وی قاضی خاں میں لکھا ہے اگر چکی کے پھر پر یا درواز وپر یا مویث مچھونے اور کھب پرنماز بڑھی اور وواو پرے پاک ہے اور نیچے سے جس تو امام محمد کے زویک نماز جائز ہوگی میج ابو بحرالا سکاف ای پر فتوئ دیتے متعاور میں ترجی سے اوئل ہے میشر منید المصلی میں لکھا ہاور میں تھم ہے عدے کا میرمیط میں لکھا ہاور بی تھم ہاس اکڑی کا جوموٹا ہے بھی ہے ج سکے بیطلام سیر الکھا ہے۔

اگرنجس زمین پرنماز پر صناع بای اوراس پر پخوش چیزک دی تو اگر مٹی اتی تعوزی ہے کہ اگر اس کوسونگھیں تو نجاست کی بو آئے تو نماز پر صناح ائز نہ ہوگی اور اگر اتن بہت ہے کہ اگر اس کوسونگھیں تو بوشا ئے تو نماز جائز ہے بیٹا تار خانیہ میں لکھا ہے۔ اگرنجس کیڑ انجھا و با اوراس پرمنی بچھا کر کرنماز پر معے تو جائز نہیں بیراج الوبائ میں لکھا ہے۔ اگر نجاست کی جگہ پر اپنی آسٹین بچھا کر اس پر تجدہ کرے تو سی میں ہے کہ جائز نہیں میتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور اگر ایک جب مین کرنماز بڑھی جس کے اندر کچھ بجرا ہوا تھا اور نمازے فارغ ہونے کے بعداس کے اندرایک جو بامرا ہوا حکک ملا اگراس جبہ میں کوئی روزن تھا یا پیٹا ہوا تھا تو تین دن کی نماز بچرے اورا گرکوئی سوراخ پیٹا ہوانہ تھا تو جنٹی نمازیں اس جہ ہے پڑھی تھیں وہ سب پھیرے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اور ای کیل کے بیرسائل بیں اگر نماز پڑھی اور اس کی آسٹین بیں گندانڈ اے جس کی زردی خون ہوگئی ہے تو نماز چائز ہوگی اور بھی تھم ہے اس صورت میں جبکہ اعثر ہے میں مراہوا بچے ہو بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے تصاب میں ہے کہ اگر کسی نے نمار پر بھی اور اس کی آسٹین میں ا یک شیشہ ہے جس میں پیٹاب ہے قو نماز جائز نہ ہوگی خواہ وہ مجرا ہوا ہویا نہ ہواس کئے کہ وہ بول اینے اصلی مقام پرنہیں اور کندے اغرے کا تھم اس واسطے اس کے خلاف ہوا کہ اس کی نجاست اپنی جگہ پر ہے اس پر فتوی ہے بیشمرات میں لکھا ہے اگر نماز پر بھی اور شهيداس ككاند سع برب اورشهيدك كبرول برخون بهت براب تو نماز جائز بوكى اورشهيدك كبر سكائد سع يربول اورشهيدن ہوتو نماز جائز نہ ہوگی کوئی محض نماز میں داخل ہواور اس کی آستین میں ایک زیمرہ پچیرتھا جب نماز سے فارغ ہوا تو اس کومردہ پایا تو اگر تحمان غالب میہ ہے کہ نماز کے اندرمراہے تو نماز کا بھیریا وا جسب ہوگا اوراگر میرگمان غالب نہ ہو شک ہوتو بھیریا واجب نہ ہوگا۔ اگر ا كھڑے ہوئے دانت كو پھرمند يمل ركھ ليا تو نماز جائز ہوكى اگر جدقدردرہم سے زيادہ ہو كا ہر ند مب كے بموجب بمارے علايمن خلا ف نبیں اور بی سیجے ہے کہ آ دمی کے دانت پاک ہیں ہے کانی میں اکسا ہے اگر نماز براسی اور اس کی گرون میں ایک پیڈ تھا جس میں کتے یا بھیڑے کے دانت ہیں تو نماز جائز ہے اگر نماز پڑھی اور اس کے پاس چو بایا ملی پاسانپ ہے تو نماز جائز ہوگی اور گنهگار ہوگا اور بھی تھم ہان سب جانوروں کے ہونے میں جن کے جو نے یانی سے وضو جائز ہے اور اگر اس کی آستین میں نومزی ہو یا کتے یا سور کا بجہ ہوتو نماز جائز نے ہوگی اس لئے کہ جمونا پانی ان کا بجس ہوتا ہے میفآوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر نمازی کی گود میں آ دی کا بھی آئیا جس میں خود منطخة الكي سكت نيين آئى اوريجه پرنجاست اليي ہوكہ جس ہے نماز جائز نيين تو اگرو واس قد رنبين غمبر اكہ جتنی ديرييں و وايک رکن ادا کر سکے تو نماز فاسد نہ ہوگی اورا گراتنی دیر پھیرانو نماز فاسد ہوگی اورا گرسکت رکھتا ہے تو نماز فاسد نہ ہوگی اگر چہ بہت دیر تک پھیرار ہے اور ين علم بخس كور كا أكر نمازى بربيت جائير بيطا صدين اور فتح القدير من لكعاب جب اور محدث كواكر نماز برجة والاا تعاليات نماز جائز ہوگی بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔ نو جگہ تماز محروہ ہے راستہ میں اونوں کے بندھنے کی جگہ میں تھوڑے پر جانوروں کے ذیج ہونے کی جکداور پامخانداور شسل خانداور جمام اور مقبرہ میں اور کعبہ کی جیت پرلیکن کھاس اور بوریا پر اورز مین اور فرش پرنماز پر صفاور تجد و کرنے میں مضا لَقَد نہیں مید فاوی کا قاض خان میں لکھا ہے۔اگر نجس کیڑ امصلی سے سر پر لٹکا ہوا ہوا ورجس وفت وہ کھڑ اہو تا ہے تو اس كے كاند سے برآجاتا ہے تو اگر ايك ركن اس طرح ادا كيا تو تماز فاسد ہو كى اور يسى تتم ہے اس صورت من كرنجس تبااس كے اوبر ڈ ال دیں میں خلاصہ میں لکھا ہے اگر دوسر سے تخص کے کپڑے میں نجاست قد رورہم سے زیاد و دیکھیے تو اگر اس کو میر کمان ہے کہاس کوخبر کرے گاتو وہنجاست کودعو کے گاتو اسکوخبر کردے اور اگر اس کو بیگمان ہے کہ ویچھ خیال نہ کرے گاتو اس کواختیار ہے کے خبر نہ کرے اورامرمعروف كالبيئ تقم ب بدفآوي قاضى غان مين فكعاب امام سرحتى في كهاب كدامرمعروف برصورت مين واجب ب يحتفصيل نبیں بیخلاصہی*ں لکھا*ہے۔

ا اورا کرانکا نمازی کے تھا سے کائٹ شہولیتی آس می خود منجلنے کی سکت ہواور اس کو چینا ہوتو نمازی اس کا حال دیکھرے کا تو نماز کا بھی مالع ند ہوگا ۱۱ ع سیسی تھم نا یا کہ جیست اور پھیراور خیمہ جس کا ہے جب کرنمازی کا سر کھڑے ہوئے ہے اُن چیز وں میں لگٹا ہو کذاتی العملادی ۱۲

#### قبلہ کی طرف منہ کرنے کے بیان میں

فرض اورنقل اور مجده تلاوت اور جنازه کی نماز بغیر بقبله کی طرف مند کے کسی کوجائز نہیں بیسراج الوہاج میں تکھا ہے فقہا کا ا تفاق ہے کہ چخف کمدیں ہے اس کے لئے قرار مین کعبہ ہے ہیں اس کومین کعبد کی طرف مندکر بالا زم ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہاوراس میں کچے فرق نہیں کہ تماز رہ سے والے اور کیے کے درمیان میں کوئی ویوار حائل ہویانہ ویکیمین میں لکھا ہے یہاں تک کہ مكروالا اكرايية كمريش نمازير سعاقواس طرح يزهدك اكرويواري ورميان عدور بوجائي توكوئي جزخانه كعبدكاس كرمندك سامنے ہو میکانی میں تکھا ہے اگر حطیم کی طرف مندکر سائماز پر جے تو جا ترفیس میکیط میں تکھا ہے اور جو تحض مکہ سے خارج ہوتو قبلداس کا جہت کعبے بی قول ہے عامد مشامح کا اور بی سیح ہے میتبین میں تکھاہے اور جہت کعبدی دلیل سے معلوم ہوتی ہے اور دلیل شہروں اور قریوں میں و ومحرابیں میں جومحابہ ورتا بعین نے بنائی ہیں ہی ہم پران کا اتباع واجب ہاور اگرو وند ہول تو ای ستی کے لوگوں سے بع جھے اور دریاؤں اور جنگلوں میں دلیل قبلہ کی ستارے ہیں بیٹ آوکی قامنی خان میں اکھائے اور خانہ کعبہ کی جگہ کی طرف کو مندكر نے كا اعتبار بے تمارت كا اعتبار نيس قراوى جمة على ہے كہ كريرے كوول على اور يهاڑوں اور او شيخ ثيلوں يراور خاند كعبد كي حيت پر نماز جائز ہاں واسطے کے قبلہ ساتویں زمین سے ساتویں آسان تک مقابل میں کعبے حرش تک ہے بیمضمرات میں تکھا ہے اگر کعب کے اندریا جیت پر نماز پڑھی تو جدهر کومند کرے جائز ہے اور اگر کعب کی دیوار پر نماز پڑھی تو اگر منداس کا کعبد کی جیت کی جانب کو ہے تو نماز جائز ہوگی اور جزئیں ہے تو جائز نہ ہوگی بیرمحیط میں لکھا ہے کوئی مریض صاحب فراش ہے اور قبلہ کی طرف کومنٹیس مجرسکٹا اور اس کے باس کوئی اور مخف بھی نیس جواس کا مند پھیرے تو جدهر کوو و جا ہے تماز پڑھ لے بیفلا صدیس لکھا ہے اور اگر کوئی منجمع نے والا ہے لیکن منہ پھیرنا اس کو ضرر کرتا ہے تو بھی تھم بھی ہے بیظہ پر بیر میں لکھا ہے اور جس محف کو قبلہ کی طرف مندکر نے میں پچھے خوف ہوتو جس جہت پر قادر ہوائ طرف کونماز پڑے لے میہ ہداریمی لکھا ہے برابرہے کدوشن کے خوف یا درندہ سے یا چور سے اس طرح اگر دریا میں الكرى ير بواوراس كوخوف موكر قبله كى المرف كريمير عاقوة وب جائ كاتو يحى يى عَم ب يتين من تكما باوراس المرح فرض فماز عذرے بالفل بغیر عذر سواری پر پڑھے تو اسے جائز ہے کہ سواری کا مند جدھر کو ہوتماز پڑھ نے بیمنینة المصلی میں کھیا ہے اور جو تف کشتی عمی نماز پڑھے فرض یانفل تو اس پر واجب ہے کہ قبلہ کی طرف کو متہ کرے اور بیرجائز نہیں کہ جدھر کورخ ہوا دھر کو پڑھ لے بیرخلا صد میں کھاہے بہاں تک کدا کرکشتی محوے اور وونماز پڑھتا ہوتو کشتی کے محویتے ہی قبلہ کومتوجہ ہوجائے بیشرح منیة المصلی میں لکھاہے جو امرالان کی تعنیف ہے اگر قبلہ کا شبہ پر جائے اور ایسا کوئی مخص اس سے سامنے میں جس سے بوجھے تو انکل سے قبلہ کی طرف مقرر كرك نماز بزمے يه بدايد على لكھا ہے اگر نماز پڑھنے كے بعد معلوم ہوا كداس كا گمان غلاقا تو نماز كونہ پيرے اور جونماز على ہے معلوم ہوا تو قبلہ کی طرف کو پھر جائے اور ہاتی نماز اس طرح پڑھ لے بیز اہدی میں لکھا ہے اور اگر اس کے سامنے کوئی ایسامخص ہوجس ے بوج سکتا ہواور وو بی کار ہے والا ہواور قبلہ کی ست کو جانتا ہوتو انگل سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے بین میں لکھا ہے اگر اس کے ع خواه هینت یا حکماً مانند محر کے اور بیا یک احتمانی شرط ہے کہ باہ جوداس اعتقاد کے کدانشانعالی نے عزوجل کے لیے کوئی جہت نہیں ہوسکتی ول میں اس پر جزم كرف كرماته ان كوايك طرف متوجد كيا اوروه شريعت مبود ونصادى بن بيت المقدى تما اورشر يعت حنيه بن كعيب باس مقصود الله تعالى كوتجده ے اور کعب صرف جبت مبادت ہے جی کدا کر عین کعب کو تجدہ کرے تو کفر ہوگا۔ وال سے اور سے استقبال واجب ہے کہ بقول تعالی ولو اوجو عکمہ شطرالمسبعد العرام ليخيام مجيروات جهول كاعطرالسجد الحرام كااعين البدار

سامنے کوئی ایسا مخص ہے کہ اس ہے ہو چے سکتا ہے اور اس سے ند ہو چھا اور انگل سے نیاز پڑھ لی تو اگر تھیک قبلہ کی جانب کونماز پڑھی تو جائز ہوگی ورنہ جائز نہوگی بیمنید العصلی میں لکھا ہاور می ہے شرح طحاوی میں مستحض کے سامنے ہونے کی حدیہ ہے کہ اگراس کو جا كريكاد يوون لے بيجو برة البير ويس كلما ب اكر قبله كاس كوجكل بس شبه براجائ اورود الكل سے كى طرف كوقبله سمجے اوردو معترآ دی اس کویینبردی کر قبلدادر طرف ہے واگرو دیمی دونوں مساقرین توا تے قول پرالتفات نہ کرے اورا کروہ اس جگہ کے رہے والعامون واكران كاقول مان كاتو نماز جائز مركى بيغلام من لكها ب-اكرانكل سايك مست كوقيلة بحويز كياليكن نماز دوسرى طرف کو پڑھی تو اس نماز کا اعاد ہ کرے اگر چہ وہ نمیک قبلہ کی طرف کو ہوگئی ہو یہ منینة النصلی میں لکھا ہے اگر اس نے کسی طرف کونماز شروع کی اوراس کوقبلہ میں شک نے تھا پھر تماز میں اس کوشک ہو گیا تو و واس طرح نماز پڑ متتار ہے لیکن جب اس کو یقیینا معلوم ہوجائے كدووست غلط حى تواعاده واجب به بس اكرنمازين على معلوم بوكياكه وخطار بي توازسر نونمازيز هناواجب باوراكر ظاهر بوكيا كداس في تعيك قبله كي طرف كونماز يرهى قواس من اختلاف باورجي يدب كداى كوبوراكر بداوراز مرنوب سع يرقاوي قاضى خان عى المعاب اكركى كوشك مواوراتكل سيكس مت كومقرر فدكيا اور بغيراتكل المعازين هالي اكر نمازي بن شك زائل موكيا يعني معلوم ہو گیا کہ تعیک وہ قبلہ کی جانب ہے بانہیں تو ازسرنونماز پر مصاورا کرنماز سے فارخ ہونے کے بعد خطامعلوم ہوگئی یا کچے معلوم نہ ہونماز کا اعادہ کرے اور اگر ظاہر ہو گیا کہ قبلہ کی طرف وہی ٹھیک تھی تو نماز جائز ہوگی بیفلا مدھی تکھا ہے اگر انگل سے سی طرف کو گمان غالب تد ہوا تو بعضوں نے کہا ہے کہ نماز میں تا خیر کر ساور بعضوں نے کہاہے جاروں طرف کو پڑھے اور بعضوں نے کہا ہے کہ جدحر کوچاہے پڑھ لے بیر بحرالرائق میں لکھا ہے اور ٹھیک یہ ہے کہ اوا کرے بیضمرات میں لکھا ہے ہیں اگر اس نے کسی طرف کونماز پڑھ لی تو اگر ظاہر ہوا کہاس نے تعیک قبلہ کی طرف کو پڑھی یاری فاہر ہوا کہ اس نے غلط پڑھی یا کچھے ظاہر نہ ہوا سب صورتوں میں نماز جائز ہے یہ تلميريدين لكعاب أكركن شري واخل بواادرو بال بحراجي في موتى ديميس توانيس كى طرف كونمازيز سعاق انكل سانماز نديز س اورا کرجگل میں ہےاورآ سان صاف اور ستاروں ہے وہ قبلہ کی ست بیجان سکتا ہے تو انکل ہے نماز ندیز سے بیمجیا سرحسی می لکھا ہے اگر کوئی محض سجد میں داخل ہوااور محراب نہیں ادراس کو تبلہ معلوم نہیں اور انگل سے نماز پڑھ لی بھر ظاہر ہوا کہ انگل میں خطاہوئی تو اعاد ہ واجب بے۔اس لئے کدوہ وہاں کے رہے والوں ہے ہو چھنے پر قادر ہے اور اگر ما ہر جو کیا کداس نے تعیک قبلد کی طرف کونماز برجی تو جائز ہے بیڈناوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر ان سے ہو جھا اور انھول نے نہ بتایا درولی بی تماز پڑھ لی جائز ہے اگر چہ بعد کو ظاہر ہوا کہ قبلہ کی ست میں لخطا ہوئی رہمچیا سرتھی میں تکھا ہے کئی مخص نے سجد میں اندھیری رات میں انکل سے نماز پر حق پھر ظاہر ہوا کہ اس نے تبلہ کی طرف کونماز نہیں پڑھی تو نماز جائز ہوگی اس لئے کہ اس پر بیدواجب نہیں ہے کہ تبلہ بوچھنے کے لئے لوگوں کے دروازے کو نے اور اگر انکل سے نماز میں ایک رکھت پڑھی پھراس کی رائے دوسرے طرف کو بدل گئی اور دوسری رکھت دوسری طرف کو پڑھی مجراس کی رائے دوسری طرف کو بدلی جس طرف کو پہلی رکعت پڑھی تھی تو اس صورت میں مشاکح کا اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے ک وہ پہلی طرف کواچی نمازتمام کرلے اور بعضوں نے کہا ہے کہ از سرنو پڑھے بیانا وی قامنی خان میں تکھا ہے کی حض نے جنگل میں انگل ا۔ اگر کسی نے اخرتوی وکٹش کے نماز پرجی تو انیس بلک امام ہے رواہت کیفیر ہے اور تو از ل جی ہے کہا گرمے اخر قبلہ کی طرف نماز پرجی مزم کر کے بڑھے توامام نے کہا کی افرے اگرچہ وی جہت قبلہ مواور فقیدا ہوالیت نے کہاہے تھے ہے بشرطیک بطر بی احتقادالیا کیا ہوا ا

ع اس منظ میں افاد و ہوا کہ حاضر کی ایسی رات میں کمروں کے لوگ یا وجود یک آ داز سننے کی حد میں ہوں بھنز کہ حالب کے میں ایس مقری ہے نماز جائز ہے تا (۱) اور شافتی نے کہا کہ جب مقری ہے نماز پڑھنے میں بیٹا بت ہو کہ پیٹے قبلہ کی طرف پڑی ہے تو اعاد وہ اجب ہے کو کہ عطا کا بیتین ہو کیا ہے بھی امام شافتی کا کا ہر نہ ہب ہے اور دومرا تول ان کا مثل ہمارے تول کے ہے اور میں ان کے فدحب میں مختار ہے تا کذاتی اکتبابہ الشافیہ ے تماز پڑھی اوراس کے پیچھے ایک فض نے بغیرا نکل کے اقد اکرلیا ہیں اگر امام نے ٹھیک قبلہ کی طرف کو پڑھی تو دونوں کی نماز ہوگئی اوراشلا وہ اوراگر امام کی دائے فلط تھی تو امام کی نماز ہوگئی اور مثلا وہ قید تھا اوراشلا وہ قید تھا اوراشلا وہ قید تھا اوراشلا وہ قید تھا اوراشلا وہ قید تھا اوراش کے سما ہے کوئی ایسافٹ کی نہ تھا جس خطا ہوئی تو انگل سے نماز پڑھ کی چرفا جرہوا کہ انگل میں خطا ہوئی تو امام گئے ہے مواج ہے کہ اس پراعا دووا جب نہیں اور بھی دوایت زیادہ قیاس کے موافق ہے بھی تھے جب دو مدید میں ہویے لیے ہیں ہے امام گئے ہے دوسری طرف کو بدلی اور دوسری رکھت اس نے میں لکھا ہے اگر قبلہ میں شبہ پڑھیا اور انگل سے اس نے ایک رکھت پڑھی پھر رائے دوسری طرف کو بڑھی اوروں رکھت اس نے دوسری طرف کو بڑھی تھر اس کے دوسری طرف کو بڑھی پھر اس کی دائے بدلی اور دوسری رکھت دوسری طرف کو بڑھی پھر اس کو یا دائی گئا اور دوسری رکھت دوسری طرف کو بڑھی پھر اس کو یا دائی ہو اور دوسری رکھت دوسری طرف کو بڑھی پھر اس کو یا دیا دوسری رکھت دوسری طرف کو بڑھی پھر اس کو یا دیا دوسری رکھت دوسری طرف کو بڑھی پھر اس کی دائے بدلی اور دوسری رکھت دوسری طرف کو بڑھی پھر اس کی دائے بدلی اور دوسری رکھت دوسری طرف کو بڑھی پھر اس کی دائے بدلی اور دوسری رکھت دوسری طرف کو بڑھی پھر اس کی دائے بدلی اور دوسری رکھت دوسری طرف کو بڑھی پھر اس کی دائے بدلی اور دوسری رکھت دوسری طرف کو بڑھی پھر اس کی دائے بدلی اور دوسری رکھت دوسری طرف کو بڑھی پھر اس کی دائے بدلی اور دوسری رکھت دوسری طرف کو بڑھی پھر اس کی دائے بدلی اور دوسری رکھت دوسری طرف کو بڑھی پھر اس کی دائے بدلی اور دوسری دیا ہوٹ کیا ہوٹ کیا ہے اس میں مشارکے کا اختلاف ہے۔

سنجے یہ ہے کہ نماز اس کی فاسد ہوگی بیقنیہ میں لکھا ہے ایک مخص نے انگل ہے نماز کسی طرف کوشروع کی اور رائے اس کی غلاهمي ادراس كومعلوم ندتها بجرنماز بنس معلوم بهواتو و وقبله كي طرف كو بجر كيا بجرابيه ايسامخص آيا جس كواس كي مهلي عالمت معلوم همي اور نماز میں ای طرف کورٹ کر کے داخل ہو کیا تو او ل مخص کی نماز جائز ہوگی اور داخل ہوئے والے کی فاسد ہوگی اند ھے نے ایک رکعت تبلے سوائس اور مست کو پڑھ لی چرا کیے مخص نے آگراہے قبلہ کی طرف کو پھیر دیا اور اس کے بیچے افتد اکر لیا تو اگراند معے کونماز شروع کرنے کے وقت کوئی ایسامخص ملائقا جس ہے وہ تبلہ کی ست ہو چھسکتا تھا تھراس نے نہ بوچھا تو امام اور مقتدی وونوں کی نماز فاسد ہے اگرابیا محص تیں ملاقعا تو امام کی نماز جائز ہوگی مقتری کی نماز قاسد ہوگی بیاناوی قامنی خان میں لکھا ہے اگر کسی گروہ کو قبلہ کا شہد بڑیمیا اور رات اغرمیری تمی اور وہ ایک محرض تنے اور کوئی سامنے ان سے ایسافٹص معترنیں جس سے ہوچیس اور نہ وہاں کوئی علامت ہے جس سے قبلہ معلوم ہو یاوہ جنگل میں منے ہرسب نے اپنی اپنی انگل سے قبلہ کی سمت مقرد کر کے نماز پڑھی اگر علیحہ وعلیحہ و نماز برحی توجائز ہے خواہ نمیک تبلہ کی طرف کو برجی ہویانہ برجی ہواگر جماعت سے نماز برجی تو بھی جائز ہے مگر اس مخض کی نماز جائز من جوامام ے آئے تھا اور اس محض کی کہ جن کونماز میں معلوم ہو کیا کہ امام اسکی سست اس سے خالف ہے اور می تھم ہے اس مورت عمل كراس كويد كمان تقاكده وامام سية كي بهامام كي ست كونماز يزهناب اكرايك كرده في جنكل عن انكل سينماز يزهى اوران می مسبوق اور لاحق بھی تھا جب امام نمازے قارغ ہوا اور بیدونوں کھڑے ہوکرا پی باتی نماز قضا کرنے کیے اس وقت طاہر ہوا کہ ا مام نے جدم کونماز پڑھی اس طرف کوقبلہ ندتھا تو مسبوق اگر قبلہ کی طرف کو پھڑ کیا تو نماز اس کی جائز ہوگی ایاحق کی نماز جائز ند ہوگی بد ظامر من لکھا ہے انگل سے قبلہ کو تجویز کرنا جیسے نماز کے لئے جائزے ویسے ہی مجدہ الاوت کے لئے جائز ہے بیسراج الوہائ من لکھا اورای میل میں ہے کعبے اندر تماز پڑھنے کے مسلے قرض تماز اور نقل کعبہ کے اندر پڑھنا سی ہے اگر فاند کفید کے اندر جماعت سے نماز پڑھیں اورامام کے گروہوجا کیں تو جس کی پیٹھ امام کی طرف ہوگی یا جس کا مندامام کی پشت کی طرف کو ہوگا اس کی نماز جا زنہوگی اورجس كامندامام كےمندى طرف كو ہوگا اورامام كے اوراس كے درميان مسكوئى حجاب ندہوگا اس كېنمازىمى چائز ہوگى محر مروه ہوگى اورجس کی پیندامام کے مند کی طرف ہواس کی نماز جائز نہوگی بدجو ہرة النیر واورسراج الوباج بس تکھا ہے اور چو تخص امام کے دائیں یا ا حالت ادا بس امام کی قائفت کرنے والے کی نماز اس لیے نہوگی کہ اُس کوایت امام کے چوکٹے کا حقاد ہے لینی اسینے عند یہ بس امام کوخطار محتا ہے مرس كافقة اركيب موكااورة مع يوجة ومعلوم كرية واساء كالمازاس وبست نعوك كأس قمقام كفرش كورك كيا ينى اس كوامام كي يتيكم ابونا فرض تفاآ مے برجے سے بیفرش جموت کیااورجس فض کوحال مخالفت انام اورآ مے برجے کامعلوم ندمواتو آس کی نماز درست سے اا

یا کیں جانب ہواس کی نماز جائز ہے بشرطیکہ وہ اس دیوار ہے جس کی طرف کوامام کا منہ ہے بنبت امام کے ذیادہ قریب نہ ہویۃ ادیس ہے اور بھی ہور جات ہے لوگ کو ہے گر وطلہ اس ہور کی ہے ہوں کی تصنیف ہے اگر امام خصیح حرام میں نماز بڑھی اور جماعت کے لوگ کو ہے گر وطلہ بائد مدکر کھڑے ہوئے اور المام کے ساتھ نماز میں شرکی ہوئے وجھ بنب امام کے تعب ہے ذیادہ قریب ہوگا اگر وہ جانب امام میں نہیں ہے قواس کی نماز جائز ہوگی ہے جا اس کی نماز جائز ہوگی ہے جا اس کی نماز جائز ہوگی ہے جا اور اگر امام کو بے اندر کھڑا ہوا ور مقتذی کو بر بے باہر اس کے گر وطلقے میں کھڑے ہوئے اور اگر کو کی خورت امام کے مقابل ہوا ور امام نے اس کی امامت کھڑے ہوئے اور اگر دوسری طرف کوار دوسری طرف کو منہ کیا تو فاسد نہ کی نیٹ کر کی تو اگر اس نے بھی اس طرف منہ کرایا جدھرا مام کا منہ ہے تو امام کی نماز فاسد ہوگی اور اگر دوسری طرف کو پڑھی تو جائز نہیں اس ہوگی سے خواج میں نہ تھا ہے جس تھی سے بالم مرورت ہوگی ہے ہوئی ہو جائز نہیں تھا ہو ہوئی ہو جائز نہیں تھا ہوں ہوگی ہے تھا ہوں ہوگی ہے تا تار ایک دکھت ایک طرف کو اور دوسری رکھت دوسری طرف کو پڑھی تو جائز نہیں اس میلی ہوگی ہے تار میں کھا ہے۔

جونئ فصل

#### نیت کے بیان میں

نیت نماز میں داخل ہونے کے اراد ہ کو کہتے ہیں اور شرط اس کی بیہ کے دل کمیں جانما ہو کہ کوئی نماز پر حتا ہے اور کم سے کم ا تنا ہو کہ اگر اس سے بوچیس کہ کوئی تماز پڑھتا ہے تو بغیر سو ہے فور اجواب دیدے اور اگر بغیر تامل کے جواب تیں دے سکتا تو نماز جائز نہ ہوگی زبان سے کینے کا بچھائتبار<sup>ع نہیں</sup> پس اگر زبان ہے بھی اس لئے کہدلیا کد کدول کے ارادہ کے ساتھ جمع ہوجائے تو بہتر ہے ہیے کانی میں اکھا ہے اور جو محف حضور قلب سے عاجز ہے اس کوزبان سے کہددیا کانی ہے بیزاہدی میں اکھا ہے اور فقط نماز کی تیت کر لینا نفل اورسنت اورتر اوج کے لئے کافی ہے میں سی کے ہیں میں لکھا ہے اور میں ظاہر جواب ہے اور اس کو عامر مشائخ نے اختیار کیا یہ تعمين عن للعاب تراوح كي نبيت عن احتياط بدب كدكرتر اوح ياسنت وقت يا قيام ليل كي نبيت كرب بدمنيد المصلى عن لكعاب اور سنتوں میں احتیاط بدہے کہ بینیت کرے کہ بھتا بعث رسول الله فائی نماز پڑ متا ہوں بدذ خبر و میں لکھا ہے واجب اور قرض نمازیں فظا نمازی نیت سے بالا جماع جم باز نہیں ہوتیں بیغیا ٹیہ بس تکھا ہے دل میں یقین کرنا ضرور ہے بس یوں کیے کہ میں آن کے دن کی ظہر کی یا آج کے دن کی عصر کی یا اس وقت کے فرض کی یا اس وقت کے ظہر کی نبیت کرتا ہوں میشرح مقد سدا بواللیث میں لکھا ہے صرف فرض نمازی نیت کرنا کافی نیس اورا گرفرض وقت کی نیت کر لیاتو جائز ہوگی مگر جعه جمیس جائز نه ہوگی اورا گر جعد کے دن کے سواظہر میں بینیت کر لے تو کہا گیا ہے کہ جائز ہے اور میں صحیح ہے اور فرض وقت کی نیت اس وقت جائز ہے جب و ووقت میں نماز پڑ عتا ہولیکن ا کرونت نکل جانے کے بعد نماز پڑھی اور اس کوونت کے نکل جانے کی خبر نہیں اور فرض وقت کی نبیت کی تو جائز نبیش میرمراج الو ہاج میں الکھا ہے اگر آج کے دن ظہر کی نیت کی تو جائز ہے اگر چہوفت نکل کیا ہواور اس تدبیر سے اس مخص کے لئے جس کوخروج وقت میں ع سین نیت براداده کانا منیں بلک بہال اراده نماز کامراد ہے خلوص کے ساتھ مینی اللہ تعالی کے ساتھ کی کوٹر بیک مذکر ہے جاوت میں مذٹرک جلی شرکول تے ہاتند نشرف تنی ریا کاروں کےطور پروا ہے۔ جب عمل دل معتر ہوانی ان ان آگرتیان نے خطاکی تو بیکی ضروری نہیں مثلا ول میں اراد و بہظم کااور ذیان ے عسر لکاتو سے مح سباور عدور کعات می خطاقلی بھی معزت بیس کرتی اس واسطے کتیمین خودشر طئیس تواس کی خطا بھی معزمیس کذائی الاشاہ 10 ع مین فرض نماز می متعین کرنیمانیت کوشت ضروری بن آگر نماز کفرض مونے سے اواقف موگاتو نماز اس کی جائز ندموگی دخلا ایک مخص با می وقت كى نماز ير متاب ليكن أن كافرض بويائيس جانتا بإن اس كى تماز جائز تين اس يرقضا كرناواجب بكوتك اس فرض معين كى نيت كى كذا في المحطاوى ال سے جدی تماز می فرض وقت کی تیت جائز نیس اس لیے کہ جدی نماز موض ہاس دوز کے ظہر کالیخی فرض وقت ظہر ہے تہ جداا

شک ہو سیمین میں لکھا ہے جناز ہی تماز میں بیزیت کر سے نماز اللہ سے واسطے اور دعا میت سے واسطے ہے اور عیدیں میں صلوق عید کی اوروز می صلوة وز کی نیت کرے بیزاہدی میں اکھا ہے اور غیا تیہ می ہے کہ وز میں بیزیت ناکر ہے کہ و وواجب ہے اس الے کداس عم اختلاف ہے میمبین عمل کھا ہے اور اس طرح نذر کی نماز میں اورطواف کی دونوں رکھتوں میں تعیین شرط ہے رپر بحرالرائق میں لکھا ے عدور کعات کی نیت شرطانیں بیشرے وقاید میں لکھا ہے بہال تک کداگر یا بچے رکعتوں کی نیت کی اور چوتھی رکعت میں بیٹے کیا تو جائز باور یا نجوں رکعت کی نیت انوہ وجائے کی بیشرح منید المعلی می لکھا ب جوامیر الحاج کی تعنیف باور کعبد کی طرف کومند کرنے کی شرطنیس میں سیجے ہورای پرفتوی ہے مضمرات میں تکھا ہے تضا کی نماز میں بھی تعین شرط ہے میں فتح القدیر میں تکھا ہے اگر بہت ی نمازیں فوت ہو گئیں اور ان کی تصایر سے میں مشغول ہولو ضرور ہے کہ ظہراور عصر وغیرہ کی تعیین کرے اور بیعی نیت کرے کہ فلانے روز کی ظہراور فلانے روز کی عصر پڑھتا ہے میدفراوی کی قان اور ظمیر مدیس لکھا ہے اور میں سیحے ہے اور اگر آسانی جا ہے جمتو بیزیت کرے کہ پہلی ظہر جواس پر ہے بیافاوی قاضی خان اور ظہیر بیاس اکھا ہے اور سی تعبین کے مسائل تنی میں لکھا ہے اگر نفل کی نماز شروع کر کے تو ز دی تو اس کے برنکس تھا تو اس میں مشارکنے کا اختلاف ہے اور وقت کی نماز میں ایک صورت ہوتو جائز ہے بیزاہدی میں لکھا ےدل می ظہری نیت تھی اوراس کی زبان سے عصر نکل کیا تو جائز ہے بیشرح مقدمہ ابواللیث میں لکھا ہے اور بی لکھا ہے تند میں۔ سن مخص نے فرض نماز شروع کی پھراس کو بیگمان ہو گیا کہ فل پڑھتا ہوں اور نقل کی نیت پرنماز تمام کرلی تو و ونماز فرض ادا ہوئی اور اگر ا سے بنکس ہواتو جواب بھی برنکس ہوگا بیفآوی قاض خان میں تکھاہا اگرظہری نمازشروع کی پھرنفل کی نمازی یاعمری نمازی یاجنازہ کی نماز کی نیت کرلی اور تنجبیر کمی تو میلی نماز ہے نکل گیا اور دومری نماز شروع ہوگئی اور اگر بھبیرنہ کیم صرف نیت کرے تو نماز ہے نہیں نظايتاتار فانيص عبابيا فالرام كياب اكرظهرى ايك ركعت بإحالى جرظهرى نمازى نيت عيجبير كهاتوه ونمازاس طرح روكى اورده رکعت جائز ہوجائے کی بیاس وقت ہے کہ نیت صرف ول ہے کرے لیکن اگراس نے زبان ہے بھی کہا کہ میں ظہر کی نماز کی نیت کرتا موں تو نمازنوٹ جائے کی اوروہ رکعت جائز نہ ہوگی بیخلاصہ میں لکھاہے اگرنفل نماز کی نیت سے تھیر کھی مجرفرض نماز کی نیت سے تھیر کی تو فرض نماز شروع ہوگی بیفاوی قامنی خان میں لکھاہے جو مخص اکیلانماز پڑ متنا ہے اس کو تین چیزوں کیدیت ضرور ہے اول بیاللہ کے واسطے نماز پڑھتا ہے دوسرے تعین اس بات کا کہ کوئی نماز ہے تیسرے قبلہ کی نیت کرنا تا کے سب کے نزویک جائز ہوجائے یہ خلاصہ بیں اکھا ہے اور امام بھی و تی نبیت کرے جو تنہا نماز پڑھنے والا نبیت کرتا ہے اور امامت کی نبیت کی پیمیمنرورت نبیس بہال تک کہ اگراس نے بیزیت کی کہ فلاں مخص کی امامت نہیں کرتا اور اس مخص نے اگر اس کے پیچھا قتد اکر لی تو جائز ہے بیفاوی قاضی خان میں الكعاب عورتون كاامام بغيرنيت كتبيس بوسكما بدمجيط مس الكعاب اكرمنتذى بإنجا نمازيز من والي كي تبيت كرے اوراس كے علاوہ نیت اقتدا کی بھی کرے اس واسطے کہ اقتد ابغیرنیت کے جائز نہیں بیفآوی قامنی خان میں لکھا ہے اگر بینیت کی کہ امام کی نماز شروع كرتا بول يا امام كي نماز مي اس كا افتد اكرتا بول تو جائز باور يي تكم باس صورت مي اكراس في امام كا فقد اكى نيت كي اور سیجے نیت ندکی بھی اصح ہے بیمعراج الدرایہ بھی اکھا ہے اور اگر امام کی ثماریا امام کے فرض کی تو کا بی نہیں ہی بیس اکھا ہے اور اضل بيب كه جب الم الله اكبركم ينظال وقت اقتراكى نيت كريتا كرنمازي الم كااقترابوا كراس وقت اقتراكى نيت كى كرجب المام ل مینی نفتایس فقاتم یاعمر کاکهنا کفایت بیس کرنا بلکه معتدتول بیرب که یج فلانے دن کی تلبر پر متنابوں خواہ کثر ت نوائت سے ترتیب ساقط ہوگئی ہویا نہ موكل مواور غير معتدتول يد ب كدكتر ت أو ائت ينبيت تعين سافد ب كذا في المحطاوي اا ع آسانی کی وجاس نیت علی بید یک شاید ارج آورون یا ون مون ام

ا مامت کی جگہ کمٹر ابوتو عامد علماء کے فزو کی جائز ہے اور چھے امام زاہد اساعیل اور حاکم عبد الرحمٰن کا تب ای پرفتو کی ویتے تنے اور بھی اجود ہے ریجیط شر اکھا ہے

اگراس نے امام کی مماز میں شروع کرنے کی نبیت کی اورامام نے ابھی تک نماز نبیس شروع کی اور وہ اس بات کو جانتا ہے توجب المام نماز شروع كري كاتب اس كي وتل نماز شروع موجائ كي ييجيط عن لكعاب اور يي فاوي قاضي خان عن لكعاب أكرامام ک تماز شروع کرنے کی نیت کی اور اس کویے کمان ہے کہ امام تماز شروع کرچکا حالانکہ امام نے ابھی نماز شروع نہیں کی تھی توجائز نہ ہوگا اورای کواختیار کیا ہے قاضی خان نے بیشر منیت المصلی میں تکھاہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے اور اگر امام کا اقترا کیا اور امام کی نماز كى نيت كرلى اورينيس جائنا كدامام كس نماز من بخري إجمد عن الوكوئى كانماز بوجائز بوجائ كاوراً كرصرف أمام كى اقتداكى نیت کی اور امام کی نماز کی نیت ند کی اور اس نے ظہر کی نیت کی اور امام جمعہ پڑ ستا تھا تو نماز جائز ند ہو کی اور اگر مقتدی اسپنے واسطے آسانی جا ہے تو بیزیت کرے کہ امام کے بیجھے امام کی نماز پر عتا ہوں یابیزیت کرے کہ امام کے ساتھ وہی نماز پر عتا ہوں جوامام پر عتا ب يديميا عمل لكعاب أكر جعد كي نمازي امام كاقتداكي نيت كي اورظهراور جعدونون كي ساته نيت كرلي تو بعضول في اس كوجائز ر کھ کرنیت جمعہ کو بسیب افتد اکے ترجیح وی ہے اور اگرامام کے اقتد اکی نیت کی اور بیاس کوخیال نبیں کہ وہ زید ہے یا عمرو ہے اس کو یہ ممان ب كدوه زيد باوروه عمروتها تو اقتد النجيح موجائ كايد فياوي قاضي خان شي لكما ب اكرمتندى كوامام نظراً تا تعااوراس في كها کے جس اس امام کا افتد اکرتا ہوں اور وہ عبداللہ ہے یا امام نظر نہ آتا تھا اور اس نے کہا کہ جس اس امام کی افتد ا کی نبیت کرتا ہوں جو محراب میں کھڑا ہے اور وعبداللہ ہے اور امام جعفر تھا تو نماز <sup>ک</sup>جائز ہوگی پیچیط میں لکھاہے اگر یہنیت کی کہ میں زید کا افتذ اکرتا ہوں اور ا مام عرد تعانو جائز ببنیس تیمین می تکھا ہے اور جب جماعت یوی ہوتو مقندی کوچا ہے کہ کسی کوامام تعین نہ کرے اور اس طرح جناز ہ کی نماز می میت کومعین ندکرے میظمیر بیش لکھا ہے نمازی چیطرح کے ہوتے ہیں ایک دو کدفرضوں اورسنتوں کو جانتا ہوں اور فرض ے معنی و وجانتا ہے کداس کے کرنے میں تو اب کاستحق ہوگا اور نہ کرنے میں عذاب کے لائق ہوگا اور سنت کے معنی بیرجاتنا ہے کہ اس كرت من اواب كاستحق موكا اور ميموزت من عذاب ندكيا جائ كاس فصرف فجريا ظهرك نيت كي وكاني باورظهركي نيت بجائے فرض کی نیت کے ہوجائے کی دوسرے وہ محض کہ بیسب جانتا ہے اور نماز فرض کی اراد و فرض کا کر کے نیت با عرص کیس آتی بات میں جانا کداس دقت میں کنے فرض اور سنت ہیں تو اس کی نیت جائز ہے تیسر ے دو محض کے فرض کی نیت کرے اور فرض کے معنی نہیں جامنا اس کی نبیت جائز نبیں چوہتے وہ مخص کہ بیجا نتا ہے کہ بیاوگ جونماز پڑھتے ہیں اس میں کچھ فرض اور پچھ نتیں ہیں اور اس طرح اورلوك نمازيز معت بين وويمى نمازيز هتاب اورفرض وتفل مستميزنيين كرتاتوجا زنيس يانجوين ووتحض جس كابياعا وب كرسب نمازی فرض ہیں اس کی نماز جائز ہے چھنے و وحض کے جس میں معلوم نہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر نماز فرض کی ہے لیکن و ونماز کے وقنوں میں نماز پڑھتا ہے تو نماز ادانہ ہوگی بیقنیہ میں کھھاہے جو مخف فرض ونفل میں فرق کیں جامنا اور ہرنماز میں فرض کی نیت کر لیتا ہے تواس کے پیچےان نمازوں میں افقد اچائز ہے جن سے پہلے منتی جیسے معراور مغرب اور عشااور ان نمازوں میں جائز تیں جن ے مہلے منتس بیں جیسے فجر اور ظہریہ فرآوی قاضی خان اور شرح منینہ میں لکھا ہے جوامیر الحاج کی تعنیف ہے۔

نے۔ اس لیے کماس نے امام موجود سکا فقد اکی نیب کی تھی تواب اگرائی کانام کچھاور بھولیا تو کیا نقسان ہے کوئل اختبار نیب کا کھنے اگر انسان ہے کہ کا مقدار نیب کا کھنے کا کھنے 19 ع میسٹی اس مورت میں افقد اور سنٹین کہ کہام کو اُس کے نام سے معین کیا چرکوئی غیر لکلا بھٹی افقد امل موجود کی نیب نیک مکھنا ققد اماریدی نیب کی تو اب آگرد وعمر وہ وکا تو افقد اور سنٹ ندہ وکا کے نگر نیب کا اعتبار ہے اور اُس نے امام حاضر کے غیر کی افقد اکی نیب کی اس کیے تھے ندہ و کی 18 ہمارے قتہ کا ایماع ہے کہ افعال ہے کہ نیت تماز شروع کرنے کے ساتھ ہویے قاوی قاضی خان میں اکھا ہا اور نیت ہو کھیرے پہلے ہوا گرائی ہیں کہ ایمائی نہ پایا ہو ہوا کی نیت ہی کہ سرے پہلے ہوا گرائی کی ایمائی نہ پایا ہو ہوا کی نیت ہی کہ روضوں کیا اور میری کی طرف چلا ہو تھیں ہی کہ مشل ای نیت کی ہم روضوں کیا اور میری کی طرف چلا ہو تھیں ہی کھیا ہو تھیں ہو گھیا ہو تھیں ہو تھی تھیں ہو ت

مجونها بارب

نماز کی صفت کے بیان میں اِس باب میں اِنچینملیں ہِں

يهلى فصل

## نماز کے فرضوں کے بیان میں

ا بہال مغت سے مراد نماز کے ذاتی اوصاف ہیں جن شر فرض واجب منت سب شائل ہیں اا

ع سخبیر ترید عامد مشارم کے زویک شرط ہے ندکن محرنماز جنازہ می رکن ہے اور نماز میں اس کے معنی سراوا ہے اوپر مباح چیزوں کو حرام کرلیرنا فرض ہے بقول تعالی در بک خکیر اور خاص اپنے رب کی تجمیر فیمنی بزرگی میان کراور مراو تجمیر سے نماز شروع کرنے کی تجمیر ۱۳

ا گرنماز کوسجان النہ الا اللہ ہے شروع کیا توضیح ہے لیکن اولی ہے ہے کہ تعمیر ہے شروع کرے پیٹیمین میں لکھا ہے نماز بغیر تعمیر نے شروع کرنے میں مشائخ کا اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ مروہ ہے اور بھی اسمے ہے بیدذ خبرہ اور محیط اورظہیر بیر میں لکھا ہے امام الاحنفية كنزويك اصل يدب كدالقد كامول من يجونام مرف تعظيم كواسط مين ان عنماز شروع كرنا جائز ب جيك القد اوراله اورسحان الغداورلا الدالا الغديتيين بين لكها باوراس طرح الحمد الغداورلا الهامغدوغيره اورتبارك الغدييم يعيط عس لكها بباوراس طرح الرائندجل باالنداعظم باالرحمٰن اكبركها توامام محته اورامام بوسف كخز ديك جائز بيكين اگراول جل اوراعظم اورا كبركهااور التدكانام ان صفات كے ساتھ ندملاياتو بالاجماع تمازمشروع نهوكى يهجو برة النير واورسرائ الوبائ ميں لكھا باورا كراللهم الكباتو فقها كيزديك تمازمشروع موجائ كي بيفلا صداور فآوي قامني خان من لكهاب اوريي استح بيدونو ل محيطول مين فكهاب اوراكر تام کاذکر کیاصفت کاذکرند کیامثلا الله بارحمٰن یارب کہااوراس پراور پھےنہ پڑھایاتو اہام ابوحنیہ ﷺ کے نزویک نمازشروع تہوجائے گی میمین بن کھا ہے اور بی سی ہے ہر دواینوں میں اور فقہا کا اختلاف ہے کہ امام ابوطنیفہ کے نزویک انہیں ناموں کے ساتھ نماز شروع ہوتی ہے جواللہ سے مختص میں یا مختص اور مشترک دونوں سے شروع ہوتی ہے جیسے رحیم اور کرمیم اور اظہراور اسم یہ ہے کہ اللہ کے براسم سے شروع ہوجاتی ہے بیکر فی نے ذکر کیا ہے اور مرغینانی کا بھی فتوی ہے بیز اہدی میں لکھا ہے اور اگر اللهد اغفرلی سے تماز شروع کی توضیح نہ ہوگی اس کے کداس میں خالص تعظیم نیس بلک بندہ کی حاجت بھی لی ہوئی ہے بیمچیط سرحسی میں اکسا ہے اور اگر استغفرانند بااعوذ بالغديا تالغد بالاحول ولاتوة الابالغدياماشاءالغدكان كهاتو نمازشروع شهوكي بيميط مي لكعاب اوراكر تعجب مي النداكبر کہااوراس سے تعظیم اراوہ نہ کیایا موڈن کے جواب کا اراوہ کیا تو جائز نیس اگر چینمازی نیت کی ہوبیتا تار خانیہ می الکھا ہے۔ اگر بسم الله الرحمن الرحيم كماتو نمازشروع ندموكي تيمين مي لكها ب اوراكر التدهم كبرالف مستنفيام كيساته كماتو بالاتفاق نمازشروع نه موكي ية تا ارخانيه مريز فيد القل كياب أكرالقد اكبركاف فارى يكهاتو نمازشروع جوجائ كي يرميط من لكها ب اورنمازاس وقت شروع ہوگی کہ جب تجبیر کھڑے ہوکر کمے یا اسی حالت میں کے کہ بانسیت رکوع کے قیام سے قریب ہوبیذا ہدی میں تکھا ہے اگر پینے كرتيميركى اور پيركمز امواتو نمازشروع ته يوكي نفل كي نماز قيام كي قدرت پر بين بيند كرشروع كرنا جائز ب يديميط سرحسي بين لكعاب\_ ا مام ابوصیفہ کے نزویک امام کے تحریمہ کے سماتھ تحریمہ باند سے اور امام محمد اور امام ابو بوسف کے نزویک امام کے تحریمہ کے بعد تح بمدیا ند معاور تو ی انہیں دونوں کے قول کے اوم ہے بیمعدن میں لکھا ہے بعض نقبائے کہا ہے کہ جائز ہوجائے میں خلاف نہیں اور بی سی ہے بلک خلاف اس بات میں ہے کہ اولی کوئی صورت ہے سیمین میں لکھا ہے اور ایام ابوضیف کے زوریک امام تحریمہ کے ساتھ مقتدی کاتح براس طرح ہونا جا ہے جیسے انگل کی حرکت کے ساتھ انگوشے کی حرکت ہوتی ہے اور امام جرا اور امام ابولوسٹ كرزديك جوامام كتح يدك بعدمقترى كاتحرير باس على الى بعد بدر مراوب كدامام كاللداكبرك وساية الذك بهمز وكوملا و سيمصل كے باب الحسديق من لكھا ہے ۔ اگر مقترى نے الله اكبركبااور الله كالفلاتو امام كے الله كمنے مے ساتھ ميں واقع ہوااور اکبر کا لفظ امام کے اکبر کہنے ہے پہلے کہد چکا تھا تو فقید ابوجھفر نے کہا کداستے یہ ہے کہ فقیا کے نز دیک نماز شروع نہ ہوگی اور اسطرح اكرامام كوركوع ميل بإيا اورالله كالفظ اس نے قيام ميں كہااوراكبركا لفظ ركوع ميں جاكركہا تو نمازشروع نه ہوكى اور فقها كا اجماع ہے کہ اگر مقتدی اللہ کے لفظ سے امام ہے پہلے فارغ ہو گیا تو اظہرروایات کے بھو جب اس کی نماز شروع نہ ہوگی پہ خلاصہ میں لکھا ہے المستكن اللَّهم اغفرلي- يابع المشالرطن الرحيم نهوجس سے خالص ذكرم اونيس سينا ع سيكن و دالحكاد بي تكفيا كرنمازشروع شعوكى يجي يختار سينا س عمد الله كاول كرنا كغرب ورن معدد يسامح قول بي بارا كبركودكر كاكباركرنا ١٢

ا نظی مین دی اور بیتریب میشی کے ہے اور ملی مین شام کی دہنائی زبان دا دراصل کسان و کنوار کو کہتے ہیں اور شامیوں کے ساتھ زیادہ مشہور ہو کیا ۱۳ ع اور جو کمتی بغرض ہو چیسے نماز نذر میں اور فجر کی سنتوں میں بالا تغاتی کمائی المحااسة ا

ع اگر جماعت کے اسلے جانے کی وجہ سے وقیام سے عابز ہوجائے لیتن تھک کر جماعت میں کھڑ انیں ہوسکا تو کھر میں کھڑ ہے ہوکر پڑ سامی پرفتو ٹی دیا جائے 11 سے لقول تعالی خاتر وَا ما تیسر من القرآن برلیل اس کلام کے لینی پڑھوجس قد رک آسان ہوقر آن سے 11 (1) لیعنی کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھ نا 17

ا اور بینے رکوع میں سرماذی زالو ہوجائے االوالسووش

ع احرزال اس مجان کو کہتے ہیں جو کا شکار کھیت وغیرہ کی تمہبالی کے واسلے جنگل ہی کھیتوں پر کنزیاں گاڑ کر بنالیتے ہیں اس کو ہندی ہی نام ہولتے ہیں اور دکار کی کہتے ہیں اور معنائی کے میں کا غربر اس میں میں کا غربر اس میں میں کا خربر اس میں میں کہتے ہیں اور میں کرنے میں کہتے ہیں اور میں کرنے کی کہتے ہیں اور میں کرنے کے دور میں کرنے کی کہتے ہیں اور میں کہتے ہیں اور میں کہتے ہیں اور میں کرنے کے دور میں کہتے ہیں اور میں کہتے ہیں کہتے ہیں اور میں کہتے ہیں کہتے ہیں اور میں کہتے ہیں اور میں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں اور میں کہتے ہیں اور میں کہتے ہیں کہتے ہی

#### نماز کے واجبوں میں

إ جبأى في جدو إدانه كياموتن في كبورندوم الجدومونا في بياا عن الهدايد

جوامام کے قارغ ہونے کے بعد تماز پڑھتا ہے وہ ہمارے نز ویک اس کی پہلی رکعت ہے اگر تر تیب فرض ہوتی تو اخیر نماز ہوتی لیکن جو افعال بررکعت می مرونیل جیسے کر قیام اور رکوع یا تمام نماز می مرونیس جیسے کد قعد واخیروان میں تر تیب فرض ہے بہال تک کداگر قیام سے مبلے رکوئ کرلیایا رکوع سے مبلے تجدہ کرلیاتو جائز میں اوراس طرح اگر قعدہ میں بعدر تشہد بیٹھا بھراس کویاد آیا کہ ایک تجدہ یا اور کوئی رکن حل اس کے رہ کیا تو قعدہ باطل ہے میں الکھا ہے فقہا کا اجماع ہے کدر کوع سے قوم میں امام ابو صنیف اور امام محر کے زوریک اعتدال واجب نیوں یے مہیر رید میں لکھا ہے اور اس طرح طمانیت جلسہ میں واجب نہیں بیکا فی میں لکھا ہے اور اعتدال رکوع عى اورىجدو يى اور برقعل يى جوبىلىداصل عى كرخى نے ذكركيا ہے كەصاحبين كے قول كے بموجب واجب ہے يظهيريد عى لكھا ب-اور بحاسي بيشرح مني المصلى عى لكماي جواميرالحاج كي تعنيف بدرتعدى اركان اعضاك الميسكون كوكيت بيل كد سب جوزان کے تم ہے تم بعقد را یک شیخ کے تھمر جا 'میں یہ پینی شرح کنز اور نہرالغا کُق میں لکھا ہے پہلا قعد ہ بعقد رتشہد کے جس وقت میار مکعت والی یا تمن رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے دوسرے بجدہ ہے سراٹھائے واجب ہے بھی اصح ہے بیقمبیریہ میں لکھا ہے دونوں تعدد على تشهدواجب بے ميران الوباح على لكھا ہے اور تشهيد يوں برجے التيات تقد والعملوات والطبيات السلام عليك ايما التحارحت الغدو بركانة السلام علينا وعفي عباد القدال العامين المبدان لااله الفدوا مبدان محراعيده ورسوله بيز ابدي مس ككعاب يتشهد عبدالتدم بن مسعود كا بادراى كواعتيا ركرنا تشهدابن عباس عداولى بيدايد عى لكعاب اورضرور بكرتشد كلفظول كمعنى كاابى طرف سے اراد وکرے کویا کدو واللہ برتحیة بھیجنا ہے اور بی پر اورا سے نقس پر اورا دلیا واللہ پرسلام بھیجنا ہے بیز اجدی میں لکھنا ہے سام کا لفظ واجب ہے یہ کنز عمل لکھا ہے ورت مل قنوت پڑ صناادر میدین کی تعمیری واجب ہیں بھی تھے ہان کے چھوڑ نے سے مجد وسموواجب ہوتا ہےاور چیر کے مقام پر جہراورا نفا کے مقام پر افغاوا جب ہوتا ہے کجر اور مغرب اور عشا کی پہلی دورکعتوں میں اگرا مام ہے تو جیر كرے اور اخيركى دوركعتوں ميں اخفاكرے بيز الدى ميں لكھا بظہر اورعمر ميں امام اخفاكرے اگر چدعرف ميں جمعہ ہواور عيدين ميں جرکرے بید ہدایہ یک لکھا ہے اس طرح تروات اوروز میں اگرامام ہوتو جرکرے اگر علیحد ونماز پر متناہے تو اگر نماز آ ہت، پر معنے کی ہے تو واجب ہے کہ آستہ برجے اور یکی سیجے ہے اور اگر نماز جہر کی ہے تو اس کوا ختیار ہے اور جبرافضل ہے لین امام کی طرح بہت جبرنہ كرے اس لئے كه بدو مرے كوئيس سناتا بيتين بين لكها ہام جلانے بي بہت كوشش ندكرے بد بحرالرائق بي لكها ہے اگر امام حاجت سے زیادہ جبر کرے گاتو حمنیگار ہوگائ لئے کدایام لوگوں کے سانے کے لئے جبر کرتا ہے تا کدوہ اس کی قر اُت میں فکر کریں ادران کوحسور قلب ہو بیسرائ الوباح میں مکھاہے جوذ کر کے لئے واجب ہوا ہاس میں جبر کرے جیسے تماز کے شروع کی تعمیراور جو فرض نہیں ہے بلکہ علامت ہے واسلے مقرر ہے اس میں بھی جر کرے جیسے تھمیرات انقال جھکتے اور اٹھتے وقت بیتھم امام سے واسطے ہے اوراكيلانمازين من والااور مقتدى ان من جرندكري اوراكرة كربعض نماز يفخص بيسيعيدين كي تجبيري اس من جي جركر عراقیوں کے ندہب کے بھو جب قنوت میں بھی جرکرے اور صاحب مدایہ نے قنوت میں اختا اختیار کیا ہے اور اس کے سواجو بچھ پڑھا جاتا ہے جیسے تشہداور آمین اور تحسیل ان میں جہرنہ کرے یہ بحرافرائق میں لکھا ہے۔

ا كردات كى نمازوں ميں سے كوئى نماز بحول كرچيوز دى اوراس كودن ميں جماعت سے قضا كيااورا مام نے جرز كيا تواس پر

ا۔ تعریقی واسطے اللہ کے اور دعائمی اور پاک کلے سلام او پر تیرے اے تی اور رحمت اللہ کی اور پر کھتیں آس کی سلام او پر ہوارے اور بندوں اللہ کے جو سافین میں تھتین کئی ہے کوئی معبود کر اللہ اور کوائی دیتا ہوں میں کہ تعقیق محر بندے آس کے ہیں اور رسول آس کے ا

نبىرى فصل

### نماز کی سنتوں'اس کے آواب و کیفیت کے بیان میں

یہ بھیط میں لکھا ہے اور ہاتھ تکبیر کے پہلے اٹھائے ہیں اسح ہے یہ ہدا یہ میں لکھا ہے اور اس طرح قنوت اور عیدین کی تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے اور ان کے سوااور کسی تکبیر میں ہاتھ شافھائے میہ افتتیار شرح مخار میں لکھا ہے اور اگر اٹھائے تو ہمارے نزدیک میں تھے قول کے موافق نماز فاسد نہیں ہوتی میراج الواہاج میں لکھا ہے۔

اورعورت اسینے شانوں تک ہاتھ اٹھائے میں سی سے بدایداور مبین میں اکھا ہاورجس وقت ہاتھ اٹھائے تو انگیوں کوند بالكل بندكر ، نه بالكل كلول لے بلك معمولى طور ير بند ہونے اور كھلنے كے درميان ميں ر كھے بينها يہ بي تكھا ہے اور مجي معتد ہے بيجيط میں لکھا ہے اگر ہاتھ شاخ اور تھبیر کہد چکا تو چرندا تھائے اور اگر تھبیر کہنے کے درمیان میں یا دا جائے تو اٹھا لے اور اگر مقام مسنون تكنيس الفاسكتاتوجهان تكممكن بهوه بإن تك الفاله اوراكرايك الفاسكتاب اورايك نيس الفاسكتاتو ايك بي الفاله اوراكر تمی تفس کے ہاتھ طریقہ مسنون ہے اوپر بی اضح میں اور بغیراس کے وہ ہاتھ نہیں اضا سکتا وہ اس قدرا تھا لے بیمبین میں لکھا ہے مبسوط میں ہے کدا گرانند کے الف کو مدکر ہے تو اس سے نماز شروع نہیں ہوتی اور اگر قصد أمد کرے گا تو کفر کا خوف ہے اس طرح اگر ا كبرك الف كوياس كى كي كو مركز في نمازشروع نبيل بوكي اورا كرالله كى ب كومد كمياتو ازرو الغت كے خطاب أور يمي عم ب رے کی دکا اللہ کے اس کا مسیح ہے اور سے کی جزم خطاب بدفتے القدير من لکھا ہے اگر اللہ اکبر من اللہ يا اکبر کے ہمز وكور كرے توب سیب معنی شک کے نماز فاسد ہوگی اور اگر بیے اور نے کے درمیان میں ایک الغب شامل کرد ہے تو بعضوں نے کہا ہے نماز فاسد ہوگی اور بعضوں نے کہا ہے فاسدنہ ہو کی بینماری میں اکھا ہے اور تکبیر سے فارغ ہوتے بن ناف ع کے نیچے دا بہنا ہا تھ اینا ہا کس ہاتھ کے او پرر کھے بيهجيط عمل امام خواجرز اوه سے نقل كيا ہے اور يجي نها بيد عمل لكھا ہے اور عورت اپنے ہاتھ جھاتی پر آباندھے بير نيبته المصلي عمل لكھا ہے جس قيام ين ذكرمسنون إس من باته باندهناسنت بيسي سبحانك اللهد اورتنوت اور جنازه كي نماز اورجس قيام من سنت نبيل ب جیے عیدین کی تھیریں وہاں ہاتھ جھوڑ تا سنت ہے رہا یہ میں اکھا ہے اور میں سیجے ہے یہ بداید میں اکھا ہے اور منس الائمہ سرحتی اور صدر الكبيراور بربان الائمداور معدر الشهيد حسام الدين اى برفتوى دية تقديميط ش لكعاب اورركوع كوه من بالاتفاق باتحد جھوزے اس لئے کہ ذکر سنت واسطے انقال کے ہے نہ واسطے تو مہ کے بیشرح نقابی سے جوشنخ ابول کارم کی تصنیف ہے ہارے اکثر مشارکے نے مستحب کہا ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے اور پکڑتے کوجع کرے بیا خلاصہ میں لکھا ہے اور مصفی میں ہے کہ بہی سیح ہے بیشر ت نقابیہ ابوليكارم ين لكما باورطر يقداس كايه ب كدواهن مقبلي بالنمس باتعدى بشت پرر باور چينكليا اورانكو شف سے ميني كو پكز ساور باتى الكليال كلائي پرچيوز وے دونوں ياؤں كے درمنيان بين قيام كي حالت بيں جار آگشت كا فرق جا ہے بيرخلا صدين لكھا ہے پر برخ ھے سبعلنك اللهم ويعمدك وتبارك اسمك وتعلى جدك ولااله غيرك ريها بيشمالكما سجامام بويامقتركا بويا تتباتمازج حتابو سب کوئی تھم ہے بیتا تار فائید میں لکھا ہے اور جل ثنائك شاصل میں فركور ہے نے نواور میں بیمچھ میں لکھا ہے ہی فرائض میں اسے ته پر هے يه داريش لكحا بود: انى وجهت وجهى للذي فطر السموات والارض حنيفا وما انا من العشر كين - تحريمه سكايعه نه پز ھےاور نہ ٹنا کے بعد پڑھے میشر ک نقابید میں لکھا ہے جوشتی ابولمکارم کی تصنیف ہےاوراولی میدے کیمبیرے پہلے بھی اس سے نیت ملائے کے لئے ندیز سے بی سی سے میں سوار علی لکھا ہے پھر تعوذی سے اوروہ یہ ہے۔اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سي مخار ب

ا خلاص میں ہے کہ اگر ہاتھ نے اُنھائے کا عادی ہوگاتو گنبگار ہوگااور اگر جمعی ایسا ہوجائے تو گنبگار نہ ہوگاتا

ع۔ بسب نر مانے علی مرتعنی کے کدست ہے رکھنا دونوں ہاتھوں کاناف کے بینچاور بسبب خوف خون جمع ہوجانے کے بینی محکست ہاتھوں کے تھلے ندر کھے جمل بیہے کہ ذیادہ کھڑے دینے سے انگلیوں جمل خون نے آتر آئے کا

جب الحد سے فارغ موتو آمین کے اور سنت اس میں آ ہستد کہاں یہ بیچیط میں لکھا ہے اور تنہا نماز پڑھنے والا اور امام اس عمی برابر ہیں اور مقتذی بھی اگر قر اُت سنتا ہوتو آمین کیے بیز اہدی میں لکھا ہے اور آمین میں ووٹو ں لغت ہیں **پانچی اور ت**صریعی اور اس ے معنی میں قبول کراور تشدیداس میں تعلی ہوئی خطاہے آمین اگریداور تشدید سے کہا تو نماز فاسد نہ ہوگی اور ای پرختو کی ہے اس لئے کہ وہ قرآن میں موجود ہے بیمین میں لکھا ہے اگر مفتدی امام ہے آ ستہ قرأت پڑھنے کی نماز میں جیسے ظہراور عصر کی نماز می ولا الضالین س لے تو بعض مشار نے کہا ہے کہ آمین نہ کے اور فقید الوجعفر ہندوانی نے کہاہے کہ آمین کے بیمچیط میں لکھاہے جمعداور عبدین کی نمازیں اگر مقتدی دوسرے مقتد یوں کی آمین من لے تو امام ظہیر الدین نے کہا ہے کہ آمین کے بیسراج الوہائ میں فاوی نے نقل کیا ے ۔ پھر الحمد کے ساتھ سورة یا تمن آیٹن ملاءے بیشر حمنیت المصلی میں لکھا ہے جوامیر الحاث کی تصنیف ہے اور بری آیت بھی تمن آیت کے قائم مقام ہوجاتی ہے میمین میں لکھا ہے جب قر أت سے فارغ ہوجائے تب ركوع كرے اور كمر ا ہوا ہو يكي سجح فر ہب ب بي خلاصه بن لكها ب اور جامع صغير بن ب كري كلف ك ساته ان يجبر كبير بداية بن لكها ب طحاوى في كباب كري سيح ب يد معراج الدراية من لكحاب بابتدا تكبيري بحكت كماته مواور فراغت اس وقت موجب بوراركوع من جلاجائ بديميط من لكعاب امام رکوع وغیرہ کی تجمیروں میں جہر ممرے بھی طا ہرروایت ہے بیتا تار جانبیش لکھا ہے اور میاضح ہے بیخلاصد میں لکھا ہے اللہ اکبر کی رے کو جزم کرے بینجابید میں لکھا ہے اور اپنے ہاتھوں ہے دونوں گھٹنوں پر سہارا دے لے بید ہدا بیش لکھا ہے اور بھی سیجے ہے بید الکع يم الكعاب اور الكليان كفول في الكيون كالكولناسواس وقت عاور الكيون كابتدكرة سواع عالت بجده ك اوركن وقت بمن مستحب تہیں ہے اوران دونوں وقتوں کے سوااور سب وقتوں میں انگیوں کواپنی حالت پر دیکھے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور پینے کواس طرح بچھا دے كه اكر اكر ياني كابياله چينه يرركه دين تو تغمر جائے اور سركونه جمكائے اور شاخائے تعنى سرأ سكاسرين كى سيد ه يس بوخلا صديس لكھاہيم اور مروہ ہے کدایے ممشوں کو کمان کی طرح جھ کا دیے مورت رکوع میں تھوڑ اجھکے اور اپنے ہاتھوں پرسہارانہ دے اور انگیوں کو نہ کھولے طاوی نے کہا کہ اگرامام حاجت سے زیاد و پکار کر تعبیر کے گاتو مروہ ہوگا ٹنائ نے کہا کہ مروہ اس اصورت میں ہے کہ حاجت سے زیادہ نہاہت درجہ کوجو مثلاً اس کے چیچے ایک صف ہے اور وہ اتنا چیخا ہے کہ دس صفول میں آواز جائے تو مروہ مو گااور دامنے ہو کہ جب امام شروع میں اللہ اکبر کیے تو اگر آس کی نہیت صرف او کوں کو خردار کرنے کی ہوگی تو اس کی نماز ہوگی اور نہ کی مقتدی کی ہوگی ملک خردار کرنے سے ساتھ نبیت اپنی نماز کی تحریم کے سے کا محرک سا کی اطرح سکیرجو المام كي آوازووسر الوكون كو يهيجا تا بوه بهي اكر فقط خبرواركر نے كي نبيت الله اكبر كيم كانو نماز ساس كي موكى اور نداس مخف كي جواس كي آواز براقتدا كرے كابلكه يكاركر كينے كے ساتھ محمير تحريم كا قصد كرے كاتو نماز ہوگى ادر بدون حاجت كے عبير كالشدا كبريكاركر كہنا كروہ با

ا این مسعود سے بید بیت مردی ہوں الفظ القظ المجیر کہا کرتے ہر جمکا داور افغاذ اور کھڑے اور بیٹنے میں اور ابو بخروع مجی رواہ النسائی الا استخداد کی گئے دکھنا اوٹی ہے اور جب عمرزیادہ ہویا موزے پہنے ہوتو یہ پہلے ہاتھ تیک وے بھر کھٹے دیکے اور بھی سلم کی حدیث میں ہے اسمین البدایہ الا ایک سے مرادہ وجگہ جو تخت ہے نہ زم اور چیٹائی کی حدید کہا کیکٹی سے دومری کیٹی تک اور بمنوں کے بیٹیے سے کاسز مرتک اورا بھائے ہے کہائی کل کا رکھنا واجب تیں ہے الا سے بر ایس آول معفرت فائن کی جب مؤمن تجدہ کرتا ہے تو اُس کا ہر عضو تجدہ کرتا ہے تو جہاں تک قدرت ہوا ہے اسمعنا میں سے جانب قبلہ متوجہ کرتا ہے تو جہاں تک قدرت ہوا ہے اسمعنا میں سے جانب قبلہ متوجہ کرتا ہے تو جہاں تک قدرت ہوا ہے اسمعنا میں سے جانب قبلہ متوجہ کرتا ہے تو جہاں تک قدرت ہوا ہے اسمعنا میں سے جانب قبلہ متوجہ کرتا ہے۔

اور جب اشہدان لا اللہ اللہ پہنچ تو شہادت کی انتقی ہے اشارہ کرے نے اشارہ کرنا ہی بخارے بی فلاصہ میں اسے کردہ کہا ہے بیہ فتوئی ہے بیمغیرات میں کبرئی ہے تقل کیا ہے اور بہت ہے مشار کے نے اشارہ کو جائز نیس کیا ااور منیدہ المصلی میں اسے کردہ کہا ہے بیہ تعمین میں کھنا ہے جبین میں کھنا ہے جبین میں کھنا ہے جبین میں کھنا ہے اور کہا ہے کہا ہے کہا ہے اگر ہا تھوز میں پر فیک دی تو مضا گفتہ نیس بیز ابدی میں کھنا ہے اور اگر کھڑا ہو جس کھڑا ہو تا ہے ۔ طوادی نے کہا ہے اگر ہا تھوز میں پر فیک دی تو مضا گفتہ نیس بیز ابدی میں کھنا ہے اور اگر کھڑا ہو کہا ہے کہا ہے اگر ابور کے جس طرح کہا ہے ہے جا میں کھنا ہے اور اگر کے جس طرح پہلے دوگا نہیں میں اختیار شرح میں انتقاد میں کھنا ہے اور دوسرے دوگا نہیں میں اختیار شرح مختار سے فتی کھنا ہے اور دوسرے اگر قرآ اُت وقعیج چوڑ دی تھے کچھڑ دی تھی کھنا ہے اور ایس میں اور کھڑی ہی نہیں ہے گئی ہے اور ایس میں اور کھڑا ہے کہا ہے اور ایس کے اور تشہد پر جے پھر درود پڑ جے بیہ خط میں کھنا ہے اور وقعہ واخیر میں بھی اس طرح بینے جسے پہلے قعدہ میں بہنے چکا ہے بیہ ہو ایس کھڑ سے درود کی کھیت ہو جھی تو انہوں نے میں بہنے چکا ہے بیہ ہو ایس میں کھنا ہے اور دور کی کھیت ہو جھی تھی کھا ہے ۔ امام محر سے درود کی کھیت ہو جھی تو انہوں کے ۔

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم و على آل ايراهيم و بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على ابراهيم و على آل ابراهيم الك حميد مجيد \_

اكراللهم ادزةنسي مالا عظيما كبيلي اسالله بحموك بهت سامال وسيقو نماز قاسد بوتم بائ كي اوراكر اللهم اوزةنسي العلم والحج اوراس كي يمثل دعا ماسظ تو تماز فاسدنه بوكى ميشمرات بس تكما باور دلوالجيد بس بركه جايئ كداكى دعا ماسط جو پہلے سے یاد ہواس کئے کدائ کی زبان پرایدا کلام جاری ندہوجائے کہ جوآ دمیوں سے کرنے کی با تیں میں تو تماز فاسد ہوجائے گی ية تارخانيه ي كعاب اورجن جيزون كوبم في مفسد صلوة كهاب وهاى حالت على مفسد بي جب أخر صلوة على بعدر تشهد ترجيف اور جو بیٹو کیا تو نمازاس کی پوری ہے میبین میں لکھا ہے اور مجملہ ان دعاؤں کے جوحد ہے سے ثابت ہوئی ہیں بید عاہے جوحضرت ابو بحر رضی الله عند سے مروی ہے کہ انہوں تے رسول الله من الله علی ایسی وعاسکماؤ جونماز میں برد حاکروں تو فرمایارسول الله مُتَأْتُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ نَفْسَى ظَلَما كثير أوانه لا يغفر الذَّوب الا انت فأغفرلي مغفرة من عندك وارحمتی انك انت الغفوذ الرحيد اوراين مسعود جن كلمات عدما ما تكتے تھان میں سے بيمی ہے: اللهد الى اسلك من الخير كله ما غلمت منه و مالع اعلم و اعوذبك من الشركله ما اعلمت منه و مالم اعلم برنهاييش لكما ب؛ورمستجب ے كرنماز ير صفر والانماز كا فير هي جودعا كي بين ان كے بعديد ير صفر رب اجعلني مقيم الصلوة ومن طويتي ربنا وتقبل دعاء دبنا اغفرلي ولوالدي و للمؤمنين يوم يقوم العساب " بيتا تارخانيين جَدّ سينظ كيا ب مجردوسانم بجير سايك والمن المرف وومرابا تي طرف بهليملام عن اس قدر والعن طرف كومن بجير كداس كيواب وخراره كي سعيدي نظرة جائ اور اس قدروومری طرف کومنہ مجیرے قلید میں ہے کہ یمی اسم ہے بیشرح نقابید میں لکھا ہے۔ جوش این المکارم کی تصنیف ہے اور السلام ج ل مجرد نگرامکانی اوقات میں درودمتحب ہے (تقریح اوقات )روز جمد شب جمدروز شنبہ پیشنبہ وقت منج وشام۔ وقت دخول مجدوخروج منجد۔ وقت تریارت مزارشریف حضرت ملی الشاعلیه وملم مفاومرده میر- خطبه جعد وغیره می امام خطیب کو بعدازان کے ۔ دعا کے شروع درمیان وآخر میں ۔ بعد قتوت کے اگرچدور ہور بمبیدے بعد سلمان سے طاقات اور جدا ہوئے کے وقت رضو کے وقت کان ہو لئے کے وقت ہر بھول جانے پر وعظ کہنے وحدیث بز سے ف ابتداوا انجاش ادرفق في تصنيف ودرى وين اوردى لين كوقت اورهنى كرف والدونكاح يزجن ويزموان والي يرسب ما تزمزوري كامون ك شروع عن اور معزب الميني كالم الكيف كوفت درود مستحب الماسي مدار فساد كانسيت مقيقي ومجازي رب نبيس ب بلكداس بات يرك يكلمه بندول ے كيد يكت ين توفساد تحقق بوالبدا خلاصه على ب كراللهم اوزوني فلانه والى فلان جورود مد ميتواسى يكر تماز فاسد بوك ١٣ و ١٥ والله عو كر بالكل ايك بى دعار اقتصاد كرنا ولى كوخت كرديتا بهانيم وى بوات بى احتياط فرائض بى ركها درسوائ اس كول ع جذب شوق وخشوع وخشوع كرماتها بي مرغوب بينديده دعائي ان كاورشرا لكاواد بلحاظار كهريدعا بحي معزرعبادت سيااس ادراكرمرف السلام عليم بإسلام عليم كبركاتو كافى بوكا عربا دك سنت بوكا ورواينا اور باليم كوست بيرا يعى سنت برا كذاتي الجهاوى

علیم ورحمتداللہ کے بیرمجیط میں تکھا ہے جی اربیہ کرسلام الف لام کے ساتھ کے اور اس طرح تشہد میں الف لام کے ساتھ سلام کے بی میریدی کھا ہے اور اس سلام میں جارے نزویک و برکاندند کے اور سنت جارے نزویک بدے کددوسرا سلام برنبست پہلے سلام کے بست ہومجط میں لکھا ہے اور میں بہتر ہے میمین میں لکھا ہے اور اگر صرف وائی طرف کوسلام پھیر کر کھڑا ہو گیا تو اگر ابھی تک باتیں اُ تمیس کیس اور مبحدے با ہزئیں لکلاتو بینے کر دوسرا سلام پھیر دے ریتا تار خانیہ میں جمتہ سے نقل کیا ہے اور سیح ریب کہ جب قبلہ کی طرف کو چینه پھیر بچےتو پھر دوسراسلام نہ پھیرے یہ تغیبہ عمل لکھا ہے اور اگر یا تھی طرف کوسلام پھیر دیا تو جب تک کلام نہیں کیا تب تک والبي طرف كاسلام بجيرو ساور بالتمي طرف سے سلام كا اعادہ ندكر ساور الكرمند كے سامنے كوملام بجيرا بيتو بالتمي طرف سلام مجيردے يوجين ش لکھا ب مفتدي كے سلام من اختلاف ب فتيدا يوجعفر نے كہاہے كريخار بدے كدمقندي منتظرر ب اور جب امام واعنی طرف کوسلام پھیر بھے تب مقتدی داعنی طرف کوسلام پھیرے اور جب امام بائیں طرف کےسلام سے قارغ ہوتب مقتدی یا تمی طرف کوسلام پھیرے بیفاوی قامنی خان میں لکھا ہے اور جومحافظ فرشنے اور مسلمان اس کی دونوں طرف ہیں ان کی سلام میں نیت کرے بیز ابدی میں لکھا ہے اور ہمارے زیانہ میں مورلوں کو اور ان لوگوں کی جونماز میں شریکے نہیں نیت نہ کرے میں سیجے ہے بیے ہداریش لکھا ہے۔ مقتدی ان لوگوں کے ساتھ امام کی بھی تیت کر ہے ہیں اگر امام دانی طرف ہوتو اس طرف کے لوگوں میں اور اگر بائیں طرف ہوتو یا ئیں طرف کے لوگوں میں اس کی نیت کرے اور اگر امام سامنے ہوتو امام ابو یوسف کے فرد کیک واحق جانب کے لوگوں بش اس کی نبیت کرے اور امام مجد کے زور یک دونوں طرف امام کی نبیت کرے بیجیط میں لکھا ہے اور بھی روایت ہے امام ابوطنیفہ ے بیکائی میں لکھا ہے اور فناوی میں ہے کہ مہی سمجے ہے بیتا تار خانبہ میں لکھا ہے اور تنہا نماز پڑھنا ہوتو فرشتوں کی نبیت کرے اور کمی کی نیت ندکر ےاور ملا تک کی نیت میں کوئی عدد معین کندکرے میا ہاہے میں لکھا ہے اور میں سیحے ہے میہ بدائع میں لکھا ہے اور جب امام ظهراور مغرب اورعشا کا سلام چھیر چکے تو پھر وہاں ہینے کرتو تقب کرنا کروہ ہے فور استوں کے داسطے کھٹر اہوجائے اور جہال فرض پڑھی ہوں سنتیں نہ پڑھے داہنے یا یا تھے کوہٹ جائے اوراگر جائے اسٹے گھر جا کر منتیں پڑھے اوراگر مقتدی ہویا اکیلا نماز پڑھتا ہوتو اگر ا پی نماز کی جکہ بیٹے کر دعا مانگلارے تو جائز ہے اور اس طرح اگر سنتیں ہیں جیسے جمر اور عصران میں ای جکہ قبلہ کی طرف مند کئے ہوے بیٹھ کئے ہوئے بیٹھ کرتو قف کرنا مکروہ ہے اور نی ٹائیٹن نے اس کا نام بدعت رکھا ہے بھراس کو اغتیار ہے جا ہے چلا جائے اور جا ہے اپن محراب میں طلوع عمل تک جیٹار ہے اور میں انفل ہے اور جماعت کی طرف مندکر لے امراس کے سامنے کوئی مسبوق ندہو اورا کر ہوتو دائے یا بائی طرف کو پھر جائے سردی اور کری کے موسم کا تھم ایک ہی ساہے سی سیحے بے خلاصہ علی تکھا ہے اور جند علی ہے کہ جب امام ظہراورمغرب اورعشاہے فارغ ہوتوسنتی شروع کرے اور برای برای دعاؤں میں مشغول تند ہورینا تار فانیے میں اکھاہے۔ جونها فصل 🖈

### قر اُت کے بیان میں

اكرسفرين اصطرار مومثلاً كوئى خوف مويا جلنى جلدى مولو سنت يهدكدا كمد كرساته جومى صورت جاب بزه لة اور

اگر حضر میں اضطرار ہواور وہ یہ ہے کہ وقت تھے ہوا ٹی جان یا مال کا خوف ہوتو سنت یہ ہے کہ اس قدر 'پڑے لے کہ جس ہے وقت اور امن فوت نه وجائے بیز اہدی علی لکھا ہے اور سفرش حالت اختیار ہومثلاً وقت علی وسعت اور امن اور قر ارر ہے تو سنت بیہ کے فجر کی نماز میں بروج یامنل اس کے کوئی اور سورت پزھے تا کہ سنت قر اُت کی رعابت اور رخصت سفر کی شخفیف دونوں جمع ہو جا میں یہ شرح منیتہ انمصلی میں لکھا ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے اورظہر میں بھی اس قدر پڑھے اور عصر اور عشامیں اس ہے کم اور مغرب میں بهت چھوٹی سورتنس پڑھے بیز اہدی عس تکھا ہے اور حضر عن سنت بیہے کہ فجری نماز کی دونوں رکعتوں میں الحمد کے سوامیالیس با پیاس آ بیتیں پڑھے اور جامع صغیر میں لکھا ہے کہ ظہر میں بھی مثل فجر کے پڑھے اصل میں ہے کہ یا اس سے کم پڑھے اور عشر اور عشامیں الحمد كسوائ بيس آيتن برع صاور مغرب كى مردكعت بمن تبونى سورة برص يديط من لكعاب اورفقها في يستحن كهاب كم معزين فجر اورظبري نماز مين طوال مفصل يزيع اورعمراورعشاء مين اوسط مفصل (١) پزيداورمغرب مين چيوني سورتين پزيد عيدوقايد مين لكها ب طوال مفصل سور و بجرات سے سور و بروج تک کی سور تھی ہیں اور اوساط مفصل سور و برج سے لم بکن تک اور جھوٹی سور تھی لم بکن سے آخرتك بديجيط اوروقابداورمنيت أمصلي ش الكعاب اوريتميه من بكر الركروه وقت ش عصرية متنابوتو بمي تميك بدب كرقر أت مسنون بوری پڑھے مینا تارخانیہ میں لکھا ہے ورکی نماز میں الحمد کے سواکوئی اور سورۃ معین خیس ہے ہی جو کچھ پڑھ کے بہتر ہے ہیہ محيط عن الكلاب الله الكافرة المن يه كراب في سبع اسد ربك الاعلى اور قل يا إيها الكافرون اور قل هو الله احد ب بل بھی تمرکا یہ سورتیں پڑھے اور بھی ان کے سوا اور سورتیں پڑھے تاکہ باقی قرآن کے چھوٹ جانے سے نی جائے یہ تهذیب میں لکھاہے۔اور قراُت مستخبہ پرزیادتی نہ کرےاور نماز کو جماعت پر ہماری نہ کردے بلکین پوری سنت اور مستحب قراُت ادا كرنے كے بعد تخفيف كالحاظ جا ہے بيمغمرات ميں طحاوى سے نقل كياہے اور فجركى تمازين كہلى ركعت ميں بانسات دوسرى ركعت كے قرائت المحويل كرنا بالاجماع مسنون إمام محر في كما ي كرمير عن ويك بهتريد كرسب نمازون على مجلي ركعت كوبنست دوسری رکعت کے دراز کرے اور اس پرفتوی ہے بیز اہری اور معراج الدرابد میں لکھا ہے اور جمتہ میں فتو کی کے واسطے مہی لیا گیا ہے یہ تا تارخانیش لکھا ہے اوراس طرح خلاف جمعہ اور عیدین میں ہے یہ بدائع میں لکھا ہے اور بھرمشائخ کا ایک اور بھی اختلاف ہے بعضول نے کہا ہے کہ دونوں رکعتوں میں قرق ایک مکث اور دونکٹ کا جوابعتی وومکث قر اُت بہلی رکعت میں برا سے اور ایک مکث دوسری رکعت میں اور شرح طحاوی میں ہے کہ پہلی رکعت میں تمیں آئیتیں پڑھے تو دوسری رکعت میں دس میں آئیتیں پڑھے بیچیا میں کھھا ہے۔ یہ بیان اولویت کا تھا اور تھم میہ ہے کہ فرق اگر بہت ہومثلاً پہلی رکعت میں ایک با دوسورہ پڑھے اور دوسری رکعت میں تین آیتیں پڑھے و مضا اُقدیس بظمیر بیش الکھا ہے اور جامع صغیر کی بعض شروح میں غدکور ہے کہ بلاخلاف ووسری رکعت کو بہلی رکعت بر بقدرتین آیوں کے باس سے زیادہ کے طویل کرنا محروہ ہے اور اگراس ہے کم طویل کرنے تو محروہ بیں بیرخلاصہ میں لکھا ہے مرخیاتی نے کہا ہے کے تطویل کا آیتوں سے اس وقت حساب ہوتا ہے جب آیتی برابر ہوں اور اگر آیتیں بری چھوٹی ہوں تو کلمات اور حروف بعنی اگر چرچیونی سوره پر مصنواس سے بھی سنت ادا ہوجائے گیا ا 👚 مینی مقتدین رغبت دالوں کے ساتھ سوآیت تک پڑھے اور کسل دالوں کے ساتھ جائیس بڑھے اور اوسط ورجہ والوں کے ساتھ بچاس سے ساتھ تک بڑھے اور داتوں کی درازی وکی کود تیجے اور اہام اسے مقتد ہوں کے اشغال کی زیادتی وکی پرلحاظ رکھا ان سے بنظراس فائدہ کے لوگ اول رکست سیت پوری جماعت کویا تھی ہے بات حدیث مغروع ابوقادہ میں جوابوداؤد میں ہے معرع ہے اس جمعہ اور میدین میں بالاتفاق دونوں رکھتیں برابر پڑھتی جا جمیں اور صلیہ میں امام محداور شیخین کی دلیلیں نقل کر کے کہا کرفتو کی شیخین کے قول (۱) اس طرح كي قرأت كاسمون بونا از سينابت ب معزت عرف ايموى التعرى كونام يكما كرفر اورظيم على المعل يزهاكر أورعمرادرعشاس اوساط معسل اورمغرب بين قصار معسل موكذ انى الشاكاا

اورايك طويل آيت جيسايت المدئنديا تمن چيوني آيتن پر مناجا بهاواس كي اولويت من بحي اختلاف باور حج بدي كه اگر تمن آيتي ايك چيوني سورة كے برابر ہوجائيں تو انھيں كا ير هنا افضل ب بيتا تار خانيد يس الكما ب اور اگر ركعت ميں الكي وو سورتن بيز هے كدان دونوں كدرميان ايك يائى سوره كافصل بو كروه باورا كردوركعتوں ميں دوسورتني بيز هي آكران دونوں می کی سورو کافعل ہے تو مروونیں اور اگر ایک سورو کافعل ہے تو بعضوں نے کہا ہے مروہ ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اگر بری سورہ کافعل ہے تو مکروہ نیس میر میں لکھا ہے جیسے کہ دو مجھوٹی سورۃ کے صل میں مکروہ نیس سے خلاصہ میں لکھا ہے اور بعضول نے کہا ہے کہ سمى حالت من محروه نيين اورا كرايك ركعت من أيك سورة بريعي اور دوسرى ركعت من ياسي ركعت من اس ساو بركي سورة بريعي تو مروه باس طرح اگرایک رکعت میں ایک آیت پڑھی اور دوسری رکعت میں یا ای رکعت میں اس باوپر کی آیت پڑھی تو محروه ہے اور اگر ایک رکعت میں یادور کعتوں میں دوآ بیتیں ایک پڑھیں جن کے درمیان میں ایک یا کئی آجوں کافصل ہے تو ان کا تھم وہی ہے جوسورتوں کا تھم غدکور ہو چکا میرمحیط میں لکھا ہے میرسارا بیان فرضوں کا تھا سنتوں میں مکروہ نہیں میرمحیط میں لکھا ہے اور اگر ایک رکعت ش ایک سورة پڑے۔ اور دوسری رکھت میں الیمی سورة پڑھی کدان دونوں میں ایک سورہ کافصل یا اس سے او پر کی سورة پڑھی مختار سے ے کاس طرح پڑھتارے چھوڑ شدے میہ ذخیرہ میں لکھا ہے۔ اگرایک سورہ شروع کی اور ایک یا دوآ بیٹیں پڑھنے کے بعد دوسری سورة شروع كرنے كا اراد وكيا تو مروه باور يى تھم بال صورت من كرايك آيت كم برا حديكا باكر چدايك بى حرف كم بواگر رکوع کے واسطے تکبیر کہالی الیمراسی قرائت میں اور زیادتی کرنا جائی تو اگر رکوع نہیں کرلیا ہے تو مضا لَقَد نہیں میڈ خلاصہ میں لکھا ہے۔اگر صرف الحد الحد الحد كے ساتھ ايك يا دوآ بين براهيں تو يه كروه ہے بيميط ميں لكھا ہے جو تحض نماز ميں سارا قرآن نمام كرے وہ کرے اوراس کی تماز جائز ہے اور یکی ایام ابوحقیق کا آول ہے اور میسوط کر تھی ہے کے سنت اوا ہونے میں آیک بن کی آست بمول تین آیات کے ہے ااع

جب معوفتین بین سورہ قل اعود ہوب الفلق اور قبل اعود ہوب الفاس ایک رکھت میں پڑھ پیکے تو دوسری رکھت الحمد کے بعد سورہ بقرہ میں سے پڑھے پیفلا صدیمی لکھا ہے اور جمتہ میں ہے کہ قرآن ساتوں قرات اور سب روایتوں سے پڑھنا جائز ہے کین میرے نزو یک تھیک میہ ہے کہ نجیب قرائین امالوں کے ساتھ اور جوغریب روایتوں سے ٹابت ہوئی جیں نہ پڑھے بیتا تار خانیہ می لکھا ہے پانچھویں فصیل پانچھویں فصیل

## قاری کی لغزش کے بیان میں

ہوگی بیدذ خیرہ میں نکھا ہےاور مخبلہ ان کے زیادتی حرف کی اگر کوئی حرف بزهادیا تو اگر معینے نہیں بدلتے مثلاً واندعن المنكر كودانمي عن المنكريز حاتوعامه مشائخ كيزويك نماز فاسدنه بوكي بيفلامه مين لكعاب اوراى طرح اكرهد الذين كفو واكواس طرح يزحاكهم كيم كوجزم كيااورالذين كالف محذوف كوطا بركياتو نماز فاسدنه بوكى اوراس طرح الرماعلق الذكر والادفى كواس طرح يرحا كرالف محدوف كواور الام معم كوظا بركياتو تماز فاسدت موكى بيميط من المعاب اوراكر معنى بدل جاتس مثلا زراني كوزراب بإحايات في كومنانين برزها يا الذكروالاتي ان معيكم نشق على وان معيكم برزها اور واو برهاديا \_ يا والقرآن الحكيم الكسلمن المرسلين على والكسلمن المرطين بإحااورواويز معادياتو نماز فاسد بوكى بيظا مدين لكعاب اور تجملدان كيب كالمركوج وزكراس كي جكدوسرا كلمدبز هادب اگرایک کلے کوچھوڑ کراس کی عوض دوسراکلہ ایسارہ ھا کہ منت میں اس ہے قریب ہے اور و وقر آن میں دوسری جکہ موجود بھی ہے مثلاً علیم کی جکہ تھیم پڑھ دیا تو نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر میکل قرآن میں نہیں لیکن معنی اس سے قریب ہے مثلاً التوابین کی جکہ انبیابین پڑھ دیا تو امام ابومنیند اورامام محد سے بیمروی ہے کرفراز فاسد ت ہوگی اورامام ابو پوسٹ سے روایت ہے کرفماز فاسد ہوگی۔اورا کرید کلر قرآن ين نه بواور نه دونوں کلے معنی من قریب ہوں تو اگر و وکل تعلیم یا تھیدیا ذکر کی تھم سے نیس ہے تو بلا خلاف تماز فاسد ہو کی اور اگر قران میں بے لیکن دونوں کلے معنی میں قریب نہیں مثلا انا کنا فاعلین میں بجائے فاعلین کے عافلین پرد ما اور اس طرح کوئی کلمہ بدل دیا جس كے اعتقاد سے كفر ہوجاتا ہے تو عامد مشائخ كے فزو كي تماز فاسد ہوكى اور امام ايو يوسف كالمجيح فرہب بھى يمي كے بيرخلاصه م تکھا ہے۔اوراگرکسی چیز کی نسبت اسی طرف کوکردی جس کی طرف کوو ومنسوب نیس تو اگر وہ چیز جس کی طرف کونسبت کی ہے قرآن من من مثلا مريم ابنت غيلان ير حالو بلا خلاف تماز فاسد موكى اورجس كى طرف كونسيت كى بوه وقر آن مي ب جيم مريم الهد لقمان يا موی این میسی بر هاتوامام محر کے زویک فاسدند بوری اور میں ند بب بے عامد مشارخ کا اور اگر میسی من اقدان بر هاتو نماز فاسد بوگی اور اگرموی بن نقمان پڑھا تو نماز نہ ہوگی اس لئے کہ عینی کے باب میں اور موی کے باب ہے مراس نے نام میں خطا کی بیوجیو میں الکھا ہے جو کروری کی تفنیف ہے اور مجلد ان کے زیادتی ایسے کلری ہے جو کس کلرے عوض میں نہ ہو کلرز اکدہ سے اگر معنے بدل جا كي آوروه كلم قرآن ش دوسرى جكه موجود جومثلًا :الذين آمنو بالله ورسله كو الذين آمنو و كفر و اياللهِ ورسلهِ لإسصيا موجود تهومثلًا انعا معلى لهد ليزدادو العاكو انعا تعلى لهد ليزدادو اليا وجعالا پرُسطةٌ بلاتماز فاسديوكي اوراگرميخ ت بدياتو أكروه كلمة قرآن من أورجكه بمثلًا إن الله كان بعباره نبيراكوان الله كان بعباره نبير بعبيراً يزيض بالاجهاع تماز فاسد تدموكي او را گروه کلمه قرآن مین موجود ند بهومثلاقبها فاسمهند ولحل ور مان کوفها فاسمهند ولکل و تفاح ور مان پر مصفوعا مدمشا کخ کے فزویک فاسد نه بهوگی

آ كرويا يا يجي كرديا اكرمعن نه بدلے مثلاً الهد فهيا فيروشهيق برهااورشهيق كومقدم كرديا تو نماز فاسد نهوكى بيخلا مدش لكها ے اوراگرمتے بدل کے شکاان لاہرار لقی تعیمہ وان الفجاد لفی جعیمہ کو ان لا براد لفی جعیمہ وان الفجار لفی نعیم پڑ ھاتو اکثر مشائخ کا یہ تول ہے کہ نماز فاسد ہوجائے گی بھی بچے ہے تیکم بیریہ میں لکھا ہے اور اگر دوکلموں پر مقدم کر دیا ہیں اگر معتی بدل *جا أني مثلًا*:الما ذلكم الشيطان يخوف اولياء » فلا تخافواهم وخافون كو انما ذلكم الشيطان يخوف اوليا فخاذهم ولا يه خانون پڙهانو نماز فاسد بوجائے کي اوراگرمتنے شہر لےمثلاً يوم بيض وجوه وتسود وجوه وتبيض وجوه پڙهانو نماز فاسد شهوگي اوراگر ا كي حرف كودوسر حرف برمقدم كردياتو الرمعن بدل مح مثلاً عفص كو بجائے عصص كے برد ه دياتو تماز قاسد موجائے كا ورا كرمعن ند بد الم مثلاً عناء اجوے كوشاند اوسے بر صوريا تو نماز فاسدند ہوگى يكى مختار ب بيضلا صديس لكھا باور مجملد ان كايك آيت كو دوسری آیت کی جگدذ کر کروینا ہے اگر آیت پر بورا وقف کرے دوسری بوری یا تھوڑی می پڑھی تو نماز فاسد نہ ہوگی مثلا والعصر ان الانسان برحران الابراد لغي تعيد برحويا - ياسور موالتين هذا البلد الامين تك برحى بمروقف كيا بمراقد خلقنا الانسان في كبد برُحايا ان الذين أمنو و اعملو الصالحات برُحا بجروقف كيا مجراولنك هم شر البريه برُحديا تو نماز فاسدت بول كيكن اكرونغف شاكيا اور لماويا تو اكر معت شد بر لي مثلًا ان الذين آمنو واعملو الصالحات لهم جنات الفردوس كي حكه ان الذين آمنو وعملو الصالحات فلهم جزاى الحسنى يرهويا تؤتماز فاسدنه بوكي كيكن اكرمعت بدلے مثلاً ان الذين آمنو وحملو الصالحات اولئك بمشرالبريه پژه و بإاوران الذين كفروامن الل لكتاب كوخالدين فيها بنك پژه كراولنك بم خيرالبريه پژه ويا تو تمام علا کے نز دیک نماز فاسد ہوگی اور میں سیجے ہے بیا صدیس اکھا ہے اور مجملہ ان کی وقف اور وصل اور ابتدا ہے جہاں ان کا موقع نہ ہواگر ایی جگہ وقف کیا جہاں موضع وقف کانیس یا الی جگہ ہے ابتداکی جہاں ہے ابتداکا مقام نہیں تو اگر معنی میں بہت کھلا ہوا تغیر نہیں ہوامثلا ان الذین آمنواوملوالصالحات پڑھ کروفف کیا مجراولتک ہم خبرالبریہ ہے ابتدا کی تو ہمارے علما کا ہماع اس بات پر ہے کہ نماز فاسدنه ہوگی بیمجیط میں تکھا ہے اور اگر اکسی جگہ وصل کیا کہ جہاں وصل کا موقع نہ تھا مثلاً اصحاب النار پر وقف نہ کیا اور اس کو الذین يحلون العرش سے ملاد ياتو نماز فاسدند ہوگی ليكن وہ بہت مروہ سے بينظا صديش لكھا سے اور اگر معنے ميں بہت تغير ہوگيا مثلا شہدالنداند لا الله پرُ هااور پھر وقف کمیا پھرالا ہو پرُ ھا تر اکثر علاء کے نز دیک نماز فاسد نہ ہوگی اور بھش کے نز دیک فاسد ہوجائے گی اور فتو ٹی اس رے کہ کے صورت میں نماز فاسدن ہوگی میرچیط میں لکھا ہے اور قاضی امام سعید نجیب ابو بھرنے کہا ہے کہ جب قر اُت سے فارخ ہواور ركوع كااراد وكرية واكرقر أت كاختم الله كي تعريف بربهوا بي الله اكبركاس مصلانا اولى باورا كرالله كي تعريف برختم نبيس بوامثلا ان شائک ہوالا ہتر پڑھاتو وہاں القدا کبراس ہے جدا کرنا اولی لیے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اور تجملہ ان کے تلطی اعراب کی ہے اگر اعراب میں ایی غلطی کی جس معنی بدل نہ محے مثلاً لائر فعواصواتلیم میں تے کو پیش سے پڑھا تو تماز بالا جماع فاسد نہ ہوگی اور اگر معنے میں بہت تغیر ہوا مثلاً وعصے آ وم رب پڑھااورمیم کوز براور بے کوچیش سے بڑھایا ای تئم کی اور نلطی کی جس کے قصد کرنے میں كفر ہوجاتا ہے تو اگر بطور خطاکے پڑھاہے تو متقدمین کے مزد کیا۔ تماز فاسد ہوجائے گی اور متاخرین میں اختلاف ہے تھرابن مقاتل اور ایو نصرمحه بن سلام اورابو بكر بن سعيد بني اور فيقه ابوجعفر بهندواني اورابو بكرحمد ابن الفضل اور يتخ امام زامد تنس الائمه علواني كابيةول ب كه نماز فاسدنہ ہوگی متقدمین کے قول میں احتیاط زیادہ ہے اس لیے کہ اس کے ارادہ میں کفر ہوجا تا ہے اور جس کے ارادہ میں کفر ہودہ پنجملہ ﴾ متعقبات ادب مين ب جيسة تلاوت قرآن جن ١٥- بإره براليد برونكم الباعة ···· جن كها كيا كماهوذ بالله من الشيطان الرجيم ندملا وسه كداليد كالمير بن وبم بوتاب كدهيا كاطرف باام

قرآن نیس اور متاخرین کے قول میں آسانی زیادہ ہے اس لے کدا کثر آدمی ایک اعراب کو دوسرے اعراب ہے تمیز نہیں کر سکتے ہے فرآوی قاضی خان می لکھا ہے اور میں اشبہ ہے میر چیط علی لکھا ہے اور اس پر فتوی ہے میر تا بید میں لکھا ہے۔ اور منجملدان کے بیہ ہے کہ تشدیداور مدکوان کے مقاموں سے چھوڑ دے اگرایاک نعبد دوایا کے سنعین میں تشدید جھوڑ دی یا الحمدالقدرب العالمين من بيكوتشديد من تدرير حاتو مخاريد بكر فماز فاسدند موكى اور بريكدي عم عرعام مشارك كاند ببي ے کہ فاسد ہوگی اور مدجھوڑ نے میں اگر معنی نیس بدلتے مثلاً او آبات کو بغیر مدے پڑھایا اٹا اعطیناک کامد چھوڑ دیا تو نماز فاسد نہ ہوگی اور المرمعنے بدل جائیں مثلاً سواء میں م کورچھوڑ کر ہن معایاد عااور ندا میں مدن کیا تو مخاریہ ہے کہ نماز فاسد ند ہو کی جس طرح تشدید کے مچوز نے میں فاسد نہ ہوتی تھی بیفلا صدیس لکھا ہے اور اگروس اظلم ممن كذب علے اللہ عمل تشدید كی تو بعضوں نے كہا ہے نماز فاسد نہ ہوگی اور ای برفتوی ہے میعنا بید سی لکھا ہے اور تجملہ ان کے ہے اوغام کواس کے موقع سے چھوڑ تا اور الی جگدادا کرتا جہاں اس کا موقع نبیں اگرا بسے موقع پرادعام کیا جہاں کسی نے ادعام نہیں کیا ہے اوراس ادعام سے عبارت مجڑ جاتی ہے اور کلہ کے معنی مجھ میں نہیں آتے مثلاً قبل للذين كفروا ستغبلون عمل فين كولام عن اوعام كياتو تماز فاسد جوجائ كى اورا كراكي جكداد عام كياجهال كى نے ادغام بس كيا بي تكراس كلمد كم منى بير لي اوروي مجد من تاب جوبغيراد عام كي مجما جاتاتها مثلاً قل سيروارد حااورلام كوسين ش ادعام كردياتو تماز فاسدن بوكي اوراكرادعام اسينموقع سي تيموز ديا شلااينها تكونو ايدر ككد الموت يرحا اورادعام جيوز دیا تو تماز فاسدنه ہوگی اگر چه عمارت بکڑ جائے کی بیمچیط میں لکھا ہے اور تجملہ ان کے امالہ کرنا ہے جہاں اس کا موقع نہیں اگر بسم ملتد المال ب يرجى ياما لك يوم الدين المالد بين حااوراس طرح بموقع الماله كيالو نماز فاسدند ، وكي بيميط من لكعاب اور مجمله ان ك ووقرات برصنا ہے جواس قرآن میں جس کو مفرت عمان رضی اللہ عند نے جمع کیا ہے بعض مشائح نے کہا ہے کہ اگر ایک قرات برحی جواس مشہور قرآن میں نبیں اورا سکے معنے بھی اس سے اوائیس ہوتے تو اگروہ دعایا ثنامیس ہو بالاتفاق نماز فاسد ہوجائے کی اور آمر اس سے دہی معنی ادا ہوئے میں تو امام ابو حنیفہ اور امام محد کے تول کے موافق نماز فاسد نہ ہوگی اور امام ابو بوسٹ کے نزویک نماز فاسد ہوجائے کی اور اس مسئلہ میں ٹھیک جواب یہ ہے کہ آ گرمعحف ابن مسعود وغیرہ کی قر اُت پڑھی تؤ وہ نماز کی قر اُت میں شارنہیں ہوگی کمین اس سے نماز فاسد نہ ہوگی یہاں تک کراکراس کے ساتھ مشہور قرآن میں سے بھی اس قد دیز ھلیا جس سے نماز جائز ہوجاتی ہے تواس سے نماز جائز ہوجائے کی میجیط میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے ہے کلمہ کو بوراندیز حینا اگرا کیے کلمہ کو تعوز اسایز حااور بورانہ کیایا اس سبب سے کہ سانس ٹوٹ تنی یا اس سبب سے کہ باتی کلہ بھول کیا اور پھر یاد آیا تو پڑھ لیا مثلاً الحمد الله پڑھنے کا اراد و کیا اور آل کہ کر سانس توث من ياباتي مجول مميا بحريادة يا اورحمرالله بيز هاياباتي يادنية يامثلا بيقصد كمياتها كهالحمداورسوره بيز هي مجراس كابيز هنا بحول كميا اور پھر بڑھنے كااراد وكيااور جب آل كها تواس كوريانيال ہوا كه شي بڑھ چكا ہوان يس چوڑ ديااور ركوع كرديايا تعوز اے كلم بڑھاس کوچیوز کرووسر اکلید پڑھا ہیں ان سب اور ایسی ہی اور صورتوں میں بعض مشائخ کے نزد کیے نماز فاسد ہوجائے گی اور مس الائمہ حلوائی ای پرفتوی دیتے تنے اور بعض مشائخ کا بیتول ہے کہ اگر ایسے کلہ کوتھوڑ اسارٹر ھاجس کے کل پڑھنے میں نماز فاسد ہوجاتی ہے تو اس تموزے پڑھنے میں بھی نماز فاسد ہوجائے کی بیدہ خیرہ میں اکتماہے جز وکلہ کو تھم کل کلید کا ہے بھی تیجے ہے بید قاوی قامنی خان میں اکتماہے اور بعض مشائخ کا بیقول ہے کہ اگر اس جز وکلہ کے بھی ازروے افست کی معنی سے ہو سکتے ہوں اور فنول نہیں ہوتا اور قرآن کے معنی حضرت علان كرعبد ظاهت على تمام محابد منى إلله عنهم كما عمائ ي يمعض جومتوانز بمع معوادث قرأت كرجع مواب بل جوقرأت أس كى قرأت على عدن ووقرا ن ين يعى قرآ ل الومنوار تطعي منوارث كانام بهادروه شاذقر أت يس بهواس عن قرآ ل كاصفت ندموني اام بھی نہیں بدلتے تو چاہئے کہ نماز فاسد نہ ہواہ را گراس جز وکلہ کے پھی میں اور نفنول ہے یا نفنول نہیں ہے گراس ہے تر آن کے معنی بدل جاتے ہیں تو نماز فاسد ہوجائے گی اورا کثر مشائخ کا ند ہب یہ ہے کہ نماز فاسد نیس ہوتی اس لئے کہ بیالی یا تیس ہیں جن سے بچنا ممکن نیس ہیں ان کا تھم اس طرح ہوگا جیسے نماز میں کھنکار نے کا ہوتا ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اگر کلمہ کے بعض حرف کو بہت پڑھا تو سیجے

یہ ہے کہ نماز فاسد نہ ہوگی اس لئے کہ ایکی صورت ہیں اکثر واقع ہو جاتی ہے میچیط ہیں لکھا ہے۔ اگر قرآن کو نماز ہیں راگئی ہے پڑھا تو اگر کلہ بدل جاتا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر صرف مدولین کے حرفوں می راگئی کی تو فاسد نہ ہوگی لیکن اگر بہت کملی ہوئی راگئی ہوگئی تو نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر نماز کے علاوہ قرآن کوراگئی ہے پڑھا تو اس میں مشارکنے کا اختلاف ہے اور اکثر مشارکنے نے اس کو کر وہ بتایا بیے ظامہ ہیں لکھا ہے اور بھی سمجے ہے بیرہ جیز کروری ہیں لکھا ہے اور اس کا سنیا بھی کمروہ ہے بیے ظلامہ میں لکھا ہے ابوالقا ہم صفار بخاری نے قبل کیا ہے کہ اگر نماز اس طرح کی اوا ہو کہ اس میں بعض وجہ جواز کی ہو

اوربعض وجد فسادی ہوتو احتیاطا فساد کا تھم کریں کے لیکن قر اُت کے مسئلوں میں جواز کا تھم کریں گے اس لئے کہ اس کی غلطیوں میں تمام لوگ جٹلا جیں بیظ میرید میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے اللہ کے ناموں میں تا نبیث واخل کرنا اگر کسی نے نماز میں صل ینتظرون الا ان یا تبھد الله فی خلل من الفعام میں یا تیم کوتاجہے سے بڑھا تو محد بن علی بن محد الادیب نے کہا ہے کہ نماز فاسد ہوگی اس کے ک

صفات اللی میں تا نیٹ داخل کرنا جائز نیس اور شیخ امام ابو بکر حجر بن الفضل نے کہائے کہ نماز فاسد نہ ہوگی اس لئے کہ بیٹل غیر القد کا ہے بعض مشارکے نے اس کوسیح کہا ہے بیرمحیط اور ذخیرہ میں لکھا ہے فوائد میں ہے کہ اگر کمی نے نماز میں کملی ہوئی خطاکی پیر لونا کوسیح پڑ حما تو

میرے زویک نمازاس کی جائز ہے اور بی علم ہے اعراب کی نلطی کا اور اگر کسی نے چیش کی جگہ زیر پڑھایا ذیر کی جگہ چیش پڑھایا چیش و

زير كى جكه ذير يؤما تواس كى نماز فاسد شعوكى \_

يانعو () بار

امامت کے بیان میں اوراس میں سات نسٹیں میں

يهلى فصل

## جماعت کے بیان میں

نیماعت سنت موکدہ ہے بیمتون علی اور خلاصہ اور محیط سرتسی علی لکھا ہے غایدۃ علی ہے کہ ہمارے مشاکخ نے اس کو واجب بتایا ہے مغید علی ہے کہ ہمارے مشاکخ نے اس کو واجب بتایا ہے مغید علی ہے کہ ہمارے مشاکخ نے اس کو واجب بتایا ہے مغید علی ہے کہ سنت اس کا اس واسطے نام رکھا ہے کہ اس کا واجب ہونا سنت سے ٹابت ہے بدائع علی ہے کہ ایسے مردوں پر جوعاقل یالغ آزاد ہیں اور بلاحرج بھا عت پر قاور ہیں ان پر جماعت واجب ہے۔ اگر بھا عت فوت ہوجائے تو ہمارے فو ہمارے اس بھا عت کہ دوجوہ سے گوت ہوجائے تو ہمارے مشالا منافق بعنی جماعت جملہ سن البدی اور تخصلت منافقوں ماند ہے اور صدیت ابو ہر برق بی بلاعذر کھر بھی پڑھنے والوں و بھاعت سن البدی کے ہاں کھر جانے کا قصد کیا اور گلام بھی شخصا میں ہوت ہوجوہ ہے ہما و

اسحاب کا بلاخلاف یہ ول ہے کہ دوسری سمجہ بی طلب اس کی واجب ٹیس کی سکر دوسری سمجہ بیں جماعت کے واسطے چلا چائے تو بہتر ہے اور اس اپنے کا میجہ بیں پڑھ لے تو بھی بہتر ہے تد وری نے ذکر کیا ہے کہ اپنے گھر کے لوگوں کوجع کر کے ان کے ساتھ نماز پڑھ لے اور شمس الائمہ نے کہا ہے کہ ہمارے زمانہ بیں اور جماعت پڑھ سے اور جوداخل ہو کیا ہے تو وہی نماز پڑھ لے جماعت مریش اور ہما تعدادوں سے ساقط ہو جاتی ہے بہاں تک کہ ہماعت مریش اور نشان کر ساور جوداخل ہو کیا ہے تو وہی نماز پڑھ لے جماعت مریش اور ارتشان کے اور اس فیصل پر جس کا وا بہنا ہاتھ بایاں پاؤسیا اس کے بیش کے ہو یہوں پافتظ پاؤں کئے ہوے ہوں بیافالح کی اور سے موسل نا مجھی برجہ سے عاج ہو یا اندھا ہو آنا م ابوطنیتہ کے زویک اس پر جماعت واجب نیس اور سے اور کئے وہ برجہ سے ماجہ ہو یا اندھا ہو جاتی ہے بہتین میں کھما ہے اور اندھ جری رات میں جبر کہ اس کہ برخی ماور میں ہو تھا ہو جاتی ہے بہتین میں کھما ہے اور اندھ جری رات میں جبر کہ ان میں ہو اور کہت ہو تار کر ہی تار کو بیشا ہو جاتی ہے بہتین میں کھما ہے اور اندھ جری رات میں جبر کہ ان میں ہو اور کہت ہو تار کو اور میں خواواس کو بیشا ہو جاتی ہی بیار کی ضرف کو اور جماعت کو تو اس کا قواد ہو جاتی ہو جاتی ہو گا یا کی سے اور اس کو خوف ہو کہ آگر شکے گا تو اس کا قرض خواواس کو تیو کر لے گا یا کی سز کا ارادہ کرتا ہے یا اپنے مال کے جاتے اور اس کو خوف ہو اور کی مواور جماعت کو کی جو اور کی تو تو سے بواور الیے تی جب اور اس کو خوف ہو اور اس طرف کو اور جماعت کو تو تاس کو جو تو تا ہو جاتی ہے بیاراتی اور ان میں جماعت سے خور فرد سے مواور اس میں جو اور سے میں جماعت سے میں اور اس کی کھانے کی طرف کو وافر جب بواور اسے تی جب کیا تا جاتی ہو تا ہو جاتی ہو تا ہو جاتی ہو تا ہو تا کیا تا جاتی ہو تا ہو جاتی ہو تا ہو جاتی ہو تا ہو تا کہ اور اس کو خوف ہو تا میں کو تو سب صورتوں میں جماعت ساقط ہو جاتی ہے بیار ان اور جس کی کھا ہو تا ہو

اگر محقہ کی مجد ہیں امام اور جماعت کے لوگ معمولی مقرر ہوں اور ان لوگوں نے اس ہیں جماعت ہے تماز پڑھ لی تو اؤ ان
کے ساتھ دوسری جماعت اس ہیں جائز تین اور بغیرا ذان کے پڑھیں تو بالا جماع مباح ہوتو جماعت ہواستہ کی مجد کا بیشرح جمع ہیں بکھا ہے جو خود مصنف کی تھی ہے جو کے سوا اور تمازوں جی ایک آدی ہے جب ذیادہ ہوتو جماعت ہا اور اگر چداس کے ساتھ ایک بچھو الالڑکائی ہو بیسرا جید میں تکھا ہے۔ لوگوں کو بلا بلا کرتفل کی ٹماز جماعت سے پڑھنا کروہ ہوتو جماعت ہوا در الشہيد کی اصل میں ہے کہا گریفیرا ذان وا قامت کے کئی گوشوں میں جماعت سے نماز پڑھ لیس تو کروہ نہیں سمش الائد طوائی نے کہا ہے کہ اگرا مام کے سوا تمن آدی ہوں تو بالا تفاق کروہ نہیں موائی نے کہا ہے کہ اگرا مام کے سوا تمن آدی ہوں تو بالا تفاق کروہ نہیں جمالی ہے کہا ہے کہ اگرا مام کے سوا تمن آدی ہوں تو بالا تفاق کروہ نہیں جمالی ہے کہا تھا ف ہوں اس جمالی ہے کہا تھا ہے۔

دورئ فصل

## اس کے بیان میں جس کوامامت کاحق زیادہ ہے

المت کے اسطیسب میں زیادہ اولی وہ فض ہے جوا حکام نماز کوزیادہ جاتا ہو بیمضرات میں تکھا ہے۔ اور بھی ظاہر ہے بہر الرائق میں تکھا ہے بیتھم اس صورت پر ہے کہ جب وہ قر اُت بھی اس قد رجانتا ہوجس سے قر اُت کی سنت اُواہو جائے ہیں می انکھا ہے اور اس کے دین میں بھی پچھ طمن سند ہو یہ تفایہ اور نہا یہ میں تکھا ہے اور ظاہر گنا ہوں سے بچتا ہوتو وہ می سخق ہے اگر چہ ہوااس کے کوئی اور زیادہ پر ہیز گار ہو یہ محیط میں تکھا ہے اور بھی زاہدی میں تکھا ہے اگر کوئی فض نماز کے علم میں کال ہولیکن سوائے اس کے اور علوم نہ جانتا ہووہ اوٹی ہے بین ظامہ میں تکھا ہے اگر وہ فض نماز کے احتام ہرا ہر جانے والے ہوں تو ان میں سے جو فتص ذیا دہ قاری ہو ایسی علم قر اُسے زیادہ جانتا ہوو قف کی جگہ وقف کرتا ہواور وصل کی جگہ وصل اور تشدید کی جگہ تشد بداور تخفیف کی جگہ تخفیف وہ ذیا دہ سخق

ا اور کہا گیا کہ قدر فرض ے اور کہا گیا کہ قدر داجب۔ و۔ اور بھی جے کہ تکراولوے کے لیے داجب بھی ہوسکا۔ ۱۳ ع ع مثلاً اہام مجد همولی ہاور کمی کوئس کے احتقاد عمل طعن ہوتو وہ ترک جماعت عمل معقد در ب بخلاف اس کے جس کے افعال فجو رہوں ۱۳

اورمنیۃ المعلی بی آلمعالی بی آلمی بی آلمعالی بی آلمعال

تبرى فصل

# اُس شخص کے بیان میں جوامامت کے لائق ہو

ہوتو کراہت کے ساتھ نماز جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہیمبین اور خلاصہ میں لکھا ہے اور میں سیجے ہے یہ بدائع میں لکھا ہے۔اور جوشش ا معرائ كامكر بو أكروه مكد س بيت المقدى تك جانے كامكر بوقو كافر ب اور اكر بيت المقدى سے آمےمعرائ كامكر بوقو كافرنيين اوراكرمبندع يافاس كے بيجيے نماز پر مى تو جماعت كا ثواب ل جائے كالكين اس قدر تواب نہ الح كا جوتن كے بيجيے پر ہے على ملائد خلاصه على الكون المعالج المواقع الكيالوسي بالرامام مقامات خلاف ، بيتا بوشلاسيلين ميسوااوركى مقام ي کوئی نجس چیز نظے جیسے نصد کھلا ہے تو وضوکر لے اور قبلہ ہے بہت نہ پھرتا ہو مینہا بیاور کفایہ کے باب الوتر میں لکھا ہے اور اس میں شک نہیں کداگر سورج کے چینے کے موقعوں سے پھر کیا تو قبلہ ہے بہت پھر کیا یہ فآوی قاضی غان میں لکھا ہے اور متعصب نہ ہواد واپنے ا عان عن شك ندر كمنا مواورا يس بندياني جوجوتموز ابووضونه كرا اورشي لك جائة اين كرز دموتا مواور فتك مني كوكرج وال مواوروتر كوقطع ندكرتا مواور قطنا نمازول مس ترتيب كى دعايت كرتا مواور جوتفائى مركاسح كرتا مويه نهايداور كفايد كم باب الوتر مي لكعا ہاور تعوزے بانی میں اگر نجاست کر جائے تو اس سے دخونہ کرتا ہو یہ فقاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور مستعمل بانی سے وضونہ کرتا ہو بيهرا ديه من لكعاب امام تمريا شي نے بينخ الاسلام معروف بهخوا برزادہ ے نقل كيا ہے كدا كر شافعي امام ہے بيد چيزين يقيني معلوم نه ہوں تو اس سے اقتدا کرنا جائز ہے اور مروو ہے یہ کفایہ اور نہاہے میں لکھا ہے اگر مقتدی کوامام میں ایک یا غیل معلوم ہوں جن سے امام کے نزد یک نماز فاسد ہوتی ہے جیسے مورت یا ذکر کا مجونا اور امام کواس کی خبر میں تو اکثر فقیماً کے بموجب نماز اس کی جائز ہوگی اور بعضوں كزويك جائز ہوكى پہلاتول جواسح باس كى وجديد بكر مقتدى كى دائے كے بموجب امام كى تماز جائز ب اوراس كے حق يس ا بی رائے معتبر ہے ہیں جواز کا قول معتبر ہو تیمین میں لکھا ہے نعنگ نے کہا ہے کہ وتر میں حنفی کا فقد ااس محض ہے جے ہے جس کی رائے بموجب غرب المام محر اورامام الولوسف رحمدالت كي بوييظا صريب لكعاب يتم كرف والا اكروض كرف واسفى المامت كرف الم ابوصنيقة اورامام ابويوسف كيزويك جائز (١) بيد بدايي الكهاب ين الاسلام في ذكر كياب كدية فلاف اس مورت يس ہے جب وضو کرنے والوں کے پاس پانی ندہواور اگر ال کے پاس پانی ہے تو تیم کرنے والا وضو کرنے والے کی امامت مذکر ہے بد نہاریش لکھاہے جناز وی نمازیس وضوکرنے والوں کوئیم کرنے والے کی اقتد اکرنابلا خلاف جائزے پیخلاصہ میں لکھاہے

م من کرتا ہے یا جیرہ ہم کرتا ہے فصد کھلانے والے کواگر فون نکلنے کا فوف ند ہوتو تندرستوں کا امام ہونا جائز ہے جو تنفس جانو رہر ہوار ہے اور اشارہ سے نماذ پر منے والے کواشارہ سے نماذ پر منے والے کا اور نگے کونگوں کا امام بنتا جائز نے بید قلا صریمی کھا ہے اور افغنل بیرے کہ نظما گل بیٹے کر اشارہ سے نماز پڑھیں اور ایک دوسے وور ہوجائے اگل الگ بیٹے کر اشارہ سے نماز پڑھیں اور ایک دوسے سے دور ہوجائے اگر جماعت سے نماز پڑھیں تو امام ورتوں کی جماعت کی طرح نظمی کھڑا ہو بیرجو برة البحرہ میں لکھا ہے اور امام اگر بڑھ جائے تو جائز ہو میں لکھا ہے اور امام اگر بڑھ جائے تو جائز ہے بینہا بیمی لکھا ہے۔ ان کی نماز کروہ ہے بیرجو برة البحرہ میں اور مراج الو باج میں لکھا ہے کھڑے ہوئے والے کا اقتد ارسے فیمی کے جو جو بیٹے کرنماز پڑھتا ہوا ور رکوع اور مجدہ کرتے والے کا اقتد ارسے فیمی کے جو جو بیٹے کرنماز پڑھتا ہوا ور رکوع اور مجدہ کرتا ہورکو کا اور مجدہ کرتے والے کا اقتد ار

كبزاآ دى كمزے بوكر ثماز يزهن والے كى امات اس طرح كرسكتا بي بين كرنماز يزهن والے كى امامت كرسكتا ب یہ ذخیرہ اور خانیہ میں ہے۔ اور نظم میں ہے کہ اگر اس کے تیام اور رکوئ میں فرق فاہر ہوتو بالا تفاق جائز ہے اور اگر فاہر نہ جوتو امام ابوحنیفة اورا مام ابو بوسف کے نز دیک جائز ہے اور ای کو اکثر علماء نے اختیار کیا ہے امام محتر کا خلاف ہے یہ کفایہ میں لکھا ہے اگر امام کا یا دُن نیز هاجوادرو بقوزے یا دُن بر کھڑا ہو پورے یا دُن پر کھڑا نہ ہوتو امامت اس کی جائز ہےاورا گرود سرامخص امام ہوتو اولی ہے ہیہ تبيين ش لكعاب نقل برصنه والافرض بزنه والمالي يتيجي نماز براه مكتاب بديدايد بش لكعاب اوراكر جدو وآخر كي دوركعتول مي قراًت نہ پڑھتا ہو یہ تارتار خانید علی جامع الجوامع ہے نقل کیا ہے اگر ایک نقل پڑھنے والے نے ایک فرض پڑھنے والے کے پیچھے اقتدا کیا پیرنماز تو زوی پیرای فرض میں اس کے پیچھے افتدا کیا اور اس نفل کی نماز تو زینے میں جو تضالان م آئی تھی اس کی نیت کی تو ہارے نز دیک و وجائز ہوگی بیکانی میں لکھا ہے ووقت مجنون رہنےوالے کے چیچےاوراس مخف کے چیچے بونشہ میں ہواقتد استح نہیں اور اگراس کو مجی جنون ہوتا ہوا در بھی افاقہ ہوتا ہے تو افاقہ کے زمانہ میں اس کے چھیے افتر اسٹیجے ہے بیافیاوی قاضی خان میں لکھا ہے فتیہ نے کہا کہ طاہر روایت کے بموجب اس میں فرق نہیں کہ اس کے افاقہ کے وقت معلوم ہویانہ ہولیں ووافاقہ کے زمانہ میں حس ے اور بھی تول ہم نے اختیار ہے تا تار خانیہ میں لکھا ہے مقیم کا مسافر کے پیچھے اقتد اگر تاوفت میں ہونیا خارج وفت میں ہونیج ہے اس طرح مسافر کامقیم کے بیکھیے اقتدا کرنا وقت میں سیجے ہے نہ خارج وقت میں مقیم نے اگر دور کعتیں عصر کی پڑمیں پھرسورج حیب گیا پھر سمي مسافرنے اي عمر كانس كے بيتھے اقتد اكيا تو سي ہے اور جو خص دوسنيس ظهر كى پر معنا جا ہتا ہواس كواس مخص كے بيتھے اقتد اكرنا جو عار سنتیں ظہرے میلے پڑھتا ہوجائز ہے بہ خلاصہ میں لکھا ہے۔ گاؤں والے اور اندھے اور ولد الزیا اور فاسق کی امامت جائز نہے بہ خلاصہ میں لکھا ہے تمر مکروہ ہے بیمتون میں لکھا ہے۔ مرد کی امامت مورت کے واسطے جائز ہے بشر ملیک امام اس کی امامت کی نیت كرينے اور خلوت نه ہوا ور اگر امام خلوت على ہے تو اگر ان سب كا يا بعض كا محرم ہے تو جائز ہے اور مكرو و ہے بيرنها بيد على شرح طحاوى سے تقل کیا ہے۔ عورت کا افتد امرد کے چیچے جمعہ کی نماز میں جائز ہے اور اگر چیمرو نے اس کی نیت شد کی ہواور اس طرح عیدین کی نماز میں جائز ہے اور یہی استح ہے بیاخلاصہ میں لکھا ہے۔ مردکومورت کے پیچھے افتد اجائز نہیں میہ ہداریہ میں لکھا ہے۔ عورت کومورتوں کا کل تمازوں میں خواہ وہ فرض ہو یانفل امام بنا کروہ ہے تمر جنازہ کی نماز میں کمروہ نیس بینہا بیش لکھا ہے اگر عورتیں جماعت ہے نماز ی<sup>وهی</sup>س تو جونورت امام ہو وہ درمیان میں کھڑی ہولیکن اس کے درمیان کھڑے ہونے ہے بھی کراہت زائل نیس ہوتی اورا گرامام آ تے ہو ھوجائے تو نماز فاسد نہیں ہوتی پیچو ہرة النیر ویس لکھاہے۔

ا توضروری ہے کہ پر توگ قدرواجب جائے ہوں کونگ اس کے چھے نماز قاری تیس جائز ہے محرآ ل کرائے ش اعرابی کی امامت کرے اا

عورتوں کونلیجد و نلیجد و نماز پڑھنا افضل کے بیا ظلامہ میں لکھا ہے۔ خنٹی مشکل کوعورتوں کی امامت اگروہ آھے بڑھ جائے تو جائز ہے اگروہ و درمیان میں کمٹر اہوا ورمرد کے تھم میں ہوتو بسب برابر ہوجانے کے نماز مورتوں کی فاسد ہوجائے کی بیمچیط مرحسی میں تکھا ہے۔ خلعی مشکل کی امامت مردوں کے واسطے اور اس طرح کے خلافے مشکل کے لئے جائز نہیں جولا کا قریب بلوقے ہواس کواس طرح کے لڑکوں کا امام بنما جائز ہے۔ بیخلا صہ بی اکھا ہے لڑکوں کے چیچیئر اوس اور مطلق سنتوں میں ائمہ کے کے قول کے ہمو جب افتد اجائز ہے بیر قباوی قاضی خان میں لکھا ہے اور مختار بیرے کہ کسی نماز میں جائز نیس میہ اید میں لکھا ہے اور میں اسم ہے میر پیلے میں لکھا ہے اور می قول ہے اکثر فقہا کا اور بی طاہرروایت ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے مونگا قاری کے چیچے افتد اکرنے یہ قاور ہواور سلیحد ونماز برسعة وائز ب بينا تارغانيين لكعاب ايكوامون كالمام بناجائزب بيسراجيد من لكعاب أكراى كوايك اي اورايك السيخف كا جوقر آن پڑھ سکتا ہے امام بناتو امام ابوصیفہ کے نز دیک سب کی نماز فاسد ہوگی اور امام جمر اور امام ابو بوسٹ کے نز دیک مسرف قاری کی نماز فاسد ہوگی اور اگرووسب جدا جدا نماز پڑھیں تو بعضوں کا قول ریہ ہے کہ اس میں بھی خلاف اور بعضوں نے کہا ہے کہ نماز مجج ہوگی ہی سیجے ہے بیشرح مجمع البحرین میں لکھاہے جوای کےمصنف کی ہے۔اوراگرای امام بنااوراس نے نمازشروع کروی مجرقاری آیاتو بعض کایر قول ہے کہ نماز فاسد موجائے گی اور کرخی نے کہاہے کہ فاسد نہ ہو کی اگر اایک قاری نماز پڑ حتا تھا اور امی آیا اور اس کے چھے اقتد اندکیااور ملیحہ ہنماز پر مدلی تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے اصح یہ ہے کہ نماز اس کی فاسد ہوگی قاری مجد کے درواز ویر ہویا معید کے پڑوس میں ہواور ای معجد میں اکیلا نماز پر معیقو بلاخلاف ای کی نماز جائز ہے اگر قاری اور نماز پڑھتا ہواورای ووسری نماز پڑھنا چاہے تو بالاتفاق ای کوجائز ہے کہ ملحدہ نماز پڑھ لے اور قاری کے فارغ ہونے کا انتظار نہ کرے امام تمر تاشی نے لکھا ہے کہ ای یرواجب ہے کدرات دن اس بات کی کوشش کرتار ہے کداس قدر قر آن سیکھیے لے جس سے نماز جائز ہوجاتی ہے اگروہ تصور کرے گاتو عندالقدمعذورن او كابينهاي شلكما بقارى كاافتدااى اور كوئل ك يجيفي نيس اوراس طرية اى كافتدا كوظ ك يجيهاوركرا ہنے والے کا اقتد انتھے کے چیچےاورمسبوق کا اقتد ااپنی باتی نماز وں میں دوسرے مسبوق کے چیچے بھی نہیں ہے بیرفآوی قاضی فان میں الکھا ہے لاحق کا اقتد الماحق کے چیچے اور سواری ہے اتر کرنماز پڑھنے والے کا اقتد اسوار کے پیچے بھی بیٹل مے شام کی کھا ہے۔ ظہر کی نمازير صفوالكا اقد اعمرى يرصفوال ك يتياورآن كظهرير صفوالكا اقداكل كاظهريز صفوال يانماز جو برصف والے کے پیچےاور جمعہ پڑھنے والے کا اقتد اظہر پڑھنے والے کے چیچےاور فرض پڑھے والے کا اقتد انقل پڑھنے والے کے پیچے سیح تھیں اور نذرکی نماز پڑھنے والے کا افتر انذرکی نماز پڑھنے کے چیچے تیں لیکن اگر کسی نے دوسر مے مخص کی نماز کی نذر کی ہواور ایک ان میں ہے دوسرے کا اقتداکر لے توضیح ہے اور نقل کی تماز تو زکر ٹیمراس کے پڑھنے والے کا افتد الیک اس طرح کے مختص کے پیچھے جس نے اپنی نفل تو زوی اور پھراک نے دوسرے کا افتد اکیا توسیح ہے۔ اگر دو مخصوں نے بیشم کھائی کہ ہم تماز پڑھیں کے اور پھر ایک نے دوسرے کا اقتدا کیا توضیح ہے۔ نذر کی تماز پڑھنے والے کا افتدائتم کی نماز پڑھنے والے کے چھے پیمی تتم کی نماز پڑھنے والے کا فقد انذر کی نماز پڑھنے والے کے پیچھے تھے ہے بیمچیا سرحسی میں لکھا ہے۔ <del>ع</del>

ا كرنكا كجي تنكول اور كجي كيزے ميننے والوں كا امام موتو امام كى اور نكول كى نماز جائز بوكى اور كيزے بينے والوں كى بالاجماع

ع اطواف کے بعد جودورکست پڑھی جاتی ہیں آن کا سلب طواف ہے کی طواف ایک مرد کادوسرے سے جدا ہے فر نماز طواف بھی افتر انہی جا از جیس ہا ا

ا اور کروہ ہے جورتوں کو بھاعت بھی حاضر ہونا کیونکہ آن کی حاضری بھی گذتہ کا قوف ہے للفاحضرت بھڑنے فرماویا اور جب بحورتوں نے مصرت ام الحامین صدیقہ سے شکامت کی تو مصرت ام المؤمین نے فرمایا کہ اگر مصرت سلی اللہ علیہ وسلم اب جیسی تمہادی حالت و کیسے تو جسے بنوا سرائیل کی جورتیں ''متون او کیسا تو تم مجی منع کی جا کیس ا

جائز نہ ہوگی بیخلاصہ میں لکھا ہے اِگر کوئی شخص تندرست ہے اور اس کا کپڑ انجس ہے اور وہ دھونیں سکتا اس کا افتد اا بسے شخص کے چیجیے جس کو ہروفت حدث ہوتا رہتا ہے مجھے نہیں بیتا تار خاشیہ میں لکھا ہے۔ تو حلا جوبعض حرفوں کے ادا کرنے پر قادرنہیں اس کی امامت جائز تهیں تمریا بی طرح کے تو تکوں کا اس وفت اہام بن سکتا ہے جب تو میں کوئی ایسافخص حاضر نہ ہوجوان حرفوں کوادا کر سکے اور اگر تو م ش ایبا خفس موجود بهوتو تو تلے امام اور ساری قوم کی نماز فاسد ہوگی اور جوخص بے کل وقف کرتا ہواور کل وقف میں وقف شرکہ ہوا س کوامام بننانے جا ہے اوراس طرح جو محض قرآن پڑھنے میں بہت کھنکارتا ہواور جس مخض کو ممتمہ کی عادت ہو لیعنی کے بغیر چند بارے کہنے گے اس سے اوا نہ ہوتی ہویا جس میں فاقاہ کے یعنی نے بغیر چندیار کے کہنے کے اس سے اوا نہ ہوتی تو اس کوبھی ایام جزانہ جا ہے اور جو محض ابیا ہوکہ بغیر مشقت کے حرفوں کے اوائیس کرسکتا لیکن اس کو متمد یا فافاؤیس اور جب حرفوں کو نکا لیا ہے تو سیح نکالیا ہے تو اس کی امامت مروونیس بیمید میں زاتا بقاری کے بیان میں تکھا ہے قاری لیے اگرامی کے بیکھے افتد اکیا تو اسکی نماز شروع ند بوگ بہاں تک کدا گرنقل تماز شروع کی اور تو ژوی تو اس کی قضاوا جب نہ ہوگی میں سیح ہاور بھی تھم ہاس صورت میں کدا کر مردعورت کے چیچے یالز کے کے چیچے یا ہے وضوجب کے پیچےنقل میں اقتدا کرے اور تو زوے اور اصل ان مسئلوں میں بیر ہے کہ امام کا عال اگر مقتدیوں کے حال کے برابر ہویازیاد و بے توکل کی نماز جائز ہے اور اگرا ہام کا حال مقتدیوں کے حال ہے کم ہے تو اہام کی نماز جائز ہو جائے گی مقتدیوں کی جائز نہ ہو گی بیرمحیط میں لکھا ہے لیکن اگر امام ای ہے اور مقتدی قاری یا امام کو تکا ہے اور مقتدی ای تو امام کی نماز بھی جائز تہوگ بدفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور فیقدا بوعیداللہ نے جرجانی نے کہا ہے کہ اگرامی اور کو سکے کومعلوم ہو کہ ان کے چیچے قاری ہے تو امام ابوصنیفہ کے نز دیک ان کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اگر معلوم نہ ہوتو نماز فاسد نہ ہوگی جیسے تول ہے صاحبین کا اور ظاہرروایت میں معلوم ہوتے اور ندمعلوم ہوئے کی حالت میں پر کھوفرق نہیں بیزمانیہ میں لکھاہے ووضحصوں نے ساتھ نماز شروع کی اور ہر آیک نے بینیت کی کہ میں دوسرے کا آمام ہوں تو دونوں کی تماز پوری ہوجائے گی اور اگر بر ایک نے بینیت کی کہ میں دوسرے کا مقتذى ہوں تو دونوں كى نماز شہوكى يەيجىدا مرحسى ميں تكھاہے۔اگركوئى خض امام ہے ادراس كے بدن برجانداركى تصويريں بنى ہوں تو کچیمضا کفتہ بیں اس کئے کہ وہ تضویریں کپڑوں میں چھی ہیں اور یہی تکم ہے اس صورت میں کے اگر انگوشی مہین کرنما زیڑھی اوراس میں چھوٹی کی تصویر ہے یا ایک ایساور ہم اس کے پاس ہے جس میں تصویریں ہیں تو نماز جائز ہوگی اس واسطے کہ وہ تصویریں چھوٹی ہیں ید فرآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ ایک محض امامت کی صلاحیت رکھتا ہے اور اپنے محلّہ کی معجد میں امامت نہیں کرتا اور رمضان میں دوسرے محلے کی مسجد میں امامت کے واسطے جاتا ہے تو اس کو جا ہے کہ اپنے محلّہ سے عشا کا وقت داخل ہونے سے پہلے جلاجائے اور ا گرعشا کاوفت داخل ہونے کے بعد جائے گاتو اس کے واسطے مروہ ہے بیخلا صدیش لکھاہے۔ فاسق اگر جمعہ کی نماز کی امامت کرتا ہو اور توم اس کے منع کرنے سے عاجز ہے تو بعضوں کا میول ہے کہ جمعہ میں اس کا اقتدا کریں اور جمعہ اس کی امامت کی وجہ سے نہ جیوزیں اور جعد کی نماز کے علاوہ اور نمازوں میں اگروہ امام بنمآ ہوتو دوسری معید میں جلا جانا اور اسکے چیچے افترانہ کرنا جائز ہے یہ ظہیر بیمیں تکھاہے۔اگرایک مجنص امامت کرتا ہواور جماعت کے لوگ اس سے کارہ ہوں تو اگران لوگوں کی کراہت اس دجہ ہے ہے کہ اس محض میں کوئی نقصان ہے یا اور مخصول میں امامت کا استحقاق اس سے زیادہ ہے تو اس کوامامت کرنا مکروہ ہے اور آئروہی ا ماست کا زیادہ مستحق ہےتو کمروہ تبیس میم میں کھھا ہے۔اور نماز کو بہت وراز کرنا مکروہ ہے میمین میں نکھا ہےاورا مام کو جائے کہ بعد قدرمسنوں کے تطویل نہ کرے اور اہل جماعت کے حال کی رعایت کرے میے جو ہرۃ النیر 'ویٹس لکھا ہے اگر کمی مخص نے ایک مہینہ جمر

تک امامت کی پھراس نے کہا کہ بھی بھی تھا تو وہ اسلام پر مجبور کیا جائے گا اور وہ تول اس کا مقبول نہ ہوگا اور ان کی نماز جائز ہوگی اور اس کو تخت مار مار میں کے اور اس طرح اگراس نے بید کہا کہ بھی نے مدت تک بے وضو لینماز پڑھائی ہے اور وہ دیبیا ک ہے تو اس کا تول مقبول نہ ہوگا اور اگرابیا تیس ہے اور بیا تھال ہے کہ وہ بطر بی تو رع اور احقیاط کے کہتا ہے تو نماز وں کا اعادہ کر میں اور بھی تھم ہے اس صورت میں کہ وہ بیٹر ہے میں نجاست تھی بینظا مدھی تکھاہے اور بھی تھم ہے اس صورت میں جب بینظا ہر ہوکہ ام کا فریا مجنوں یا عورت یا تی تو بین میں تکھا ہے۔

جونها فصل

## آن چیز وں کے بیان میں جوصحت افتد اسے مانع ہیں اور جو مانع نہیں

تین چیزیں افتدا سے مانع ہیں مجملدان کے عام سڑک ہے جس پر گاڑیاں اور لدے ہوے اونث گذریں بیشرع طحاوی عى كلما باكرامام اورمقتدى كدرميان على تكدرات بوجس عن كازيال اورلدے بوئے جانورز كذرتے بول و واقتداے مانع نہیں اور اگر چوڑ اراستہ ہوجس میں گاڑیاں اور لدے ہوئے جانور گذرتے ہوں وہ افتد اے مانع ہے بیرفرآویٰ قامنی خان اورخلاصہ عمل الكعاب ـ بياس وقت ب كه جب مغيل راسته يرفي بدول ليكن الرمغيل في جولي جون تواقد اس مانع نبيل ـ مزك يرايك آدمی کے کھڑے ہونے سے مفیل نیس مل جاتی تین سے بالا تفاق مل جاتی ہیں دو میں اختلاف ہے امام ابو یوسٹ کے قول کے بموجب ل جاتی بی اورا مام محد کے قول کے موافق نہیں ملتی بیں میر میرا میں لکھاہے اگر امام راستہ میں کھڑا ہواور راستہ کی لمبائی میں لوگ اس کے چیچے مغیل با عرصیں تو اگرامام اور اس کے پیچے کی مغد میں اس قد رفعل نیس کدگاڑی گذر جائے تو تماز جائز ہوگی اور ب تھم ہے پہلی مف اور دوسری صف کے درمیان میں اس طرح آخر مفوف تک بدفاوی قاضی خان میں لکھا ہے جنگل کےمیدان میں اس قدر تصل جس من دومض آجا كي مانع اقتراب اورعيد كاوين فاصله أكرج بعقدر دومفول بإزياد و كرمو مانع اقترانين اورجنازه کا ویس مشائخ کا اختلاف ہے اوازل میں اس کو بھی مسجد کے تھم میں بیان کیا ہے خلاصہ میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے بڑی تہر ہے جس پر بغیر کسی مدیرینی بل وغیرہ کے عدد مکن ندہو بیشرح طحاوی میں اکسا ہے۔ اس اگر مقدی اور امام کے درمیان ایک بری نهر ہوجس می تحتیاں اور ڈو تھے چلتے ہوں تو افتد اے مانع ہے ادر اگر چھوٹی ہے جس میں کشتیاں نیں چلتیں تو مانع افتد انہیں مہی مختار ہے بیفلا مہ عى العاب اور يى يج يه جو برا ظافى على العاب اوريتم بالمورت على كداكرنبر جامع معد كاندر بوياقاوى قامى فان عن لکھا ہے اور اگر نہر پر بل ہواوراس پر منفس کی ہوں تو جو منفس نہر کے اس یار ہے اس کوا قلد امنع نہیں اور تین آ دمیوں کو بالا جماع بھم مف كا بايك كوبالا جماع تهم مف كانيس دويس اختلاف ب جيدات كي بيان يس ندكور بودا كرامام اورمقتدى كرورميان يس یانی کا چشمہ یا حوض ہے اور وہ اگراس قدر ہے کہ ایک طرف نجاست گرنے سے دوسری جانب کوجس ہوئے ہو انع افتد انیس اور اگر تجس بیں ہوتا تو مانع اقتد اے بیربیط عمل لکھا ہے اور مجملہ ان کے مورتوں کی پوری صف ہے بیشرح طحادی عمل لکھا ہے۔ اگر بوری صف عورتول کی امام کے پیچے ہواوران کے پیچے مردول کی مفیل ہول ان سب مغول کی نماز استسانا فاسد ہوگی بیمیط میں لکھا ہے اگر پجولو كم مجد على سائبان كى جيت ير نماز يز من ين اوريني ان كان عدا كورتس بي يارات بي ان كى نماز جائز ند موكى ل العنى اكركوامول عديامام كاقرار معلوم مواكرامام في بدينونمازيدهي ياكونى اورمنسد نمازاس مدرز دمواتو مقتدى كوفرش بحريز من وايكس اس لیے کیا مام کی نماز فاسد ہوئے سے مقتدی کی نماز بھی فاسد ہوجائے گیااو

اكرامام اورمتنترى كورميان من ديواراس قدر موكد مقنزى اكرامام تك وينيزكا قصدكر يوند بيني تواقد التيح نه بوكاخواه امام كا حال اس يرمشتر مويانه مويدة خيره يس لكعاب اوراكرد يوار جيوني بواورمقتري كوامام تك ينتيني كى مانع ندمو يابزي بواوراس بي روزن ہوکدامام تک پڑنے جانے کا مانع نیس تو افتذ انتجے ہے اور میں علم ہے اس صورت میں کدا کرسوراخ چھوٹا ہواورامام تک وکہنے کا مانع ہولیکن بسبب عسفے کے یاد کیمنے کے امام کے حال میں شہبیں ہوتا ہی سیم ہے لیکن اگر دیوار چھوٹی ہواور امام تک چینچنے کی مانع ہولیکن امام كا حال چساندر بي تو بعضوں نے كہا ہے افتد التي ہوگا اور يمي سي سي سي الكھاہے اگر ديوار مي درواز وبند ہوتو بعضوں نے كما بكرافقة التي فد بوكاس لئ كرووامام تك ويني ك لئ مانع باور بعضول في كما بي ج باس لئ كرورواز وويني ك ليت بنايا كيا بس بند مون كى حالت مى بعى كل موت مون كالقم موكاتهم موكاتهم موكا يديد مرتس عى لكما ب-سجد كدرميان میں کتنا ہی برا فاصلہ ہو مانع افتد انہیں بید دجیر کردری میں لکھا ہے۔ اگر مبعد کے کنار ویرا فقد اکیا اور امام محراب میں ہے تو جائز ہے یہ شرح طحاوی ش اکسا ہے۔ اگر کسی کے مکان کی جیت مجد سے لی ہوتواس پر افتد اجائز نیس اگر چدامام کا حال مشتبہ ہوتا ہویہ فاوی قاضی خان اورخلاصہ میں تکھائے۔ اور میں سیجے ہے لیکن اگر سجد کی ویوار پر سے اقتد اکر ہے تو سیجے ہے بیر بحیط سزھی میں تکھا ہے اگر ایسی د بوار پر کمز اہوجواس کے کمراورمعدے درمیان میں ہاورا مام کا حال مشتبرتیں ہوتا تو اقتد اسجے ہوار اگرا سے چبوتر و پر کمز اہواجو معجد ے خارج مرمعجد سے ملا ہوا ہے تو اگر مغیر فی ہوئی ہیں تو اقتدا جائز ہے بی خلا مدیس لکھا ہے۔ معجد کے پڑوس میں رہے والا ایے محریس سے مجدے امام سے اقد اکر سکتا ہے اگر اس سے اور مسجد کے در میان جس کوئی عام راستہ نہ واور اکر راستہ و مرصوں کی وجہ سے بند ہو کیا تب جمی جانزے بیتا تار فانید میں جنتے سے نقل کیا ہے۔ اگر مجد کی جیت پر محرّا ہواورا مام مجد میں ہواگر جیت پر ورواز ومسجد کی طرف ہواورامام کا حال مشترنہ ہوتو اقتدالیج ہے اوراگرامام کا حال اس سے مشتر ہوتو سیح نہیں ریڈناوی قاضی خان میں لے۔ اورا کرود کورتی ہوں کی تو مرف اقل صف کے وہروں کی نماز جائے گی جوائن کے بیچے میدھ شی ہوں کے ای طرح ایک مورت ہے جی چیے کے إيك بحامردكي نماز فاسدموتي يبين آخرت مغوف تك او

ع المعلادي في الوالسود ينتل كيا كرستاهام كي وازكومكري وازكا يكسال بهدور يكتاعام الى يكرام كود يكيد يادوس متتذى كوديكي ا

فتاوئ عالمگيرى ..... جلد 🛈 كتاب الصلوة

لکھا ہے اور اگر جیست میں درواز و مبحد کی طرف کونہ ہواور امام کا حال مشتبر نہ ہوتو بھی افقہ انتخے ہے اور اس طرح اگر میذنہ پر کھڑا ہوکر امام مجدے افتدا کی تو بھی چائز ہے بینظا صدیش لکھا ہے۔

يانعويه فصل

امام اور مقتذی کے مقام کے بیان میں

اگرامام کے ساتھ ایک مخض ہوایا ایک اڑکا ہوجونماز کو مجتنا ہوتو اس کے دانی طرف کھڑا ہو بھی مختار ہے اور ڈا ہرروایت کے موجب المام کے بیجے نے محر امور محیط میں لکھا ہے اور اگر یا کیں طرف کمڑ امورب میں جائز ہے لیکن برائی ہے بیجیط سرحسی میں لکھا ہے اورا کر پیچیے کمیر اہوتو جائزے اورامام محتر نے کراہت کا ذکر صاف تیں کیا مشائخ فقہا کا اس میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے مروه ب بمي سيح بيد بدائع عن العاب اوراكرامام كرساته عن دومقندي مون تو يتي كمز يهون اوراكرايك مردا يك الزكاموتو بھی چیچے کھڑے ہوں اور اگر ایک مرداور ایک عورت ہوتو سردد اپنی طرف اورعورت سیجیے کھڑی ہواور اگر امام کے ساتھ دوسرد ایک عورت بوتو دولوں مردامام کے چیچے کمڑے ہوں اور عورت ان دونوں کے چیچے کمڑی ہواور اگر امام کے ساتھ دور مرد ہول اور امام ان دونوں کے ایج ش کمز ابواؤ نماز جائز ہوگی اور اگر دومرد جنگل ش نماز پڑھتے ہوں ایک مقتدی ہواور امام کی دائی طرف کميز ابواور تيسرا قض آکرمنقندی کوشروع کی تعبیر کہنے ہے پہلے اپی طرف کو تھینچے تو شیخ امام ابو بکر طرخان ہے منقول ہے کیہ مقندی کی نماز کمی تحض کے تعینے سے فاسد نہ ہوگی قبل تجمیر کے تعینے یا بعد تحمیر کے بیمیط میں لکھاہے۔ فناوی عمامید میں ہے کہ بیمی سی ہے ہے یہ تا تار خانیہ میں لکھا ہے۔اگردو مخص جنگل میں نماز پڑھتے ہوں اور ایک ان میں سے دوسرے مخص کا امام ہو پھر ایک تیسر احض آ کر ان کی نماز میں داخل ہوگیا اور امام اینے موقع بجود سے اس قدر آ مے بن مالیا جس قدر فاصله صف اوّل اور امام من ہوتا ہے تو اس کی نماز فاسد ندہو کی بیجیط ش کھھا ہے ۔ کڑے اور کے خلفے اور حور تیں اور قریب بلوغ کڑ کیاں جمع ہوں تو مردامام کے قریب کھڑے ہوں اور ان کے چیچے کڑے ان کے بیچے طلخ ان کے بیچے مورتی اور پر از کیاں جمع ہوں بیشرح طحاوی میں اکھا ہے۔ مورتوں کو جماعت میں حاضر ہونا مکروہ ہے مگر بوزهی مورت کو بحر اورمغرب اورمشایس آنا محروه نیس محراس زباندی بسبب ظهور قساد کے فتوی اس برہ کدکل تمازوں میں آنا محروه ے ریکانی ش انکھا ہے اور میں ملا ہے ہے ہیں میں انکھا ہے اور جماعت والوں کو جاہے کہ جب نماز کو کھڑے موں تو ہرا ہر کھڑے ہوں اور درمیان کے فاصلہ بند کرلیں اور موغر سے ہرا ہر کریں اور اگر امام ان کواس کا تھم کر لے تو مضا نَقینیں یہ پیج الرائق میں لکھا ہے اورامام کو با بنے کہ وسائصف کے مقامل میں کھڑا ہوائ دائے اور بائیں کھڑا ہونا بسب خالفت سنت برا ہے بیمبین میں لکھا ہے اور امام کے مقابلہ میں وہ مخص ہونا جا ہے جو جماعت میں سب سے افضل ہے بیٹرح طحادی میں تکھا ہے پہلی صف میں کھڑا ہونا دوسری ے اور دوسری علی کھڑا ہونا تیسری سے افتقل ہے اگر پہلی صف عن ایک آ دی کی جکد خالی ہوا ور دوسری عیں نہ ہوتو دوسری صف کو چرکر جلاجائے يروي عراكما باورمقترى كوسط العل ووجك بجوامام تقريب بواور اكرى مقام امام حقرب عى برابر بول آو امام کے دائی طرف کھڑا ہے بھی احسن ہے سیمیط عم الکھنا ہے۔ عورت کا مرد سے مقابل ہونا مرد کے واسطے مفسد مسلوہ ہے اوراس کے ل فتهام في كما كمغي جمهو كتي بي باروي أن كي تنسيل وتيب مليد من يول خكور بهاة ل مغت آزاده بالغ كرير دوم آن والر كيهوم غلام بالغ جهادم الاسك ينجم آزاد بالغضني عشهم آزاولا كي نتيني مفتم غلام بالغضني بهفتم غلام لا مخفني تمهم آزادهورتم بالغ وبهم آزادهورتم وبأنع بازوجم لوطريال بالغ دوازد بم لونڈیاں نابالٹے لیکن ان سب مغول کا سی مونا شروری تیس کی تک تنگی صحت مق کوشر رکر سے بین ا

(۱) كونك مجنونه مورت كي نماز منعقد ي تيل موتي ۱۲

اس سے زیادہ اورلوگوں کی نماز فاسد نہیں ہوتی ہے بین میں لکھا ہے اورای پر نتو کی ہے بیتا تار فائیہ میں لکھا ہے دو گور تیل جارم دول کی خاز فاسد کرتی ہیں ایک اس کی جوبا میں طرف ہواور دو فض جوان دولوں کے بیتھے ان کے مقابل ہیں اورا کر تین مور تی ہوں آو ایک اس فض کی نماز فاسد ہوگی جوان کے دائی طرف ہواور دو فض جوان کے بائی طرف کے مقابل ہیں اورا کر تین مور تی ہوں تو ایک اس فض کی نماز فاسد ہوگی جوان کے دائی طرف ہوان کے جوان کے جوان کے برام ہوجو بائے ہوا در تین مردان کے بیچھے سے ہرمف میں سے آخر مفوف تک ہی ظاہر جواب ہے ہیں میں کھا ہے جوان کے برابر ہوجائے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے تا تار فائیے کی صل بیان مقام امام و ماموم میں لکھا ہے۔

جهني فصل

#### سیسے ان چیزوں کے بیان میں کہ جس میں امام کی متابعت <sup>(ف)</sup> کرتے ہیں اور جن میں نہیں کرتے

اگرمنفذی نے بہدہ دیم تک کیااورامام نے دوسرا بجدہ کردیا اس وقت مقندی نے بہلے بجدہ سے سرافھایا اور بدگمان ہوا کہ
امام بہلے بی بجدہ میں ہے ہیں دوبارہ بجدہ میں چلا گیا تو اس کا دوسرا بجدہ دواقع ہوجائے گا اگر چداس نے بہلے بی بجدہ کی نیت کی ہواور
کی ندگی ہو کیونکہ و دنیت اپنے کل میں ندہوئی ندیا فتہاراس کے فل کے ندیا فتہارامام کے فعل کے بدیجیط سرحسی میں کھا ہے یا بھی چیزیں
(نس) پانچ یا تمیں ہیں جن میں امام کی متابعت کی جائے اوّل تنوت پڑھنا دوم قدہ اوٹی سوم بجیر عید چہارم بجدہ تلاوت بجم بجدہ مواور چار وی میں
متابعت ندگی جائے اوّل زیادہ کرنا بجیر میددم زیادہ کرنا مجیر چارم کا سوم زیادہ کرنا کی دکن کا چیارم کمڑ ابوجانا ام کیا آئیج یں دکھت کے لیے ہا

بی کداگرام چھوڈ دیق متعقری بھی چھوڑ دے اور امام کی متابعت کرے عید کی تغیری اور پہلا قعدہ اور تلاوت کا تجدہ اور ہوکا تجدہ اور تھارت کا تجدہ اور ہوکا تجدہ اور تھارت کی تعلیم رکوئ کرے بے ظامہ شرکھا ہے اور تو اور پیار چیزیں ایکی بیں کداگر عدا ان کو اہام اوا کرے تو متعقدی اس بی متابعت نہ کرے اگر اہام اپنی نماز بی تحدا کی تجدوزیادہ کو سے باجنازہ کی نماز بی بی نماز بی تماز بی تحدا کی تجدوزیادہ کو سے باجنازہ کی نماز بی بیا تی نماز بی تحدا کے بی رکعت کو مجوز کر اور کی مخار میں ہے بیا تجدید کر دری بی تحدا کہ تعدوری بی تعدا کہ بی اللہ بی تعدوری کر اور کی تعدا میں تعدوری کر کھڑ ابو جائے ہے جی کہ اور اگر امام بی تجدوری کر اور کی تعدادہ کر ایا تو مقتدی سلام بیسر دیا و مقتدی سے بیلے بیٹھ کیا اور اگر امام نے چھی رکعت بی تعدادہ کر امام ان کو جھوڑ دیا تجد بی رکعت بی تو رہ بی تو رہ بی تو رہ بی تو رہ بی تا اور اگر امام بی تجدیر اس تو بی تجدیر کی اور اگر امام بی تجدیر اس تو بی تو رہ بی تا بیل کیا تو ایک رہ بی بیا کیا تو ایک رہ بی تو بی تو رہ بی تو بی ت

مانویں فصل

## مسبوق اورلاحق کے بیان میں

موذه پرس کیا ہواوراس کی مدت بلے جانے کا خوف ہویا معذور ہواور وقت نماز کے لکل جانے کا خوف ہوی اہموق کو جمعہ می صرکا وقت واخل واسفے ہوجانے کا خوف ہویا حید بن کی نماز میں ظہر کا وقت واخل ہوجانے کا خوف ہویا جمعہ می نماز میں ظہر کا وقت واخل ہوجانے کا خوف ہویا جم کی نماز میں سورج لیکن اگر وقت کے لگتے ہے نماز فاسر ہونے کا حوف نہ ہوتو جائز ہے کہ امام کے فارخ ہونے کا خوف نہ ہوتو امام کی متابعت کرے اور اس طرح آگر مسبوق کو بیخوف ہوکہ اگر امام کے ملام کا انظار کرئے گاتو آدی اس کے ما منے گذر میں گھا ہے اور ان صورتوں کے ملا وہ بنقر تشہد کے میٹر اہو جائے بید جیح کروری میں لکھا ہے اور ان صورتوں کے ملا وہ بنقر تشہد کے بیٹے کر کھڑا ہوجائے بید جیح کروری میں لکھا ہے اور ان مورتوں کے ملا وہ بنقر تشہد کے بیٹے کر کھڑا ہوگہا تو نماز جائز نہ جی کہ اور کا مورک ہوگیا اور ملام میں امام کی متابعت کی تو بعضوں نے کہا ہے کہ اور فاسر ہوجائے گی اور بعضوں نے کہا ہے کہ دونوں ملاموں کے بعد بعضوں نے کہا ہے کہ دونوں ملاموں کے بعد بعضوں نے کہا ہے کہ دونوں ملاموں کے بعد بعضوں نے کہا ہے کہ دونوں ملاموں کے بعد بعضوں نے کہا ہے کہ دونوں ملاموں کے بعد بعضوں نے کہا ہے کہ دونوں ملاموں کے بعد بعضوں نے کہا ہے کہ دونوں ملاموں کے بعد بعضوں نے کہا ہے کہ دونوں ملاموں کے بعد بعد کی اور کی نماز پڑ جنے کے دونوں ملاموں کے بعد بعد کی اور نمی نماز پڑ جنے کے دونوں ملاموں کے بعد بعد کی نماز پڑ جنے کے دونوں ملاموں کے بعد بعد بعرائی نماز پڑ جنے کے دونوں ملاموں کے بعد بعرائی نماز پڑ جنے کے دوسطے کھڑا میں جو نماز خوب کے کا منظم میں اور کو نماز کو بعد کی نماز پڑ جنے کے دوسطے کھڑا وہ کو کی اور کی ہوئے کا منظم دے کیا تھور کے کا منظم دور کو کا تعظم دے بعد بعرائی کی کھڑا دور کے کا تعظم دے کہ دور کے کا تعظم دے کہ دور کے کا تعظم دے کو کھڑا کہ کے خواد کی کھڑا کہ کو کھڑا کہ کے خواد کی کھڑا کے کہ کے کہ دور کو کہ کھڑا کے کہ کو کھڑا کے کہ کو کھڑا کے کو کھڑا کے کہ کو کھڑا کے کو کھڑا کے کہ کو کھڑا کے کہ کو کھڑا کے کو کھڑا کے کہ کہ کو کھڑا کے کہ کو کھڑا کے کہ کو کھڑا کے کہ کو کھڑا کے کو کھڑا کے کو کھڑا کے کہ کو کھڑا کے کو کھڑا کے کو کھڑا کے کہ کو کھڑا کے کو کھڑا کے کہ کو کھڑا کے کہ کو کھڑا کے کو کھڑا کے کو کھڑا کے کو کھڑا کے کو کھڑا کو کھڑا کے کو کھڑا کے کہ کو کھڑا کے کہ کو کھڑا کے کو کھڑا

اوراس وقت تک عمرے کدا مام سنوں کے لئے اگر تمازے بعد سنتی ہوں کمڑا ہو یا اگر سنتیں شہوں تو محراب سے پھر جائے بایانی جکدے بٹ جائے یا تناوفت گذرجائے کداگراس پر تجده سبوبوتا تووه اداکر لیتاریتر تاشی باب ملوقا العید عل الکھا ہے اور منجلدان کے یہ ہے کہ تشہد اخیر علی امام کی متابعت کرے اور جب تشہد بڑے میکے تو اس کے بعد کی دعائیں ند پڑھے اس عمل یہ اخلاف ہے کہ پر کیا کرے این شجاع سے معقول ہے کہ اشدان لا الدالانقد بار بار پر حتار ہے بھی مختار ہے بیر غیا ثید می لکھا ہے اور مجج بيه بكرمسبوق تشهدكوابيا آبسته آبسته يزهي كمامام كمامام كقريب فارغ مويد وجيز كرورى اورفناوي قاضي خان اورخلا مساور فلخ القدير شل كعاب اور مجلدان كے بيب كدا كر بحول كرامام كے ساتھ باامام سے بہلے سلام پجيرے تواس پر بجد وسيونيس آئے كااور اگر امام کے بعد سلام چیرے تو مجدہ موآئے گا بیٹسیر ریش لکھا ہے اور یمی مخارے ریجوا برا خلافی میں لکھا ہے اور اگرامام کے ساتھ سلام یہ جان کر چیرے کہ اس کو بھی امام کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے تو وہ عمد اسلام ہوا پس تماز اس کی فاسد ہوجائے کی یے تمہیریہ میں لکھیا ہے۔اگرامام کے ساتھ بھول کرسلام بھیرا بھراس کو بیگان ہوا کہ اس ہے تماز فاسد ہوگئی اور پھراس نے تکبیر کہد کراز سرنو تماز شروع کرنے کی نیت کی تو تھیلی تمازے موارج ہو کیا لیکن اگر تہا تماز پڑھنے والے کوشک ہوا اور تھیر کہد کداز سرنونماز بڑھنے کی نیت کی تو خارج نیس ہوتا یا آوی قاضی خان میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے بیہ ہے کہ مسبوق جوایی نماز پر متاہے وہ قر اُت عمر کی میں اس کی ملی نماز ہے اور تشہد کے حق میں اس کی آخر نماز ہے یہاں تک کدا گر ایک رکعت مغرب کی فی تھی تو وور کعتوں میں قضار مصاوران کے درمیان میں قعد وکرے لیں اس کے تمن قعد ہے ہوجائے گے اور ان ووٹوں میں الحمد اور سورۃ پڑھے اور اگر ان دوٹوں میں ہے ایک می قرانت چیوز دی او نماز قاسد موجائے کی اور اگر چرجار رکعتوں کی نماز می سے ایک رکعت کی تو اس کو جاہے کہ ایک رکعت اس طور پر تعنا کرے کہ جس میں الحد اور سورة پر سے بحر تشہد بڑھے بحرایک رکعت ای طور پر تینا کرے اور تشہدید بڑھے اور تیسری رکعت میں اس کو اعتیار اور قرائت افتال ہے کیے ظامہ میں لکھا ہے اور اگر اہام کے ساتھ دو رکعتیں ملیں تو دور کعتیں قرائت سے تغناكر اوراكرايك على قرأت جموز دي كاتو نماز فاسد موجائ كى اوراكرامام نے يہلے دوكان على قرأت جموز دى اوردوسر دوو .... ( ماشیه برصنی کزشته ) لاحق دومنتنزی که شروخ سنها مام ی افتدا می تمراس کی کل رکعات یابعض رکعات مام کیمهاتمد سه بعد رجهوت تمکی مهبوق وه مقتدى كدامام ايك دكعت ياسب دكعات يزيديكاأس وفتت شريك بوااوردر مخارش كهاك جبارم وه جواات بحى بواورمسوق كال

ل بدون عدر كمز ايموجانا مروة تركي بيكياس كي متابعت عن ملام واجهب كمز عدوجات سووجود جائ كي كذاني الشاع ال

ع العِنْ وَت مُدومُما وَكُمْ أَت كُونَ مُن مُرارُونَ عُمَا وَتَعَادِ وَتَعَادَ مِنْ مِن المام كَما تحد يرضى عولى كونجي الالالاا

۔ گانہ بن اس کو تضاکر نا ہوا وراس میں مسبوق شریک ہوتو واجب اپنی نماز قضاکر ہے واس میں بھی قراُت بڑھے بہاں تک کداگر

چھوڑے گاتو نماز فاسد ہوجائے گی بیوجیز کروری میں تکھا ہے اور تجملہ ان کے یہ ہے کہ مسبوق اپنی نماز پڑھنے میں علیمہ و نماز پڑھنے

والے کے قسم میں ہے گرچار مسلوں میں مغرورے تھی میں نہیں اوّل یہ کہ شاری کی کے ساتھ افقہ اجاز ہے شاس کے ساتھ کی کو اقدہ ا

جاز ہے اگر مسبوق نے مسبوق ہے اقد اکیا تو امام کی نماز قاسد نہ ہوگی مقتدی کی نماز قاسد ہوگی قرائت کرے یا نہ کر اس کے برائر ائن میں کھا ہے اگر وومسبوق سے ایک محض یہ بھول کیا کہ اس کو کس قدر نماز قضاکر ناہے گر دوسرے کو دیکھ کے قضا کی گراس کا

افقہ انہ کیا تو نماز تھی ہوگی یہ ظامہ میں تھا ہے کہ اگر امام کو مہوکا گمان ہوا اور اس نے بحدہ مہوکا کیا اور مسبوق نے متابعت کی پھر معلوم ہوا کہ اس بھول ہوا ہوا ہے کہ مسبوق کی نماز فاسد ہوگی اس لئے کہ اس نے جدا ہوا ہوا نے کہ اس موقع میں اس سے افتد اکیا فیے اور ایک میں میں اس میں تھی تھا مہ ہوگی اس میں ہوگی دکھت میں ہوتی ہوا کہ اس موقع میں اس سے افتد اکیا فیے اور ایک میں میں اس میں تھا تو اس میں تھی اور اس میں تھی تھا ہوا ہو گیا اور اگر نہیں میں تھی قاسد نہوگی ہو اگر امام چھی رکھت میں بھیا تھا تو مسبوق کی نماز فاسد نہوگی ہو گروں کی تھی اور میں تھی اس میں کہ اس میں تھی اس میں کہ اس میں تھی اور اس میں تھی اور اس میں تھی اس میں کہ تو اگر امام چھی رکھت میں بھیا تھا تو مسبوق کی نماز فاسد نہوگی و کروں میں بھیا تھا تو جب میں کہ دور کی نماز فاسد نہوگی کی اور اگر نہیں میں تھا تھا تو جب تک امام پانچ میں دکھت کا مجد کرے گا ترب تک فاسد نہوگی۔

تماتو مسبوق کی نماز فاسد نہوگی اور اگر نہیں میں تھا تھا تو جب تک امام پانچ میں دکھت کا محد دکرے گا ترب تک فاسد نہوگی۔

تماتو مسبوق کی نماز فاسد نہوگی کی اور اگر نہیں میں تھا تھا تو جب تک امام پانچ میں دکھت کا محد دکرے گا ترب تک فاسد نہوگی۔

تماتو مسبوق کی نماز فاسد نہوگی اور اگر نہیں میں تھا تھا تو جب تک امام پانچ میں دکھوں کے میک کیا تو اگر امام پونچ کی دور کی تو تک تک فاسد نہ ہوگی۔

جب یا نجویں رکعت کا مجدہ کر لے گا تو کل کی نماز فاسد ہوجائے گی بیڈآوٹی قامنی خان میں لکھا ہے دوسرا اِن میں کا بیہ ہے كالرمسوق في مرا عن المروع كرن كانيت التكبير كي توتمازاس كى ازمرنوشروع بوجائ كى اور يجيلى تماز قطع بوجائ گی محرمنغر دنمازشروع کرنے کی نبیت ہے بھیر ہے تو اس کی تھیلی نماز قطع نہیں ہوتی تیسراان میں کا یہ ہے کہ اگر مسبوق اپنی نماز قضا كرنے كے واسطے كمر اجوا ورا مام يردو حجد يم سو كے مبول كے داخل جونے سے بہلے كے تھے يس امام نے حجد و مجوكا كياتو مبول كو جاہے کہ جب تک رکھت کا مجدونیس کیا ہے تو مجراوئے اور اس کے ساتھ مجدہ علی شریک ہوجائے اور اگر نہاوا اور مجدہ کرایا تو اس طرح پڑھتادے مرآخرنماز میں بجدہ مو کا کر لے مرمنغرد کا بیرحال نیں اس لئے اس پر دوسرے سے میوے بحدہ نہیں آتا چوتھا یہ کہ بالاتفاق يتهم بكيمسيوق تشريق كأتجبيري كيجاورامام الوحنيفة كيزو يكمنغرو يرتشريق كأتجبيري واجب نبيس بيافتح القديراور بحرالرائق على الكعاب اور تجمله ان كے يد ب كرمبوش امام كى متابعت كرے اور سفام عى اور تكبري اور لبيك كينے عى متابعت نه كرے اگر سلام من اور ليك على متابعت كى نماز قاسد ہوكئ اور اگر تكبرين متابعت كى اور و وائے آپ كومسوق جانا ہے تواس كى نماز فاسدنه ہوگی اورشس الائم سرحتی اس طرف ائل میں بیظہیریہ میں لکھائے تھیر سے تھیرتشریق لیم اوے یہ بحرالرائق میں لکھاہے اور مجملہ ان کے بیے ہے کہ اگر امام کو بجد و تلاوت یادا ہے اور اس کی قضا کرنے کی طرف کوجود کرے تو اگر مسبوق نے اپنی رکعت کا بجد و نبیں کیا ہے تو اس کوچیوز دے اور امام کی متابعت کرے اور اس کے ساتھ میوکا مجد و کرے مجرا بی نماز قضا کرنے کے واسطے کھز اہواور ا كرو ومنتذى نداونا تواس كى نماز فاسد كيموكى اورائر ابنى نمازيس ركعت كاسد وكريينے سے بعد امام كى متابعت كى تواس كى نماز فاسد بو جائے گی اس میں بھی ایک روایت ہے اور اگر متابعت ندگی تب بھی اصل کی روایت ہے بموجب فاسد ہوجائے کی بدفتح القديم من الكها ے اور یمی بدائع اور تا تار خانید یس طحاوی اور منمرات اور شرح میسوط سرتسی اور سرائ الوباج اور خلاصه ایم کیا میا میا سراوراگرامام ا اوراس طرح نماز فاسد ہوگی بحدہ علاوت اور بحدہ سمبو ہی اگر مسبوق متا ابعث کرے گاس لیے کہا یک دکھت کو بورا کرنے سے حالت انفراد متحکم ہو پکل ابد ومتروك نيس موسكتي اورمتابعت ےأس كائرك اورم اسك كذائي الثامي بس اكرمتابعت ندكر عكالو نماز فاسد ندموكى۔

ع العنى عرف كي مع سه تير موسى كي عصر تك برفرض إجماعت كيد وتحييروا بدب بمبوق بحي أس كو كياا

نے بحدہ تلاوت کی طرف کوعودنہ کیا تو مسبوق کی تماز سب حالتوں میں بوری ہوجائے کی اور جس قدراس کے ذمہ ہے دہی اوا کر عے گا بيتا تارخانيه بم لكها ب اكرامام كونماز كالمجدوما وآيا اور مجراس مجده كي طرف كومودكيا تو مسبوق ال كي متابعت كري اوراكر متابعت نه كرية كاتو نماز قاسد ہوجائے كى اوراس مورت على مسبوق نے اپنى نمازكى ركعت كا بجد وكرليا ہے تو سب روايتوں كے بموجباس ک نماز فاسد ہوگی خواہ مودکرے یاندکرے اورامل اس میں بیہے کہ اگروہ جدا ہونے کے سوقع میں اقتدا کرے یا اقتدا کے سوقع میں جدا ہو جائے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی یہ بحرالرائق جس لکھا ہے لائق وہ ہے کہ اوّل کی نماز اس کوامام کے ساتھ مطے اور باقی نماز فوت ہوجائے خواہ نیند کی وجہ سے یا حدث ہوجائے یا از د حام کی وجہ سے کھڑار ہے اور صلوۃ خوف کا پہلا گروہ بھی لاحق ہے لاحق کو یا ا مام کے بیچھے ہے قر اُت نہ کرے گا ورسموکا مجدہ نہ کر بگا یہ وجیز کروری میں تکھاہے اگر امام سموکا مجدہ کرے اوا كرنے سے پہلے اس كى متابعت ندكر يرمسبوق كا تھم اس كے برخلاف ہے بيخلامد يس لكھا ہے لائق جب بعد وضو كے كودكر يو اس کوچاہے کہ اول اس نماز کے قضا کرنے میں مشغول ہوجوا مام سے پہلے پڑھ چکابقدر قیام امام کے بغیر قرائت کھڑار ہےاور رکوع کرے اور مجد وکرے۔ اور اگرامام ہے کم یازیادہ ہوجائے تو مضا نقہیں بیشرے طحاوی میں لکھائے کمی مخص نے امام کے ساتھ تکمبیر کی چرسو کیا بہاں تک کدامام نے ایک رکعت بڑھ لی تب و وقض ہوشیار ہوا تو اگر جدامام دوسری رکعت میں ہوگا مگراس مخص کو پہلی ركعت يزمن جابي بيذ خيره يس لكعاب-اكريبل ركعت كي تضاي مشغول نه جواوراول امام كي متابعت كي اورامام يحسلام يعبرن کے بعدا تی یاتی نماز نصنا کی تو ہمار بے مزد دیک اس کی نماز جائز ہوجائے گی بیشرح طحاوی میں لکھا ہے لاحق مسافر تعااور جونماز امام کے ساتھ چھوٹ می سی کو قضا کرتا تھا ای حالت میں اس نے اقامت کی نیت کرلی یا سافر کوحدث موااورائے شہر میں واخل موکیا تو سفر کی نماز بوری کرے گانام زفر کا اِس می خلاف ہے میکھم اس وقت ہے کہ اس عرصہ میں امام اپنی نماز سے فارغ ہو بیکے اور اگر امام ابھی فارغ نہیں ہوا تو بالا تفاق جار رکھتیں پڑھے کا مصفی میں لکھا ہام نے اگر جار رکھتوں کی نماز میں پہلا قعد و بھول کرچھوڑ دیا اور چھےاس كالتى تقامتلاتمورى ورسوكر پر بوشيار بواياس كوحدث بوكيا تقااور وضوك لئے چلاكيا پر آياس عرصه بسامام نے كى ركعتيں يز ه ليس تو جوقعد وا مام سے چھوٹ كيا تھا ہمار ئزد يك اس ميں و وہمى ند مينے امام زفر كے نز ديك جينے مسوق كاعم اس کے برخلاف ہے بینعرض آگھاہے۔

مبوق کا تھا اور ہو جی اور قد ہیں اور آرے تھا کرنے جی چہ چیز وں جی الآل کے تخالف ہے فورت کے برابر ہوجانے جی اور آ است اور ہوجی اور تھی اور آب جی اور ہوجی اور تھی اور آب جی اور ہوجی اور تھی اور آب جی اور آب جی اور آب جی کہ اور تھی ہو گھی اور تھی کہ اور اور اور اور اور تھی ہوگھی اور تھی ہوگھی اور تھی ہوگھی اور تھی ہو تھی ہو جی تھی اور تھا اور اس جی قر آب نہ کر ساور اور اور اور ایک میں تو تھی اور تھی ہوگھی اور تھی تھی ہوگھی اور تھی تھی ہوگھی اور تھی ہوگھی ہوگھی اور تھی تھی تھی ہوگھی اور تھا تھی تھی ہوگھی ہوگھی

شخص بھی نہ ہواورامام نماز کا اعادہ کرے اور اس کے پیچے ساری جماعت افتر اکرے تو ان کا افتر استی ہوگا یہ جینا میں لکھا ہے۔ اگر جماعت ہے۔ ایک شخص کو یقین ہوا کہ چار کھیں پڑھی ہیں اور امام اور قوم شک میں ہوتو امام اور قوم ہیں کھا ہے اور امام پر اعادہ بھی متحب نہیں اور اگر نشمان کا یقین ہوتو امادہ شرور ہے اگر امام کو یقین ہوکہ یوری نماز پڑھ لی تو امام کو چاہئے گرقوم میں ساتھ نماز کا اعادہ کر سے اور جس شخص کو نشمان کا یقین ہواور شخص کو نشمان کا یقین ہواور شخص کو نماز پوری ہو ہوئے کا یقین ہے اس پر اعادہ واجب نہیں سرچینا میں نکھا ہے اگر قوم میں سے ایک مخص کو نقصان کا یقین ہواور سوائے استی ہوئے استی استی ہوئے اگر ایک وقت نماز کا باق وہ کر میں اور اگر اعادہ در میں اور اگر اعادہ کر میں اور اگر اعادہ در میں اور اگر اعادہ کر میں اور اگر اعادہ کر میں اور اگر اعادہ نہ ہوگا ہے فالم سی نکھا ہے ایک امام جماعت سے نمیل کین اگر دو قصل عادل نماز کا اعادہ کر میں اور اگر کا دو ت ہو کہا گر ہوگا ہے تو دو نوں فریقوں کی تماز جا کر میں ہوجائے کی ہے تاہم ہوگا ہے تاہو وہ استی کی ہے تاہم ہوگا ہے تاہم ہوجائے کی ہے تاہم ہوگا ہے تاہم ہوگا ہے تاہم ہوجائے کی ہے تاہم ہیں تک سرکی تھوں کی تماز جا کر المجموجائے کی ہے تاہم ہوگا ہے تاہم ہوجائے کی ہوجائے کی ہے تاہم ہوجائے کی ہوجائے کی ہوئے کی ہوجائے کی ہے تاہم ہوجائے کی ہوجائے کی ہے تاہم ہوجائے کی ہوجائے

تماز میں حدث ہوجانے کے بیان میں

ا نماز میں جس مخفس کوحدث ہوجائے وہ وضوکر کے ای پر عمینا کرے میرکٹز میں انکھا ہے توریت اور مردنماز کے بنا کرنے کے تھم عمی برابر بین میچیط می لکھا ہے جس رکن میں حدث ہوا ہے اس کا اختیار نیس اس کا بھراعادہ کرے مدہدا میاور کافی میں لکھا ہے از سرنو نماز پڑھناافعنل کے بیمتون میں لکھا ہے بعض مشارکنے کے فزو کی سب کے واسطے بھی تھم ہے اور بعضوں نے کہا ہے قطعا پہھم منفر د کے کے ہاورامام اور مقدی کے حق میں بیتھم ہے کہ اگر دوسری جماعت ان کول جائے تو از سرنو نماز پڑھنا ان کو بھی افضل ہے اور اگر دوسرى جماعت نه مطے كي تو اى نماز پر بناكر ما افعال بناكر فضيات جماعت باتى د بي قاوي من اى كوسيح كها ب يدجو برة العير ويس لکھا ہے بتا کے جائز ہونے کے لئے بہت کی شرطیں ہیں مجملہ ان کے یہ ہے کہ صدث وضو کا واجب کرنے والا ہواور ایسانہ ہوجو بھی ا تفاقاً ہوتا سے اور وہ حدث ساوی ہولینی بندہ (۱) کا اس میں یا اس کے سب میں پھھا تقیار شہویہ بحرالرائق میں تکھا ہے لیس اگر نماز میں بیٹائب یا پائٹا نہ یارتع یا تکسیر کاعم اُحدیث کیا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اس پر بنانہ کرے گا اورعمر انٹین کیا لیس اگر حدث عسل کا واجب کرنے والا ہے تب بھی بھی تھم ہے اور اگر حدث وضو کا واجب کرنے والا کہ تو اگر آ دی کے فعل سے ہے تب بھی بھی عم بام ابوبوسف کاس می خلاف ب بیخلاصد می تکھا باگراس کومند بحر کر بغیر تصد کے قے آمنی تو جب تک کلام نبیل کیا ہے وضوکر کے بنا کرسکتا ہے اور اگر عمد اتے کی تو بنانہیں کرسکتا بیچیط میں لکھا اگر مصلی کو بغیر اس کے تعل کے صدت ہوا مثلاً اس کے کوئی <u> کولی لگ کئی یا کسی آ دی نے پھریا ڈ</u> حیلا مارااورسر پہٹ کیا یا کسی آ دی نے اسکے زخم کوچھوا اور اس بھی ہے خون نکلنے لگا تو امام ابوحنیفیّہ ے۔ اس میں شک نبیں کہ دوایک ہی نماز ہے اور دونوں کا جواز طاہرامتعلق بھکم ہے مثلاً دومخصوں جی ایک نے اس نمازی نسبت ظہری تسم کھائی تھی اور وومرے نے عمری اورمغرب کے وقت اختلاف مواتو مشتبدونت کی صورت میں دونوں کا تئم کی موجانے کا تقم موگا۔ رہاز راہ دیانت تو ماہر یہ کراعادہ كري فاقهم والشاتعالي اعلم بالصواب السيال يعنى جس مقام كان يويكي أي يرباقي كوجي كركة ام كري أكرتو أيداكرة جائز ب ح مین اگر شاذ نا درالوقوع موجیسے تو ندی سے بانی جاری ہونا تو اس میں از سرنو پڑھے ال اس اس سند میں اختلاف ہے الا یوسٹ کے زویک بندو ے مرادتمازی ہے تو جس تھل میں تمازی کا اختیار میں گان کے زور کے ووآ سائی ہوگا اور طرفین کے زو کیے۔ چھل ایہا ہوکے کی بندو کے اختیار میں میروو آ مائي ہوگا۔

اورامام محر کے نقول کے بموجب بنا جائز نہو کی بیشرح طحاوی میں تکھا ہے اور اگر جیت میں سے دُ حیلا یا تخت کر ااور اس کا سر بیٹ کیا تو اگر کسی کے گذرنے کے سب سے ووگرا تھا تو از مرنو نماز پڑھے گا ام ابو یوسف کا اس جی خلاف ہے اور اگر کسی کے گذرنے کی وجہ ہے نہیں گرا تھا تو بعض مشائخ نے کہا ہے کہ وہ خلاف بنا کرے گا اور بعض نے کہا ہے کہ اس میں اختلاف ہے اور بھی صحیح ہے اس طرح اگر کسی درخت کے بینے تھا اور اس میں سے کوئی چل کرا اور اس سے زخم ہو گیا تو بھی بی عظم ہے اگر اس کے پاؤں میں کا ثنا لگ کیا یا ا مجدو کرنے میں پیشانی میں کا ٹا لگ کیااور بغیراس کے قصد کے اس میں سے خون نظنے لگاتو اس پر بنانہ کرے کا اور بی علم اس صورت عمل كمتم ين الله المراه والله سيخون تكلف لكاوراكر جمينكا وراس عن حدث بوكما يا كمنكار ااوراس كي توت سيريح لكل تحمیٰ تو بعضوں نے کہا ہے بنائے کرئے گا بھی تھی ہے بیٹلمبیریہ میں لکھا ہے اور اگر عورت کی گدی بغیر اس کے خل کے گری اور وہ ترخمی تو سب کے ول کے ہموجب وہ مناکرے کی اور اگر اس کی ہلانے ہے کری تو امام ابو یوسٹ کے فزویک وہ بنا کرے کی اور امام ابو صنیفة اورامام محد کے زوریک و منانہ کرے کی سیمین میں لکھا ہے اگر کسی ونیل میں سے خون بھاتواس کے دھوے اور وضو کرے اور بنا کرے اورا کر ذیل کود بانے سے خون میں باس کے منول میں ذیل تعااور مجدوش جب اس نے مختے شکے اس میں زخم کا مذکمل کیا تو بیعمد آ صدت كرنے كے تھم ميں ہے اوران صورتوں ميں اپني تمازير بتائيس كرسكتا يديميط ميں لكھا ہے اگر نماز ميں بہوش ہو كميايا جنون ہو كميا بإقبقب ماراتو وضوكر بياوراز مرنونمازيز معياس طرح اكرنماز سوكيا اوراحتلام جوكياتو بنانيكر بياورا كركسي عورت كيافرج كوديكها اورانزال ہو گیا تو بنانہ کرے اگر نمازی کے کیڑے پر پیٹاب کی چینٹیں قدر درہم سے زیادہ پڑ گئیں اوران کو جا کر دمویا تو ظاہرروایت كيموجباس يربناندكر يرشرح طحاوى عن المعاب -اور جمله ان كي بيب كدهدث كرماته ي نماز يهرجائ يهال تك كدا كرايك دكن صدث كي حالت شي اواكياياس جكساس قدر تغير اكدايك دكن اواكر ليتا تواس كي نماز فاسد بوجائية كي اكرجائية بي قر اُت بردهی تو نماز فاسد موجائے گی اور آتے میں بر جائے گا تو فاسد نہوگی بعضوں نے کہا ہے تھم بھس ہے اور سی بیدے کدونوں میں فاسد ہوتی رہاور میں اور مبلل اسم قول سے ہموجب بنا کوئٹ نیس کرتی ہے میٹیسن میں لکھائے۔ اگرامام کورکوع میں صدے ہوا اوراس نے سرا تھا کرسم الشلن حمدہ کیا یا مجدہ میں صدت ہوا اور سرا تھا کر الشدا کیر کہا اور کہتے میں تماز کے رکن اوا کرنے کا اراوہ کیا تو سب کی نماز فاسد جوجائے کی اور اگرادائے رکن کا اراد و نہیں کیا تو اس میں امام ابوحنیفہ سے دوروا تنیں ہیں بیکا فی ہیں تکھا ہے امام کو تجدوش مدت بوااوراس في الله اكبر كهتم بوئ سرا تلكياتو نماز فاسد بوجائ كى اوراكر بلا تجبير كرمرا تفاياتو نماز فاسد ندبوكي بجر دوسرے کو ظیفہ کردے میدوجیز کروری بی لکھا ہے اور اگر سوتے میں صدت ہوا پھر تھوڑی دیرے بعد ہوشیار ہواتو اس وقت بنا کرے اور اگر تموزی دیر بیداری میں توقف کیا تو نماز فاسد ہوجائے کی بیمعرائ الدراید میں لکھا ہے اور مجلد ان کے بیہ ہے کہ بعد صدت کے کوئی ایرافعل نرکرے کداگر مدت نے جوتا تو منافی صلوۃ کے جوتا صرف وی افعال کرے جواس وقت مفروری یا مفروری امور کے ضروریات می سے بیں یاس کے واقع اور عمات میں سے بین بہاں تک کدا کر کمی کوحدث ہوا پھراس نے کلام کیا یا عمر احدث کیا یا قبقد لكايايا كمايايا بياحش اس كونى اوركام كياتو بناجائز ندبوكى اوريقم باسمورت عن كداكر مجنون بوكميايا بهوش بوكيايا جنابت ہوئی یہ بدائع میں لکھا ہے یا کمی عورت کی فرج کی طرف کو دیکھا اور انزال ہوگیا بہ شرح طحاوی میں لکھا ہے اور کسی برتن سے یا كؤس عين اليااوراس كى عاجت بي مروضوكياتو بناجائز باوراكر التنجاكياني اكرستر كهولاتو بناباطل موكل يدبدائع من اكساب

إ مين بمان الله ي صفاور لا المالا الله يوصف عنده وكاجواز السيح قول برباتي ربتا با

ع يول بن اكروتي ألان كي خرورت بوئي يكن معمرات بن كها كسيح يدكون يدي أي برت عن من كري الاستف كري الارتيام

مصلی کومدے ہوا اور وضوکر نے کے لئے کیا اور اس کا ستر وضوی کمل کیا یا اس نے خود کھولاتو قاضی ایونل مفی نے کیا ہے کہ بغیر اس کے جارہ شقاتو نمازاس کی فاسد نہ ہوگی بینہا ہیں تکھا ہے اگر عورت وضو کے واسطے اپنی یا بیں کھو لے تو اس کی نماز باطل ہوجائے گی سي سي الله المار المعلى المار المعلى المواحد الماريور المريم كرا الوركي كرا الماري الكرين الى ذا الماور تمام منتس وضوى ادام كرے يكى استح ب يتمين بيل لكعاب اليكن اكر اس نے جارجار باردھوياتو از سرنونماز بزھے بيتا تار خاند بيل لكعاب اكر حدث ہوا اور یانی دور ہے اور کوال قریب سے تو یانی تک جانے اور کویں سے یانی نکالے میں جس میں مشانت کم ہوائ کوا فقیار كر اور يح يه بك الركوي من يانى فكاف و ازمراونماز يزسع يمضموات بن اللعام يمي عقاد بي يغاد من اللعام عن اللعاب تماز پڑھتے میں صدت ہوااور اس کے محریث یانی ہے اور اس ہے وضویت کیا اور دوش کا قصد کیا اور محر اس کا برنسیت دوش کے قریب تھا تو ا گرحوش اور کمر میں دومفوں ہے کم فاصلیتمان نماز قامد نہ ہوگی اور اگر اس سے زیادہ تھا تو تماز فاسد ہوجائے کی اگر اس کے کمریاتی تھا اور عادیت اس کی حوض سے وضوکر نے کی تھی اور کھر کے یانی کو بھول میااور حوض پر جا کروضو کیا تو اپنی نماز پر بناکرے بیظلا صدیش لکھا ے۔ اگر دوش پر دضوکو جگرال کی مجروباں ہے دوسری جگرکوہٹ کیا تو اگر کس عدرے منامثلاو و پہلامکان تک تعاقو بنا کرسکتا ہے نہیں تو بتائيس كرسكايدوجيد كرورى عى العاب اكروضوكيا أوراس كويادة ياكدهل في مريح تبيل كيا اورجا كرمس كرا ياتوينا جائز باوراكرياد ندآ يايهان تك كرنماز كوكمر اوكيا يعرياوآيا توازمرنونمازكوين مصريفلامدهن لكساب أكرابنا كيزانجول مميا تعااورلوث كركيزا اخماياتو ازمرنونماز برجے بیتا تارخانید می لکھا ہے مصلی کو حدث موااورمسجد کے اعدر برتن میں یانی تھااس سے وضو کیااور پھرائی نماز کی جگہ تك برتن افعاكر لے كيا اكر إيك باتھ سے افعايا بتو بناجا تزب بيجيط بن لكھا بمعلى كوعدت جوااوروضوكرنے كے لئے اپنے كمر كوكيا اوردروازه بند تفااس كوكهولا ممروضوكيايس جب فكفو اكر چوركا خوف بود دروازه بندكروب-ورند بندندكرب بيتا تارغانيه مس لكما بإكر برتن كو بانى مع بحركروونوں باتموں ساخلا إلو بنانه كر ساور اكر ايك باتحد ساخلا تو بناجائز بير بيرة العير وش شر اکھا ہے اگر کوئی ایسی نجاست لگ ٹی جس ہے نماز جائز نہیں اس کود ہویا اگروہ نجاست ای حدث کی وجہ ہے گئی تھی تو بنا کرسکتا ہے اورا کرسی اوروجہ سے تی تی تو بنائیس کرسکتا ام ابو بوسٹ کا اس می خلاف ہے۔

اگر پھڑنے است کی اور وجداور پھر عدف کی وجہ ہے گئی تی بنائیں کر سکن اگر چردونوں نجائیں ایک ہی جگہوں ہی بین شر کھا ہے آگر اس کے پڑے پڑجاست لگ کی اور اس کپڑے کا نکالنا ممکن ہے دروسرا کپڑا سلے کیا اور اس وقت اس کپڑے کو نکال دیا قو جائز ہے اور اگر اس کپڑے کو نکالنا ممکن ٹیل مثلا دوسرا کپڑا موجو وٹیس او اگر اس کپڑے نے نماز کا کوئی بڑوادا کیا تو بالا بھائ نماز فاسد ہوجائے گی اور اگر اس سے نماز کا کوئی بڑواوائیس کیا گین کچھ در تغیر اتو اگر چر پہت در تغیر ایونماز فاسد نہوگی اور اگر اس وقت مال کپڑے کا نکال دینا ممکن ہے مثلا دوسرا کپڑال کیا گراس نے اس کپڑے کوشہ نکالا اور اس سے نماز کا کوئی بڑوہ تھی او انہیں کیا تو اس مسلی کوصدے ہوگیا اور وشوکر نے کے لئے کیا پھر محر آاور صدے کردیا تو بتا اس کے واسطے جائز شہوگی ہو قاوئی قاضی خان میں کھیا ہے مور دوں بڑے کرے نماز پڑھتا تھا اور اس کو لیا اور صدے کا جرائی اور وضوے درمیائیس مدت کے کہتا م ہوگئی تو اور نمی کھیا ہے اگر کوئی خش مور دوں بڑے کرے نماز پڑھتا تھا اور اس کو حوالے اور وہ اس کور تھریم کے واسطے کیا اور پائی مل کہا تو بنا شرکرے اور اس کی تم ہے میا کہی نماز میں موجائے اور وہ اس کی اور کی تار کی تار کی تار کی تھیا ہے اور اس کی اور نماز کی میں دور اس کی تم اس کی تو اور وہ اس کے دوسے کیا اور پائی میں گھا ہے اور اس کی ترائی کی تار کوئی تار کا اس کوئی اور اس کی تار کوئی اور اس کی درمیائی کیا تو بنا جائز تیس ہو تا تار خانہ میں کہا ہے کہا گیا تھا اور وہ تار کی کا زشم بہتا تھا اور وہ ت نماز کا لئی کیا تو بنا جائز تیس ہو تا تار خانہ میں کھا ہے درمیائی کیا تو بنا جائز تیس میں کھا ہے اور اس کے درمیان میں کوئی ایسا حال ہے کا آپ کواپنے وضوی جکہ سے افتد اجائز جین تو اس کے پاس جرآئے اور امام اگرفارغ ہو چکا تو عود شرے اور اگر ہو دکیا تو اس کی نماذ کے فاسد ہوہ و نے بی اختلاف ہے اور اگر وہ اپنی جگہ سے افتد اکر سکتا ہے اور کوئی مانع افتد اکا تبیس تو اس جگہ سے افتد اکر سکتا ہے اور کر اور اگر علی ہو اس کے اس نہ آئے یہ بر الرائق بی تکھا ہے اور اگر علی وہ مناز پڑھنا تھا وہ وہ کی دوسرے کو امام کر کے وضوکو گیا تھا اگر وہ امام نماز سے فارغ ہو التحق ہو جگا تو بہلا امام منفروکے تھا میں ہوا تو امام نماز سے فارغ ہیں ہوا تو امام ہما حت بس آئے ہو چکا تو بہلا امام منفروکے تھم بی ہو۔ جا ہے اور اگر ایمی فارغ ہیں ہوا تو امام جماعت بی آئے اور ایس کے بیسے کہ اگر صاحب آئر تیب کو بیدد شہوا ہی ہوئے تو اور ایس کے بیسے کہ اگر امام کو حدث ہوا ہے تو کی وہ وہ تو اس کی بیسے کہ اگر امام کو حدث ہوا ہے تو کی وہ میں اس کو بعد حدث کو ایمی کی کھی تھا ہو گئر کی خود میں اگر کی جو دیا تو از مر تو نماز پڑھے۔ یہ بر کا ارائق بی کھی ہو۔ وفتی خوالے کی دیا تو از مر تو نماز پڑھے۔ یہ بر کا ارائق بی کھی ہے۔

### خلیفہ کرنے کے بیان میں

جن صورتوں على تماز كاينا كرنا جائز بان على امام كوچا بين كدكى كويكى خليف كرئ اورجن صورتوں على بنا جائز نيس ان صورتو ں میں خلیفتہیں کرسکتا اور جس امام کوحدث ہواہے جو محض ابتدا ہے اس امام بیننے کی صلاحیت رکھتا تھا و واس کا خلیفہ بیننے کی بھی صلاحیت ر کھتا ہے اور جو محض ابتدا ہے اس کا امام بننے کی صلاحیت جیس رکھتا تھا وہ اس کا خلیف بننے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا بیرمحیط علی ہے اور خلیف كرنے كى صورت بيرے كرجمكا موا يتي كو بنے اور ناك بر باتھ دكھ لے تاكداوروں كوبيوجم موكة كمير يمونى اور ببلى صف على سے اشار و ے کی کوخلیفہ کردے سے کلام (۱) سے نہ کرتے جنگل میں جب تک مقول سے باہر سے نبیں ہوااور معجد میں جب تک کہ مجد سے با برنیس نظا طیفہ کرنے کا افتیار ہے بیابین میں تکھا ہے اگر ایام کوحدث ہوا اور اس نے کی مخص کو خلیفہ کیا جوسجد سے خارج تعامرو ہاں تک مفس مبحدی مغوں سے ملی ہوئی تھیں تو اس کا خلیفہ کرنا سی خے نہ ہوگا اور اہام ابو سیف اور اہام ابو یوسف کے سے مزد دیک قوم کی نماز فاسد ہوگی اور امام کی نماز فاسد ہونے میں دوروایتیں ہیں اسے بیہ کہ قاسد ہوجائے گی ریٹماوی قامنی خان میں لکھا ہے اولی میہ ہے کہ امام مسبوق کوظیفہ نه کرے اور اگرامام نے مسبوق کو خلیقہ کیا تو اس کو جائے کہ وہ قبول نہ کرے اور اگر وہ قبول کرے تو جائز ہے یہ کمیریہ بیں لکھا ہے اور اگر مبوق يزه كياتواس كوچاہے كه جهال سامام نے جموزاہد بال سانمازشروع كرے اور جب سلام كرتى بينجيتو كى اليار تخص كو برهادئ جس كوبورى نمازهي مووه جماعت كماته سلام مجيره وساكرمسبوق ظيف فامام كانمازتمام مون وقت كقبقه لكايايا عمرا صدے کیایا کلام کیایامتجد سے خارج ہوا تو اس کی نماز فاسد ہوگئی اور تو م کی نماز پوری ہے اور بہلا امام اگر نماز سے فارغ ہو چکا تو اس کی نماز فاسدن موكى اوراكرفارغ تبين مواتو فاسدموجائ كي مجى اسح بيد بداييش لكعاب اكرامام يدركوع جيوث كياب تو خليف كواس طرح اشاره بنادے کدا بنا ہاتھ کھنے پرر کھوے اور اگر تجدہ جھوٹ کیا ہے تو پیٹانی پر ہاتھ آر کھ دے اور قر اُست جھوٹی ہے تو مند پر ہاتھ ر کھ دے ب ع خره نیکه برمعذور کاونت کل گیا تو نماز باطل جو کی ۱۲ ع در ترتیب یهال ندر به ساقط بهی نه جو در ندا کرنتگی وقت کی دجه سے ترتیب ساتط جوتو یا و آنا کے معزمیں اور بنا جائز رہے گیا اس مطیعہ بنانا امام محدث پرواجب نیں ہے کمریبالا استحقاق فلیند بنانے کا ای کوہ اس سے یہ صورت واہب اور بائیں اور چیچے کی جانب میں ہوئی اور آ کے کی طرف مدستر وہی ہو عمارے اور اگرستر و ن ہوتو تجد و کی جکہ سے تجاوز کرنا اس کے بعد نماز جاتی رے کی اور خلیفہ كرة ورست ندموكا كناني المحطاوي ال في مجريه مبوق الي نماز يورى كرافة السين الله الله عدد نمازى ك في الكه باتى موقو بيناني براك الكي ورندود الكلياب، كهذا جوامع الفق (١) اكركلام كيما تعد خليف كي أوكل كي تماز فاسد بوئي خواه عد أبويا مهوني جها ١٢ اح

بح الرائق من اللها باوراً كركونى ركعت اس يرباتى بينوايك اللى ساشاره كرو اوراكرووركعتين باتى مين تو دوالكيون ساشاره كرو ماورا كرىجده الاوت باتى ب تو يوشانى اورزبان برانكى ركدد ماورا كرىجده مهوباتى بنودل برر مح يظهير بيدي لكعاب-بیاس وقت ہے کہ جب خلیفہ کوید باتی معلوم نہ ہوں اور اگر معلوم ہوں تو سی حاجت نہیں بیتا تار خانید میں لکھا ہے کسی محض نے مار ر معتوں کی تمازیں امام کا اقتدا کیا اور امام کوحدث ہو کمیا اور اس نے ای محص کو ہو معادیا اور مقندی کو بیمعلوم نیس کدام نے س قدر بماز برحى باوركنى اس برياتى بوق معتدى كوجائ واركعتيس برصحاورا حتياطا برركست مس بين جائ بيفاوى قاضى خان كى فصل مبوق من العاب اورا كرلاح كوظيفه كياتو طيفه كويا بي كه كرتوم كواشاره كريداورا في فمازا واكري بحرجها عت كي فمازتهام كرا دے اور اگر ایبانہ کیا اور امام کی نماز بڑھنے لگا اور جب سلام کے موقع پر پہنچا اور دوسرے کوسلام پھیرنے کے واسطے ظیفہ کردیا تو جارے نزویک جائز (۱) ہے معمرات میں لکھا ہے اور جس امام کوحدث ہوائے اس کی امامت اس وقت تک قائم رہے گی جب تک مسجد سے خارج ہویا کس اور کوخلیف کرد سے اور وہ خلیف اس کی جگہ آ کھڑا ہواورا مامت کی ثبت کریا تو م سے کسی اور کو خلیف کرد سے اور اگر ان اموریس سے ایک امریمی ند جواور امام فے سجد کے کنارہ پر وضو کیا اور جماعت اس کی منتظررتی اور پھرامام اپنی جگد پر آیا اور ان ے ساتھ نماز تمام کی تو جائز ایے اور اگر تدامام نے کسی کوظیف کیان توم نے یہاں تک کدامام سجد سے باہر نکل کیا تو توم کی نماز فاسد ہو جائے گی اور امام وضوکر کے بنا کرئے اس لئے کہ و واپی ذات کے واسلے منفر دیے تھم میں ہے میچیط میں لکھا ہے اور اگر کوئی شخص بغیر سمی کے برصائے خود بی بڑھ ممیا اور امام کے معید سے خارج ہونے سے پہلے امام کی جگہ کمڑا ہو کمیا تو جائز ہے اور اگر کی مخص کے محراب تك جينجنے سے پہلے امام سجد سے خارج ہوگيا اوراس كے بعدوہ امام كى جكد پر كيز اہو كيا تواس مخف كى اورقوم كى نماز فاسد ہوگ اورایام کی نماز فاسدنہ ہوگی بیزنادی قاضی خان میں لکھا ہے اگرامام کے پیچے ایک بی محض ہواورامام کوحدث ہوتو و و مخص اماست کے لئے معین ہو گیا خواہ امام اس کوائی نیت میں معین کرے یانہ کرے اگر امام نے ایک مخص کو برد ہایا اور تو م نے دوسرے مخص کو بر ھایا تو ا مام وہی ہوگا جس کوامام نے بڑھایالیکن اگر اس کی نیت کرنے سے پہلے تو م دوسرے مخص کے افتدار کی نیت کرے تو دوسرا مخض امام ہوجائے گااورا گرقوم سے برگروہ نے ایک ایک تخص کو برو حایاتو جس کی طرف اکثر ہوں سے وہی امام ہوگااورا کر برابر ہول تو کل کی نما زفاسد ہوجائے گی اورا گروو مخص بوسعے قوجون بہلے امام کی جگہ پر پہنے گیاوی امام ہے اور اگر بڑھنے میں دونوں برابر ہیں اور بعضوں نے ایک سے اقتد اکیا اور بعضوں نے دوسرے سے توجس سے بہت لوگوں نے اقتد اکیا ہے ای کی نماز سے ہوگی اور جس سے کم لوگوں نے افتد اکمیا ہے اس کی نماز فاسد ہوگی اور اگر دونوں طرف وی برابر ہوں تو تھی کی ترجیح ممکن نہ ہوگی اور دونوں کی نماز فاسد ہوجائے کی تیمین میں لکھا ہے اگرامام نے صفول کے آخر میں ہے کسی کوظیفہ کیااورخود مسجد سے حارج ہو کیا تو اگر خلیف نے اس وقت اہامت کی نیت کرلی توامام ہوجائے گا مرجومن اس سے آگے ہاس کی نماز فاسد ہوجائے گی اور امام کی نماز اور جومن خلیفہ کے واہنے اور بالکیں جي اورجو يجيد بين ان كي تماز فاسدند بوكي اوراكراس في بهنيت كي كرجب امام كي جكه كمر ابوزياس وقت امام بنون كا اورامام قبل اس ے كه ظليفداس كى جكد پر و بينجنے امامت كى نيت كرے مجد ے خارج بوكيا تواس سب كى تماز فاسد جو جائيكى خليف اور قوم كى نماز جائز مونے کیلئے میشرط ہے کہ امام سجد نے کسی کوظیف کیا اور خلیف نے کسی اور خص کوظیف کیا تھا ہے کہ ایس کہ الا امام ابھی مجد سے خارج ا اوراز مرنوبر هناا مام كافعنل بواسطير تين كي خلاف سامام شافعي كيزو يك التخلف جائز نبيس اس لي نماز خرے سے بر منافعنل بتاك سب كنزويك فماز بوجائه (١) اوراكرامام في اشاره كيامسول كوكه على في يبله دو كان على قر أست يمل يوهى قو مارول وكعتول على قر أت مسوق رفرض ہوگا، دو میں بعد تیابت امام سے اور دو میں خوور کی نماز میں۔ اس مسئلے چیستان بوچھی جاتی ہے کی اسانمازی ہے جس پر جاروں رکعتوں میں قرأت فرض ہے۔

غارج تبيس موااور خليفه امام كى جكتبيس يبنياس حالت بيس كسى اور كوخليفه كرويا توجائز اورايسا موجائة كاكه كه ووخود يزحاب يابهله امام نے اس کو بر حایا ہے درنہ جا ترقیق ہے بیظا مسی اکھا ہے۔ اگر کی کو حدث ہوا اور اس کے ساتھ کوئی اور شقا اور وہ ایجی مجد ہے نہ نظاتها كيكى اورخض نے آكراس سے افتذ اكرليا بحرامام مجد سے نكااتو جارے اصحاب كے نز ديك دوسر انخص پہلے كا خليف ہوجائے كا يظهيريه ش الكعاب اوراكر قرأت من رك كياتو جائي كدووس كوظيف كرد يريحم اس وقت ب كداس قدر قرأت ندكي بوجس ے نماز جائز الموجاتی ہے اور شرمند کی اور خوف کی وجہ ہے قر اُت ہے بند ہو کیا مجولانہ ہو نیکن اس قدر قر اُت کرنی ہے جس مے نماز جائز ہوجاتی ہے تو خلیفہ شکرے بلکہ رکوع کردے اور اس طرح تمازیر حتارہ اور اگر خلیفہ کرے گاتو نماز اس کی فاسد ہوجائے گی اس کے کہ طیفہ کی ضرورت نہیں ہے میر بین میں تکھا ہے۔اور اگر آٹ کرنا بالکل بھول میا تو خلیفہ کرنا بالا جماع جائز نہیں میر شرح بدایا یک مسافر نے مسافر سے افتد اکیا اور امام کوحدث ہو کیا اور اس نے کسی مقیم کوخلیف کرویا تو مسافر کو بوری نمازیز حنالا زم ند موكى اوراكرمسافركوظيفه كيااوراس في اس وقت نيت الامت كى كرلى تب جماعت والمصمافروس كويورى مقتدى تمازيز هنالازمند ہوگی۔ بیمید سرنسی می الکھا ہے اور ای سے ملتے ہوے ہیں بیستا کی کومدث کا کمان (۱) ہوااورمسجد سے خارج ہو کیا محرمعلوم ہوا کہ اس کو صد ثنیس ہواتو از سرنو تمازی مصاور اگر معجد ے فارج نیس ہوا ہے تو جس قدریاتی رہے ہے ای کو پورا کرنے یہ ہدایہ میں لکھا ہے برخلاف اس کے اگر کسی کو ممان ہوا کہ اس نے بغیروضونمازشروع کردی یا موزوں ہوسے کیا تھا اور ممان ہوا ک مدت مسح کی گذر چکی یا تیم کے ہوئے تھااور دور سے دیت دی کی کراس پریانی کا کمان کرلیایا صاحب ترتیب کوظہر میں بیکمان ہوا کہ میں نے فجری نماز نیس برعى ياكونى واغ كيزے يرويكما اوراس كونجاست جهوليا اورنمازے جركيا تو نماز فاسد موجائے كى اور كر اور عيد كا وار جناز وك تمازيز من كامكان بمنول منجد كے بين اور جنگل من جهال تك مفول كى جك بوسجد كے عم من بودراكرا مام كوحدث بوااور آئے کویز مااوراس کے سامنے سر ون تھاتو جس قدر منوں کی جگہ ہواس کے بیچے ہی اس قدر کا سامنا اختبار کیا جائے گااور اگراس ے مامنے سترہ ہے تووہ وہیں تک صد ہو کی تیمین میں لکھا ہے۔ اور اگر جنگل میں اکیلا نماز پڑ متنا ہے تو سامنے اس کے جہاں تک بحدہ کی جگہ ہےاوراس قدروا ہے اوراس قدر بائیس اوراس قدر چیچے مجدے تھ میں ہے بیجید میں لکھا ہے۔اورمورت جب اپنی نماز برصنے کی جگدے از ی تو تمازاس کی فاسد ہوگی اس لئے کداس کی معلی کواس کے واسطے دی عظم نے جومر دوں کومجد کا ہوتا ے اس واسطے وہ اسے مصلی پر اعتکاف کرتی ہے بیٹیین میں لکھاہے۔ اگر نماز پڑھے والے کو یہ خوف ہوا کہ مجھے حدث ہو جائے گا اور وہ تمازے بھر کیا بھراس کوحدث ہوا تو اس پر بنائیس کرسکتا بیٹناوی قاضی خان عی لکھا ہے جومور تیں آ مے بیان ہوتی ہیں ان میں نماز باطل ہوجاتی ہے۔جس وقت منع کی نماز میں سورج نکل آئے یا جمعہ کی نماز میں عصر کا وقت واغل ہوجائے یا کسی نے زخم پرلکڑیاں باعمی تھی رخم اچھا ہو کرو ولکڑیاں کر گئیں یا کسی ای کوظیفہ کرویایا اشارہ ے نماز پر حتاتها اوراب رکوع اور تجدو کی طاقت ہوگئی یا عذر والے کا عذر جاتا رہا یا موزوں برست کیا تھا ان کی دے گذر کی اور پانی ملا تھا اگر بانی شام ہوتو بدليل مديث الويكروش الشعند كراتبول في جب آجث الخضرة والمنظم في إلى لا قرائت سي بند موسة اور يجي بهث محظ باس الخضرة والمنظم في آ مے برحر تماذ کوتام کیاتو اگر بیامر جائز ندو تاتو آئے تخفرت کا اللاس کوند کرتے اور فرض کے مقداد کی تیداس وجہ سنگا کی کساگر بعد پر سے مقداد فرض کے كريكاتو خليف كرا إلا يعام اجاز موكاا ي اس لي كدام اس مورت عن اى موكيا اورتوم كى نماز باطل موكى تو اكرمنفر وكوريم ورت وي موكي تو وه بھی بنانہ کر سکے کا کذائی الشامی اور اگر لگ جائے امام کونجاست مانع نماز کی مثلا امام کونگسیر پھوٹی اور زائد اثر قد۔ وہم اُس سے کیڑے کونگ کی تو اس نجائے۔" ے نماز فاسون موگی پنو کے ماتھ کیڑا ہوکر بنا کرسکتا ہے ہاں آگر خانے سے نجامت مالع سے کی آو مفسد ہوگی 11

(۱) مثلاً كهال جواكة تعلره أقرآ يالي مسجد الكل كريدها بربوا كريس اتراتو فضراء معازي عيدا

<sup>۔</sup> بحوالرائن شر اکھا کسویسے ہونے کی مفتدی کی نماز کی ہے کہ اہم کی تر اُت ہے تو اُس کی نماز کا تروح کا ال طور پر تمانو آخر بھی آے ہے ہے ہے کی ک عاضیف پر لازم نیس آئی اس سے معلوم ہوا کیا گرنماز کی مفرد ہوگاتو مسئلہ فیدر ہے گا اا

ماتوائهام

#### ۔۔ ان چیزوں کے بیان میں جن سے نماز فاسدیا مکروہ ہوتی ہے اس میں دونسنیں جیں

يهلى فضل

نماز کوفاسد کرنے والی چیزوں کے بیان میں

نماز کو فاسد کرنے والی دومتم کی چیزیں ہوتی ہیں تول اور تعل پہلی تتم اقوال ہیں۔ آگر نماز میں بھول کریا جان کر خطا ہے یا ارادے تے موڑ ایا بہت کلام کیا خواہ وہ آئی نمازی اصلاح کے واسطے کیا مثلاً امام قعدہ کے موقع پر کھڑا ہو کیا اور مقتدی نے کہا بیٹھ جایا قیام کے وقت بیٹر کیا اور مقتدی نے کہا کمز اموجایا وہ کلام امام کی نماز کے واسطے نہ مواور جیسے لوگ آپس میں باتمی کرتے ہیں ولی یا تھی ہوں توسب صورتوں علی جارے بزو کے از مرنو نماز بڑھ گا دیجیط علی تکھا ہے بیٹکم اس صورت علی ہے کہ بقدرتشہد جینے سے مبلے کلام کرتے بیفادی قامنی خان میں تکھا ہے اور نیز بیٹھم اس صورت میں کہ اس طرح کلام کرے کہ سنا جائے اور اگرابیا کلام کیا کہ سنائين جاتابس اكروه فوداس كوسنتا بقونماز فاسد بوجائ كى يدييط من لكعاب اورا كرخوذبين سننا اور تروف مجيح كية فماز فأسدت ہو کی بیذاہدی میں تکھا ہے نوازل میں ہے اگر نماز کے اندرسوتے میں کلام کیا تو نماز پوری ہو چکی تو نماز فاسد ہوگی اور بھی مخار ہے بیا محيط من لکھا ہے اگر عمدا نماز کا سلام پھیراتو نماز کا سد ہو جاتی ہے اور اگر عمد انہیں پھیراا کر اس کو بیگمان ہوا تھا کہ نماز پوری ہو چکی تو نماز فاسدنیں ہوتی اور اگر نماز کوہمی بمول کیا تھا تو نماز فاسد ہوجائے گی اگر کسی مخص کوسلام کیا تو ہرصورے میں نماز فاسد ہوجائے گی بید شرح ابوالمكارم بن لكعاب مسبوق نے بیرجان كرسلام تجيرا كرمسبوق كوامام كے ساتھ سلام تجيرنا چاہيے تو وہ وعمد أسلام ہوااس پريتا جائز نبیں بیخلا مدین لکھا ہے اور سی فراوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ مبوق نے اگر امام کے ساتھ سلام پھیرا تو اگر اس کو بدیا دھا کہ میری نمازیمی باتی ہے تو نماز اس کی فاسد ہوجائے گی اورا کر بھول گیا تھا تو فاسد نہ ہوگی اس واسطے کہ بھول کرسلام کہناتحریر صلوۃ ہے خارج نہیں کرتابیشرح طحاوی کے باب ہورسہو میں لکھا ہے۔ کسی مخص نے عشا کی نماز پڑھی اور دور کعتوں کے بعد اس کور اوج مجھ کر سلام پھیرویایا ظبر کی نماز میں دورکعتوں کے بعد جعدے کمان سے سلام پھیرویایا مقیم نے دورکعتوں کے بعدائے آپ کومسافر مجد کر سلام پھیردیا تو ازسرے نونماز پڑھےادرا کردورکعتوں کے بعداس گمان سے سلام پھیرا کدیہ چوتھی رکعت ہے تو و واس طرح نماز پڑھتا ر بادر سبو کا سجد و کر لے بیان آوی قاضی خان میں تکھا ہاوران مسائل میں ضابطہ کلیدید ہے کہ سلام میں جو سبو ہوا اگر اصل مسلوٰ قامیں سبوبوا ہے تو نماز فاسد ہو جائے کی اور اگر وصف صلوق میں مہو ہوا ہے تو نماز فاسد نہ ہوگی میریط کی ستر ہویں فصل می لکھا ہے جوجو وسبو کے بیان میں ہے اگر بھول کر کمی کو کلام کرنے کا ارادہ کیا اور جب السلام کیا تو ردیا والیا کہ اسکوتماز کی حالت میں سلام کہنا جائز نہیں ہی خاموش ہوگیا تو نماز اسکی فاسد ہوگی میچیط ش الکھا ہے اگرسلام کی نیت سے مصافحہ کیا تو بھی نماز فاسد ہوگی کیونکہ حقیقت میں وہ بھی کلام ب ل فدونماز ملام تحيت ساس ليے ہے كدو وكلام من واقل ہاور بكمان تراوح اس ليمند ہے كدنمازى في تعلق كى نيت كى اور مالت تيام كاسلام اس لے منسد ہے کہ آیا م اس کامن میں اور س چونکہ جناز ویس سلام کھڑی ہونے کی حالت ہیں ہوتا ہے اس لیے جناز ویس سلام سبوا کرنا معاف ہے جیے سلام يخصيل قعده من سيوامعاف ي

ا شارہ ہے بھی سلام کا جواب نہ دے اورا گراشارہ ہے سلام کا جواب دیایا نماز پڑھنے والے ہے کی نے کوئی چیز مانکی اوراس نے ہاتھ یاسرے بال یائبیں کا شارہ کیا تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی ہیمیین میں لکھا ہے مرتکروہ ہوگی بیشرح منیت المصلی میں لکھا ہے جوامیر اٹھا ٹ كى تصنيف ہے۔ يمى مخف نے چينكا اور تماز پڑھنے والے نے مرحمك الله كباتو نماز فاسد ہوجائے كى بيدونوں لمحيط ميں مكھا ہے اور اثر خود نماز پڑھنے والے کو چھینک آئی اور اس نے خود اپن طرف خطاب کرے برحمک القد کہا تو نماز فاسد نہ ہوگی بیخلاصہ بی لکھا ہے آلر تماز برجة من جعيكا اوردوس نے برحمك التدلكما اورمصلى نے آمين كباتو تماز فاسدنيس ہوگى بيرمتية المصلى اورميط ميں لكھا باور اگر کسی تخفی نے چھینکا اور مصلی نے الحمد اللہ کہا تو تماز فاسد ہوجائے گی اس کئے کہ وہ جواب تبیں ہے اور جواب کا اس کے سمجھا نے کا اراده كياتو مجيح بيب كدنماز فاسد موجائ كى يتمرتاشي ش لكعا إاورا كرنماز يزجينا سي چينكا ورخود الممدانة كباتو نماز فاسدنه بوكى اور جائے کدائے ول میں کہ لے اور بہتریہ ہے کہ ساکت رہے بیا فلامہ میں لکھا ہے جب اس وقت الحمد اللہ نہ کہا تو کیا نمازے فارخ ہونے کے بعد الحمد اللہ مجمج بیرے کہ مجماورا گرمقتذی ہے تو فقہا کے قول کے بموجب الحمد اللہ نہ کیم آہتہ ہے۔ آواز ہے بیتمرتائی میں لکھا ہے دو مخص محماز را سے تھان میں سے ایک نے چھینکا اور ایک مخطل نے جو خارج تماز تھا بر حک اللہ کہااور ان وونوں نے آیس کہاتو چھیکنے والے کی تماز فاسد ہوجائے گی اور دوسرے کی تماز فاسد نہ ہوگی اس واسطے کد مرحمک اللہ کہنے والے نے اس کے داسطے عامیں کی تھی رہیاور فراوی قاصی مان میں لکھا ہے۔ فراوی میں ہے کہ اگر ایک سے خطاب کر کے برحمک اللہ کہااور دوسر المحض نے آمین کہا تو آمین کہنے والے کی نماز فاسد نہ ہو گی اس واسطے کداس کے لیے وعانبیں کی تھی بیسراج الوہائی میں لکھا ہا گرقر بن رو هایا القد کا ذکر کیااوراس سے کس آ دمی کو تھم کرنے یامنع کرنے کا ارادہ کیا تو نماز فاسد ہوجائے گی اورا گرکوئی تخص نماز یں خلل ڈالٹا ہے اس کی تنبید کا ارد ہ کیا تو فاسد نہ ہوگی میتہذیب ہیں لکھا ہے آگرا مام سے پچھلطی ہوئی ادر مقتذی نے سجان اللہ کہددیا تو کچے مضا تقدیمی اس لئے کداس سے اصلاح نماز کی مقصود ہے اگر امام دور کعتوں کے بعد قعد وکرے اور تیسری رکعت کوا شھے تو مقتدی کوسجان الله نه کہنا جائے اس لئے کہ جب اہام قیام ہے قریب ہو گیا تو پھراس کولوٹنا جائز تبیس ہی اس کاسحان الله وجمع مفیدند ہوگا یہ بحرالرائق میں بدائع ہے نقل کیا ہے اگر اپنے امام کے سوائے غیر کولقمہ دیا تو نماز فاسد تنہو جائے گی کیکن اگر تعلیم کا ارادہ نہیں کیا تلادت كااراده كيا تعاتو فاسدنه وكى ريميلاسرهس ش لكها بايك مرتبه كلقمه دينے مناز فاسد ہوجاتی ہے كئى بار ہونا شرطنبيں يمي اسح بي فآوي قاضى خان من لكعاب اكر غير نماز برحة والے تيكى نماز برتے والے واقد ديا اوراس نے اس كالقر تبول كرايا تو نماز فاسد ہوجائے گی بیمنیت المصلی میں لکھاہے۔

اگراپ امام کولقہ ویا تو تماز فاسد نہ ہوگی پھر بعض کا تول ہے ہے۔ امام کولقہ دینو تلاوت کا ارادہ کرے اور سی ہے ہے

کراپ امام کولقہ دینے کی تبیت کرے قر اُت کی نبیت نہ کرے فقہا نے کہا ہے کہ بیتھم اس وقت ہے کہ جب امام ایسے وقت میں انک سی کے قر اُت بعد انکا اور کوئی اور آ بیت تیس شروع کر دی لیکن اگر اس قدر پڑھ ایا ہے جس کیا کہ قر اُت کے بعد انکا اور کوئی اور آ بیت تیس شروع کر دی لیکن اگر اس قدر پڑھ ایا ہے جس اِ وجوفساد کی ہے ہے کہ جبت سے بیلے اوکولی میں داخل ہوگیا اس لیے اگر اپنے نفس کوخطاب کر کے برمک اللہ کے گاتو فیر کوخطاب نہ ہوگانہ منسد ہااو سے اس کی صورت یوں ہے کہ شائی حالہ اور گھوو نماز پڑھتے ہیں اور حالہ نے چھینک کی تو خالہ نے جوفادی فاسد ہوگی کہ اُس نے خودا ہے تی میں دعا کا جواب دیا اور کھود کی فاسد ہوگی کہ اُس نے خودا ہے تی میں دعا کا جواب دیا اور کھود کی فاسد ہوگی کہ اُس نے خودا ہے تی میں دعا کا جواب دیا اور کھود کی فائد ناسد نہوگی کہ فیر کے لیے آئیں کہا کہ کانی الخوادی ہا

ج یصورت شال ب منفقی کے ایک دوسرے کو بتانے کو یا یہ کہ مقتدی منفرد کو بتا دے یا باتھی یا یہ کرنمازی اُس مخفی کو بتا دے جونماز نہیں پڑ ستا ہے تو بہر صورت بتانے والے کی نماز فاسد ہوگی کیونک بتاناتبلیم ہے بدون حاجت کے جونماز کا سنائی ہے ااو

# فتاوي علمگيري ..... جد 🛈 کات (٣٢٣ کال الصلوة

ے نماز جائز ہو جاتی ہے یا ووسری آیہ:شروع کردی ہے اس وقت ش القددیا تو لقمہ و بینے والے کی نماز فاسد ہوجائے کی اور سیخ بید ہے کہ لقمہ وینے والے کی نماز کمی حالت میں فاسد نہ ہوگی اور سیح قول کے ہمو جب امام اگر لقمہ قبول کریے تو اس کی بھی نماز فاسد نہ ہوگی بیکانی میں تکھا ہے۔ اور مقتدی کونور القمدد بنا مروہ ہے اس لئے کہ شایدا مام کواس وقت یاد آجائے ایس مقتدی کی بغیر ماجت کے امام کے چیچے قرات ہوگی میرمحیط سرحس میں لکھا ہے۔اورامام کو بھی جا ہے کہ مقتدی پر لقمدو ہے کی حاجت شدؤ الے اس لئے کہ وہ اس صورت میں کو یاان کے اور قرائت کی ضرورت ڈالٹا ہے اور مقتدی کی قرائت مروہ نے بلکداگراس قدر پڑھ لیا ہے جس سے تماز جائز موجاتی ہو وکوع کرد سادر دوسری آیت کی طرف نہ جائے میکافی ش اکھا ہے ضرورت ڈالنے سے مرادیہ ہے کہ بار بارایک آیت یڑھے یا چیکا کھڑا ہوجائے میزباریش لکھا ہے امام رک حمیا اور اس کوا یسے خص نے لقمہ دیا جواس کے ساتھ نماز میں نہیں ہے اور اس وقت امام کوچھی یاد آ حمیالیں اگرامام نے اس کے لقمہ کے تمام ہونے سے مہلے یو صناشروع کر دیاتو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی ورنہ فاسد ہوجائے گی اس لئے کداس کا یاد آتا اس کے لقمید دینے کی طرف منسوب ہوگا اگر کوئی لڑ کا قریب بلوغ لقمہ دیے تو اس کا تھم وہی ہوگا جو بالغ كالقدكا موتا بالكرمقندي في كسى اليسيخص سدا جونماز من بيس بداوري كراية امام كالقدد يا تو ضرور ب كرسب كي نماز باطل ہوجائے گی اس کئے کہ خارج سے تلقین ہوئی یہ بحرالرائق ہی قلیہ سے نقل کیا ہے اگر نماز پڑھنے ہی کوئی خوشی کی خبر سی اور الحمد الله كبااوراس كے جواب كا اراد وكيا تو تماز قاسد جوكى اوراكر جواب كا اراد ونيس كيايا اپنے تماز ميں بونے كى خبر دينے كا اراد وكيا تو بالاجهاع نماز فاسد شهوكي بيميط سرهسي مس لكعاب أكركوني تعجب كي خبرسي اورسحان الله بإلا البالا الله بإلاند اكبركها تواكر جواب كااراده نہیں کیا ہے توسب کے زویک تماز فاسد نہ ہوگی اور اگر جواب کا اراد ہ کیا ہے تو امام ابوعنیف اور امام محتر کے نزویک تماز فاسد تم ہو جائے گی بیخلامہ یں لکھا ہے اگراس کے پچھونے ویک ماداور سم التدکیاتو امام ابوطنیق اور امام محت کے زو بیک نماز فاسد ہوجائے گی یے میریدیں لکھا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ فاسد نہ ہو گیاس لئے کہ بداس مسم کی بات نہیں ہے جیسے آ دی آ اپس می کرتے ہیں اور نصاب میں ہے کائی پرفتوی ہے یہ برالرائق میں تکھا ہے۔ اگر جا عدد کھ کردنی وربک اللہ کہاتو امام ابوطنیفہ اورامام محر کے زدیک نماز فاسد ہوجائے گی۔ اگر بخاریا کسی اور مرض کے وقع کرنے لئے پچے قرآن اپنے اوپر پڑھاتو فقیا کے فزویک نماز فاسد ہوجائے گی میظهیریدش الکما ہے بیار نے کفرے ہوتے وقت یا جھکتے وقت مشقت یا دروکی وجہ سے بہم اللہ کہاتو تماز فاسد ندہو کی اورای برفتو کی ہے بیمغمرات میں لکھا ہے اور صدر الشہید کی جامع صغیر میں ہے کدا تا الله وانا اليد راجعون كہنے ميں اگر جواب كا اراده كيا تو سب ك نزوكي نماز فاسد موجائ كاكراللهم صل على محمد يا الله اكبر كهااور جواب كااراد وبيل كياتو بالاجماع نماز فاسدت يوكى اور ا كرجواب كااراده كميانو بعضول نے كہا بسب كے زديك تماز فاسد بوجائے كى اور يمى طاہر ب آكرنى فَالْيَرْ لِمِي تماز مين درود ير حاتو اگر دوسرے کے جواب میں شقا تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی اور ٹی آٹیٹیٹا کا نام سنا اور اس کے جواب میں ورود پر معاتو نماز اس کی فاسد ہوجائے گی اگر کسی مخض نے ماکان محمدایا حدمن رجالکم پڑھااور دوسرے مخص نے تمازیس س کر دروو پڑھاتو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی اوراس طرح اگر مس مخص فے الی آیت برحی جس میں شیطان کا و کر تعااور دوسر ہے خص نے تماز میں من کرادی اللہ کما تو اس کی تماز ل تماز کا فاسد ہونا بقصد جواب استرجاح یا قرآ ل کے جملول سے طرفین کے زدیک ہے نیا مام ابویوسف کے زدیک جو جملہ ضمن شاہویا قرآ ان میں کا مووه نیت سے بیں برا لینی تایا قرآن میں رہتا ہے اور طرفین کے زویک بدل جاتا ہے مین کلام ہوجاتا ہے اور خطاب کی صورت میں سب کے زویک ماز فاسد ہوئی ہام م ابو بیسٹ بھی شطاب کی صورت جی قرآن کولوگوں سے کام ش تصور کرتے ہیں کی تکرقر آن اس محض کے خطاب کے واسلے موضوع شیں جس بے نمازی خطاب کرتا ہے جسے نمازی کا کہنا اس فض ہے جس کا نام کی ہے بیآ ہے یا کی مذالکتاب بھوۃ لینی اے بیکی میکز کتاب کوزورے یا جس کا امهوی اے آس کو پہاو ما تلک مینک یاموی بین اور کیا ہے تیرے واسٹے باتھ شکس ای موی بیا میں آن سے قاطب موکر کہا و معد تماز موگا 11

فاسد نہ ہوگی آگر کمی تحق نے پکار کر کہا کہ حاجق کے پورا ہونے کے لئے سورة فاتحہ پر عواور مسبوق نے سورة فاتحہ پر عی آوال کی نماز فاسد ہو جائے گی ای پر تنزی کے بید خلاصہ بھی تھا مرکا تول ہے اگر ایسا شعر پڑھا کہ وہ بالکل قرآن بھی موجود ہے جیسے شامر کا قول ہو اداری اللہ یہ بالدین فذک الذی بدی التیم یا جیسے بہول ہے ویٹیزیم و جدم کم علیم ۔ ویٹیف صدور قوم مؤسین ۔ اورای پر صفح بھی شعر پڑھنے کا ادارہ کی اور کی اور کی بیٹی بر جا کہ ہواور اگر کوئی شعر یا خطبہ اپنو فرارہ وی کی بیٹی برائی اور کی کہ اور اگر کوئی شعر یا خطبہ اپنو نماز فاسد نہ ہوگی لیکن پراکیا ہو میں ہم کہ اور قاوی بی ہے کہ آگر نماز کے اندر توج کرک حدیث یا شعر یا خطبہ یا مسئلہ کویاد کیا تو کم وہ ہوائی کی نماز فاسد نہ ہوگی کی اوراک وی میں کہ اور کی بیٹی نماز فاسد نہ ہوگی کہ بیٹن فاسد نہ ہوگی ہوائی نماز فاسد ہو جائے گی اوراک بی عاومت نمی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اوراک بیعا وے دی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اوراک بیعا وے دی تھی تو فاسد نہ ہوگی اس کے کہ وہ تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اوراک بیعا میں جو نمی کا تو اگر ہوگی ہوئی کی تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی ہوئی کا تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی ہوئی کہ تو تو نماز فاسد ہو جائے گی اور نماز فاسد نہ ہوگی ہوئی کا اللہ ہو اور کی نماز ناسد ہو جائے گی اوراک دیا مائی بیا اللہ ہو اوراک ہوگی کی اور نماز فاسد نماز کی اور کی دیا مائی بیا اللہ ہو اور کی کی اور کی اس کی بیا تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ کا حوال بندوں سے محال ہو مشال عافیت یا مفتر سے بارزق کی دعا مائی بیا اللہ ہو اور اللہ ہو بیا اللہ ہو اللہ ہو اللہ کی اللہ ہوگی۔ کو اس کی کی اور کی دعا مائی بیا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو بیا اللہ ہوگی۔ کو کا مول ہوگی۔ ہوگی۔

اوراكراكي وعاماتي كرجس كاسوال بندول يجعال تيس ب مثلا اللهد اطعمني يا اللهد أقض وفي يااللهد زوجني كها تو نماز قاسد موجائے کی اور اگر اللہد اوز قدی خلافت کہا تو سے یہ بے کدنماز قاسد موجائے گی اس کے کہ بیانظ بھی ای حم میں سے ہے کہ باہم لوگوں کی گفتگو میں مستعمل ہوتا ہے اور اگر اغفر بی ولوالدی کہاتو نماز قاسد شہوگی اس واسطے کیوہ وقر آن میں موجود ہیں اور اگر الليم اغفر لا في كها تو يخ ايو الفضل بخارى في كها كه نمازتو فاسد به وجائے كى۔ اور سيح يديا سدند بهوكى اس لئے كدو وقر آن يس موجود ہے ریجیط شرحی شرکھا ہے اگراللّٰہ اغترلی لامی یا اللّٰہ اغفرلی نعمی بااللّٰہ اغفرلخالی یا اللّٰہ اغفر لزید کیاتو نماز فاسد ہوجائے کی سیراج الوہاج میں لکھا ہے۔ اگرامام نے کوئی آیت رغبت دلانے یاؤرانے کے معتمون کی برجی اور مقتدی نے كهاصد ق الله وبلغت رسلية براكيا اورنماز فاسد شهوكى بيفاوي قاضي خان من لكعاب اوريجي ظبيريد من لكعاب كوتى تمازيز عن والا جس وفت باليها الذين آمنو پر هتا ہے تو سرا نعا كركہتا ہے ليك سيدى تو بہتر بيرے كدا بيانه كرے اورا كركيا تو بعض فقها نے كہا ہے کہ بینماز اس کی قاسد نہ ہوگی میر میں انکھا ہے ہیں سی سے ہے بیافتاوی قاضی خان کے ان مسئلوں میں ندکور ہے جوقر استرقر آن ے متعلق ہیں اگر ج کرنے والے نے اپنی نماز کے اندر لیک کہاتو نماز فاسد ہوجائے کی بیضلاصہ میں لکھا ہے اور اگر ایام تشریق میں القداكبركها توتماز فاسدت بوكل بيفاوي قامني خان بس لكعا با كرنماز كاندراؤان كطمات بادراده ازان كيفوامام ابوحنيف ك نز دیکے نماز فاسد ہوجائے گی میرمحیط میں لکھا ہے اگر نماز کے اندراؤ ان کی اورموؤن کہتا ہے وہی کہنے لگا اگراؤ ان کے جواب کا اراد ہ كياتو تماز فاسد بوجائے كى ورشافاسد ند بوكى اور اگراس كى كھنيت نيس بياتو بھى فاسد بوجائے كى بيميط مزدى يى لكھا باكر تماز ير صنه والے كول من شيطان نے كوئى وسوسة الا اور اس نے لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلى العيظيم كہاد كريدوسوسه نجمله امور آخرت تماتو نماز فاسدنه بوكى اورا كر يجمله امورونيا تعاتو فاسد موجائ كي يتمرتاشي بين لكهاب- اكرنماز كي خريس تشهد كوبعول كيااور سلام بھیردیا بھریادآیااورتشبد پڑھنا شروع کردیااورتھوڑ اساپڑ ھاکرتشبد کے تمام ہونے ہے پہلے سلام بھیردیا تو امام ابویوسٹ کے قول ا ۔ اگر میت میں ے کوئی چیز مری سونمازی نے کہا ہم اللہ یاکسی کے لیے وعائے تیر یا وعائے بد ہوئی اور تمازی نے کہا آ مین تو تماز فاسد ہوگی الن صورتوں میں امام ابو بیسٹ کے فرد کے فاسد ندہوگی اور می تو ل طرفین کا ہے بیتی بسب خمل کرنے کے مسلم کے قصد برا ا

ے بھو جب اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اس واسطے کہ بہلا قعدہ اس کا تشہد کی طرف عود کرنے سے باطل ہو گیا اپس جب تشہد بورا ہونے ے سلے سلام پھیردیا تو نماز فاسد ہوگئ اس واسطے کہ پہنا قعدہ اخیر بقدرتشہد کے ادائیس ہوا درا مام مجر نے کہا ہے کہ نماز اس کی فاسدنہ موگ اس واسطے کہ بیبلاقعدواس کا قرائت تشہدی طرف ورك نے سے بوراباطل ند موكا اور صرف اس قدر باطل موكا جس قدرتشبداس نے یڑھا ہے یا پیچھ بھی باطل نہ ہوگا اس واسلے کے قر اُت تشہد کا محل قعدہ ہے اور اس کے باطل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور اس برفتو کی ہے اس جدے مشائے سے اس مسلمیں اختلاف ہوا ہے جس میں ائمہ سے کوئی روابیت نہیں اور وہ بدے کرالحمد اور سورہ پڑھنا بھول کیا اور رکوع کرویااور رکوع میں یادآیا پھرقر اُت کے داسطے کھڑا ہوا بھر نادم ہو کر بجدہ میں جلا گیااور رکوع کا اعادہ نہ کیا بعضوں نے کہا کے کہ تماز اس کی فاسد ہوجائے کی اس لئے کہ جب وہ قرائت کے لئے کھڑا ہواتو رکوع باطل ہو گیا ہی جب پھررکوع کا اعادہ نہ کیاتو تماز باطل ہوگی اور بعضوں نے کیا ہے کہ سب رکوع باطل ند ہوگا یا کھے یاطل ند ہوگا۔اس واسطے کدرکوع کا باطل ہونا قر اُت کی وجہ سے تھا اور جب اس نے قرائت ندى تو موياس في يعل ى تيس كيابية قاوى قاضى خان بس لكها باورا كرنماز بس بلندا واز سي آوا وواو وكهايارويا جس س حروف پیدا ہو مجھے ہیں اگر یہ جنت کیا تار کے ذکر ہے تھا تو نمازاس کی پوری ہوئی اوراگرور دیا جم مصیبت سے تھا تو نماز اس کی فاسد ہوگئ اورا گراینے گنا ہوں کی کثرت کا خیال کرے آ و کی تو نماز قطع نہ ہوگی اور اگر نماز میں ایسارویا کے صرف آنسو بہر آ و شاخی تو نماز فاسدن ہوگی ادراگراخ اخ کہاتو اگرسنانہ جائے تو بالا جماع نماز فاسدنہ وگی اور مکردہ ہوگی اس لئے کدوہ کلام نیس میر پیطام زحسی میں تکھاہے۔اگرایے تجده کی جگہ سے خاک کو پھونکاتو اگر وہ پھونکنامٹل سانس لینے کے تھا کہ اس کی آواز سی نبیس جاتی تھی تو نماز فاسد نہ ہوگی لیکن ممر اایسا کرتا تھروہ ہاوراگراس طرح منے میں آیا تھا کہ حروف ججی اس میں سے پیدا ہوتے تھے تو وہ بمز لے کام کے ہاور نماز اس ہے بطع ہوجائے گی بیغلاصہ میں لکھا ہے۔اگر جانور کوہو کہ کے یا گئے کوہو کہ کے ہٹاویا تو نماز قطع ہوجائے گی ادراگراس طرح ہٹایا کہ حروف جنی نہیں جیدا ہوئے قراز قطع نہ ہوگ کسی نے بلی کواس طرح بلایا کساس کی آواز ہس حروف مجھی بیدا ہو کئے تو نماز قطع ہوجائے کی ااوراگر اس طرح بلایا كرحروف جي شديدا موسئة تماز قطع ندموكي اورجب لي كواس طرح بمكايا كرحروف يجي بيدا موسئة تنفاز قطع بوجائ يدفيروس لكما ہا گرعذر كه كارااوراس برمجبور نداتا اوراس سے حروف حاصل ہو كئے تو نماز فاسد ہوجائے كى يتمبين بس كھا ہاور أكراس سے حروف ظاہر نیں ہوئے تو بالا تفاق نماز فاسد شہو کی لیکن بیکروہ ہے ہے جالرائق میں کھیا ہے اور عذر سے کھٹکارا مثلاً مجبور تھا تو نماز فاسد نہ ہوگی اس واسطے کیاس سے چی تبین سکتا تعاادراس طرح آ وآ و کہنا اوراد واد و کہنا اگر عذر سے ہمٹلا مریض ہے اینے نفس میں طاقت نہیں رکھتا تو اس کا بھی بھی تھم ہےاوراس دفت میں وہش چھینک یاؤ کار کے مجھا جائے گا اور اگر چھینک ٹی یا ڈکار ٹی اور اس سے کلام پیدا ہو گیا تو نماز فاسدن ہوگی میجیداسر حسی میں مکھاہے۔اگراپی آواز درست کرنے کے لئے یااپی آواز کواچھا بنانے کے لئے کھٹکار اِنو سیح قول کے ہموجب نماز فاسدنہ ہوگی اس طرح اگرامام ہے کوئی خطا ہوئی اور اس کے بنانے کے واسطے مقندی کھنگارا تو نماز فاسدنہ ہوگی اور غاینة میں ہے کہ اگر کوئی مخص اینے نماز میں ہونے برآ گاہ کرنے کے لئے کھٹارا میں تو نماز فاسد سہو کی بیمبین میں لکھا ہے اگر قرآن میں دیکھ کر قر اُت ل کوتک بیششوع کی زیادتی بر دلیل ہے اور آگر صریح کہتا کہ اللہم اخلنی ایند ۔ الهی جمعے جنت میں داخل فرماوے یا اللہم اجرنی من النار۔ الهی جمعے دوزخ ے نجات دے دے تو نماز تطع ت موتی ہاں کتابی میں بدرجیاد فی تطع ت موگی اس ع سیر نکدورد ومصیبت سے جلانا اور روم بدون دعا کے معروف ہے تو کویا اس نے کہا کہ بائے جھے پر بڑی معیبت ہے یاوائے جھے پر پڑی تکایف ہے توب بالفترورمفسد ہے اام سے قیاس اس کامتنفی ہے کہ کھنکارتا مفسد ہو كيونكدو وكلام اوااور كلام مفسد ب مرخرض مي محكاد ني كامفسد نديونانس كرسب ساختيادكيا كيالين سنن ابن باجد بس معزمة على سروي ب عى آئفرت كَاتْفُوكِي فدمت من دوبار حاضر موتا تعارجى وقت عن آئا اور نماز يرجة موت تومير الي كمنكار ويتاس معلوم مواكوش مع ي واسط كمتكارنا مفسدتين كذاني الثاي ا کی او امام ایو صنید کن در کیداس کی نماز فاسد ہوگی اور صاحبین کن درکی فاسد نہ ہوگی اور امام ایو صنیق کی دلیل ہے ہے کہ آن کا اضانا اور اس کے ورق او نا اور اس پر نظر کرنا تمل کیر ہاور بغیر اس کے نماز اوا ہو بھی ہے اور اس قول ہے معلوم ہوا کہ آن اس کے مساخر حل پر رکھا ہوا ور وہ اس کوا تعالیہ واور اور اس کے ورق نہ لو نا ہو یا محراب میں کھا ہوا ہوا ور اس کے افران سے بعلوم ہوا کہ دوسری دلیل امام ایو صنیفہ کی ہے ہے کہ قرآن سے لیما تعلیم مین سکھتا ہے اور وہ اعمال صلوق میں ہے بیس ہے اور اس سے بعلوم ہوا کہ خواو قرآن کوا تھا ہے ہم مورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے اور اس کی تعلیم ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ بوت کے بینے افعالے ہم مورت میں نماز فاسد ہو گا اس لئے کہ قرآن افعایا اور نہاں کھا ہے۔ اگر قرآن یا دے اور کھے صفیر میں قرآن سے دینے افعالے ہوا کہ اور اس کے بینے افعالے کی اور اس کے بینے افعالے کی اور اس کے بین موسل کی اور مختل اور جامع صغیر میں قرآن سے دینے افعالے کی در شدہ اس کی اور بہت پر سے میں قرق نہیں کیا بعض مشائ نے کہا ہے کہ اگر بعد را بیاتی تھے کہا ہوا کہ ماروں ہوا ہو نہاز فاسد نہ ہوگی اور بہت پر سے میں قرق نہیں کیا بعض مشائ نے کہا ہے کہا گر اور اس کے کہا تو فاسد نہ ہوگی ہے تعلیم کی موسل کی اور اس کو بھولیا تو بالا جمائ نماز فاسد نہ ہوگی ہے تعلیم کی موسل کے دیکھا اور اس کو بھولیا تو بالا جمائ نماز فاسد نہ ہوگی ہے تعلیم کی موسل نے دیکھا اور سمجھا تو امام ایو ہوست کے قبل کے موسل نے دیکھا اور سمجھا تو امام ایو ہوست کے قبل کے میں دو جب نماز فاسد نہ دیکھا اور سمجھا تو امام ایو ہوست کے قبل کے مورجہ نماز فاسد نہ دوگی اور اس کو جو اور اس کو جو اس کے دیکھا اور سمجھا تو امام ایو ہوست کے قبل کے مورجہ بھا ذات اس در دوگی اور اس کو کو جو اس کے اور اس کو جو اس کے کہا ور سمجھا تو امام ایو ہوست کے تو اور اس کو جو اس کی کہا ور سمجھا تو امام ایو ہوست کے قبل کے مورجہ بھا در اس کو کھا در سمجھا تو امام ایو ہوست کے قبل کے مورجہ بھا در سمجھا تو امام اور ہو سے کہا در سمجھا تو امام اور ہوست کے تو اور سمجھا تو امام اور ہوست کے تو اس کے تو کھا در سمجھا تو امام اور ہوست کے تو اور سمجھا تو امام کیا کہ در سمجھا تو امام کو در سمجھا تو امام کے دیکھا در سمجھا تو امام کو در سمجھا تو امام کے دیکھا در سمجھا تو امام کو در سمجھا تو امام کو در سمجھا تو اما

اورامام بحر کے قیاس کے بموجب نماز فاسد ہوگی یو خیر و بھی لکھا ہا ورسی ہے کہ نماز اس کی بالا بھائ فاسد نہوگی یہ
ہوا ہے بھی لکھا ہے اور اگر کوئی قسد کر کے بچھ یا بلا قصد سمجے اس میں بموجب قول مجھے کے کوفر ق نیس ہے بین میں لکھا ہے اگر نماز کے
اندر انجیل یا تو رات یا زیور میں ہے کھ پڑھا خواہ وہ تر آن انچی طرح پڑھ سکتا ہو یانہ پڑھ سکتا ہوتو نماز اس کی فاسد ہوجائے گی یہ
فاوی قاضی خان میں لکھا ہے دوسری قسم ان افعال کے بیان میں جن سے نماز فاسد ہوجاتی ہے مل کیڑ سے نماز فاسد ہوجاتی ہاور
علی سے فاسد نیس ہوتی یہ بھی سرخی میں لکھا ہے قبل اور کیر میں کیا فرق ہے اس میں تین قول بیں اقول یہ ہے کہ جس کا م کی
عاوت دونوں ہاتھوں سے کرنے کی ہوتی ہے وہ مل کیر ہے اگر چدا کہ ہاتھ سے تی کر سے جسے تمامہ ہا تھ متا اور کرتا پہنوا اور پانجامہ
ہا تم متا اور کمان سے تیر چھوڑ تا اور جس کا م کی ایک ہاتھ ہے کرنے کی عادت ہووہ قبیل ہے اگر چدونوں ہاتھوں سے کر بے بھے کرتا
ہا تم متا اور بی فاور میں اور میں اکھا ہے۔

دوسراتول ہے کہ نماز پڑھنے والا اپنی رائے ہیں جس کو تیل ہے وہ تیل ہے اور جس کو کیٹر سمجھے وہ کیئر ہے اور یہ قول امام

الاحنفیہ کے قول سے بہت قریب ہے تیسراتول ہیہ کہ اگر دور کے کوئی ویکھنے والا اُس کود کھے کریفین کرے کہ بیٹماز ہیں تیس ہے قوہ

عمل کیئر ہے اور اُس نے نماز فاسد ہوتی ہے اور اگر شک ہوتو مفسد نہیں ہی اصح ہے ہیں ہی کھما ہے اور بی احسن ہے بیریو سرحی

عمل کھما ہے اور ای کو اکثر فقہا ہ نے اختیار کیا ہے بیر فادئ قاضی خان اور خلا مہ بی کھما ہے۔ اگر تلوار کھے میں ڈائی یا نکائی تو اُس سے

نماز فاسد نہیں جمہوتی اور ای طرح اگر اپنی چا در اور حمی یا بھی چز اُٹھائی جس کہ ایک ہاتھ ہے اُٹھایا کرتے ہیں یا کسی پچہ کو یا کہڑ ہے کو

اور ہی کی کیئر نماز کے اعمال میں ہے جہوبی اگر مثل کو می جدہ وزیادہ کیا تو یہ نہ کا گھرے می کرنماز کے اعمال میں ہے ہی طرح اصلاح کی لیے اُٹھی کی کی کے لیے مل کیئر سے جم کرنماز کے اعمال میں ہے ہی طرح اصلاح کی لیے مل کیئر مفد تیس میں ہو کہ خان کے اور اُٹھی ہی اُٹھی ہو گئی ہو گئی ہو گئی اللہ معلم ہو کہ نماز نیس میں معلم اور کہ مار تا اور کی کا مدن کی کرنماز کی الدور میں موسل کا کرنے والدو کی جس والے کہ نظر میں خلن خالب معلم ہو کہ نماز نوس میں اور کو طلب کی ان اور اس کی کرنے والدو کی خوالد کی میں وسک کی گئی تعلم والے نماز نوس میں موسل کا کرنے والدو کی خوالد کی موسل کا کرنے والدو کی خوالد کی انہ کی موسل کی کرنے والدو کی خوالد کی کو کرنگ کی تو معلم ہو کہ نماز نوس میں دور کے وطلب کی کار میں اور کی کار کرنے مورون کے ایک کرنے والدو کی کھر وہ کرنے کارکھی ہو کہ کار کو کا میں وہ کا کہ کو انہ کی کھر کی کرنگ کی دور سے دی کھر تا تا اور کو کار کو کارکھی میں موسل کارکھی کو کارکھی وہ کرنگ کی کو کارکھی کی دور کی کو کھر کی کرنگ کی کہ کو کے کہ کو کی کرنے کی کرنگ کی کرنے کو کرنگ کی کو کرنے کی کرنگ کی کرنے کرنگ کی کرنگ کی کرنگ کی کرنگ کی کرنگ کو کرنگ کی کرنگ کی کرنگ کی کرنگ کرنگ کی کرنگ کرنگ کی کرنگ کی کرنگ کی کرنگ کرنگ کرنگ کی کرنگ کی کرنگ کی کرنگ کی کرنگ کی کرنگ کرنگ کرنگ کرنگ

ا بنے کا ندھے پر اُٹھایا تو اُس سے تماز فاسد نہ ہوگی بیفآوی قاض خان میں لکھا ہے اور اگر کوئی السکی چیز اٹھائی جس کے اٹھانے میں لکیف اوروقت موتى بيق نماز فاسدموجائ كى يظهيريدين كعاب أكرجان كريا بمول كركمايايا بياتو نماز فاسدموجائ كى ميذاوى قاضى خان يش لكھا ہے۔ اگراس كے دانتوں ميں وكھ كھانا تھا اور اس كونكل كيا اگروہ ہے ہے كم تھا تو نماز فاسدنہ ہوگى كروہ ہوگى اور اگر ہے كے برابر ہوگاتو فاسد ہوگی بیسرائ الوہاج میں فراوی سے قاری سے اور بی تبیین میں اور بدائع اور شرح طحاوی میں لکھا ہے اور بقائی نے ذکر کیا ہے کہ يني استح ب بيجندي شر الكعاب- اكراس ك وانتوب من عنون ذكلا اوراس كونكل كميا توا كرتفوك اس يرغالب تفاتو نماز فاسد نه بوكي بيد سرائ الوہائ میں لکھا بے نصاب میں ہے کہ اگر کی مخص نے نماز شروع کرنے سے پہلے پھی کھایا بیا پھر نماز شروع کردی اوراس سے منہ على كي كمان يابين كي يزياتى روكى تى اوراس بقيدكوكماليايا بي ليالواس كى نماز قاسد ند موكى اوراس بيفتوى باس طرح اكراس كدانتو ں میں کوئی چرمتی اور نماز میں ہاور وہ اس کونگل کیا تو اگر چہ ہے برابر ہواس سے نماز فاسد نیس ہوتی بیقول امام ابوصیف اور امام ابو السعت كاب مضمرات على الكعاب اكراس كدانول على عدون لكا ادراس كونكل كميانو اكرمند بحركر ندفعانواس الماز فاسدنيس موتى يدفاوى قاضى خان اورخلاصاور محيط يس الكهاب أكربابر ا ايك على منديس ليا اوراس كونكل كيا تو نماز فاسد بوجائ كى اور يمى السح ے اور اگر کوئی چیز میٹنی کھائی اور نگل کیا پھر نمازیں واغل ہوا تمراس کی شیرین مندیس موجودتنی اور اس کو بھی نگل کیا تو تماز فاسد نہ ہوگی اگر تَدُياشكرمند على رَكِي اوراس كوچبايانيس كيكن نماز راحة على اس كى شير ين علق كاندرجاتي بهة نماز قاسد موجائ كي يديم طامرتني على لكعاب ادري الخارب يظهير يبش لكعاب اوراكر بهت ساكوند چباياتو نماز فاسد بوجائ كي يرميط سرحى مي لكعاب أكرجهالي كوچبايا اور ووٹونی نیس تو اگر بہت چبایا تو اس سیب سے تماز فاسد ہوجائے گی کہ وہ عمل کثیر ہے اور اگر اس میں سے پچھٹوٹ کراس کے حلق میں واخل ہو کمیا تو اگر چیتموڑ اہونماز فاسد ہوجائے کی اور اگر اس کو چبایا نہیں اور تھوک کے ساتھ طل کے اندر جلی کئی تو نماز فاسد نہ ہو کی اور اگر اولایا کوئی قطرہ یا برف کا کٹرااس کے مندیش چلا کیا اوراس کونگل کیا تو نماز فاسد ہوجائے کی بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔ اگر نماز پڑھتے يس جِداحُ كى بنى اشحالي تو نماز فاسدت موكى بيرقم أوى قاضى خان بس اكسا بهادرا كرنماز يرجة بس جِداعُ بس من ركمدى تو نماز فاسدت بموكى اس واسطے کہ و ممل قلیل ہے میسراے الوہائ میں فماوی سے نقل کیا ہے۔ اگر مند بحر کرتے کی تو وضو نوٹ جائے کا تماز فاسد نہ ہوگی اور اگر منه بحرنے ہے کم نے کی تو اس کا وضو بھی تہیں تو نے گا اور تماز بھی فاسد نہ ہوگی اور اگر منہ بحر کرنے کی اور اس کونگل کمیا اور وہ اس کوانگ ویے پر قادر تھا تو نماز اس کی فاسد ہوجائے گی اور اگر مند بحر کرنے گی تو امام ابو پوسٹ کے تول کے بموجب نماز فاسد نہ ہوگی امام محد کے قول کے موافق فاسد ہوجائے گی اور زیاد واحتیاط امام بھی سے جائے اول قاضی خان میں لکھا ہے۔ اگر عمر اتے کی تو اگروو تے منه بحركر نتقی تواس کی نماز فاسد نه بهوگی اورا گرمنه بحر كرتھی تو نماز فاسد بوجائے گی بیرمچیط میں لکھا ہے۔ اگر نماز میں قبلہ کی طرف کو جانا گیا تو اگر لاحق نبیل ہے اور مسجد سے نبیل نکااتو نماز فاسد ندہ وجائے کی اور میدان میں جب تک مقول سے نبیل نکا تب تک فاسد ندہ و کی بیمنیہ عى المعاب ادراكر قبله كى طرف كوينية يجيروى تو نماز قاسد موجائ كى يظهير بدعى المعاب اكرنماز بس بقدرايك مف يح جلاتو فماز قاسدن جو کی اور اگر بعقدر دومفوں کے ایک بار چلاتو تماز فاسد بوجائے گی اور کھی تغیرا پھر بعقدر کے ایک صف کے جلاتو نماز فاسد عن بوکی ب درمیانی تغیراؤ بفدر کن ہوا ا ع ام محد نے سر کمیر على اوراق بن آبس سے ذکر کیا ہے کداس نے ابو ہرمی قاکود یکھا کدا ہے محودے کی قبا بکڑے

ا درمیانی تغیرا و بعقد در کن ہوتا ہے ام محر نے سر کیر علی اوراق ہی تیس ہے ذکر کیا ہے کداس نے ابو ہر رہ قالود کھا کہا ہے محوائے کا با پائے گئے ہے انداز بزیجے تھے بیان ہتک کہ دور کھتیں بڑھیں گارتیا ان کے ہاتھ ہے چھوٹ کی اور کوڑا جانب قبلہ دوان ہوا ہی ابو ہر رہ نے بیتھا کر کے اس کی قیاء پکڑی اور اس کے پائے پر بالی دونو اں کھتیں بڑھیں اور امام تھ نے کہا کہ ہمائی کو لیتے ہیں جب کرقبلہ کی طرف پینے تکرے ہمیں کو گئفسیل قبل و کیٹری نہیں کھی اور اس کے بیتری کو لیتے ہیں جب کرقبلہ کی طرف پینے تکرے ہمیں کو گئفسیل قبل و کیٹری نہیں کھی اس سے خاہر ہے کہ قبلہ درخ رف اور کی اساد سے خاہر ہے کہ قبلہ درخ رفاز کرا ہو مقد دیا ہے اور کوٹ الاسلام سقد کیا نے بی اساد سے خاہر ہے کہ جو مقد کہ بیس ہو

فآوی قاضی خان میں لکھا ہے دفع مدین سے نماز فاسد نہیں ہوتی اگر دونوں یاؤں پھیلا کرسواری کے گدھے کو با تکاتو نماز فاسد ہوگی اور اگرایک یاؤں ہے ہا تکاتو تماز فاسد نہ ہوگی بیرخلاصہ جس لکھا ہے اوراگرایک یاؤں ہلایا تگر برابر ہلاتا رہاتو فاسد نہ ہوگی اوراگر دونوں یا دُن کو ہلا یا تو نماز فاسد ہوجائے گی اس قول میں دونوں یا دُن کے مل کودونوں ہاتھوں کے ممل پر ایک یا دُن کے مل کوایک ہاتھ کے عمل پراغتبار کیا ہے بعضوں نے کہاہے کہا گردونوں یاؤں تھوڑے ہلائے تو نماز فاسد ندہوگی بیمجیط سرحسی میں لکھاہے بہی اوجہ ہے یہ بحرالرائق ميں لکھا ہے اگر سیندا پنا قبلہ کی طرف ہے بھیرویا اورمعذور نہیں ہے تو نماز فاسد ہوجائے گی اورا گرمنے بھیرا سینہ نہ بھیرا تو نماز فاسدت ہوگی بیز اہدی میں لکھا ہے گریے تھم اس صورت میں ہے کہ فور استقبلہ کی طرف کو پھیرے بیز خیرہ میں لکھا ہے اگر جانور پرسوار مواتو تماز فاسد ہوجائے گی اس واسطے کہ وہ ایسا کام ہے کہ بغیر دونوں ہاتھوں کے پورائبیں جوسکتا اور اگر جانور پرے اتر اتو نماز فاسدند ہوگی میڈاوی قاضی خان میں لکھا ہے آگر کوئی نماز پڑ ھتا تھا اس کوا بکے شخص نے اٹھا کرایک جگہ سے دومری جگہ پہنچا دیا تکروہ قبلہ کی طرف ہے تبیس پھراتو تماز فاسدنہ ہوگی اورا گراس کو جانور پر بٹھا دیاتو تماز فاسد ہوجائے گی بیسراج الوہاج میں کھاہے اگر بلاعذر امام ے آئے بڑھ کیا تو نماز فاسد الم ہوگی بیفاوی قامنی خان میں لکھا ہے اور فاوی فضلی میں ہے اگر کوئی مخص جنگل می تمازیز ھرباہے اورانی نمازی جکہ ہے بفذر سجدہ کر لینے کی جگہ کے بیچھے کوہٹ کیا تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی اوراس طرح مقدار جو داوراس کے بیچھے اور دائے اور بائیں اعتبار کی جاتی ہے ادر اس کوظم مجد کا دیا جاتا ہے تو جب تک اتن جگہ ہے تیں بڑھامسجد ہے یا ہرنبیں ہوا اس باب میں لکیر تھنچے لینے کا پیچما مقبار نہیں ہے بیماں تک کہ اگر کوئی مخص اپنے گر دلکیر تھنچے لے اور لکیر ہے ہا ہم نہ واور مقد ارجو د ہے یا ہم ہو گیا تو نماز قاسد ہوجائے کی بیمجیط میں مکھاہے اگر صف کے چھ میں کچھ جگہ خالی تھی اور اس میں کوئی محض واغل ہوا اور دوسرا محض جگہ فراغ ہونے کے واسطےآ کے بڑھ تمیا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی پیززانتہ الفتاویٰ میں لکھا ہے اور بھی قلیہ میں لکھا ہے۔ کوئی شخص اپنے گھر مغرب کی نماز پڑھتا تھااورا یک مخص نے آکراس کے بیٹھے قال کی نہیت بائدھ کی اورامام بھول کر چوتھی رکعت کو کھڑا ہوااور تیسری رکعت پرنہ بیٹھا اور منفقدی نے اس کی متابعت کی تو فقہانے کہا ہے کہ امام اور منفقدی دولوں کی نماز فاسد ہوجائے گی بیرفناوی قاضی خان میں کھاہے۔ نماز میں بچھو یا سانپ کے مارنے سے نماز فاسدنیں ہوتی خواہ ایک ضرب میں مرے خواہ بہت ی ضربوں میں میں اظہر ہے اور مجمع النوازل مي لكهاب كما كريدها دينه مقترى برواتع جوااورجوتي باته من في كراس كي طرف جائز واكر چدامام التي بزه جائے تو بھی نماز قاسد نہیں ہوتی بیفلا صدیس لکھا ہے سب طرح کے سانیوں کے ماریے کا بھی تھم ہے بھی تھے ہے بیا ہداریس لکھا ہے اور سانب اور بچوکا مارنا نماز عی اس و قت مباح ب که جب اس کے سامنے آجائے اور ایز دینے کا خوف ہواور اگر ایز او بے کا خوف نہیں ہے تو مکروہ ہے بیچیط میں لکھا ہے اگر ہے در بے تین پھر پھیتھے یا جو کیں ماریں یا ہے در ہے تین بال اکھڑے یا اعظموں میں مرمہ لگایا تو نماز فاسد ہوجائے کی بظہیر بیش لکھا ہے جہتہ میں ہے کہ بعض مشائع ہے کہا ہے۔

اگر کسی تخف نے پی آرائی طرح بیدیکا کہ اپ ہا تھے کو پھیلا کرخوب طافت ہے کھینچا اور ہوا میں پھر پیدیکا تو ایک پھر کے بیسکنے ہے اس کی نماز فاسد ہوجائے گی بیتا تارخانے میں لکھا ہے اور حسن ہے دوایت ہے کہ اگر کوئی جانور پر سوار ہو کرنماز پڑھتا تھا اور اس کو بھر کرنے کے لئے ماراتو نماز فاسد ہوجائے گی اور بعضوں نے کہا ہے کہ ایک ہاریا دو بار کے مارتے میں نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر سنجر کرنے کے لئے ماراتو نماز فاسد ہوجائے گی اور بعضوں نے کہا ہے کہ ایک ہاریا دو بار کے مارتے میں نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر مشجملہ مفسدات کے دل ہے مرتبہ ہونا۔ بخون ہونا۔ انماء ہونا ہر موجب تسل دکن چیوڑ نا بلاغذ رمتفذی کا امام سے پہلے رکوئ کرنا وسر افسان نماز ہوجائے گئے بعد لعام کے بعد و بوخی متابعت کر کے ترکیک ہونا میں ہونا ہونا ہونا ہونا کہ دار نے کے بعد امام کے بحدہ بوخی متابعت کر کے ترکیک ہونا میں انہ انہ انہ کا قبلہ دون اس کے درمیان آماز میں امام کا قبلہ دونے موال نماز ہم اور کہ کی تابعت کر کے ترکیل ہونا ا

رگعت میں تمن بار مارے کا لینی ہے درہے مارے کا تو نماز فاسد ہوجائے کی بیجیط میں لکھا ہے۔ اگر کسی آدی کو ایک ہاتھ یا کوڑے ے ماراتو نماز فاسد ہوجائے کی بیمنید المصلی میں اکسا ہے اگر کی جانور پر پھر پھینکا تو نماز فاسدند ہو کی مرحروہ ہو کی بیضلامر میں اکسا با كرة مينيموز كونكالاتو نماز فاسدند بوكى يديد مزسى من الكعاب اكرموز وبهاتو نماز فاسد موجائكى أكرجانوركونكام وى ياز ین تھینجایا اس کا زین اتارتو نماز فاسد ہوجائے کی بیٹناوی قاضی خان میں لکھا ہے آگر بقدر تین کلموں کے نماز میں لکھا ہے تو نماز فاسد ہوجائے کی اور اگر اس سے کم لکھا تو فاسد تہ ہوگی اور فرآوی میں ہے کہ تین کلموں کی مقدار جموع النوازل میں تھی ہے بی خلاصہ میں لکھا ہے اور اگر ہوا میں یابدن پر پچھ لکھا جو ظاہر نہیں ہوتا ہے تو اگر چہ بہت ہونماز فاسر نہیں ہوتی بیسراج الوباج میں لکھا ہے اگر درواز ویند كياتو نماز فاسد شبوكي اوراكر بندورواز وكمولاتو نماز فاسد موجائ كيدنآوي قامني خان بي لكما بهاكركوني عورت نماز باحق هي اور تحمى بجيئة اس كى بيتان كوچوساا كروووه تكاتو نماز فاسد بوجائ كى ورنه فاسدنه بوكى اس واسطے كه جب دووه تكاتو دوده يلانا بوا اوبغیراس کے دووھ بلانانبیں بیمچیاسز میں میں لکھا ہے اگر تین چسکیاں لیس تو بغیر دووھ نظے بھی حورت کی نماز فاسد ہوجائے گی بیہ قاویٰ قامنی خان اورخلاصہ میں لکھا ہے اگر کوئی عورت نماز پڑھتی تھی اوراس کے شوہر نے اس کی راٹوں میں بجامعت کی تو اگر جہاس ے بچھرطوبت کا از ال نہ ہوا ہوتو اس کی نماز فاسد ہوجائے کی اوراس طرح اگر شہوت سے یا بغیر شہوت مورت کا بوسر کر لیا یا شہوت ے مساس کیا تو عورت کی نماز فاسد ہوجائے کی لیکن اگر حورت نے مردنماز پر ہے والے کا بو سرایا اوراس ونت مروکواس کی خواہش نہ جوئی تو مرد کی نماز فاسد شہوگی۔جس مورت کوطلاق رجعی دے چکا ہے اگر نماز کے اندرشہوت سے اس کی فرج کود یکھا تو طلاق ہے رجعت ہوجائے گی ایک اور روایت کے ہموجب اس کی نماز فاسد نہ ہوگی میں تنارے بیا خلاصہ میں اکسا ہے۔ اگر نماز یز ہے میں اپنے سریا ڈاڑمی میں تبل ڈالایا اپنے سر پر گلاب لگایا تو نماز فاسد ہوجائے گی کہا گیا ہے کہ یتھم اس دفت ہے کہ جب شیشی لے کرتیل سر پر وُ الا اور الرَّيْنِيْل باتھ مِن تھا اور اس ہے اپنے سریریا ڈاڑی پرمسح کرلیا تو تماز فاسد نہ ہوگی بیفاوی قامنی خان میں لکھا ہے اگر اپنی داڑھی میں تنکھی کی تو نماز فاسد موجائے کی بیر پیطامز حسی میں لکھا ہے۔ اگر ایک رکن میں تمان بار تھجلایا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی بید اس وقت ہے کہ ہر بار ہاتھ اٹھالے اور اگر ہر بار ہاتھ نہ اٹھائے قاسد نہ ہوگی اگر ایک بار تھجلا یا تو تکمروہ ہے بیفلامہ میں لکھا ہے۔ اگر نماز پڑھنے والے کے بجد وکی چکہ میں ہوکرکوئی گذر کیا تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی اور وہ گذر نے والا محض کتبگار جم وگاس مسئلہ میں فقبہا نے بہت کلام کیا ہے کہ تماز ج سے والے کوئس جگہ تک گذر نا مروہ ہے اسمے یہ ہے کہ نماز ج سے والے کی جگہ اس کے یاؤں سے بجدہ کی جکہ تک میں گذرنا مکروہ ہے بیٹمبین میں لکھا ہے ہمارے مشامخ نے کہا ہے کہ اگر کوئی مخص نماز پڑھنے میں اپنے محدہ کی جگہ نظر ڈالے ہوے ہو پھر گذرے اور گذرنے والے پراس کی تظرنہ پڑے تو تحروہ نہیں مہی سچے ہے بیافلا مسٹس لکھا ہے بیٹی اسمے ہے بیبدا کتے میں الکھاہے اور بھی تعیک ہے بیتہا بیش تکھاہے بیتھم جنگل کا ہے اور اگر مسجد میں ہے تو اگر نمازی اور گذر نے والے کے درمیان میں کوئی حائل ہے کوئی آدی یا ستون او محرو ونیس اور اگر اس کے درمیان میں کوئی حائل نہیں ہے اور معجد چھوٹی ہے تو ہر جکہ سے محروہ ہے ے۔ اور فرق دولوں مسئلوں میں بیرہے کہ اگرمورت نماز پڑھی تھی اور شو ہرنے بوسرلیا تو محارت کی نماز اس لیے فاسو ہو کی کہ فاعل جماع کا در دہوتا ہے تو جب ودامی جماع میں ہے کوئی عورت کے ساتھ کرے گاتو اس کی ن ماز فاسد ہوجائے گی اورا گرمرونماز پڑھتا ہے اورعورت نے بوسرلیا تو عورت فاعل جما کی نیس اس ليداس كى المرف يدودا كى جماع كايايا جانا واطل جماع تيس جب تك كدمر دكوشموت مندموكذ افى الشاك الع

ع بدنیل آول علیدالسلام لوغم المهاه بین بدی المصلی اذاعلیه من الورز لوقف اربعین بینی اگر مصلی کرد پرد گذرنے والا جانتا کدأس پر کیا گناه پر تا ہے آووہ البته کمٹر اربهت اچالیس تک الواتصر راوی فی عذر کیا کہ جھے یاد شد ہا کہ چالیس دن فرمائے یا چالیس مادیا چالیس سال اور بیدد یہ مسیحین سے ہے اور بر ازگی روایت میں چالیس فریف نہ کور ہے تااع اور بری مجدکوجنگل کا تھم ہے بیکانی میں تکھا ہے اگر چبوتر ہ کے اوپر پڑھتا ہوتو اگر سامنے گذر نے والے کے اصفانم إز برجنے والے ے مقابل ہوتے ہیں تو مگرد ہے ورنہ مروونیس بیمیط سرنسی میں لکھا ہے۔ اگر دو مخص طے ہوئے ہوں تو کراہت اس مخص کے واسطے ہوگ جس مصلی کے تریب ہوگا میسراج الوبائ میں لکھا ہے فقہانے کہاہے کہ جو محص سوار ہواور نماز پڑھنے والے کے ساسنے گذرنا جاہے چرحیلہ یہ ہے کہ جانور کی آ زیس ہوکر گذر جائے تو گنبگار نہ ہوگا اس واسطے کی جانور کی آ ڑ ہوجائے گی بینہا یہ ش اکھا ہے اور اگر دو محض گذر ناما بین تو ایک مخص نماز برجے والے کے سامنے کمٹر ابوجائے اور دوسر اعتص اس کی آ ڑیں گذر جائے چرو و پہلا محض بھی كرااس المرح وونول كذرجا تمي بيقديد عن لكعاب اورجوهم جكل عن نمازير هناجا بتابواس كوجابية كدكراب ساية ايك متر ولیکمز اکرے جس کا طول ایک ذراع اور منائی بغذر انگی کے ہواور اس کواچی واحنی یا بائم میمنووں کے سامنے کرے اور واحنی معنووں کے سامنے کرنا افضل ہے بیٹمبین میں لکھا ہے اور اگر لکڑی گاڑنہ سکے تو اس کو ڈالدے بیکا فی میں لکھا ہے اس مسئلہ کی ایک جماعت نے مجملہ ان کے قاضی خان نے بھی جامع صغیر کی شرح میں اس کی تھیج کی ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور خلا صدیس ہے کہ می است ہاور تعید علی ہے کہ بی مختار ہے بیشرح ابوالمکارم علی تکھاہے اوراس کوسائے رکھے تو لمبائی علی رکھے جوزائی علی ندر کھے یہ بین میں تکھا ہے اور اگر اس کے پاس کوئی لکڑی یا گاڑے یا سامنے رکھنے کی چیز ند ہوتو عامد مشائخ کا قد ہب یہ ہے کہ خط نہ کھنچاور بد ا کیدوایت ہے الم محمد سے اور بعض مشار کے نے کہا ہے کہ یہ قط تھنچے اور اہام محمد سے ایک روایت میں یہ محمی منقول ہے جن فقہائے عط تھیجنے کو جا ترکہا ہے کیفیت خط بھی انکا اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کے طول میں خط تھینے اور بعضوں نے کہا یے راب کی صورت کا خط تھنچے بیرمحیط ش الکھا ہے۔ اگر سامنے کس کے گذرنے کا خوف نہ ہواہ رواستہ کی طرف کو مند نہ ہواتو اگر ستر ہ نہ کھڑا کرلے تو سیجھ مضا کقتریں ہے بین میں لکھا ہے۔امام کے سامنے جوسترہ ہووہی جماعت کاسترہ ہے اگر نماز پڑھنے والے کے سامنے سترونیوں ہے اور اس كے سامنے كوكو فى محض كذر سے ياستر و ب اور تمازى اور ستر و كے درميان كوئى مخض كذر ناميا بين تواس كواشار و يا تنبي سے رو كے يعنی سحان القد کے بید ہدایہ بیں لکھا ہے فقہانے کہا ہے بیمر دوں کے واسطے ہے اور تورتوں کے واسطے تھم یہ ہے کہ وہ ہاتھ ماریں اور المريقة اس كابيب كدوائ إليوك الكيول كي بشت بالمي باته كي بتعيلول بر مارد يراد ائل مي عايدة البيان سي نقل كياب اثاره اور سیج دونوں کوجع کرنا محروہ (1) ہےاوراشارہ سرے کرے یا استحصے کرے یاان دونوں کے سواسی اور مضوے کرے بیکائی میں تکھاہے اگر نماز میں رکوع یا مجدوزیادہ کرویا نظاہر روایت میں بیالمورے کے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے اور اس طرح اگر دو تجدید یا زیادہ بر معادیتے تو بھی تماز فاسدنیں ہوتی اور یک تھم اس صورت میں ہے کہ اگر دورکوئ بر میادیے یا اس سے بھی زیادہ کردیتے اور اگر تمازتمام كرنے سے پہلے ايك دكعت بورى زياده كردى تواس كے تماز قاسد على موجائے كى اگرامام نے ركوع كيااورايك بحده كياور جب ایک بجدہ کر کے سرا تھایا تو ایک اور مخص آ کرنماز میں اس سے ساتھ داخل ہوا اور اس نے رکوع کیا اور دو بجدے کے تو اس کی نماز قاسد ہوجائے گاس واسطے کداس نے بوری ایک رکعت بر حادی نعنی رکوع اور جوداوراس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے میعط میں اکھا ہے کوئی مخص ظہر کی نماز پڑھتا تھا اور اس نے ٹی تکبیر کہ کرعصر یانفل کی نماز شروع کر دی تو مہلی نماز اس کی فاسد ہو جائے گئ اس ا مره عمراد مكرى يا دركونى جيز بجونمازى كرماية أوموجائدا الع المازى في هدائة تعالى كانام من كركها على جال يا في كالتيام كان م سناوند آب بردرود برحايامام كاقر أت في اوركها يج كهاالله في اورأس كرمول في وان كلمات بفياز فاسد جوى الرحكم بحجاب كاقصد كيابوكايعي اكر بعصد تعظيم اور شاوك كيكانوبينماز فاسد شهوكي اوركبناس قدرمعترب كدائة آب سفة اوراكراس طرح كها كدخود يمى ندسنانو فماز فاسد نديوكي كذاني (۱) يہ جومديث عمد آيا ہے كدكذر نے والے سے جنگ كرے كروه شيطان بريستون ہے چاني زطبى نے مرحى سے قل كياكہ يقم ابتداحة اسلام عمد تعاجب تماز كاعراكام كرنامياح تغااب أس كي اجازت نييس كذا في الشامي اا

ا مین خواد عرنمازی نیت کر لےخوادای کوکرے تلفظ نیت ہے پہلے نماز فاسد ہے کیونکہ نیت کا تلفظ کلام ہے اور کلام نماز کا مضد ہے کذائی الشائ کا ا ع اور فاسد کرنا ہے نماز کو کوندہ کرنا نمازی کا تاپاک چیز پراگر چدائی کو پاک چیز پردھرالیا ہو بخلاف دولوں ہاتھوں اور کھٹنوں کے کہا کران کونجس پرد کھا ہوگا تو نماز فاسد نہ ہوگی کا ہرروایت برا سے بیدہ اور نیک ہے متنی کہ جو یکھ پڑھ چکا وہ مجوب ہوگا اورا مام شافتی اورا حد کے زویک اگر منظر و نے امام کی افتد اکی نیت کی آقر ماضل ہونا مجھ ہے مجرجو پڑھ چکا و محسوب ہا در پہلآخر بیدکا فی ہے اس

ودبرىفصل

## ان چیزوں کے بیان میں جونماز میں مکروہ ہیں اور جومکروہ نہیں

نماز پڑھنے والے کواسینے کپڑے اور دازھی یابدن ہے کھیل کرنا یا بجدہ میں جاتے وقت اپنے سامنے یا چیچے سے کپڑا آنھانا عمره والسيد معران الدرابية في لكعاب ادراكر كيز ، كواس لئے جينئے كدركوع من اس كے بدن سے ليٹ نه جائے تو مضا لكة بين اور ا گرنماز کے فارغ ہونے کے بعد یا پہلے پیشانی ہے مٹی یا تنگ ہو تھے تو اگراس کواس سے ضرر تعااد رنماز میں خلل پڑتا تھا تو مضا نقة نہیں ادر اگر خلل نہیں پڑتا تھا تو درمیان تماز میں کروہ ہے اورتشد اور سلام سے پہلے کروہ نہیں بدقاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اس کا چھوڑ ناافضل ہے میر پیطا سرحسی میں لکھا ہے نماز میں اپنی پیشانی ہے پیپنا یو مجھنے میں مضا نقہ نہیں بیڈنا وی قاضی خان میں لکھا ہے اور جو كام مغيد ، ونماز من اس كركر في سي يجومضا مُقتنين اور ي النيزات من طور برا بت بواب كرآب في بينا بيثاني سي و نجواب اور جب بجدہ سے کھڑے ہوتے تھے تو کیڑے کودا ہے یا یا کمی جانب کو جماڑتے تھے اور جو کام مغیر نہیں وہ نماز میں مروہ ہے بی خلاصہ هى لكىما ہے اور يہ نمايہ هى لكىما ہے۔ نماز كے اندراگر ماك على سے يحدوطو بت تكلى تو اس زمين پر نيكنے ہے اسكا يونچے و بينا اولى ہے يہ قلیہ بی الکھا ہے اور آ بنوں کا یا سیحان اللہ کا ہاتھ سے گنا تماز میں مکروہ ہے اور ایام ابو یوسف اور ایام مجد سے منقول ہے کہ اس میں پکھ مضا كقة نبيل بعضول نے كہا ہے كہ بيرخلاف صرف فرضوں ميں ہاورنغلوں ميں بالاجماع جائز ہے اور بعضوں كا قول ہے كہ خلاف نغلوں میں ہےاور فرضوں میں بالا جماع جائز تہیں اور اظہریہ ہے کہ سب میں خلاف ہے تیمین میں لکھا ہےاور اگر کسی مخص کو سکننے کی مرورت پڑے تو اشارۃ مخے ظاہر نہ مخے اور جو تحض مجبور ہووہ صاحبین کے تول پڑھل کرے بینہا پیریں لکھا ہے اور نقتہانے کہا ہے کہ اگر الكيول كير عدا شاره كرلية كرونبيل بيفاوي قاضي خان م الكهائ اورنماز سر بابرتيج كے كننے من اختلاف بمنصفى على المستح قول كے بموجب نمازے با بركرو وئين سيمين عن لكما باورسورتوں كا كنتا كرو و المان واسطے كرو واعمال صلو ة ين ے نبیل یہ بدایہ میں لکھا ہے۔ اور کنگریوں کو ہٹانا مروہ ہے لیکن اگران کی وجہ سے تجدونہ ہوسکے تو ایک یادو پارصاف کروینا مکروہ نبیل اورظا برروايت من يه ب كدايك بارصاف كرب بيقنيه من لكعاب اورمير يزويك اس كالجيوز نا بهتر بيظا صدهن لكعاب اورنماز کے اندرانگلیوں میں انگلیاں ڈالٹااور چٹکا نا مروہ علی ہے بیفآوی قاضی خان میں تکھاہے اورانگلیاں چٹکا نابیہ کہ ان کود بائے یا تھینچ تاكدان من عنآواز فطرينهايين لكماع - نماز عيابرانكيان چكاف كواكثر كروو بتلايات بيزام كالمراكم

اورا پے بالوں کو جوڑ اسر پر باندھنا محروہ ہاور وہ بہ کہ کہ بالوں کوسر پر بقع کر کے کی چیز سے باند سے کہ کمل نہ جا تیں بعضوں نے کہا ہے کہ سر کے بیج میں بالوں کو جع کر کے باندھیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ سر کے بیج میں بالوں کو جع کر کے باندھیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ سر کے بیج ہالوں کو جع کر کے کسی بعضوں نے کہا ہے کہ سر کے بیج ہالوں کو بیع کر کے کسی ڈورے یا دھی سے کہا ہے کہ سر کے بیج ہالوں کو بیع کر کے کسی ڈورے یا دھی سے اور تیں مکروہ جی ہر کرارائق میں غایدۃ البیان سے تقل کیا ہے تماز میں پہلو پر اپنا ہاتھ شرکھنا مکروہ ہے بید قاوی کا قاضی خان میں کھا ہے اور دا ہے یا ہم می پہلو پر ہاتھ رکھنا مکروہ ہے بید قاوی کا قاضی خان میں کھا ہے اور دا ہے یا ہم می پہلو پر ہاتھ رکھنا مکروہ ہے بید قام کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے اس کرتا تھا کہ بیاں ہوئے اور دا ہے یا ہم کرتا ہوئے ہیں ہوئے اور دا ہے یا ہم کی کہا ہوئے اور دا ہے یا ہم کی کہا ہوئے کہا تھا ہم کہا کہ انسان اللہ تعلق کی تعلق کے دخرے سلی اللہ علیہ کہا کہ قائلیاں سے چینا در میں ہوگا بعض کے ذریا کہ تو المعلیاں سے بیانا در میں ہوگا بعض کے ذریا کہ تو المعلیاں میں بھائی کروہ ہوئے میں ہوگا بعض کے ذریا کہ تو المعلیاں سے بینے میں ہوگا بعض کے ذریا تائی الشرید

ع الله المحريمين سنة طريقه كالمحود بالازم أنا إلى

طرح و یکنا کہ پچھ منہ قبلہ کی طرف ہے پھر جائے مروہ کے صرف کوشہ چٹم ہے ویکنا جس میں منہ قبلہ کی طرف ہے نہ پھیرے مضا کقتہیں بیاناوی قاضی خان میں لکھا ہے آسان کی طرف نظر اٹھانا تکروہ ہے بیٹیمین میں لکھا ہے تشہد میں اور دونوں بجدوں کے درمیان افتحا کروہ ہے بیافاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور افعا اس طرح کے جیسے کو کہتے ہیں کدسرین اپنے زبین پرر کھ لے اور دونوں تحضے تحرے کروے سی سی سے بیدارید میں لکھا ہے اور یہی اسم ہے بیکانی اور نہایہ میں مبسوط نے تقل کیا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اقعاء كمعنى يدين كدائي ايزيون يربينها وربعضون في كهاب كدالكيون كاطراف يربينها وربعضون في كها كدافغاء اي بينينكو كتيت بين كر تخفية اسيخ سيند يمن لكاسة اوربعضول في كباب كر تخفية اسيخ سيند بين لكاكر دونول بالتحاز بين ير فيكه اوريد كتية كي نشست كمشاب يرسب مورش مروه بن وزادى بن كما ب اته سالام كاجواب دينااور بلاعذر جارز انويشمنا مروه بيمين بن لکھا ہے دونوں یا ہیں زمین پر بچھا نا اور رکوع کرتے وقت اور رکوع ہے سراٹھاتے وقت رفع یدین کرنا اور سدل توب مروہ ہے یہ عید المصلی ش کھا ہے اور سدل توب اے کہتے ہیں کہاہے سر پر یا دونوں موٹر عوں پر کپٹر اڈ ال کراس کے کنارہ ادھرادھر کوچھوڑ و ساور ا گرتبا كودونوں موغرموں پر ڈالےادرائے ہاتھاس میں نہ ڈالے تو بہ می سدل ہے بیمبین میں تکھاہے برابر ہے كہ قبا كے نيچ تيس ہويا ندہو بینہایہ مراکعا ہے خلاصداورنصاب المعلی میں ہے کرا کرنماز پڑھنے والاشقة على الرقى بہنے ہوے ہواور والحد استیو س میں نہ و الے تو متاخرین کا انتقاف ہے اور مختاریہ ہے کہ وہ مکروہ نہیں ہے بیضمرات میں لکھا ہے اور فقہانے کہا ہے کہ جو فض قبا ہی کرنماز ی سے اس کوچا ہے کہ دونوں ہاتھ استیعوں میں ڈال لے اور یکھے ہے با ندھ لے تا کہ سدل نہ ہوبی فاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ نمازے باہرسدل کرنے میں فقیا کا اختلاف ہے قلیہ میں کے باب انکراہت میں ہے کہ مرو وہیں ہے بحرالرائق میں لکھا ے کداگر کی کے پاس عمامہ موجود ہوتوستی کی وجہ ہے یا نماز کوایک بہل کام بھے کر بنظے سرنماز پر سے تو مکروہ ہے اور اگر عاجزی اور خشوع کی وجہ سے نظیمر پر معیق مروونیں سے لکہ بہتر ہے میدذ خیرویس لکھا ہے کی شخص کے یاس کرت موجود ہواورو وسرف یا نجامہ میمن کرنماز پڑھے تو مکروہ ہے بیفلامہ میں لکھا ہے اور قناوی عما ہیمن ہے کہ برنس پیمن کرنماز پڑھنا مکروہ ہے اوراز انی میں اس کا پہننا مكروه بيس بيتا تارخانيه بلى لكصاب آستين كهيول تك جزها كرنمازير صنا مكروه ب بدفراوي قاصى خان بي لكها ب اور كبزير كاس طرح پہننا کہ وواس کے بدن پرسرے باؤں تک مثل جمولی کے ہوجائے اور کوئی جانب الی اٹنی ہوئی نہ ہوجس سے ہاتھ باہر تکلیں کروہ ہے تیمین میں لکھا ہے اور کیڑے کواس طرح مینٹا کہ اس کو دائی بغل سے بیچ لیکر دونوں کنارے اس کے با کس مونڈ معے پرڈ الے بیجی مکروہ ہے اور عمامہ اس طرح با ندھنا کہ درمیان میں سے سر کھلا ہوا مکروہ ہے بیٹیمین میں لکھا ہے اورا مام ولوالی نے کہا ے کہاں طرح کا تمامہ باند صنانمازے باہر بھی مرد وہ ہے یہ برالرائق میں لکھا ہے۔ ذکیل کیڑوں میں نماز پڑھنا کرووے بیمعرائ الدرابية في لكعاب اورناك اورمند ذهك ليما اورتمازين جمائي ليما كروه باكر جمائي آية نوجهان تك جويتكردكر يستم أوراكر غالب بولو اینا باتی استین مند برر کا لیر تیمین می لکھا ہے۔ جمائی میں مند بند نہ کرنا کروہ ہے بیٹرز ابند الفاتہ میں لکھا ہے بھر جب ہاتھ منہ پر رکھاتو ہاتھ کی پینے پر دیکھے یہ بحرالرائق میں مخار النوازل سے تقل کیا ہے اور اگر تیام میں جمائی آئے تو وائے ہاتھ سے منہ بند كر الا اورجوقيام من تربولو باليمي باتحد سه مند بندكر لے بيزايدي من لكما بيا ورائلزائي لينا اور الحكموں كا بندكرنا تماز من مكروه

ع ترقدی نے اُس سے دوایت کی کہ تخضرت کا گھٹا نے فر مایا کرنماز میں انتقات سے کیونک انتقات نماز میں وجب ہلاک ہے ام ع شقہ بالضم والمتعدید قاف ایک لباس آ کے سے جاک ہوتا ہے اواس سے اورای تئم سے معزت جائز کالباس متحب پر تقااور نظے بدن پڑمی محدا کمائی البخاری البدایہ سے ترکیب جمائی کے دورکرنے کی ہے بہت محدہ ہے کہا ہے ول میں موسیح کرانمیاء ملیم السلام نے جمائی میں لی قدوری اور شامی نے ذکر کیا کر بم نے اس کا بار بااسخان کیا تو راجھائی دور ہوگئی ا ہے پیٹاب یا پائٹانے اب ماجت میں نماز میں داخل ہونا مکروہ ہےاورا کراس حالت کی مجہ سے نماز میں خلل پڑتا ہے تو نماز قطع کرے رت كے واسط بھى يى ملى سباور اكراس طرح بر هتار بوجائز باور براكيا اور اكر ونت ايدا تك بوكيا بوكداكر وضوكر ساكاتو وقت جاتار ب كاتواس طرح نمازيره لا اسط كدكرامت مراته اداكرنا بالكل تضاكرت اولى باورنمازين آسين يا تھے سے اپنے آپ کو ہواکرنا مکروہ ہے مگر جب تک وہ نہ ہوتماز اس سے فاسد نہیں ہوتی تیمین میں لکھا ہے اور تماز می قصد ا کھانت اور کمنکارنا مروه باورا گرمچوری بوتو مروه تبیس بیزایدی می لکھا باورنماز می تعو کنااور رکوع اور بچود می طمانیت کوچوز تا یارکوع اور بحده ایسا کرنا کدینی ندینم رسے مروو ب بیر پیط میں لکھا ہے اور اس طرح تومداور جلسد میں طمانیت چھوڑ نا مکروہ ہے بیشرح منیت المصلی بین تکھا ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے اور اسکیے نماز پڑھوالے وجماعت کی صفوں کے درمیان کمڑا ہو تا مروہ ہے اس لئے کہ قیام وقعود ٹی ان کی مخالفت ہوگی اگر جماعت کی صف میں پھے جگہ ہوتو مقندی کے پیچھے کھڑا ہونا کروہ ہے اور اگر صفوں میں جگہ نہ مے تو محمد بن شجاع اور حسن بن زیاد نے امام ابوصیف سے بدرواہے کی ب کہ مروفیس بی اگر سی محص کو جماعت میں سے ای طرف تھیج کراس کے ساتھ کھڑا ہوجائے توبداو لی ہے بیمیط میں لکھا ہے اور جائے کدو وقف اس مئل کوجا تا ہوتا کرائی نماز ندفا سد کر لے بينزاند الفتاوي من لكها بهاور حاوى من ب كراكر قبري مصلى كاس طرف بول توكروه بين اس لئ كداكر تمازيز من والااور قبرے درمیان میں اتنافا صلہ ہو کداگراتی دور پر آ دی نماز کے سامنے گذرے تو مکرد و نہ ہوتو نماز میں کراہت نبیں ہوتی پی اس طرح يهال يحى محرو ونيس كى بيتا تارخانيه مى لكهاب نماز بى سائف يادو بريادا بنيابا كم يا نمازى كركيز مدين تصويري بي بول تو نماز حمروه ہاور جوفرش پرتصوری ہوں تو اس میں دوروایتن ہیں سمجے یہ ہے کداگر تصویر پر بجدہ ندکرتا ہوتو مکروہ نیس بی عم اس وقت ہے كرجب تصويري برى برى بول كرد يمين والله ويكلف نظرة كس بدفاوي قاضى خان عى لكما ب اوراكراكي جيوني بول ك و یکھنےوالے کو بغیرتامل کے نظر نہ آیں تو تکروہ نہیں اور ان کاسر کٹا ہوا ہوتو کسی حالت میں مضا نکتہ نہیں اور سرکٹنا اس طرح ہوتا ہے کہ سر اس کا ڈورے علی اس طرح چمیاویں کہ ذراا تر ہاتی نہ رہے اور اگر اس کے سراور جسد کے درمیان علی ڈوراؤال ویں تو اس کا کچھ ا عتبار نبیں اس واسطے کر بعض جانورں کے مطلح میں طوق بھی ہوتا ہادرسب سے زیادہ مروویہ ہے کہ وانصوری بی تمازی کے سامنے ہوں چراس کے بعد بیکداس کے مریر ہوں چراس کے بعد بیکدائی طرف ہوں چراس کے بعدمے کہ با تھی طرف ہوں چراس کے بعدیدکداس کے پیچھے ہوں میکانی میں لکھا ہے اور اگر کوئی تکمیاس کے سامنے کھڑا ہواور اس میں تصویر ہے تو مکروہ ہے اور اگروہ تکمیہ تر بین بر برا ہوتو مرو جیس ساتا تار خانید میں لکھا ہے۔ غیر ذی روح کی تصویر محرو ہیں بینہایہ میں لکھا ہے فرضوں میں ایک سورہ بار بار ی مناظروں بنال میں اس کا بچومضا نقد تبیس بیاتاوی قاض خان میں مکھا ہے اگرایک آبیکو بار بار پر مصفو اگر ایک نفلوں میں ہے کہ اكيلا پر هناہے تو كرد ونيس اورا كرفرض ميں ہے تو حالت اختيار ميں كروہ ہے اور حالت عذر دنسيان ميں مضا كفتريس بيجيط مي لكھا ہے جعد کی نماز میں الی سورة کا پڑھنا جس میں تجدہ ہو مروہ ہے اور اس طرح ان سب نمازوں میں جن میں قر اُت جر سے بیس پڑھتے مروهب بيظام كى سوابوي لصل عمى لكهاب جوبهوك بيان عن ب جده كرية وقت ممنون سے بہلے باتھ ركمنا اور بحدو سے انتقة وقت باتھوں سے پہلے ممنوں کوا تھانا کروہ ہے مگر جبکہ عذر ہوتو کروہ نبیل بیمنید المصلی میں لکھا ہے مقتدی کےواسطے بیکروہ ہے کہ لے سیکراہت بہاعث ممانعت کے ہے سے سنی ابوداؤو کی صدیت کے باعث کریس طلال ہے سی کوجوا بھان رکھتا ہواللہ تعالی روز آخرت پر کے نماز پڑھے اس مال يم كريت ابكود يائي مويهال تك كرأى س بكابو جائ ايداى وفائكا مبداكر في والاا اكذا في الثامى ع بيجيه بوما بحي تضوير كاعلى الأصح محروه بااع

رکوع یا بحدہ بھی امام سے پہلے چلا جائے یا امام سے پہلے سرا تھا ہے یہ پیدا سرحی بھی لکھا ہے بہم القداور آجن جمر سے کہنا اور قر آئے کو رکوع کے اندر پورا کرنا اور جوذ کر حالت انقال بھی پڑھنے کے ہیں ان کو انقال پورا ہونے کے بعد پڑھنا اور فرضوں بھی بے عصابہ سہاراہ بنا کروہ ہے اس حقول کے بموجب نقل بھی کروہ نیس بیزا ہدی بھی لکھا ہے بچہ کو لے کرتماز پڑھنا جائز بہنے اور مکروہ ہے اور اگر کو فرض تلہبانی کرنے والا اور خبر لینے والا نیس اوروہ روتا ہے تو کروہ نہیں بیجیط سرحی بھی لکھا ہے تماز بھی کرنے کا اور تا یا ان کی کہنا اور مورد کا فرائن کی اور میں کھا ہے آگر تھا سا اپنے سرسے اٹھا کرنے بھی پر دکھا یا زبین سے مکروہ ہے بیرائی الو باج میں لکھا ہے آگر تھا سا اپنے سرسے اٹھا کرنے بھی پر دکھا یا زبین سے اٹھا کر نے دولا تھی بورکھ اور بھی سے میں لکھا ہے۔

عمامہ کی کور پر بجدہ کرتا کمرہ ہے فہرہ میں لکھا ہے اور کمردہ اس وقت ہے کہ جب زمین کی تخی کے معلوم ہونے کا مانع شہو
ااور اگر اس سے بھی مانع ہے تو ہرگز نماز ہی جائز شہو گی ہے برجندی ہیں لکھا ہے اگر اپنی اسٹین بچھا کر اس پر بجدہ کر ہے اگر اسٹین اس
واسطے بچھائی کہ منہ کو خاک شہد کے تو کمرہ ہے اور اگر اس واسطے بچھائی کہ اس کے تمامہ کو اور کپڑوں کو خاک نہ کے تو کمرہ منہیں ہے
بڑالرائن میں لکھا ہے کوئی تحفی زمین پر نماز پر حتا ہے اور ایک کپڑواس کے سامنے وال ویا اوہ اس پر بجدہ کرتا ہے تا کہ زمین کی گری
سے بچلو مضا کقت نیس بیٹے میں بیٹے میں کھھا ہے تو دوئر تے ہے بناہ ماسٹے اور مختر سے کی وعلی مضا کقت نیس کدا کر کوئی رحمت کی آیت پر حصور رحمت کی دعا ماسٹے اور دوئر تی کی آیہ پر حصور دوئر تی ہے بناہ ماسٹے اور مختر سے کی دعا ماسٹے اور محمل کوئی رحمت کی وائی طرف
ماسٹے اور فرضوں میں بیکر دو نہیں اور ایام اور منتذی کوئرش اور نفی دونوں میں کمرہ ہے بیہ میں الکھا ہے اور کبھی دائی طرف

والے کی طرف کو ہوتو تکروہ کی منیں بیٹمر تاشی میں تکھا ہے۔ ٹماز بڑھنے والے کی طرف مند کرتا کروہ ہے خواہ ٹماز پڑھنے والا میلی صف عل یا اخبرصف میں مویدمدید میں تکھا ہے۔ اگر کوئی مختص باتن کرر اے اگر چہوہ قریب ہے اس کی چینے کی طرف کونماز پر مناظروہ نہیں ہے لیکن جب اٹسی آ وازیں بلند کریں کہ تمازیز ہے والے کواتی قر اُت میں خلل بڑنے کا خوف ہوتو مکروہ ہے بی خلاصہ بیں لکھا ہا کی جگہ تمازیز هناجہاں سامنے لوگ سور ہے ہوں مروہ ہے بیافاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ نماز میں ایسے تور کی طرف کومنہ کرتا جس میں آگے جل رہی ہو یا بھنی کی طرف کومند کرنا جس میں آگ ہے محروہ ہے اور اگر قندیل یا چراخ کی طرف کومند کیا تو تحروہ نہیں يهجيط مزهى على فكعاب مبى اسح ب بينز احد الفتاوي عن لكعاب أكرنماز بزحة مين سامنة ياسر كراو برقر آن يا ملواريا اس فتم كي توتي اور چیز لکتی ہوتو مضا کھتے ہیں میڈناوی اقاضی خان میں لکھا ہے۔اگر امام رکوع میں جوادر کسی کے آنے کی آ ہے معلوم ہواور رکوع میں اس واسطے در کی کہ آنے والے کورکوع مل جائے تو اگر اس نے آنے والے کو پیچان لیا تو تحروہ ہے اورنیس پیچانا تو بقدر ایک یا دوسیع ك ديركرن عن مضا كقتريس بيريخار الفتاوي عن لكما بام كاس طور بر كفر ابونا كدمف سه مقابله ند بوكروه ب يربح الرائق مي الكعاب درہم يادينامت بن كرنماز يرهنااگر چرقرات سے مانع ند موكروه ب است باتھ بن كوئى چيزتھام كرنماز يرهنا كروه ب بي فأوى قامني غان يركها باكر چركيس سامنے بولو نماز يز سنا كروه ب بيميداسرهي عن لكها بينماز من بلاعذر چند قدم چلنااور بر قدم کے بعد پیچی مخبر نا محروہ ہے اور اگر عذر ہے ہوتو محرو وہیں بیچیا سرھی ہی لکھا ہے صف سے پیچیے کھڑا ہو کرشروع تجمیر کیے اور چر بر و كرهف بن ل جائے تو مكرو و ب ميميد مرتسي بل لكھا ہے يلاعذر ركوع من كھنوں پر اور مجد و من زمين پر ہاتھ تدر كھنا مكرو و ب يہ فناوی قاضی خان میں لکھا ہے امام کے چیچے قرائت پر صناامام ابوطنیفہ اورامام ابو یوسف کے زویک مکروہ ہے بدار میں لکھا ہے سر کواو تدها کرنایا او نیجا اٹھا تا اور رفع بدین میں دونوں ہاتھ کا نول ہے اوپر اٹھا تا یا موتڈ عوں سے نیچے رکھنا اور پہینہ کو دونوں رانوں سے ملانا اورا قامت کے وقت بغیرامام کے آئے جماعت کاصفوں میں کھڑ ابوجانا مرووے بینز اندہ الفقد میں لکھا ہے۔اورامام کا نماز میں اس قدرجلدی کرنا کہ مقتدی قدرمسنون کو بورا اوان کر سکے مرووے بیمنیہ میں لکھا ہے جمتہ میں ہے کہ نماز میں محمیوں یا مجھروں کا بلا ضرورت ہاتھ سے ہٹا تا مکرو و ہے اور حاجت کے وقت عمل قلیل نے ہٹا ٹا مکروہ نہیں بیتا تارخانید میں لکھا ہے۔ نماز میں بغیر مذرعمل قلیل بھی مکروہ ہے یہ بحرالراکق میں لکھا ہے آگر <u>گلے میں</u> کمان یاتر کش ڈال کرنماز پڑھے تو مضا لکتے نہیں لیکن اگران کی حرکت ہے نماز عی خلل ہوتا ہے تو مکرد و ہے اور نماز اوا ہو جائے گی بیرمراج الو ہاج عی انکھا ہے۔ کئی کی زین غصب کر لی ہواس عی نماز پڑ حتا جائز ب لیکن اس ظلم کا عذاب ہوگالیکن جومل بند واور اللہ کے درمیان ہی اس کا تو اب ملے گا اور جو یا ہم بندوں میں ہے اس کا عذاب ہوگا ۔ بیٹنارالفتاوی عمل مکھا ہے جتنی مکرو ہات کی صورتیں نے کور ہوئیں ان سب میں نماز اوا ہوجاتی ہے اس کئے کہ اس کے شرا دکا اور ارکان موجود ہیں لیکن چاہیے کہ پھرنماز کا اس طرح اعاوہ کریں کہ کوئی کرا ہت کی وجہ نہ ہوجتنی نمازیں کرا ہت کے ساتھ اوا کی جائیں سب کا سی تھم ہے سے ہداریش لکھا ہے اگر میکراہت تح می ہوتو اعاد ہوا جب ہے اور اگر تنز میں ہوتو مستحب ہے اس واسطے کہ کراہت تحریی واجب کے مرتبہ میں ہے فتح القدر میں لکھنا ہے اور ای ہے ملتے ہوئے بیرمسئلہ ہے نماز پڑھنے والے کواگر اس کی ماں یاباب یکارے تو جب تک تمازے فارغ نہیں ہوا جواب نے و کے لیکن اگر کسی سب ہے اس ہے فریاد چاہے تو جواب و سے اس واسطے کہ نماز کا قطع کرنا ا اورسونے کی طرف بھی تماز کروہ تھیں اگر چہ قاسی خان نے کراہت کا زخم کیا اور شاہد کدیے بوف مستحک بیٹن سونے والے سے لوز وغیر و کی آواز سے مصحک بیدا ہوا اع سے محرنمازنفل میں باب بار سے تا واجب ہے کیٹریا وخوای کے داسلے بکارا ہو کذائی الشامی پھرا آمر بال باب کومعلوم ہو كه ونماز يزهنا بو كيمنا كتنيس جواب وينكااوراكرمعلوم ندبونو جواب سيعاور مان باب يدمرادامولي بي كواوير كيمون يعن وادايا ، إماني دادى بوتى بمى كى تكم سااد

بلا خرورت جائز نہیں اس طرح اگر کی غیر مخص کو جہت ہے گر پڑنے یا آگ میں جل جائے کا یا پائی میں ڈوب جائے کا خوف ہواور غماز پڑھنے والے ہے فریاد کرے قوان کر سے کوئی فضی نماز پڑھنے والے ہے فریاد کرے قوان کی باس سے کوئی فنص نے کوئی الی چیز چرائی کہ جس کی قیمت ایک درہم تھی آو اس کو جائز ہے کہ نماز کو قطع کر کے چود کو ڈھوٹھ ھے خواہ فرض نماز ہوخواہ فٹل ہواس واسطے کہ درہم مال ہے کوئی عورت نماز پڑھتی تھی اوراس کی باغری میں ایمان آیا تو اس کے درست کرنے کے واسطے نماز کا قطع کر تا جائز ہے کہ اسلام کر کا جائو والک ہو ہوں میں جھیڑیا کا خوف ہویا گئو ہے کو مسلمان کر قوائر کے خوف ہوتو نماز اللہ علی اور اس میں جھیڑیا کا خوف ہوتو نماز قطع کردے میں ان او جائج میں تکھا ہے۔ اگر کوئی ذمی کا فرآئے اور نماز پڑھنے والے اسے کہ کہ جھے مسلمان کرتو آگر چے فرض نماز ہوقع کردے میں فلا صدیمی تکھا ہے۔ میں کہ کا جائے کے بعد سوائے وار میں تکھا ہے۔ اور طرح کا کلام کرتا کروہ ہے میں جو اسے میں تکھا ہے۔ میں کہ کا میں ہوئے کی نیت سے نماز پڑھتا نہ جائے سے بعد طلامہ میں تکھا ہے۔ میں کہ کا میں میں تکھا ہے۔ میں کہ کا میں ہوئے کی نیت سے نماز پڑھتا نہ جائے ہوئے اس میں تکھا ہے۔ میں کہ کا میا ہوئے کے بعد سوائے وار میں تکھا ہے۔ میں تکھا ہے۔ میں کہ کہ جھے مسلمان کرتو آگر چے فرض نماز ہو تھی نے دفع ہوئے کی نیت سے نماز پڑھتا نہ جائے ہے میں تکھا ہے۔ میں کہ کہ جے مسلمان کرتو آگر جو فرض نماز ہو تھی نے دفع ہوئے کی نیت سے نماز پڑھتا نہ جائے ہوئے اس میں تکھا ہے۔ میں کہ کہ خوائم کرتا کروہ ہوئے کی نیت سے نماز پڑھتا نہ جائے ہوئے اس میں تکھا ہے۔ میں کہ کو اس میں تکھا کہ میں کہ کہ کھا کہ کہ کہ کو بھوئے کی تو اس کے دور سے میں کہ کو بھوئے کی نماز میں کو بھوئے کی نماز کو میں کو بھوئے کی نماز کو میں کو بھوئے کی تو بھوئے کی نماز کو میں کہ کو بھوئے کی نماز کو میں کی کو بھوئے کی نماز کو میان کو بھوئے کی نماز کو میں کو بھوئے کی تو بھوئے کی نماز کو میں کو بھوئے کی نماز کو میں کو بھوئے کی نماز کیا کہ کو بھوئے کی نماز کو میں کو بھوئے کی کو بھوئے کی کو بھوئے کی کو بھوئے کو بھوئے کی تو بھوئے کی کو بھوئے کی تو بھوئے کی کو بھوئے کی کو بھوئے کی کو بھوئے کی تو بھوئے کی تو بھوئے کی کو بھوئے کی کو بھوئے کی تو بھوئے کی کو بھوئے کی کوئی کو بھوئے کی کو بھوئے کی تو بھوئے کی کو بھوئے کی کو بھوئے کی تو

مجد کا درواز دبند کرنا مکروہ ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ نماز کے وقتوں کے سوااور اوقات میں معجد کا اسباب بیائے کے واسطے مجد کا درواز ہبند کرنا مکروہ نیس میں مجھے ہے مجد کی حست پر وطبیا کرنا بول براز کرنا مکروہ ہے اور اگر محریس کوئی جگہ تماز عظم کے واسط مقرر کرلی ہوتو اس کی جہت پر بیکام کرنا کرو وزیس عید گاو سیس اور جناز وکی نماز پڑھنے کے مکان عمل اختلاف ہے بیامتے ہے کداس کو سجد کا تھم نیس نیکن افقد اے جا تر ہونے میں بسب مکان واحد ہونے کے مثل سجدے ہے بیمین میں لکھا ہے اور فناتے مسجد کے لئے مجد کا تھم ہے یہاں تک کدا کرفائے مجد میں کمڑا ہو کرامام ہے انتذا کرے آگر چمغیں کی ہوئی نہوں اور مجد مجری ہوئی نہ ہوتو بھی اقتد استجے ہے چنانچیا مام محتر نے باب الجمعہ میں اس طرف اشارہ کیا ہے اور کہا ہے کے معجد کے طاقوں اور دیواروں پر اقتد استجے ہے آگر چہ معیں ملی ہوئی شہوں اور دارصیارف میں اقتد اجائز نہیں لیکن اگر مغین کی ہوئی ہوں تو اقتد اجائز ہے اور ای قول کے بموجب جوچبوترے مجد کے درواز ویر ہوتے ہیں ان پر سے بھی افتد اجائز ہے اس واسطے کہ وہ مجملہ فنائے مجد کے اور مجد سے ملے ہوئے میں بیٹناوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ کم سے اور سونے کے بانی سے مجد میں تعش کرنا محرو وٹیس سیمین میں لکھا ہے بیاس وقت ہے کہ جب اپنے مال ہے کرے اور وقف ہے متولی کو وی کام جائز ہے جواس کی تعمیر ہے متعلق ہو جو تقش وغیر و کی تھم ہے ہوو و جائز نہیں یمان تک کداگر کرے گاتو اس کا موض دیتا پڑے گا بید ہدا بیش لکھا ہے اور اگر مسجد کا مال جمع ہواور متولی کو بیٹوف ہو کہ ظالم اس کو ملف کردیں مے ایسے وقت میں مجدیے مال میں سے تعش کردینا مضا نَقائین میں انکھا ہے مجد کی محرابوں اور دیواروں پرقر آن لکھتا بہترنیں اس واسطے کہ خوف ہے کہ بھی وہ کتابت کرے اور پاؤں کے نیچ آئے جمع تعلی میں لکھا ہے کدا گرمصلے یا فرش پر اللہ کے نام تکھے ہوں تو اس کا بچھانا اور اس ملرح استعال کرنا مکروہ ہے اور اگریہ خوف ہو کہ دوسر انتخص اس کا استعال کرے گاتو دوسر ہے خص کی مك عن دينا بحى محرده عداوروا جب بدي كداس كوكس بلند جكد يرركهد عداس يركونى چيز ندركمي جائة تعويذون كولك كروروازون ير ل مراداس نمازے بیے کانشہ کے اسطفمازاس نیت سے پڑھے کرفدا اُس کے دشمتوں کوراضی کردے اور یے مازاس سب سے جائز فیل کے بدعت ہے بيثامي شراكعا بباا

ی بعن مجدشری وقف اوران عام ے مولی ہاور کمری ایک جگدلی بوت کرنماز کے لیے کر لینے معرفیس موجاتی ۱۲

۳ کی طال ہے داخل ہونا عیدگاہ و مکان جنازہ میں جنے اور ما کھند کو جیسے ان کو طال ہونا قنا مسجداور خافتاہ اور مدرسہاور حوصون کی مسجدوں اور بازوں کی مسجدوں میں شارع عام کی مساجد میں ہاو

شہر پناہ کی دیوار پر جومجد بنائی جائے تو فقبانے کہا ہے کہ اس میں نماز پر حمنا جا ہے اس واسطے کہ وہ فق موام کا ہے لیکن اس متلد کے جواب میں یوں تفصیل جا ہے کہ اگروہ شہر غلبہ یا کرفتح کیا ہواورا مام کے اون سے وہ معجد بنائی گئی ہوتو اس می نماز جائز ہے اس واسطے کے امام کو میدا عتبار ہے کے راستہ میں سجد بنائے ہی شہریناہ کی دیوار کوسجد بنادینا بدرجہ اولی جائز ہوگا کوئی محص مسجد میں جو کرچلا كرتاب اوراى كوراسته بنالياب اكر بغير عذرب توجائز تين اورعذرب توجائز ب- بجرجب اس من سے كذرتا بي تو بردن ين ا يك مرتباس من نمازيز هنامروري موكى نه برمرتبدورزى كومجد من بيندكر بينا كروه ب ليكن اكرمجد من سازكول كونكا لنه ياس كى حفاظت كے لئے بينے تواس دفت مضا كفتريس اس طرح كاتب اكر اجرت براكھتا بوتو معجد عى لكھنا عروه باور بغير اجرت ك الكعقا ہوتو كرو ونيس مهم جواجرت براز كول كويز ها تا ہے اگر مسجد من از كول كوكرى ياكسى اور ضرروت سے برد ها دے تو كروونيس اور نسخ قاضی امام میں اور اقرار العیون میں معلم کا وہی تھم کیا ہے جو کا تب اور درزی کا ہے بیافلا صدیس لکھا ہے کس کے کمرے اندر معجد ہے ا گروہ کمر آبیا ہے جب وہ بند کیا جاتا ہے تو اس کھر کے لوگ مجد میں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تب وہ مجد جماعت ہے ہاں کو احكام مجد كے تابت بول مے تج اس ميں حرام ہوكى اور جنب كا داخل ہو تا حرام ہوگا بياس وقت ہے كہ جب اس كمر كے لوگ اس مجد عن نمازیوں کو جانے سے منع نہ کرتے ہوں اورا کر ایسا مگر ہو کہ جب بند کیا جا سے تو معجد عمل جماعت نہ ہوتی ہواور جب اس کا درواز ہ کھولا جائے تو جماعت ہوتی ہود واگر چہلو کول کواس میں نماز ہے شع کرتے ہیں معیر نہیں ہے بیٹنا وی قاضی خان میں لکھا ہے مجد کا ج اغ كوئي كمركوا فعاند نے جائے اور سجد میں كھرے لے جائے بيظا مدعى لكھا ب مجد كا چراغ تهائى دات سے تك محد مي دوثن ر کھنا مضا نقتیبی اوراس سے زیادہ نہ چھوڑ اجائے کیکن اگر وقف کرنے والے نے بیشرط کی ہویا اس کے وہاں عادت ہوتو مضا لکتہ ا اور مرووب لے جانا نجاست کا معجد میں اور اس بنا پر متفرع ہوا کہ جائز نہیں چراغ جلانا نا پاک تیل سے معجد کے اعمد اور نساستر کاری کرنا معجد کا پاک محارے سے در تبیٹاب کرنا اور ضعد معلوانا اگر چدیرتن کے اندر پیٹا ب اور خون لیا جائے ان

نبیں بیڈناوی قاضی خان میں تکھا ہے مسجد میں جو چیزیں بوریا وغیرہ پڑی رہتی ہیں اگر اس میں سے پچھاس کے کپڑے ہیں لپٹ آیا تو اگر اس نے عمد انہیں کیا ہے تو پھر اس پروہاں پھیر نا واجب نہیں ہے بید ظلا صد میں تکھا ہے جس فخض نے مسجد بنائی اور اس کو اللہ کے واسطے کردیا تو اس کی مرمت کا اور ممارت کا اور بوریا اور حمیر بچھانے کا اور قد بلوں کا اور اذان اور اقامت اور اہامت کا آگر اس کی لیافت رکھتا ہو وہی سختی ہے اور اگر اس میں لیافت نہ ہوتو اس کی تجویز سے اور مخص مقرر ہوگا یو تباوی کا حق مان میں تکھا ہے بغیر نماز کے مجد میں بیٹھنے میں مضا کفتہ تیں اور اگر اس میں بار ہے کوئی چیز وہاں کی خراب ہوگئ تو قیمت و بنا پڑے کی بیر ظلامہ میں تکھا ہے۔ اُڑ کہو (اُن بالم

#### وترکی نماز کے بیان میں

وتر میں امام ابوطنیفہ سے تمن روایتنی ہیں ایک روایت میں فرض ہے اور ایک روایت میں سنت موکدہ ہے اور ایک روایت عمل واجب ہےاور سی ان کا آخر قول ہےاور بی سی سے بیعیط سرتسی عمل لکھاہے اور اگروٹر سنت تالع عشا ہوتا تو آخر رات تک اس کی تا خیر مکرد و ہوتی جیسے کہ عشا کی سنتوں کی تاخیراس وقت تک مکرد و ہے تیجیین میں لکھا ہے جو محض کھڑے ہونے پر قادر ہواس کو بیٹے كروتر برد منااور بلاعدر موارى يروتر برد هناجا ترميل برميط مرهى عن الكعاب اكر بعول كريا جانا كروتر كوچموز اتو اكر جد بهت ون ہوجا میں اس کی تضاوا جب ہےاوروہ بغیرنیت ور کے جائز نہیں ریکھار میں لکھا ہے اور ور کو تضایر سے تو تنوت پڑھے رہجیط میں لکھا ہے۔وترکی تین رکھتیں پڑھےاوران کے درمیان میں ان میں سلام سے صل نہ کرے یہ ہدایہ میں لکھا ہےاور سیح قول کے بھوجب توت واجب ہے یہ جو ہرة النیر وشل تکھا ہے۔ تیسری رکعت میں جب قر أت سے فارغ ہوتو تنجیر کے اور کانوں تک دونوں ماتھ ا فحائے اور تمام سال میں رکوع سے پہلے تنوت بڑھے اور تنوت میں مقدار قیام کی بقدر سور واذ االسما وانتقت کے کرے میجیط میں لکھا ہے اس میں اختلاف ہے کہ قنوت میں ہاتھ چھوڑ ہے یا ہا تھ اور مختاریہ ہے کہ ہاتھ بائد سے پیفٹاو کی قامنی خان میں لکھا ہے اماماور جماعت کے بن میں مخاریہ ہے کہ قنوت آ ہتہ پڑھیں رہنما یہ میں اکھا ہے اور جوا کیلاوٹر پڑھتا ہووہ بھی آ ہتہ پڑھے بھی مخارے رہجمع البحرين كي شرح من لكسا بجوابن ملك كي تصنيف ب تنوت كي كوئي دعامقررتيس ب سيمين من لكساب اوراولي بدب كه اللهد انا تستعينك يزسع اوراسك بعداللهد اهدناتني من هديت يزسع اورجوتوت اليمي طرح شريره سك وودينا أتنافي الدنيا حنسة و في الآعرة حسنته وقنا عدّاب النازع حبر يحيط عن لكما ـ بـ يأتمن إراللّهم اغفرلنا ع سحابوالليث ـ تربي اختيار کیا ہے بیسرا جیہ میں مکھاہے اگر قنوت کو بھول کیا اور رکوع میں یا د آئی تو سیجے بیہ ہے کدر کوع میں قنوت نہ پڑھے اور پھر قیا م کی طرف کوعود نه کرے بیتا تارخانیہ میں نکھاہےاورا کر قیام کی طرف کوعود کیااور قنوت پڑھی اور دکوع کا اعاد ہ نہ کیا تو نماز فاسد ہونہ ہوگی یہ بحرالرائق عمل لکھا ہے لیکن جب رکوع سے سرا تھایا اس وقت یاد آیا کہ قنوت بھول کیا ہے تو بالا تفاق میتھم ہے کہ جو بھول کیا ہے اسکے پڑھنے کی طرف و کرے میضم ات میں لکھا ہے اگر الحمد کے بعد تنوت بڑھ کررکوع کر دیاا در سورۃ چیوڑ دی اور رکوع میں یاوآیا تو سرا تھائے اور سورة برز هیاور قنوت اور رکوع کا عاده کرے اور سہوکا سجدہ کرے اور اگر الحمد چھوڑ دی تھی تو الحمد کے ساتھ سورۃ کا بھی مع قنوت کے اعادہ

غ *إدانهها اللهم نستعينك و نستغفرك ونومن بك ونتوكل عليك ونثنى عليك الخير ونشكرك والانكفرك ونخلع ونتوك من* يفجرك اللهم لياك نعبد ولك نصلى ونسجدوا ليك نسعي ونحفنو نرجوا رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق<sup>18</sup> \*\* إدان دعا برع: اللهم لبدني فيمن بديت دعافني فيمن علقيت وتوفني فيمن دوليت ويارك لي نيما اعطيت وقمني شرما قضيت فانك نقمني ولا يقتمني عليك ولا يذل من واليت ولايعز من علايت تباركت رينا وتعاليت-يدما كم يشرا الفاظ شرك كيا كرے اور ركوع بھى دوبار وكرے اور اگر ركوع كا اعاد ون كياتو جائز ہے بيسراج الوباج ميں لكھا ہے امام كواكر ور كے ركوع ميں ياد آيا كماس في تنوت نبيل برهي تواس كوتيام كي طرف كواعا وونيل كرنا جابية اوربا وجوداس كاكر قيام كااعاد وكميا اور تنوت يزيد لي توركوع كا اعاده نيس كرنا جائية اكراس في ركوع كابعي اعاده كرايا اور هاعت كيالوكون في يبلي ركوع من اس كي متابعت نيس كي تمي دوسرے رکوع میں متابعت کی یا پہلے رکوع میں اس کی متابعت کی تھی اور دوسرے میں نہ کی تو ان کی نماز فاسد نہ ہوگی بےخلاصہ شى كلمائية وتوت بل نى كالتي فيرودند برح الارد مشاكل نه بى التياركياب يظهيرين كلماب وتركي توت بن متعترى الم ک متابعت کرے اگر مقندی کے فارغ ہونے سے پہلے امام نے رکوع کردیا تو مقندی متابعت کرے اگر امام نے بغیر قنوت پڑھے رکوع کردیا اور مقندی نے ابھی مجھ تنوت نبیل پڑھی تو اگر رکوع کے جاتے رہنے کا خوف ہوتو رکوع کردے اور اگر خوف نہ ہوتو قنوت پڑھے مجرد کوئ کرے بیظا صدیمی لکھا ہے ناطقی نے اپنی اجناس میں ذکر کیا ہے کدا گروٹر کی نماز میں شک ہوکہ میملی رکعت میں ہے یا دوسری یا تیسری عمی توجس رکعت عمل ہاس می تنوت پڑھے محرقعد وکرے محرفا ہواوردورکعتیں دوقعدوں سے برجواوردونوں مى احتياطا تنوت يز معاور دوسراقول بيب كركسي ركعت من تنوت نديز مع بهلاقول اسح باس لئے كرفنوت واجب باورجس چیز کے واجب ہونے اور بدعت ہونے علی شک ہواس کواحتیا طا اواکرتا جائے بیمیدا سرحی علی لکھا ہے اور مسبوق کوچا ہے کہ امام كے ساتھ قنوت بڑھے كرند بڑھے بيدمنيد على لكھا ہے جب امام كے ساتھ قنوت بڑھ ليا تو جب ابل باتى نماز قضا كرے تااس ميں توت نریز سے بیمیط سرتس میں لکھا ہے سب کا بھی تول ہے بیمشمرات میں لکھا ہے اور اگر تیسرِ ی رکعت کے رکوع میں شریک ہوا اور امام کے ساتھ قنوت نہیں بڑھی تو اپنی بقید نماز علی قنوت نہ پڑھے بیمیط علی لکھا ہے وقر کے سوائسی اور نماز علی قنوت نہ بڑھے ۔ بید متون میں کھا ہے۔ اگر ور کس ایسے فق کے بیچے پڑھے جور کوئ کے بعد قومہ میں تنوت پڑھتا ہے اور مقتدی کا یہ فد بہترین تو اس میں اس کی متابعت کرے بیفاً وی قامنی خان میں تکھاہے اگرامام نے جمر کی نماز میں تنوت پڑھی تو منفقدی کوچاہئے کہ سما کت رہے بیا برايدي لكعاب اور چيكا كمزارب مي سيح بينهايدي لكعاب

نو()بار

# نوافل کے بیان میں

ادا ہو کئیں اور فی امام مس الائر حلوائی نے کماب العناؤة کی شرح میں کہاہے کے ظاہرا جواب یہ ہے کہ فجر کی منتی ادا ہو کئیں لے اس لیے کداداونت میں واقع ہوئی بیمحیط میں تکھاہے جس مخص کو کمزے ہونے کی قدرت ہواس کو بخر کی سنتیں بینے کر پڑھنا جائز نہیں ای واسطے فقہانے کہا ہے کہ فجر کی سنتیں واجب کے قریب ہیں بیتا تار خانیہ میں ٹافع نے قبل کیا ہے۔ فجر کی سنتوں کو بلاعدر سواری بر بر معنا جائز نہیں بیسراج الوباج شی لکھا ہے سنت یہ ہے کہ ان میں مہلی رکعت میں مورہ کا فرون اور دوسری میں قل ہوائلہ پڑ سے اور ان سنوں کواڈل وقت میں اپنے ممریز سے میرخلامہ میں لکھا ہے فجر کے طلوع ہونے سے پہلے اٹکا اداکرنا جائز نہیں۔ اگر سنتوں کے شروع ہوتے بی فجرطلوع ہوئی تو جائز ہے ااور اکر طلوع میں شک ہوتو جائز نہیں اگر فجر کے طلوع ہونے کے بعد دومرتبہ ستیں پر حیس تو جوآخر عى يرجى بين ويى سنتول عن شار بوكلى اس واسط كدو و قرض تماز ية تريب بين اوران عن اور فرض تماز عن كوئى اور تماز فاصل نبين ہے اور سنت فرض سے لی ہونی جا ہے منتیں جب اپنے وقت میں فوت ہوجا کیں تو ان کو قضائد کرے مرتجر کی سنتیں اگر فرض کے ساتھ میں فوت ہوجا تمیں توان کوسورج کے نکلنے کے بعدز وال کے وقت تک قضا کرے مجرسا قط ہوجاتی ہیں ریحیط سزھی میں لکھا ہے اور میں صحح بربر بخرالرائق می لکھا ہے اور جو بغیر فرض کے قضا ہوں تو امام ابو حنیفہ اوا مام ابو پوسٹ کے مزد یک ان کو قضا نہ کرے امام مجتر کے زویک تعنا کرے رپیما سرتھی جی انکھا ہے۔ ظہرے پہلے جار رکعتیں اگر فوت ہوجا میں مثلا امام کے ساتھ جماعت جی شریک مو کمیا اور جارستیں نہ بڑھیں تو سب فقہا کا غرب ہے کے فرضوں سے فارغ مونے کے بعد جب تک ظہر کا وفت باقی ہے ان کو پڑھ لے یہ چھ کے ریجیا بی الکھا ہے۔ تھا کُل بی ہے کہ امام ابوصنیفہ اور امام ابوبوسٹ کے زوریک ظہر کے بعد کی ووسنتوں کو ان پر مقدم کرے اور امام محدؓ نے کہاہے کہ جارسنتوں کوروسنتوں کے اوپر مقدم کرے اور اس پرفتویٰ ہے بیسراج الوہاج میں لکھاہے بعضوں نے کہا ہے کہ جب اکیلا نماز پر عتا ہوتو جراورظمری سنوں کوچھوڑ ویے میں مضا کفٹیس ہے اور بعضوں نے کہا ہے کرسی حالت میں چیوز نا جائز میں ہےاورای میں زیادہ احتیاط ہے کی شخص نے سنتیں چیوزی اورد وسنتوں کوئی نہیں بھتا تو کا فرہو کیا اس واسطے کہ اس نے ان کوخفیف جان کر چھوڑ ااور اگر ان کوئل مجملا ہے تو سیجے ہے کہ گنگار ہوتا ہے اس واسطے کی سنتوں کے چھوڑ نے پر وعید وار دہوا ے بیمیدا سرحسی جم الکھا ہے۔ اگر ظہرے پہلے جار سنتیں پڑھیں اور نے کے تعدو عی ند بیغا تو استحسانا جائز ہے بیمیدا عم الکھا ہے عمر ے پہلے چارر تعتیں اورعشاء سے پہلے اور بعد چار چارر کعتیں اورمغرب کے بعد چور تعتیں مستحب ہیں بیکنز میں لکھا ہا محمد کا قول ہے کہ اختیار ہے کے عصرے پہلے اور عشاہے بعد جار رکعتیں پڑھے یا دور کعتیں پڑھے اور افضل دونوں میں جار جار رکعتیں پڑھناہے میکانی میں تکھا ہے اور مجملد مستحب نمازوں کے جاشت کی نماز ہے کم سے کم اس کی دور کعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکعتیں وقت اس كامورج كے بلتد ہوئے سے زوال تك باور مجملدان كے تحسيد السجد كى نماز باورو ووركعت بي اور مجملدان كوضوك بعددور كعتيس بين اور مجلدان كاستخاره كي تماز ب اوروه دوركعتيس بين اور تجلدان كملوة الحاجت بهادروه دوركعت بين اور منجله الحكة خرشب كى نماز ب يديح الرائق بين لكعاب رسول الله فأفياكم تجدكى انتها آن ركعتين تمين اورتم سه مم دوركعتين بدخ القدرين مسوط في تقل كيا ب صلوة من التبح يز هن كا قاعده ملاقط من ريكها ب كدشروع كي تجير كدكر شايعي سوا مك يز ه يمر سجان الله والحمد الله ولا اله الله والله اكبريندره مرتبه يزسع بمراعوذ اورالحمد اورسورة يزسع بمروبي كلمات وس باريز سعياور جرركوع ا السيادرامي يرفيل اداموكي يكعا في الدورعن المنيخيس السيخ التخفرت في في العزب عياس كوفر ايا كه الحرقم اس كويزمو مع تو الله تعالى تمهار يكناه بهلها وريجيل اور برائ اور سنة اور دانسة اورنا دانسة جوف اور يوس بيشيد وأور فابرسب بخش د معااورة خركوفر مايا كماكر

تبادے کناہ کف مندر کے برابر موں کے اللہ تعالی معاف فرمائے کا کذائی الثامی بعرف ا

اس کے بعد اگرامام محدیث جماعت سے نماز پر حتا ہوتو معید کے درواز و پر منتقل پر حتا افضل ہے اس کے بعد اگر امام اندر کی مسجد جس نماز بر عمتا ہوتو با ہر کی مسجد جس سنتیں بر عمتا افعال ہے اور اگر امام باہر کی مسجد جس نماز بر عمتا ہوتو اندر سنتیں بر عمتا افعال یا ے اور اگر مجدا یک ہوتو ستون کے پیچھے منتیں پڑھنا جا ہے اور مغول کے پیچھے بغیر کسی چیز کے حائل ہونے کے منتیں پڑھنا مکرو ہے اورسب سے بخت مروویہ ہے کہ جماعت کی صف میں ل كر منتی بڑھے بيسارى صورتی اس وقت بيں جب امام جماعت سے نماز پڑھتا ہواورا مام کی نمازشروع کرنے سے پہلے مبعد میں جہاں چاہئے نماز پڑھےاور جوشنیں کہ بعد فرض کے پڑھی جاتی ہیں ان کومبحد عمراى جكديد صناحات جهال فرض نمازي مصاوراو عربيب كدايك قدم جث جائ اورامام كواجي جكد عضرور بنتاحات بيكاني مى كليمات اورطوائى نے ذكر كيا ہے كدافعنل يہ ب كركل سنيس اے كمر من برج محرفر وات ي سيد من برج مع يعن فقهانے كها ب ك سنتی مجمی تمریز ها کرے اور سیجے بیہ کے سب برابر ہیں کی جکہ میں فضلیت زیادہ نہیں لیکن افضل وہ ہے کہ جوریا ہے زیادہ دور ہواور اخلاص اورخشوع کے ساتھ زیادہ کی ہوئی ہوریمار میں اکھا ہے۔ ظہرے پہلے اور جمدے پہلے اور بعد جو بیار رکعتیں بڑھے ان میں میلے قعدہ میں درود سمند بڑھے بیزاہدی میں تکھا ہے اور جب تیسری رکھت کو کھڑا ہوتو سیحا تک اللّٰھید ندیز ھے اس کے علاوہ جب جار تفل پڑھے پہلے قعد ویس درود پڑھے اور تیسری رکعت میں ہوا تک اللہد پڑھے اور اگر فجر کی دوسٹنیں اور ظہر کی جارسٹنیں پڑھ کر بیج و شراء یا کھانے پینے میں مشغول ہوا تو سنتوں کا مجراعا دو کرے لیکن ایک بقمہ کھانے اور یا ایک بار پینے سے سنت باطل میں سے ہوتی ہے خلاصه من الكعاب أكر فرض نمازك بعد بالنيس كرليس تو بعض فقهائ كياب كهفتيس ساقط موجاتي بين اوربعض في كهاب كرساقط بيس ہوتی مرتواب کم ہوجاتا ہے بینہا بیش لکھا بنال کی ہردکعت میں الحمد اور سورہ پڑھے اگر ایک رکعت یا دور کعتوں میں قر اُت چیوز دى تودودوكان باطل بوكماييم ممرات ين كلعاب أكفل كى نمازاس كمان يتروع كى كدوداس ك ذمد ب جرطا بربواكداس ك لے سینی ایک بی تحریمہ پر بہت دیر تک نفس کوروکنا پڑتا ہے شامی نے تیرالدین رقی نے تک کیا کہ افضل ہے ہے کہ برشفعہ پرسلام پھیرنا جائے اور قبل مغرب ك دوركونيس يدمتحب بين يزكروه ولكما وتضار ك ما تحداكر يزهى جائي أو مبارع بين كذا في الثنائ ١١١ ع الفنل كها كميا السح يد كدمجد عن يا كمر عن جبال غلوص زياده مو- برغلاف قراو ت وتحية المسجدولي زسورج كبن وجا عركبن كيولوافل معتكف كريم ميري وال

ع اگر بھونے سے دروو پڑھ لیا تو آس پر بچد و بہ ہے لیکن شائی نے کہا کہ جدے بعد جار رکھتوں ہی ورود پڑھنے سے بجد و بو کالازم آنامسلم بیل کے لگر اُن کا تھم اور سنتوں کا سائیس اس لیے کمان کو و سلاموں سے پڑھٹا ور سے سبتا سیا آگر کھانا لایا کیا اور نمازی خوف کرے وور ہونے عزے کا یا تھوڑی لذت جاتے رہنے کا تو آس کو کھائے چھر نتیس پڑھے کمر جب کے درے وقت کے جاتے دہنے سے قواق کی شنیس پڑھے پھر کھانا کھائے 11

ذمهنیں ہے اورتو زوی تو اس کے ذمہ عاوہ تین ہے بیز اہدی میں تکھاہے ہمارے امحاب کا اتفاق ہے کہ اگر بلاقید نفل کی نبیت کی بعنی چاررکعتوں کی تخصیص نے کی تو دورکعتوں سے زیاد والا زم نیس ہوتیں اور جب چاررکعتوں کی نیت کرے تو اس صورت میں اختلاف ہے بینظامه میں مکھاہے جارنفلوں کی نبیت کرے جونماز شروع کرے تو امام ایو حنیفتہ اور امام محمہ کے مزدیک اس کی دور کعتوں کی نماز شروع ہوتی ہے بیتنیہ میں تکھا ہے جس مخص نے جارنفل برجی اور بچے کے قعدہ میں عدانہیں جیٹاتو امام ابوحنیفہ اور امام ابوبوسف کے زور کے بیلوراسخسان کے اس کی نماز فاسونیس ہوتی اور قیاس بہے کہ فاسد ہوجائے اور وہی تو ل امام محر کا ہے اور اگر تین رکعت نفل بڑھی اور دو رکھتوں کے بعد قعدہ نہ کیا تو اسمے یہ ہے کہ اس کی نماز فاسد ہوجائے کی اوراگر چے رکھتیں یا آٹھ رکھتیں ایک قعدہ ے برحیں آواس میں مشارکے کا اختلاف ہے اور اس میے کہاس میں امام کے زور یک قیابی کے بھو جب نماز فاسد ہوجائے گی۔ اورامام ابوعنیق اورامام ابو یوست کے زویک بطوراسخسان کے نماز فاسدن ہوگی امام السفار نے اصل کے ایے تسخیص لکھا ہے کہ اگر کوئی مخص فل نماز کے پہلے قدرہ میں نہ جیٹھا اور تیسری رکعت کو کمٹر ا ہو کیا تو امام محر ہے تول کے بموجب بھر قدرہ کی طرف كوكوف اورقعده كريهاورامام الوحنف اورامام ابويوسف كقول كرببوجب ندلوث اورا خريس بهوكا سجدوكريه بيظاميه عى الكعاب اورظيرے يہلے جار ركعتوں بى امام محر كين ويك نفاول كائكم باور امام الوحنيفة كوزويك اس مي قياس اور استحسان ہے اوراستحسان یہ ہے کہ نماز فاسدنیں ہوتی میں افتیار کیا کیا ہے مضمرات میں تکھا ہے۔ور میں امام محر کے زدیک نظول کا تھم ہاور ابوصیفہ کے خرو میک اس میں بھی قیاس اور استحسان ہے اور استحسان مدہد کر تماز وٹر فاسد نویں ہوتی قیاس مدہ کے فاسد ہوتی ہے اور میں اختیار کیا تھیا ہے بینظامہ میں تکھا ہے آگر بغیروضو کے یانجس کیڑے میں نفل نمازشروع کردی تو وہ ای نماز میں داخل عن من موالی جب اس کا شروع می نه موانواس پر قضا بھی لازم نہ ہوگی ہد محیط میں لکھا ہے جو محض کھڑے ہوئے پر قادر ہاس کو استح قول کے بھو جب باکراہت بیٹ کرنفل نماز پر صناح از ہے ریشرے جمع البحرین میں لکھا ہے جوابن الملک کی تعنیف ہے جب نفل کی نماز کھڑے ہوکر شروع کردی مجر بلاعذر بیند جانے کا ارادہ کیا تو امام ابوصنیفتہ کے نزدیک بطوراستحسان کے جائز ہے بیٹی یا جس الکھا ہاور جب کھڑے ہو کرنفل کی نماز شروع کردی چرتھک میاتو اگر عصایا دیوار پر تکیداگائے تو مضا نقد بیس بیشر ت جامع اصغیر میں لکھا ب جوحسای کی تعنیف ہے بلاعذر نفل نماز اشارہ ہے جائز نہیں اگرنفل نماز شروع کی پھرتو ز دی تو اگر اس طرح تو ژی کرتجریمہ سے بھی نکل کیا جیسے کہ حدث یا کلام کیا تو دوسری دورکعتوں کی بناءاس پرسی نہیں اورا گراس طرح فاسد کی کرتجر بیر سے نیس نکلامشلا قرات چھوڑ دى تو دوسرى دوركعتوں كى بنا واس برجائز بيرية تا تارخاندين كعاب-اگرنفل يا فرض كى نماز بيندكر بريمى اورد و قيام برقاور بيس بيات حالت قرأت عن اس كوافقيار ب كرج بناس طرح بين كدونون باتهددونون زانون كرد طقد كر ادرجاب جارزانو بيني تا تارخاند من شرح محاوی سے نقل کیا ہے اور مخاریہ ہے کہ اس طرح بینے کہ جیسے تشہدی حالت میں جیستے ہیں یہ ہدا یہ می لکھا ہے آگر نفل نمازتموزی ی مفرکر برحی بجر کمر اموکیااور باتی کمزے ہوکر برحی توسب کے زویک جائزے بریجیا جی لکھا ہےاور کروونیس بید محیا مزحی میں لکھا ہے۔ اور جو مخص نفل علی نماز بینے کر پڑھے اور جب رکوٹ کا اراد و کرے تو کمٹرے ہو کررکوئ کرے تو اس کے واسطاقتن يب كد يحمقر أت بعي يزه في اوراكرسيدها كمزابوكمااور بغيرقر أت كركوع كردياتو جائز باوراكرسيدها كمزانبين ا اورا مرنقل کوشروع کیا حالت مواری بی چراتر با اتوای میلی تماز کو پورا کرے جننی باتی مواوراً می کیفس میں بینی شروع کیا زیمن پر چرموار ہو کیا بنانہ كراا ٢٠١١ م النك نماز بين بعناجا رئيب باوجود كركم رئ بون في قدرت كاورامي قول من بكوكرا بت مي نيس باليكن وأب وها بخرض ا گروز سے بیٹے کر پڑھے تو اب کم نہونے پر کتاب اجہادی مدیث بغاری سے استدلال کیا کہ معرب ہے کہ جب بندہ بھاریا مسافر ہوا تو آس کے واسطے مثل أس يركها باع كاجوتدري واقامت بش عل كرتا جماما

ہوا اور رکوع کرویا تو جائز نہیں میرخلاصہ میں لکھا ہے اگر خارر کعتوں کی نہیت کر کے قعدہ اولی کے بعدیا پہلے نماز تو ڑوی تو وور کعتوں کی تضاكرے يكنز من كلها باورظبرك منتول كابھى كبي تكم باس واسطى كدو ويمى نفل بيں اور بعضوں نے كہا ب كدا حتيا طاح اركعتوں کی قضا کرے اس لئے کہوہ سب بمنزلدایک تماز کے ہے یہ ہدایداور کافی میں لکھا ہے اور میں اصح بی پیمضمرات میں لکھا ہے اور صاحب نصاب نے اس بات پرتضر تک ک ہے کہ بنی اصح ہے بیڈ بحراگرائق میں لکھا ہے اگر نفل پڑھنے والا تیسری رکعت کو کھڑا ہو گیا چر ما وآیا کماس نے قعد ونیس کیا تو اس کو جا ہے کہ عود کر سے ظہر کی سنتو ان کا بھی میں تھم ہے اور علی بر ودی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ عود نه کرے اور اگر چار رکعتوں کی شیت نہ کی اور تیسری کو کھڑا ہو گیا اور اس کو پاوآیا کہ قعد ونیس کیا ہے تو بالا جماع بیتکم ہے کہ عود کرے اور ا گرعود نبیس کرے کا تو نفل کی تماز فاسد ہوجائے کی مدیر جندی میں لکھا ہے اگر جار نفلوں کی نبیت کی اور پہلے دو گانہ میں قعد و کیا اور سلام پھیرد بایا کلام کیاتواس پر چھاورلازم نیس ہاورامام ابو بوسف سے میدوایت ہے کماس پردورکعتوں کی تضالازم ہے اگر جارتفلوں کی نیت کی اور کسی رکعت میں قر اُت نہ کی یا دوسرے دوگانہ میں سے صرف ایک رکعت میں قر اُت کی تو امام ابوطنیف وامام محر کے نزد بکه اس بر بهلی دورکعتوں کی تضالا زم ہوگی اور اگر بہلی دورکعتوں میں سے ایک رکعت میں قر اُت کی اور کسی رکعت میں قر اُت ندکی توامام ابوطنیقهٔ اورابو بوسف کے نز دیک جار رکعتوں کی قضا کرے اورامام محمد کے نز دیک پہلی دورکعتوں کی قضا کرے اورا گر پہلی وورکعتوں میں قرات کی اور کسی رکعت میں قرارت نے یا جملی وورکعتوں میں اور پھیلی وورکعتوں میں سے ایک رکعت میں قرات کی تو بالاجماع إس پر پچیلی دورکعتوں کی قضالا زم ہوگی اوراگر دوسری دورکعتوں میں قرات کی اورکسی میں قر اُت نہ کی یا پچیلی دونوں رکعتوں میں اور پہلی دورکعتوں میں ایک رکعت میں قرائ کی تو بالا جماع اس پر پہلی دورکعتوں کی قضالا زم ہے اوراصل اس میں سے کرامام محمر کے نز دیک مہلی دورکعتوں میں یا مہلی دونوں رکعتوں میں سے ایک رکعت میں قر اُت جیموز نے سے تحریمہ باطل ہوجاتا ہے اور جب بلا قرات رکعت کا سجد و کرلیا تو اس کے اوپر بتا سی نہیں اورامام پوسٹ کے نزدیک پہلے دوگانہ میں قراکت چھوڑنے سے تحریمہ باطل نہیں ہوتا اس واسطے کہ قر اُت ایک رکن زائد ہے اس لئے کہ بعضی صورتوں میں نماز بغیر قر اُت بھی ہو جاتی ہے جیسے کہ ای اور م کو تکے اور منعتدی کی نماز کیکن قر اُت چھوڑنے ہے اوا فاسد ہوجاتی ہے تحریمہ باطل نہیں ہوتا پس دوسرے دوگانہ میں نماز شروع کرنا م صحیح بی اور امام ابو هنیفہ کے نزویک مہلی دونوں رکعتوں میں چھوڑنے سے تحریمہ باطل ہوجا تا ہے اس لئے کہ قراَت کے واجب ہونے برتمام امت کا جماع ہے ہیں اس پر بنامیح نہ ہوگی اور پہلی دورکھتوں میں ے ایک رکعت میں قر اُت بھوڑنے میں افتلاف ہے ہی ہم نے تعدا کے لازم ہونے میں اس سے باطل ہونے کا تھم کیا اور دوسرے دوگاند کے لازم ہوجانے میں احتیاطا اس کو باتی رکھانہ حمیمین میں کھھا ہے۔ جوا مام کے ساتھ نفل کی بہلی دور کعتوں میں داخل ہوا در اس نے امام کے دوسرے دوگانہ میں داخل ہونے سے میلے کام کردیا تو اس پرصاحبین کے تزویک صرف میلی دور کعتوں کی قضالا زم ہوگی اور اگر امام کے دوسرے دوگانے کثروع کرنے کے بعد کلام کیا اور جار دکھتوں میں قر اُت کر ٹی تھی تو جار رکھت کی تضا کریے گا اور اگر دوسرے دوگانہ میں افتد اکیا تھا اور اہام کے ساتھ سلام پھیردیا تو بہلی دور کعتوں کی تضالا زم آئے گی اگر کسی نے تعلوں کی نبیت یا ندھ کرظہر کی نماز پڑھنے والے کے پیچھے اوّل نمازیا آخر میں افتد اکیا پھر کلام کردیا تو جار رکعتوں کی قضا کرے کئی تخص نے ظہر کی نماز پڑھنے والے کے بیچھے نفلوں کی نیت سے اقتدا کیا بھراس کو یاد آیا کہاس نے ظہر کے فرض نہیں پڑھے بھراس نے اس کوقط کر کے ظہر کی نماز کی از سرنو تکبیر کھی تو اس پر قضانہیں ہے کوئی مخض ظہر کی نماز پڑھتا تھااور دوسرے نے کہا کہ بیں نے اپنے او پرلازم کرلیا کہاس مخض کے پیچھے بیٹ نقل پڑھوں پھراس کویا دآیا کہ اس نے ظہری نماز تبیں پر حی تو اس کے ساتھ ظہری نیت کر کے داخل ہو گیا تو وواس کی ظہری نماز ہوجائے کی اور کوئی قضالازم نہ ہوگ

کسی فض نے چارنفل پڑھ کریا تھے میں رکھت شروع کی اور ایک مخص نے یا نچو ہیں رکعت میں اس کا اقتدا کیا پھرا مام نے اپنی نماز کو فاسد كرديا تومنفتدي جدركعتوں كى نضاكر ساورا كركمي مخض نے دوركعتيں برجي تعين ادراس ونت كسي اور نے اس كے يہيے افتذا كيا پر مقندی کی تکسیر پیوٹی اور وضوکر نے کو کمیا پھراس کے بعدامام نے تمن رکھتیں پڑھیں پھرمقندی نے کلام کرلیااورامام نے چیورکعتوں پر نمازتمام کردی تو مقندی جارر کعتوں کی قضا کر یکا پیمچیط سزدسی میں لکھا ہے اور آئ سے ملتے ہوئے ہیں بیمسئلے اگر کسی نے سنتوں کی نذر كى اوراس نذركوادا كيانو سنت ادا موكى اورتائ الدين صاحب ميداف يكها ب كداس كى سنت ادان موكى اس لي كداس كالتزام كسبب سده ودرسرى نماز موكى يس قائم مقام سنت كين موكى يد بحوالرائق من لكما ب- أكركس فخض في كها كدي في الله ك واسطے ندر کی ہے کہ ایک دن نماز پر حول کا تو اس پر دور کھتیں لا زم مول کی بیقنیہ میں اکھا ہے۔ اور اگر کسی نے مہینہ محر کے نماز ول کی نذرکی تو مہینہ بحرکے جتنے فرض اور وتر ہیں اتنی نمازیں اس پر لازم ہوب کی سنتیں لازم نہ ہوں کی لیکن اس کو جا ہے کہ وتر اور مغرب کی نمازوں کے بدلے جار جار رکھتیں پڑھے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے کی مخف نے کہا کہ میں نے نزری ہے اللہ کی واسطے بغیر کے وضودو رکعتیں پڑھوں گاتواس پرلازم ندہوگا بدسراج الوہاج میں لکھا ہے اور اگر بغیر قرائت کے نمازی نذر کی تو ہمارے تینوں عالموں کے نزو يك قرائت ساس يرلازم موكى اور اكركى نے كہا كديس نے الله ك واسطے ندركى بكرة وحى دكعت يراحون كايا ايك ركعت پر موں گاتواس پر دور کھنیں اورم موں کی بیٹول امام ابو پوسٹ کا ہے اور بھی مخارے اور اگر نیمن رکھنوں کی نذر کی تو جار رکھنیں اوزم ہوں کی اور اگریمی نے ظہری نماز آٹھ رکعتوں سے پڑھنے کی نذر کی تو اس پرصرف ظہری جار رکعتیں لازم ہوں گی بینظامہ میں لکھا ب كى نے دوركعتيں ير من كى غذركى اوران كو ين كراواكيا تو جائز باورسوارى يراواكيا تو جائز نيس بيسراجيد عى كعاب اكركى نے کمزے ہوکر نماز پڑھنے کی غذر کی تو کھڑے ہوکراس کونماز پڑھیا واجب ہوگی اور کسی چیز پرسہارا دینا محروہ ہوگا بیمچیط سرتھی میں لکھیا ہے اور اگر کسی نے کہا کہ اللہ سکیلے میں مرے ذمہ بہے کہ آج دور کعتیں پر حوں اور نہ پڑھیں تو ان ونوں رکعتوں کو قضا کرے اور اگر الله كاتم كمائى كدآج دوركعتين يرمون كااورند يرحين توقتم كاكفاره وساور قضااس يرلازم تبين اكركس في تذركى كدهن مجدحرام عن يابيت المقدس عن نمازي مونكا اوركبين اورنمازي حي توجائز بام زقر كاس عن خلاف ب ريسرا جيد عن المعاب

# فصل تراویج کے بیان میں

اورو ویا گی تر و بحد ہوتے ہیں ہرتر و بحد ہیں چار رکھتیں و ملاموں ہوتے ہیں بیر اجیہ تنہیں کھا ہوا و اگر جماعت کے ساتھ پانی تر و بحوں پر زیادتی کر سے قو ہمار سے زویک کروہ ہے بیفلا مہ ہیں کھیا ہے اور تی ہیں ہے کہ وقت اس کا عشا کے بعد طلوع فجر تک و تر سے پہلے اور بعد ہے یہاں تک کدا گر فلا ہر ہو گیا کہ عشا کی تابع ہے بید ول واتی اور وتر وضو ہے پڑھے عشا کے ساتھ ترواتی کا بھی اعادہ کر سے وتر کا اعادہ شکر سائل لئے کہ تراوتی عشا کی تابع ہے بیدول امام ایو صنیفہ کا ہے اس لئے کہ وتر اپنی وقت میں عشا کا تابع نہیں اور عشا کی نماز کا اس پر مقدم کر تا تر تر یب کی وجہ ہے واجب ہے اور بھو لئے کہ عذر سے تر تیب ساقط ہو جاتی ہی ساتھ ہو اور سے بیلے پڑھ کی تو تھی شہو گی اس لئے کہ وقت جاتی ساقط ہو تر ہی اگر عشا سے بہلے پڑھ کی تو تر عشا سے بہلے پڑھ کی تو تر بھی اور تراوتی اگر عشا سے بہلے پڑھ کی تو تر بھی تر وقت کی طرح و تر بھی تر اور کی کا عشا کے ادا ہو نے کہ بعد ہے بیس جوعشا سے بہلے ادا کیا اس کا اعتبار شہو گا اور صاحبین کے ذو یک تراوتی کی طرح و تر بھی تر اور کی کا عشا کے ادا ہو نے کہ بعد ہے بیس جوعشا سے بہلے ادا کیا اس کا اعتبار شہو گا اور صاحبین کے ذو یک تراوتی کی طرح و تر بھی تر دیک کے درمیان میں بعد دایک کے بیٹھے اور تر دیک کے درمیان میں بعد دایک بھی بیا

منجله عشا کی نماز کے ہیں ہیں وخت ان کا عشا کی نماز ادا کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے تو اس لئے اگر بھول کر بھی عشا کی نماز ہے پہلے یڑھ لے تو تراوت کی طرح صاحبین کے نز دیک ان کا اعادہ واجب ہوگا حاصل بیکروٹر کے اعادہ میں اختلاف ہے اور تر اوت کا اور عشا کی سنتوں کے اعادہ میں اگر وقت باتی ہوتو اتفاق کے بیٹیمین میں لکھا ہے دوروتر ویحوں کی میں بفقدرا یک بڑو بی سے بیٹھنا اس قدر یا نجوی تر و بحداور وتر کے دورانان میں بیٹھنامستحب ہے سیکانی میں اکھا ہے اور میں بدار میں اکھا ہے اورا کرا مام سمجے کہ یا نجویں تر و بحد اور وز کے درمیان بیٹا جماعت کے لوگوں پر بھاری ہوگا تو نہیٹے بیسرا جیدیں لکھاہے پھر بیٹنے کے وقت میں لوگوں کو اختیار ہے واب تنبع برجة رين جاب فاموش بيضه رين اور كمد كالوك سات مرتبطواف كركية بين اوردوركعت نماز برح لية بين اور مدینے کوگ جار رکھیں اور بڑھ لیتے ہیں سیمین عمل کھا ہے یا کچ سلاموں کے بعد آرام لینا جمہور کے فزو کے کروہ ہے سان می کھا ہے میں مجھے کے بیدخلا مدمی لکھا ہے۔ تر اور کے میں تہائی رات تک یا آ دھی رات تا خیر کرنامتحب ہے آ دھی رات کے بعد اس کے اداكر في من اختلاف باورامع بيب كرمرونين اورتراوع سنت رسول الدين في باوربعضول في كهاب سنت عررض الله عند کی ہے پہلاتول اصح ہے بیرجوا ہرا خلاطی میں لکھا ہے تر اوت مردوں اور مورتوں کے لئے سنت ہے بیز ابدی میں لکھا ہے۔ ہمارے نزويك امل تراوئ سنت بيدس في امام الوحنيف عدوايت كى باوربعضول في كما بمستحب اور ببلاقول السح بداور جماعت اس مسنت كفايد بي بيمين مى لكما بهاوريس اصح بيديدامرهى من لكما باكر تراوح بغير جماعت كي برهين يا عورتش جداجدا تراوئ اب محروب بن برحين توتراوئ ادا موجائ كي يدمعران الدرايد بن لكعاب اكرسار يسمجد دالية اوت کی جماعت چھوڑ دیں توافعوں نے براکیااور گئیگار ہوں کے بیجیا سرنسی میں کھیا ہےاورا گرایک مخص جماعت چھوڑ دےاورا پے کمر عن يزمد النواس فعليت جيوزي اس عن برائي اورزك منت تبين اكركوئي مخص ابيا بوجس الوك اقتراكيا كرت بول اور اس کے آنے سے جماعت میں زیادتی ہوگی اور ندآنے سے جماعت میں کی ہوگی تواس کو جماعت ندچھوڑ نامیا ہے بیسراج الوہاج میں لكعاب الرائي تمري جماعت مناز بإحية اس من مثالخ كاختلاف بادر سيح بيب كدكم من جماعت كي نضليت ب اور مجد میں دومری فضلیت بھی ہے ہیں اگر کھر میں جماعت سے تمازتر اور کی جما تو جماعت سے اوا کرنے کی فضیلت ال جائے گ اور دوسری فضیلت جمیوز ے کی ابوللی سنے میں کہا ہے اور سیجے یہ ہے کہ تر اور کا جماعت ہے مجد میں ادا کرنا افضل ہے اور میں تھم ہے فرائض میں اور اگر نقیہ قاری ہوتو افضل اور احسن یہ ہے کہ اپنی قر اُت سے تر اور علی ہے اور دوسرے کی اقتدا نہ کرے یہ فاوی قاضى خان يى كلما بام نے كہا ہے كماكر محلّى معدكا الم مقرآن علا يؤسنا موتو الى معد كے چموز دينے اور دوسرى جكة راور كى كى جماعت تلاش كرنے بين مضا كفتريس باور يك تحم باس صورت ميں كدجب دوسراا مام قراك ميں زم اور آواز مي اجما مواوراي ے فلا ہر ہو کیا کہ اگراس کے محلّہ کی معجد میں ختم نہ ہوتا ، وتو اس کوائے محلّہ کی معجد جھوڑ نا اور معجد وں میں ختم حلاش کر نا جا ہے۔

بیجیط شرانکھا ہے جماعت والوں کو جا ہے کرتر اور کی شن خوج اس کوا یا م نہ بنادی بلکہ درست خوان کوا یا م بنای اس لئے کہ
ا مام جب اچھی آ واز سے پڑھتا ہے قو حضور قلب اور خور وفکر شی خلل پڑتا ہے بیٹ اوی قاضی خان میں لکھا ہے وتر جماعت سے فقط
رمضان میں پڑھے ای پرمسلمانوں کا اجماع تل بیتیین میں لکھا ہے۔ رمضان میں وتر کھر میں پڑھنے سے جماعت کے ساتھ پڑھنا
ب بہاں ایک قول دیکر یہ کرتر اور کے درمیان مشاو وتر ہے ہی تھے ہو الخلامة بی سوارت و ماثور ہے (فقایہ) اور تیمین می مشاہ کے بعد ہے جا جو تر سے
مہلے ہو یا بعد ہوای کو ہمانیہ وفائیہ و بحیا میں تھے کہا والی بندا کر چند رکھا ت فوت ہو میں اورا مام وتر اواکر نے کھڑا ہوا تو وتر میں ترکی ہوکر بعد کو باتی پوری کرلے
(البحردو) ع کے نکر و ورات کی نماز ہے (ش) درامل تجد ہے قالم الشنے اکحد شااع

افعنل ب بي سيح بيراج الوباح من لكها باوربعضول نها ب كرافضل يدب كدور اكيلاات كريس يز سے اور يمي الم مخار ب يتبين من لكماب كل من ور اورى كى جماعت كمرين برحائے كے لئے اجرت ويمرمقرركرة مكروه باس واسطے كمامام اجرت رِمقرر کرنا جائز نہیں ہے اگر ایک معید میں وومر تبدتر او تک کی جماعت پڑھے تو مکروہ ہے بیانا دی قاضی خان میں لکھا ہے۔ کوئی امام دو مسجدوں میں بوری بوری تر اوت بر معاما ہے تو جائز ہے بیمچیا سرحسی میں لکھا ہے اور اس برفتوی ہے بیمغمرات میں لکھا ہے اور مقتدی ا تر دومسجدوں میں ترواح کی نماز پڑھے تو مضا نقة نہیں اور جا ہے کدوسری مسجد میں وتر نہ پڑھے اور اگر کسی مسجد میں تر اوس کی نماز مویکی مجراوگوں نے دوبارہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو جا ہے کہ جداجدا پراھیں۔ اگر کمی فض نے عشا اور تر اوس اور تر کی تماز ایے آپ پڑھ لی پھراورلوگوں کونیت امامت سے راور کے پڑھائی تو امام کے لئے مروہ ہے اور جناعت کے لئے مروہ نیس اور اگر مہلے امام کی نیت كي تحى اور نماز شروع كردى اورلوكول نے تر اور كي بي اس كا اقتدا كرايا تو كسى كے واسط مكر وونيس بيا قاوى قامنى غان ميں لكھا ہے افتل بدہے کہ سب تراوح ایک امام پڑھائے اور اگردوا مام پڑھا کیں قومتحب بدہے کہ برایک امام تر ویجہ بور اکر کے جدا ہواور ایک سلام پر آگر جدا ہو گیا توضیح قول کے ہموجب بیستحب نہیں ہے اور جب اس طرح دوا ماموں کے پیچھے تر اوس کے جائز ہوئی تو بیمی جائز ہے كدفرض ايك فض بإحائے اور تر اوت ومراجخص بإحائے معزت مرضى الله عند فرض اور وتر بس أمامت كياكر تے تھے اور ابى بن کعب تر اوج میں امامت کیا کرتے تھے۔ بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔اور بجہ والے اڑے کی امامت تر اوج اورالی نقلوں میں جن میں کچھ تھیں نہ ہوبعضوں کے فزد کے جائز ہے اور اکثر کے فزد کی جائز نہیں بیجیط سرحسی میں لکھا ہے اگر تر اوج فوت ہوجائے تو ان کوتھنا نہ کرے نہ جماعت سے نہ بغیر جماعت میں مجے ہے بیٹاوی قامنی خان میں لکھا ہے اور اگر یاد آئے کہ گذشتہ شب میں ایک وو گاندفاسد ہو کیا تھا تو اگراس کور اور کی دیت ہے تضا کر نے تو مروہ ہے اور اگر ور بڑھنے کے بعد یہ یاد آیا کدایک تر اور کا کالیمی دو رکعتیں روگئی ہیں تو محرین الفصل نے کہاہے کہ اس کو جماعت ہے تہ پڑھیں اور صدر الشہید سنے کہاہے کہ اس کو جماعت ہے پڑھ نیں بیسراۓ الوہاج میں ککھاہے۔اگرامام نے تر ویجہ کا سلام بھیرا اور بعض جماعت والوں نے کہا تین رکعتیں پڑھی ہیں اور بعض نے کہا کہ دورکھتیں پڑھی ہیں تو امام ابو بوسٹ کے قول کے ہمو جب امام اپنی رائے پر کام کرے اور اگرامام کو کی بات کا یقین نہ ہوتو اس كا قول اختياركر ، جواس كنز ويك يها مويد قاوي قاضى خان ش الكعاب اوراكر تسليمون كى كنتي من شك يزية اس من مشارع كا اختلاف ہے کہ اعادہ کریں یا جماعت ہے اعادہ کریں یا جداجدااعادہ کریں اور سیجے یہ ہے کہ جدا جدا کریں مدیجیط میں لکھا ہے۔اگر کمی مخص نے عشا کی نماز علیحدہ پڑھی تو اس کو جا تز ہے کہ تر اوت کا مام کے ساتھ پڑھ لے اور اگر سب لوگوں نے عشا کی فرض کی جماعت چوز دی تو ان کوتر اور جماعت سے پڑھنا جائز نہیں ہے اگر کسی مخص نے تعوزی می تر اور کے ایک امام کے ساتھ پڑھی یا کو کچرز اوج امام کے ساتھ بندلی یاکسی نے کچھز اور کا اورامام کے ساتھ پڑھی تھی تو اس کو در اس امام کے ساتھ پڑھنا جائز ہے بھی تھے ب بيقديد على الكعاب جس مخص سے الك ترويد يا دوتر اور ك كوت مو كئے تھے اور اگران كے برا صنے ميں مشغول موتا بوتو وتركى بھاعت جمیوٹ جائے گی اس کو جاہیے کہ اوّل ورّ جماعت ہے پڑھ لے مجراوّل رّ دیکوں کو پڑھے جونوت ہو گئے تھے شیخ امام استاد ظہرالدین ای برفتوی و سے تھے بیظا صدیم لکھا ہے اگر کوئی شخص فرض تمازیا و ترفعل پر در باہے تو اسم بیہے کہ اس کے پیچے تر اور ک کی نماز کا اِقتد الشخیج نبیں اس لئے کہ وہ ممروہ ہے اور ممل سلف کے خالف ہے اور اگر کوئی محض تر اور ج کا پہلا دوگانہ پڑھتا تھا اس کے پیچیے سن ایسے خص نے اقتدا کیا جود وسرا دوگانہ پر متنا تعاتو منجے یہ ہے کہ جائز ہے جس طرح یہ جائز ہے کہ کوئی مخص ظہر کی مہلی جارر کعتیں

رِ حتاتها اس کے پیچے ایسے تھ نے اقتد اکیا جوظری اخرر ورکھتیں را حتاتها بیمیط مزمس میں لکھا ہے اگر عشاکے بعد سنوں کی نیت ے تراوئ پڑھنے والے کے چیچے افتد اکیا تو جائز ہے اسے یہ ہے کہ تراوئ کی نیت ہردوگان می ضرور نبیں اس واسطے کہ ووکل بمز ل ا یک تماز کے ہے بیفاوی قامی خان میں لکھا ہے۔ اگر تر اور کا امام کے ساتھ پڑھی اور ہردو گاند کے واسطے نی نیت ندکی تو جائز ہے بیا سراجيه ين العاب أكرعشاكي نماز كاسلام ند بيميرااورز اوركي كي اس يربناكر لي توسيح بدب كدوه يح ند موكى اوريشل كروه باوراكر عشا كي منتول من تراوت كي ينا كي تواضح يه ب كه جائز نبين بي خلامه هي الكلما برتر اوت من ايك بارقر آن كافتم سنت بي قوم كي مستى کی وجہ سے اس کوچھوڑ ندویں بیکانی عمل مکھا ہے ہرخلاف اس کے تشہد کے بعد کی دعاؤں کو اگر وہ جماعت کے لوگوں کو دشوار معلوم ہوں او مجموز وینا جائز ہے لیکن درود نہ چموزے میز نہا ہیٹ لکھا ہے دوبارہ ختم کرنے میں تعنیات ہے اور تین نارختم کرنا افعنل لیسے بیا مرائ الوبائ عن لكعاب -افضل بيب كرز اور كاسب ووكانول عن قراًت براير بزها كركم وبيش بزه ها ومفا كقريس اورايك دوگاندی دوسری رکعت می قرائت کو برد معانامتنب نہیں ہے حش اور تمام نمازوں کے اور اگر پہلی رکعت کی قرائت دوسری رکعت پر يوهائة تومضا كفتنيس بيقاوي قاضى خان بس لكعاب الم الوطيف اورامام الويوسف كزويك دولوس ركعتول بيل قرأت برابر پڑھنامتحب ہےاورامام محتر کے نز دیک پہلی رکعت میں بنبعت دوسری رکعت کے قراَت زیادہ کرے بیمیط سرتھی میں لکھا ہے حن نے امام ابوطنینہ سےدوایت کی ہے کہ بررکعت دی آیتی یامٹل اس کے بر سے بھی تھے ہے تیمین میں لکھا ہے قر اُت میں اور اركان كاداكرف مى جلدى كرنا مروه بيراجيه مى الكعاب جس قدرحروف كواجيى طرح اداكر عاس قدر بهترب يذاوي قاضی خان می لکھا ہے اور ہمارے زمانہ میں افغل میرے کدائی قدر بڑھے کوقوم اپنی ستی کی وجہ سے بیزار نہ ہوجائے اس واسطے کہ جماعت کا بہت ہونا قر اُت کے بہت مع ہونے سے افغال ہے رہے طامز دسی میں لکھا ہے اور ہمارے زمانے کے واسطے علاء متا قرین می فوی و بے تے کہ ہر رکعت عمل ایک بوی آیت یا تمن چھوٹی آئیتی پڑھے تا کرقوم بیزار ندہوجائے اور مبحدیں خالی نہ پڑی رہیں یہ احسن ہے بیزابدی میں لکھا ہے اورا مام کو چاہتے کہ جب فتم کا اراد و کرے تو سیا کیسویں شب میں فتم کرے قرآن کے فتم میں جلدی كرك كيسوي تاريخ ياس سے مبلختم كروينا كروه باورمنقول بكرمشائخ رحسة الشطهيم في تمام قرآن مي يانسو جاليس ركوع مقرر کیئے ہیں اور قرآنوں میں اس کی علامت بناوی ہے تا کہ قرآن ستائیسویں رائے تم ہوجائے اور ملکوں میں قرآنوں میں دس دس آجوں رہمی علامت بنائی می میں اوراس کورکوئ مقرر کیا گیا تھا تا کہر اور کی بررکعت میں قر اُت بفدرمسنون برحی جائے بیفاوی قاض فان مى لكما ، اكرانيسوي يا اكسوي شب مى قرآن فتم بوجائة واتى مهيد مى راوى شيهور ياس كي كرر اوى سنت ہے یہ جو برة النير ويس من كلما ہے اوراضح بيے كرز اول كا جموز نا مروه ہے يمراح الوباح من اللماہے۔

اوراگرتراؤی کی قرات می شلطی ہوئی اورکوئی سورہ یا آیت چھوڈ کراس کے بعدی سورۃ یا آیۃ رہی قومتی ہیں کہ کہ اس چھوٹی ہوئی کو پڑھ کر چراس پڑھی ہوئی کو دہ بارہ پڑھے تاکہ ترتیب کے موافق ہو بیڈاوئی قاضی خان میں لکھا ہے اوراگر ایک دوگانہ میں پہوٹی ہوئی کو پڑھ کی جو کہ اس پڑھ آن پڑھا پھروہ دوگانہ خاسمہ ہوگیا تو اس دوگانہ کی قرات تاریش نہ آئے گی اوراس قرات کا اعادہ کرے تاکہ فتح تمازی میں اوا ہواہ راجنفوں نے کہا ہے کہ وہ قرات بھی شار میں آجائے گی ہے جو ہرۃ الحج وہمی لکھا ہے۔ بیضے شہروں میں لوگوں نے فتم چھوڑ دیا اوا ہواہ راجنفوں نے کہا ہے کہ وہ قرات بھی شار میں آجائے گی ہے جو ہرۃ الحج وہمی لکھا ہے۔ بیضے شہروں میں لوگوں نے فتم چھوڑ دیا اس کی مارے کہا تھی خوب ہیں کہائی الجہ کو تھی میں ہو جو ان میں اور جد انہ کی مارے کہائی المجل اور جد کا میں دوجاہ فی بہتر ہیں تا اور جد ہیں ہورے جی ہورے جی ہے سر کردہ ہے کی اور جد اور جد ہو تا اور جد انہ میں متعدو تم کے لیے قرات بہت اور جد پڑھے ہیں اور طراحیت ہیں ہورے جی ہے سر کردہ ہے کا الدرد فیروں ا

اس کئے کددین کے کاموں میں ستی ہوئی ہے پھران میں ہے بعض نے مداختیار کیا ہے کہ تر اور کا کی ہر رکعت میں قل ہوا الله احد پڑھتے ہیں اور بھن نے اختیار کیا ہے کہ مور والم ترکیف سے آخر تر آن تک پڑھتے ہیں ان دونوں قولوں میں بھی تو ل بہتر ہے اس واسطے کر دکھتوں کی گنتی کی بعول میں بڑتی اوراس کے یاد کرنے میں ول میں بٹنا یے جنیس میں لکھا ہے۔ اس بات پرسب کا اتفاق ہے کہ بلاعذرتر اور کی تماز کے بیٹ کریز منام تحب بیس جوازیں اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ جائز ہے اور یکی سی ہے مرثواب اس كا كمرت بوكريز عندوا لے سے وحابوتا ب\_اكرامام عذركي وج سے ياب عذر بين كرز اور كيز عداور مقترى كمز بيون و بعض فتہانے کہاہے کہ سب کے زویک نماز سے ہوگی ہی سے ہوار جب کمڑے ہوئے والے کا اقتدا۔ بیضے والے کے بیچے ہو کیا تو اس میں اختلاف ہے کہ جماعت والوں سے واسطے کیامتحب ہے بعضوں نے کیا ہے کہ جیشنامتحب ہے تا کہ خالفت کی صورت نہ رے بیٹناوی قاضی خان میں اکھا ہے فناوی میں ہے کہ اگر جار رکھتیں ایک سلام سے پڑھیں اور دوسری رکھت میں قعد و نہ کیا تو بطور استسان کے نماز فاسدند ہوگی امام ابوحنیقہ اورامام ابو بوسف سے دوروایتی ہیں اور دولوں میں اظہرروایت بھی ہے اور محمد بن الفعنل نے کہا ہے کہ وہ جارر کعتیں ہجائے ایک تسلیمہ لین ایک دو گانہ کے ہوگی میں سیجے ہوار بیراج الوہاج میں لکھا ہے اور میں قادي قامني فان شراكها بالويراسكاف يسكى في جها كداكركي فض فر اوت كى دوسرى ركعت يس قعده ندكيا اورتيسرى ركعت كوكمز اجوكياتواس كاكياتكم بإنمون في جواب ديا كماكراس كوقيام يادآ كياتواس كوجائي كرلوف اورقعد وكراء وسلام مجيرد اورتيسرى ركعت كيجده كرين كے بعد ياوآيا توايك ركعت اور برد معاعة اور يہ جارون ركفتيس قائم مقام ايك تعليمه ك مونکی اور آگردوسری رکعت میں بقدرتشہد کے بینے لیا ہے واس میں اختلاف ہا کشر کا تول سے کدد اسلیم ادا ہو جا کیں گے میں سمجے ہے مدادی قاضی خان می اکھا ہے اگر تر وائے کے دی سلیے پر معاور برسلیمہ میں تین رکھتیں پر حیس اور دوسری رکھت کے بعد قعد و نہ کیا تواس برتر اور کی تصار کے گی اور کھوندآ ہے گا بھی قیاس ہو اور بھی قول امام محد کا ہے اور میں روایت امام ابو حنیفہ سے ہے اور التحسان كے طور برامام ابوطنيفة كے نزويك اس مخف كے قول كے بموجب جواس نماز كونز اور كے قائم مقام نيس كرتا تراوح كى قضا واجب ہوگی اورا مام ابوصنیفہ کے قول سے بموجب تیسری رکعت کے سب سے کچھواجب نہ ہوگا خواہ بمول کر پڑھی خواہ عمر أاورا مام ابو بوسف کے جول کے بہوجب آگر بھول کر پڑھی تو می علم ہاور آگر عمد آپڑھیے تو تیسری رکعت کے بجائے دور کعتیں لازم ہوگی پس تر اور کے سماتھ بیں رکھتیں اور پڑھے اور اس مخص کے قول کے ہموجب جوان کو بجائے تر اور کے کے جائز سمجھ لیتا ہے ام ابو حنیفہ اور امام ابو يوسف ميكن ديك اكر بعول كربرهي بين تو بحدلازم ند بوكا اوراكر عدارهي بين توجيس ركعتيس لازم بوقلي يظهيريه على لكعاب اور نبی فرآوی قاضی خان میں تکھا ہے اگر تر اور کی چھ یا آئھ یادی رکھتیں ایک سلام سے پڑھیں اور دور کھتوں کے بعد بیٹھا تو اکٹر کا قول یہ سے کہ برودگانہ کا ایک تسلیمہ ہوجائے گا بھی سختے ہے بیافاوی قاضی خان میں تکھاہے اور اگر کل تر اوت کا ایک سلام سے پر حیں تو اگر ہروورکعت کے بعد بیشاع ہے تو سب تراوی ادا ہو جا کیں گے اور اگر کسی دوگانہ یس بیشا صرف اخر بی بی بیشا ہے تو وہ بطريق الخسان يحج قول كي بموجب ايك تسليمه يم وابوكايراج الوباج من ككما ب اوري فأوى قاضى خان من كلما ب اورمقتدى ے واسلے یہ مروہ ہے کہ بیٹ کرتر اور جے اور جب امام رکوع کرنے کو ہوتو کھڑا ہوجائے اس طرح اگر تیند کا غلبہ ہوتو

المستدى بينار باجب الم كركوع مواتوشال موكيار كروه بكاني الدروال

ع بعض مشارع في في تعليمات كر بعداستراحت كوستن كهاليكن مي نيس بلكروه بهالكافي بي مي بها تخلامة ااو

س ليني فقط افكائه اوابواور يم محج بينا اليدايد

جماعت کے ساتھ تراوت کیڑ ھنا مکروہ ہے بلکہ علیحدہ ہوجائے اورخوب ہوشیار ہوجائے۔اس واسطے کہ نیند کے ساتھ نماز پڑھے میں سستی اورغطت ہوتی ہے اور قرآن میں غور وفکر کرنا چھوٹنا ہے یہ فقاوئی قاض میں لکھا ہے کی شخص نے تراوت کی نماز امام کے ساتھ شروع کی جب امام نے قعدہ کیا تو وہ سوگیا اس عرصہ میں امام نے سلام چھیر کردوسرا دوگانہ بھی پڑھا اورتشہد کی واسطے قعدہ میں جیشا اس وقت وہ محض ہوشیار ہوا گراس کو میں معلوم ہوگیا تو سلام چھیر دے اور دوبارہ نیت بائدھ کرامام کے ساتھ تشہد میں شریک ہو جائے اور جس وقت امام سلام چھیرے تو کھڑا ہوکر دورکھتیں جلد پڑھ لے اور سلام چھیر دے چھرا مام کے ساتھ تبسرے دوگانہ میں شریک ہوجائے بیخلامہ میں لکھا ہے۔

ومواؤبار

### فرض میں شریک ہونے کے بیان میں

اگر فجريامغرب كي نماز كي ايك ركعت بإه چيكا ہے اور جماعت كشروع ہوئي تو اس ايك ركعت كوتو زوے اور جماعت ميں شریک ہوجائے اور اگر دوسری رکھت میں ہے اور ابھی مجدہ نہیں کیا ہے تو اس کو بھی تو ز دے اور اگر دوسری رکھت کا مجد و کر چکا ہے تو مجرنہ تو ڑے اور اس کو بورا کرے اور پھرامام کے ساتھ میں شریک نہ ہوے اس واسطے کمبح کی نماز کے بعد نفل محروہ ہے اور مغرب میں یا تو نقلول کی طاق رکعتیں ہوگئی یا اگر جار رکعتیں پڑھے تو اہام کی مخالفت ہوگی تیمین میں لکھا ہے اور بیرسب بدعت ہے اور اگر اہام کے ساتھ شریک ہو گیا تو جار رکعتیں بوری کرے اس لئے کہ سنت کی موافقت امام کی موافقت ہے بڑھ کر ہے بیکا فی میں لکھا ہے اور اس نے براکیا بیمجیط مرحمی میں لکھا ہے اور اگرامام کے ساتھ سلام چھیرویا تو نماز اس کی فاسد ہوگی اور اس کو جائے کہ جار رکعتوں کی قضا کرے اس داسطے کہ وہ افتدا کی وجہ ہے اس پرلازم ہو گئیں بیٹنی میں لکھاہے اور اگر اس نفل پڑھنے والے نے مغرب کی نماز میں ایسام مے بیچے افتد اکیا کہ جس نے تیسری رکعت میں قرائت نیس کی تو اگر مقتدی نے قرائت کر لی تو نماز اس کی جائز ہے اور اگر قر اُت نیس کی تو بھی باتعیب امام اس کی نماز جائز ہوگی بیٹ امام استاد خانی مے منقول ہے اور اگرامام چوتھی رکعت کوتیسری مجھ کر کھڑا ہوا اور مقتدی نے اس چوتھی رکعت میں بھی متا بعت کی تو مقتدی کی نماز فاسد ہوجائے کی خواہ امام تیسری رکعت میں جیشا ہو یانہ بیٹھا ہو· بنی مخارے اگر چامام کی نمازنفل ہو گی لیکن پہلے فرض تھی چرفرض نے قتل کی طرف کو چلا گیا اس نے دونمازیں دوتح بموں سے ر چیں تو اس صورت میں مقلدی کی ایک نماز بغیر عذر حدث کے دواماموں کے چیچے ہوگی ہیں گئے جائز تہیں اور اگر نفل نماز کسی نے شروع کی چرجهاعت قائم ہوئی تو مخار بیہ کہاس کونہ تو زےخواہ رکعت کا سجدہ کیا ہویا نہ کیا ہوادر بھی تھم ہےاس صورت میں کہ نذر کی نمازیا تعنا شروع کی بیفلا صدهن لکعا ہے اور جس مخص نے ظہر کی نماز کی ایک رکعت پڑھی تھر بھاعت قائم ہوئی تو و وایک رکعت اور پڑھ لے چرا مام کے ساتھ داخل ہوجائے اور اگر پہلی رکھت کا تجد ونہیں کیا تو اس کوتو ڑوے اور امام کے ساتھ داخل ہوجائے بھی تجے ہے یہ ہدایہ تک لکھا ہے پہال جماعت قائم ہونے سے امام کانماز شروع کرنا مراد ہے مؤذن کا اقامت کہنا مراد نہیں اور اگرمؤذن نے اقامت شروع کی ہواور کی خص نے میٹی رکعت کا مجد وہیں کیا تو ہمارے اصحاب کا بلاخلاف بیم ہے کددور کعتیں پوری کرنے ب نهامه شن لکھا ہے اورا گردوسری جکہ جماعت قائم ہوئی مثلاً کوئی فخص گھریش نماز پڑ ھتانتمااورسچہ میں جماعت قائم ہوئی یامسجہ میں نماز لے جاعت شروع ہوئی بیاس واسطے کہا تا کہ معلوم ہو کہ جامع وغیرہ میں جو نہ کور ہے کہا تا سے کا گائی اس سے مراد یہ کہا مام نے نماز شروع کی اور بیمراو نہیں کے مؤذن نے اقامت کی کیونکہ مؤذن کے بعد اگرامام نے شروع نے موتو بلاقلاف متفرده ورکعت پوری کر لے اعین البدايد

پڑھتا تھااوردومری مجدیں جماعت قائم ہوئی تو نماز کی حالت میں شاوڑ ہا گرظہری ٹمن رکھتیں پڑھ چکا ہے اور جماعت قائم ہوئی تو اپنی خدو کہا ہے ہوئی کیا ہے تو نماز کو تلع تو اپنی خدو کہاں کیا ہے تو نماز کو تلع تو اپنی خدو کہاں کیا ہے تو نماز کو تلع کردے اور اس رکھت کا ابھی محدوثیں کیا ہے تو نماز کو تلع کردے اور اس میں اختیار ہے کہ اور اس میں اختیار ہے کہ اور تا ہوا تھیں کہ کہ دونوں صورتوں کا کے ساتھ نماز شروع کرتے کی نیت کر لے اور تیام کی حالت میں سلام نہ پھیرے سیمین میں لکھا ہے اس میں ہے کہ دونوں صورتوں کا اختیار ہے بیم مراح الدرایہ میں لکھا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس طرح کھڑ ابوا ایک سلام پھیر کرنماز تو ڈو سے اور بھی اس سے ہاں الے کہ قدر و نماز کے تمام ہونے کے لئے شرط تھا۔

اوريفازكاتور نابينازكاتمام مونائيس اس واسط كظرى نماز دوركعتون برتمام نس موتى اورايك عيسلام كافى بيد مجيط سرحت شل لكعاب اور يمي تقم ہے اس صورت جس كه عشاياعم كى نماز شروع كردى ہوادر بحراس كى جماعت قائم ہوئى ليكن عمر كى نمازتمام کرنے سے بعدنغلوں کی نیت سے نماز میں شریک ند ہوجس مخفی کوظہر کی ایک رکعت امام کے ساتھ ملی تو اس نے سب فقہا کے قول کے ہموجب ظہر کی نماز جماعت سے نہیں بڑھی لیکن سب فقہا کے زویک جماعت کی نعبیات بالی اور اگر جمن رکعتیں امام کے ساتھ یا تین قربالا جماع ظیری نماز جماعت ہے رہ سے والا ہو کیا بیسرائ الو باج میں لکھا ہے اگر نقل نماز شروع کی پر فرض کی جماعت قائم ہوئی توجودوگاندی حدم ہے اس کوتمام کر لے اس پرزیادتی نے کرے میرمیط سرتھی میں لکھا ہے اگر ظہریا جعدے پہلے کی سنتیں پر معتا تھا اورظمری جماعت قائم ہوئی یا جعد کا خطبہ شروع ہوا تو دورر کعتیں پڑھ کرنماز کوفطع کردے بدامام الدیوست سے مروی ہے اور بعضول نے کہا ہے نماز کو پورا کرے یہ ہدایہ میں لکھا ہے ہی اسم ہے بیچیط سرحی میں لکھا ہے اور یہی سمجھے ہے میسراج الوہاج میں لکھا ہے جس مخف نے امام کو بھر کی نماز پڑھتے ہوئے پایا اور اس نے جمر کی سنتیں نہیں ہیں تو اگر اے بیخوف ہو کہ آیک رکھت فوت ہوجائے کی اور دوسری امام کے ساتھول جائے گی تو وہ سجد کے دروازے کے پاس سنتیں پڑھ نے پر نماز میں واقل ہواورا کردونوں ركعتول كفوت موف عواف مواوستين ندرز معاورامام كماتهدداخل مويد بدايدين كعاب كاب ين يدكورنين كداكراس كو بيخيال ہوكرقعدول جائے كاتو كياكرے اور كتاب بيں جوبية كورے كداكر اس كودونوں ركعتوں كے فوت ہونے كاخوف ہونو طاہر اس سے بیہوتا ہے کہ جس کو بیخوف ہو کہ کوئی رکعت ند ملے کی صرف تعد و ملے گا و وسنتیں ندیز سے اور امام کے ساتھ واخل ہوجائے اور فتدابوجعفر عضفول بكر آكر قعده ملنى كوقع موقوامام ابوطيقة ادرامام ابديوست كيزديك ستيس يز معاس واسط كدان دونوں کے زددیک تشہد کا مناحش رکعت کے ملنے کے بے رکفار عی تکھا ہاس کے سوااور باتی سنوں کا بیکم ہے کہ اگر سیمجے کہ امام كركوع كرنے سے پہلے تمام كرلوں كاتو سجد سے باہر بڑے لے اور اگر دكست كے فوت ہوئے كاخوف ہوتو امام كے ساتھ نماز شروع کردے میجینین میں لکھا ہے اور اگر امام کورکوع میں بایا اور بیمعلوم نیس کہ مبلے رکوع میں ہے یا دوسرے میں توسنتیں چھوڑ دے اور ا مام کے ساتھ ہوجائے میرخلاصہ میں تکھاہے۔ اگر کسی مسجد میں داخل ہوا اور اس میں اذان ہو پیکی ہے تو بغیر تمازیز معے و ہال سے باہر ہونا کروہ بے لیکن وہ اگر کمی اور معجد کا مؤون باامام ہے اور اس کے ندہونے سے جماعت متفرق ہوجائے گی تو اس کے واسطے مجد ے باہر ہوجائے میں پکے مضا نعت بیس بینکم اس مض کے لئے ہے جس نے ایکی تک وہ تمازنہ برامی ہواور اگر آیک بار بات و پا ہوا عشااورظمر کی نماز میں جب تک موذن نے اقامت نیس کی ہے مجدے باہر جلاجائے میں مضا نقدیس اور اگرموذن نے اقامت شروع كردى تومىجدے با برندجائے اورنغل كى نيت سے ان نماز وں كور بھے اور عصر اور مغرب اور فجر كى نمازوں بن بيتم ہے كەمىجد ا جيس ... بعض نے جواب ویا کہ بال ليكن شليم يغرض تعليل سياة أس كى حرمت كونا جا ترقيل سياا ع نقها كا اجماع ب كما كركس مخص في امام كوكمر ا بإيا اور تجبير كبي اورامام كي ساته و كوع شركيا يها ل تك كما مام ركوع كريكا بجر ركوع كياتواس كوده ركعت مطي كي اوراس بات يرفقها كالجهاع بكدا كركس في ركوع كيوم بن الم كاافتذا كياتواس كوده ركعت ندنی رہ برالرائق میں اکھا ہے جو محص امام کورکوع میں بائے تو کھڑے ہوکرتم بہد باعد سے اور تھیسر کمے اور جو گمان غالب ہو کہ امام کے ساتهدكوع من شريك موجائ كانوسبحانك اللهد بهي يزهدا والرعيدي نماز موتواس ي تجيري مح كمزاموكر كهدا وداكر اس کوبیخوف ہو کدرکوع فوت ہوجائے گا تورکوع کردے اور رکوع میں بھی حید کی تھبریں ہے بیکانی کے باب صلوق العید میں لکھا ہے جو خض امام کورکوئ میں یائے اس کو دونوں تجمیروں کی حاجت نہیں بعض فقہا کا اس میں خلاف ہے اورا گراس ایک تجمیر ہے رکوع کی نیت کر لے اور تماز کی شروع کی نیت نہ کرے تو جائز ہے اور نیت اس کی لغوہوگی بدفتے القدم يريس لکھا ہے اگر مقتدى نے سب ركعتوں میں رکوع اور جدوا مام سے پہلے کیاتواس پر بدواجب ہے کدا یک رکعت بغیر قرائت پڑھے اور اپنی نماز تمام کر لے اور اگر رکوع امام کے ساتھ کیا ہے اور تجدواس سے ملے کیا ہے تو دور کھتوں کی تعدا کرے اور اگر رکوع میلے کیا ہے اور تجدہ ساتھ کیا ہے تو آر اُت جار رکھتیں اس پر واجب ہو تلی اور اگر رکوع امام کے بعد کیا ہے اور تجد و مجسی امام کے بعد کیا ہے تو اس کی نماز جائز ہوجائے گی اور اگرامام کورکوع ا اور تجدہ دونوں کے آخر میں بایا ہے تو جائز ہے بیافاؤی قاضی خان میں تکھاہے جو محض کی سجد میں داخل بروااور اس می نماز ہو چک ہے تو اگر دفت میں وسعت ہے تو فرض ہے پہلے جس قدر میا ہے قبل پڑھے تو پچے مضا کقتریں اور اگر وقت نگل ہے تو نفلوں کوچھوڑ وے بعضول نے کہاہے کے ظہر اور لیمر کی سنتوں کے سوااور نفلوں کا بیتھم ہے مدید ایدیش اکھاہے اور اس کوئٹس الائمہ مزحس اور صاحب محیط اور قاضی خان اور تر تاخی اور محولی نے افتیار کیا ہے میکفارید س اکھا ہے اور میں نہارید میں اکھا ہے بعضوں نے کہا ہے کرسب کا میں تھم ہے یہ ہدارید میں لکھا ہے اور مجی صدر الاسلام نے اختیار کیا ہے یہ کفارید میں لکھا ہے اور اولی ریبے کہ ان سنتوں کو کسی حالت میں نہ جھوڑے ميد بداميريس لكصاب خواه فرض جماعت سے برجی ہوں باند برجی ہوں ليكن اگر فرض كا ولات جاتے رہنے كا خوف ہوتو جيموڑ دے بيا كفامير مِن لکما ہے۔

ل ال كى جب كما مام دكورة من باياجة التي يم مسلم كى مديث مرج بهادريد ديل ب كما مام كى قر أت مقتدى ك لي كانى موفي حي ااد

چونماز ونت میں واجب ہوکراس وفت چھوٹ جائے تو اس کی قضالا زم ہو گی خواواس کو جان کر<sup>یا۔</sup> جپیوڑ اہو یا بھول کرچپوڑ ا سمویا نیند کی وجہ ہے چپوڑ اہوخواہ بہت می تمازیں چپوٹ کنی ہوں خواہ تعوزی می چپوٹ کنی ہوں مجنون میر حالت جنون میں ان نمازوں کی قضاوا جب نہیں جوعظنی کی حالت میں اس ہے چھوٹی ہوں اور اس طرح حالت عقل میں ان نمازوں کی قضاوا جب نہیں جوجنون کی حالت میں اس سے چھوٹی ہوں اور مرتدیر ان نمازوں کی قضا واجب نہیں جومرتد رہنے کی حالت میں اس سے چھوٹی ہوں اگر کوئی دارالحرب على مسلمان موااورايك مرت تك اس في اس ويد عماز نديرهي كمماز كاواجب مونا اس كومعلوم فاقا تو اس يران نمازوں کی قضاواجب نہ ہوگی اگر کوئی مخض بیہوش تھا یا ایسامرض تھا کہ اشارہ ہے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا تو جونمازیں اس حالت میں نوت ہوئیں ہیں اور وہ چوٹی ہوئی نمازیں ایک دن رات کی نمازوں سے بڑھ کی ہیں تو ان کی تضاوا جب نہ ہوگی تضا کا عظم یہ ہے کہ جس مغت سے نماز نوست ہوئی ہے ای صفت کے ساتھ اوا کی جائے لیکن عذر اور ضرورت کی حالت میں بیٹم بدل جاتا ہے جس مخص کی عالت اقامت من جار ركعت والى قرض تعنا بمولى بين و وسفر من ان كوجار ركعتول عد تضاكر مدكا .. اور اكرسفر من قضا بمولى بين تو ا قامت کی حالت علی ان کودورکعتول سے قضا کرے گا۔ فرض کی تضافرض ہے داجب کی داجب اورسنت کی سنت تضا کے واسطے کوئی وتت معین بیل ملک تمن وقتوں کے سواتمام عمراس کا وقت ہے اور وہ تمن وقت یہ بیں سورج کے طلوع ہونے کے وقت اور زوال ہوتے وتت اورغروب ہوتے وقت ان اوقات میں نماز جائز نہیں بح الرائق میں لکھا ہے کمی خص نے نماز پڑھی مجرمرتہ ہو گیا مجرای نماز کے وقت کے اعدر سلمان ہو میا تو اس تماز کا اعاد و کرے بیکانی میں اکھا ہے کی لا کے نے عشا کی نماز پڑھی پھرسو میا اوراس کواحتلام ہو میا اور فجر كے طلوع ہونے سے بہلے ہوشيار ہو كمياتو عشا كو تضاكرے كالزكى كا تھم اس كے خلاف ہے بي اگرازكى فجر كے طلوع ہوئے سے پہلے حیض کے ساتھ بالغ ہوئی تو عشاکی قضااس پر واجب نہ ہوگی اس واسطے کہ جب واجب ہونے کی عالت میں حیض آجا تا ہے تو وجوب ساقط جوجاتا ہے اور جب وجوب کے ساتھ حیض ہوتو بدرجداو لی حیض مائع وجوب ہوگا اور اگر اپنی عمر کے حساب سے بالغ ہوئی تو عشا کی نمازاس پرواجب ہو کی اوراز کاطلوع فجر سے پہلے ہوشیار نہ ہوا تو بعضوں نے کہا ہے کہ عشا کو تعنا کرے گا یہ پیطامزنسی میں لکھا ے اور میں مخارے بیٹاوی قاضی خان میں کھا ہے۔ اگر چھوٹی ہوئی نماوز ل کو جماعت سے قضا کرے تو اگر جمری نمازوں کو قضا کر تا ہے تو امام کوجا ہے کہ نماز میں جمر کرے اور اگر تنہا قضار پر متناہ تو جہراور خالفت میں اختیار ہے تمر جبرافعنل ہے جیسے وقت میں تنہا نماز پر حتاتهااورا کرآ ہے قرات پڑھنے کی نمازیں میں آو آ ہے پر ھناوا جب ہے۔

ادرامام كے داسط بھى مين عم ب يقهير يديس لكها بوقت كى نماز اور چھوٹى موئى نمازيس اور چند قضا نمازوں ميں ترتيب واجب بریانی میں لکھا ہے یہاں تک کدونت کی نماز تضا نماز کے اواکرنے سے پہلے جائز میں ریمیط سرحس میں لکھا ہے اس طرح قرض ادروتر میں ترتیب واجب ہے بیشرح وقاریمی لکھا ہے۔ آگر فجر کی نماز پڑھی اور اس کویا وقعا کدوتر نہیں پڑھے ہیں تو امام ابوطنیفہ ّ ل بان کرچیوز نا کمیره کمناه قریب بکفر بن تفا کے ساتھ تو بیکرنا بھی ضروری ہاور داختے وہ کہ عذر جس سے نماز میں ناخیر ہو کتی ہے ایک کفار وشمنوں کا خوف ہے جسی غزوة خدق شن آ تخضرت كاليون ناخرى اور جنائى دائى نے يدمر جانے كاخوف كيا توعدر بواضح موكر نفاس بعدولا دت سے شروع موتا ب ابتدا شرح المديد على كما كراكرة وها يجد تكل مواور فماز كاوقت جاتاب توحورت أشاره يرج حداما

كنزويك وه نماز فاسد البهوكي را كرففل فهاز من كى فرض ياواجب نماز كا فوت بوناس كوياد آيا توتقل فاسدنه بونكي اس لئے ك ترتیب کا وجوب فرضول می خلاف قیاس تابت ہوا ہاس لئے غیر قرض کو اس کے ساتھ نہیں لائے بیر محیط سرحسی میں لکھا ہے فاوی عمّا بيه من لكعاب كدار كاجس ونت بالغ مواور دفت من نماز ريعي تووه صاحب ترتيب موجاتا ب جيسے عورت جس ونت بالغ مو كي دور خوں سی ویکھا تو ایک بارے حیض سے صاحب عادت ہو جاتی ہے بیتا تار خاند میں لکھا ہے لیکن نماز کے بعض احمال میں ہمارے نزد کے۔ باہم تر تب فرض تیس میر پیلے جس لکھا ہے بہال تک کدا کر کوئی مخف شروع سے امام کے ساتھ نماز میں شریک ہوا پھراس کے چھے سو گیااس کوحدث ہو گیا اور امام آ مے بر ھ گیا چر ہوشیار ہوایا بھروضو کر کے تماز میں شریک ہواتو اس پرواجب ہے ک اول وہ تماز یز سے جوچھوٹ تی ہے چرامام کی متابعت کرے اور اگرامام کوتماز میں پایا ہیں اگر اوّل امام کی متابعت کی چرامام کے سلام پھیرتے ے بعد بہلی نمازی تفنا کی تو ہمارے تنوں اماموں کے فزویک جائز ہا اس طرح جودی نماز میں اگر آ دموں کی کثر ت کی وجہ ہے بہلی رکعت امام کے ساتھ اواند کرسکا اور دوسری رکعت اوا کی ہی ووسری رکعت پہلی رکعت کے اواکرنے سے پہلے اوا ہوئی پھرا مام کے سلام بهيرنے كے بعد بہلى دكعت قضا كى تو ہمار سے بزور كى جائز ہے بيٹرح طواوى كى فعل ستر مورت بىل كلمائے تر تيب بجم بعولئے سے اور ان چیزوں سے جوجو لئے کے علم میں جی ساقط ہو جاتی ہے مضمرات میں لکھا ہے اگروفت کی نماز اوا کرنے کے بعد کوئی جوئی ہوئی نمازیادآئی توونت کی نماز جائز ہوگئی۔ بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہاورا گر ظہری نمازاس کمان میں پر معی کدوضو ہاس کے بعدوضو کر کے عصر کی نماز پڑھی پھر طاہر ہوا کہ ظہر کی نماز ب وضو پڑھی تو صرف ظہر کی نماز کا اعادہ کرے اس لئے کہ وہ تھبر کی نماز کے قت جى بجولنے والے سے تھم بن ب برخلاف اس كاكر عرف كروز بن ظهركى تماز وضو كے كمان سے برجى جروضوكر كے عصركى تماز بریعی پھر ظاہر ہوا کہ ظہر کی نماز بے وضویز ھی تھی تو دونوں نمازوں کا اعادہ کرے اس لئے کے عصر کی نماز وہاں ظہر کی تالع ہے یہ حیط سرحسی میں کھا ہے اگر کسی مخص نے ظہر کی نماز پڑھی اور اس کو یاد ہے کہ فجر کی نمازنہیں پڑھی ہے تو اس کی ظہر فاسد ہوجائے کی مجرفجر کی نماز قضا کی اورعصر کی نماز پڑھی اوراس کو یا د ہے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو اس کی ظہر فاسد ہو جائے گی پھر فجر کی نماز قضا کی اورعصر کی نماز پڑھی اور اسکوظ ہریاد ہے تو عصر جائز ہوگی اس لئے کہ مصر کے اواکر تے وقت اس کمان میں کوئی نماز اس کے او پر قضائیں ہے اور سیکمان معترے میمین عرب تکھاے اور اگرظم میں شک ہوا کہ اس نے فجر کی نماز پر می ہے بانبیں پر می لیس جب فارغ مواتو اس کو يقين ہوا كہ فجركى نمازنين برامى تواة ل فجركى نماز برئى مرظم كى نماز كاما دہ كرے ميجيدا سرحنى مى لكھا باور جس مخض كونماز كاندرياد آیا کہ اس بر مجمع نمازیں قضا ہیں فقید ابوجعفر رحمداللہ ہے میں تول ہے کہ ہمارے نزویک اس کی نماز فاسد ہوجائے کی سیکن یا وآتے ہی نماز کوتو زیدے بلک دورکھتیں پوری کرے اور بعد اس کے نقل پڑھ سکتا ہے خوا ووہ تضایر انی جو یانی سے پیلے میں اکھا ہے۔

عى الكعاب وقت كي على ترتيب ساقط موجاتى بريجيد مرحى عن الكعاب اوراكر نفك وقت عن بحى قضا نماز كامقدم كري فونماز جائز ہوگی تمر کنے کار ہوگا بینہرالغائق بس کلماہے۔وقت کی گئی اس کو کہتے ہیں کہ وقت اس قدر باتی نہ ہوکہ جس میں اس وقت کی نماز کی تضاین مشغول ہونگااور پر فجر کی نماز پر موں کا تو قعد ویں بعدرتشد بینے سے پہلے سوری نکل آئے کا تو فجر کی نماز وقت میں براہ لے اورعشا کی نمازسورج کے بلند ہونے کے بعد م سے بیمین میں تکھا ہے اور اگر وقت اتنا ہو کے وقت کی نماز اور تقا کو افغل طور برمیس یر وسکتا تو بھی تر تب کی رعایت کرے مثلا اتناوقت ہو کہ وقت کی نماز اور قضا کو افضل طور پرنہیں پر حسکتا تو بھی تر تیب کی رعایت کرے مثلا اتناوت ہو کہ اگر قضامیز معے تو وقت کی نماز تخفیف کے ساتھ اور قر اُست اور تمام ارکان میں کی کے ساتھ ادا ہو گی تو ترتیب مروری ہے اور صرف ای قدر براکتفا کرے جس سے نماز جائز ہوجائے بیتراثی می لکھا ہے اور وقت کی تھی کا اعتبار نماز شروع كرتے وقت ہے ہى اگر كمى كودفت كى نماز شروع كرنے كے وقت قضانما زيادتھى اوراس نے قر أت اتن كمي يوسى كدوفت علب ہوكيا تو اس کی نماز جائز ند ہوگی لیکن اگر اس کوتو ژکر پھرشروع کر ہےتو جائز ہوگی اور اگر نماز شروع کرتے وقت قضا نماز زیادہ مذشمی پھر قر اُت جی آخویل کی مجروفت تک ہونے پراس کوقضا نمازیاد آئی تو و دنماز جائز ہوگی اور اس نماز کاقطع کرنا اس پرلازم نہیں یہ جمین عن تکھا ہے حقیقیت میں وقت تلک ہونے کا اعتبار ہے نماز پڑھے والے کے کمان کا اعتبار نبیں رید بحرالرائق میں تکھا ہے ایس اگر کسی پر عشاكى نماز قضائتى اوراس كوكمان مدموا كرنجر كاولت تك بوكيا باوراس في فجركى نمازيزه لى محرظا برموا كرفجر كاوفت بهت باتى ہے تو وہ فجر کی نماز باطل ہوجائے گی اس کے بعد فور کرے کہ اگرو قت دونوں نماز دں کے لائق ہے تو دونوں نمازیں پڑھے درنہ فجر کی نماز کا اعاد وکرے اور اس کے بعد پھرخور کرے کہ وقت کس قدریاتی ہے اگر تجر کے وقت میں پھروسعت ہے تو یہ نماز بھی باطل ہوگئ اوراى طرح آخروقت تك كيم ائ اوراكرعشاكى نمازيز ولى اور فجركا اعاده ندكيا اورقعده عن اس مقدارتشيد بين سے بيلے سورج طلوع ہو کیا تو بچر کی نماز سیح ہو کی بیمبین میں لکھا ہے اس طرح اگر ظہرے آخر میں بجرکی نمازی قضایا د آئی اور اس کو کمیان بدے کہ وقت یں دونوں نمازوں کی مخبائش نہیں مجرظہری نماز پڑھ لی اور اس کے بعد بھی مجھ ظہر کا وقت باتی تھا مجرغور کرے اگر باتی وقت میں مخبائش ہے کہ فجر اورظبر دونوں پڑھ سکتا ہے تو ظہر کی جونماز پڑھ چکا ہے وہ فاسد ہوگئی اس کو چاہیے کہ اوّل فجر کی نماز پڑھے پھرظبر کا اعادہ کرے اور یکی تھم ہے اس صورت میں کدا کرونت اس قدر باقی ہوکہ جرکی نماز بند حکرظبری ایک رکعت بند حسکتا ہے بیتا تارر فائد میں جند سے قال کیا ہے اور اگر چیوٹی ہوئی نمازیں ایک سے زیادہ ہوں اور وقت میں صرف اس قدر مخبائش ہے کہ اس وقت کے غرض کے ساتھ چھونی ہوئی نمازوں میں ہے بعض پڑھ سکتا ہے سب نہیں پڑھ سکتا تو جب تک بعض نمازوں کونہ پڑھ لےوقت کی نماز جائز نہ ہوگی ہیں اگر فجر کے دفت میں یاد آیا کہ عشا اور وتر کی نماز چھوٹ گئی تھی اور دفت صرف یا پچے رکعتوں کا باتی ہے تو امام ابو صنیفة كول كربموجب ول ورى تضاير مع يعرفر كانمازير مع يعربون كطوع بوف كيعدعها كانضاير معاورا كرعمرك وقت میں یاوآیا کہاس نے جمراورظمبر کی نمازنہیں بریعی اوروقت میں آٹھ رکعتوں سے زیاد و کی تنجائش نبیں تو اس کو جاہے کہ اوّل ظمبر کی قلها كرے پر عصرى برجے اور اگروفت مى چوركعتوں سے زياده كى مخوائش ند بوتواس كوما بے كداؤل جركى تماز بر معے پر عصرى تماز ی جے پھر تھہر کی نماز قضا کرے میافاوی قامنی خان میں لکھا ہے عمر کے وقت میں ایام ابو صفیقہ اور ایام ابو پوسٹ کے نز ویک آخر وقت كا انتبار بيرين من لكعاب اورش الاحدروى في مسوط من ذكركياب كدا كرظير اورعمرى نمازكا اداكرنا سورج يحتفير مون ے پہلے ممکن ہوتو ترتیب کی رعایت واجب ہے اور اگر دونو ل نمازیں سورج کے خروب سے پہلے ادائیں ہوسکتیں تو اول عمر کی نماز کا اداكرياداجب إوراكرظهرى نمازتغيرش يبليادانيس بوعتى اورعصرى سارى نمازياتعوزى سورئ متغير بوف كي بعد بوجائ كي-

نو ترتیب کی دعایت واجب ہے محرصن این زیاد کے قول تے ہموجب اول معمر کی نماز پڑھے اس لئے کہ موری کے متغیر ہوئے کے بعدان كنزديك عمركا وقت فين ربتار نهاري لكعاب اوراكروقت متهب مرف اس قدرباقي بجس مي ظهري مخوائش نين تو ترتیب بالا جماع ساقط بوجائے کی تیمین میں لکھا ہے اور اگر مصر کی نماز اوّل دفت میں شروع کی اور اس کویہ معلوم نہیں کہ اس برظهر کی نماز باتی ہاورعسر کی نماز اتن دیر میں پڑھی کہ وقت رات کا دخل ہو گیا پھر یا دآیا کہ اس پرظہر باتی ہے تو اس کو جا ہے کہ اپنی نماز اس طرح پڑھتار ہے یہ جو ہرہ الدیر و میں لکھا ہے اور وقت کے تلک ہوجائے سے جوئز تیب ساقط ہوجاتی ہے وہ اسم قول کے ہموجب وقت کے نکلنے کے بعد پھرنیں لوئتی بہاں تک کداگر وقت کی نماز کے پڑھنے کے درمیان میں وقت غارج ہو گیا تو اسح قول کے بموجب وه نماز فاسدنه بوكى اوراضح قول كے بموجب وه نماز اوا بوكى ندفقا بيزام كى ش اكسا ب اور بھولنے كى مورت ميں جب تك مجولا مواہے تب تک تر تیب کا تھم ظاہر نیل ہوتا اور جب قضائماز یا و آتی ہے تو تر تیب لازم موجاتی ہے بیتا تارخانیہ بس خلاصہ نے قل کیا ہے جب نضا نمازیں بہت ی ہوجایں تب تر تیب ساقط ہوجاتی ہے بیچے ہے بیجیط سرتھی میں لکھا سے اور بہت ہوجائے کی صدید کہ مچھٹی نماز کا وقت کا نکل کر چیدنمازیں جمع ہو جائیں اور امام محد سے بیر منفول ہے کہ چھٹی نماز کا وقت واغل ہوجائے بہلاقول سیح ہے بید ہداریش لکھا ہے معتبر یہ ہے کہ قضا نماز کے بعد چوونت درمیان میں آ جا کیں اور اگر چد بعد ان کے نمازیں اپنے وقت میں اوا کری ہو اور بعضول نے میرکہا ہے کہ چے نمازیں جمع ہوجا کیں اگر چے متفرق ہوں اور فائد واس اختلاف کا اس صورت میں مگا ہر ہوتا کہ اگر تمان غمازیں چیونیس مثلا ایک دن کی ظہر ایک دن کے عصر ایک دن کی مغرب اور بیمعلوم نبیس کدان میں کوئی مہلی ہے تو پہلے قول کے بموجب ترجیسا قطابوجائے گی اس واسطے کر قضا نمازوں کے درمیان میں بہت ہے وقت آ کے اور دوسرے قول کے بموجب ترتیب ساقط نہیں ہوگی اس واسطے کہ اس قول میں چیونمازیں قضاجع ہونامعتر ہے تو اب اس کوچاہنے کہ سات نمازیں پڑھے اوّل ظہر پڑھے پرعمر پزھے برظبر پڑھے برمغرب پزھے برظبر پزھے برعمر پڑھے برظبر پڑھے بہلاقول اسے یہ ہے بین عل مکھا ہاورای عن آسانی زیادہ ہے دوسراقول ابو بکر قول ابو بکر محد بن الفضل نے اختیار کیا ہے اور اس میں احتیاط زیادہ ہے بیڈ آوی قاضی خان میں الكعابي اورببت المنازون كم مجويف المن جس طرح ادامس ترتيب ساقط موجاتي باس طرح تضايس بعي ترتيب ساقط موجاتي ہے مثلاً تھی کی مہین بھری نمازیں چھوٹ تئیں اور اس نے اس طرح قضا کیں اوّ ل تمیں نمازیں بجری پر ھیں پھرتمیں نمازیں ظہر کی بڑھ لیں توضیح ہوگا یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے جب بہت کی نمازوں کے جمویئے ہے تر تیب ساقط ہوگی مجراس میں ہے بچونمازیں قضایز ھ لیں اور باتی نمازیں جے سے کم رو کئیں تو اصح قول کے ہمو جب تر تنیب نہیں عود کرتی بینظا مدیس لکھا ہے۔ شخ امام زاہد ابوطفس کمیر نے کہا ہے کہ ای پرفتوی ہے بیرمجیط میں تکھاہے یہاں تک کرا کر ایک مہینہ کی نمازیں چھوٹیں پھران سب کوقفنا کیا تکر ایک نماز باتی رہ تی اور باوجوداس کے باد ہونے کے وقت کی تماز پڑھی تو جائز ہے بیمیط مزھسی میں لکھا ہے چھوٹی ہوئی نمازیں دوشم کی جی ایک پرانی دومری نئ نفسانمازوں سے بالا تفاق تر تب ساقط ہوجاتی ہے پرانی قضانمازوں میں مشائخ کا ختلاف ہے مثلاً تمی مخص سے مبینہ مجری تمازیں مچھوٹیں مجرایک مدت تک اس نے تماز برجی اور ان تمازوں کو تھا تدکیا اس کے بعد مجرایک تماز جموثی اس کے بعد باوجوداس نی قضا کے یاد ہونے کے اس نے دوسری تماز پرجی تو بعض فقہا کے فزد یک بیددوسری نماز جائز تد ہوگی اور بعض کے فزدیک جائز ہوجائے گی اورای پرفتوی ہے بیکانی میں لکھا ہے۔ اگر تضا نمازیاد آجائے اوراس وفت باوجود بیک قضا نماز پڑھنے پرقد رت، کھتا ہے اور نہ بڑھے تو اصل میں فرکور ہے کہ ایسا کرنا مکروہ ہے اس لئے کہ جس ونت تضافمازیاد آئی وی اس کا وقت ہے۔ اور تا خیرنمازی اینے وقت سے بالا تفاق کروہ ہے بیجیط میں لکھا ہے اصل میں مذکور ہے کہ کی مخص نے عصر کی نماز پڑھی اور

اس کو یا وقعا کے ظہری نمازنیس برجمی ہے تو وہ فاسد ہوگی لیکن آخر وقت میں برجمی ہوگی تو فاسد نہ ہوگی امام ابو منیف اور امام ابو بوسف کے نزو کیاس کی فرمنیت فاسد ہوتی ہے اصل نماز نہیں باطل ہوتی اورا مامجی کے نزو کیا اصل نماز بھی باطل ہوجاتی ہے اور پیستلەشھور ہے پھرامام ابوصنیفہ کے نزویک فرمنیت بفسا دموقوف فاسد ہوتی ہے یعنی اگر کسی نے ظہر کی نماز تضا ہونے کے بعد جھ نمازی یا اس ے زیادہ اور پڑھیں اورظہر کی تضانہ پڑھی تو اب و عصر کی نماز جائز ہوجائے گی اوراس کا اعادہ واجب نہ ہوگا اور صاحبین کے نزویک قطعا فاسد ہوجاتی ہے می حالت میں جائز نہیں ہوتی اور اصل اس سندمیں بیہے کہ اہام ابو منیفتہ کے نز دیک قضا اور وقت کی نماز میں ترتیب کی رعایت جس طرح کے بہت می نمازوں کے چھوٹے ہے ساتھ ہوجاتی ہاس طرح بہت می ادا نمازوں کے جمع ہونے ہے بھی ساقط ہوجاتی ہے بیرمیط میں لکھا ہے کہ سی تخص کی ایک نماز فاسد ہوگئی اورو ہ بھول گیا کہ کوئی نماز تھی اور کمان غالب بھی کسی نمازیر نہیں ہوتا تو ہمار ہے نز ویک ایک دن رات کی تماز دِن کا اعادہ کرے بیٹلہ پریہ میں لکھا ہے فقیدابواللیٹ نے کہا ہے کہ ہم ای کوا نفتیار کرتے ہیں بیتا تار خانے میں بنا بھے ہے نقل کیا ہے اس طرح اگر دونمازیں دودن کی قضا ہو کمیں اور اب یا دنہیں کوئی نمازی تھیں تو ووتوں ون کی نماز کا اعاد و کر بیگا اور مطلے براالتیاس اگر تین نمازی تین ون کی یا یا تیج نمازی یا تیج ون کی اس ملرح بمول میا تو مجمی مین تحكم ہےاورائيک دن کی ظهراور دوسرے دن کی عصر قضا ہوئی اور بدیا دنیں کہ کوئی اوّل قضا ہوئی تھی تو تکمان غالب ہے کسی کواوّل مقرر كرياورا كركسي طرف كوكمان غالب نه جوتوامام الوحنيفة كرز ديك دونول كوقضايز هياورجس كواة ل يزها بهاس كوده باره يجر ری مصاس کے کہ بطریق احتیاط تر تیب کی رعایت ہو عمق ہادراحتیاط عبادات میں واجب ہادرامام محتر اورامام ابو یوسٹ کے نزد یک جب ممان غالب سے کس ایک کواؤل مقرر کرنے سے عاجز ہے تو تر تیب اس سے ساقط ہوجائے گی ہی دوبارہ ادا کرنالازم نہ ہوگا یہ پیامز حسی میں اکسا ہے ۔ پس اگراؤ ل ظبری نماز بڑھی پر عصر کی نماز بڑھی چرظبری نماز بڑھی تو اضل ہاور اگراؤل عصر کی نماز یر می چرظهر کی پرجی پرعمر کی پرجی تو بھی جائزے۔ عمر کی نماز پر سے والے کواگریدیا وآیا کدایک بحد واس سے چھوٹ کیا ہے اور بد ما ونیس کدوہ ظہر کی نماز میں سے چھوٹا ہے یا عصر کی نماز جو پڑھ رہا ہاس میں سے چھوٹا ہے تو ایک طرف کمان غالب کرے اگر کسی طرف کمان غالب نه بوتو عصری نماز کو بورا کر کے اس احتال کے سب سے کہ تناید و بجدہ ای عصر سے چھوٹا ہوا بیک بجدہ اور کر لے پھر تهركي نماز كااعاده كريه بجرعسركي نمازوه بإره بإسطاه راكراعاده نهكرت ويحيح ترين نبيس بيميط ميس لكعاب

سائل متعرقہ متمید میں تھا ہے کہ میرے والد ہے کی نے پوچھا کہ کی شخص نے عمر کی نماز شروع کی پھر نماز کے درمیان میں سوری خروب ہوگیا پھراس عمر میں کی شخص نے اس کا اقد اکیاتو یہ افد اس بھر ہوگا انہیں تو اس نے جواب دیا کہ اگر امام تیم اور متعدی سافر بین ہوجائے ااور اس کی پھر نمازی شافعی ند ہب میں معقدی سافر بین ہوجائے ااور اس کی پھر نمازی شافعی ند ہب میں موافق پر جے پہ ظامہ میں تھونے ہوئے کہ ذائہ میں اس نے قطا کرنے کا ادادہ کیاتو ان کو امام ابوحنی تھر کے ذہ ب کے موافق پر جے پہ ظامہ میں تکھا ہے کو گو فض تیم صرف پہنو نچے تک اور وترکی ایک رکھت جائز جھتا ہے اس کے بعد تیم کو کہندی اور وترکی تیمن رکھتیں جائز بھتے لگا تو جونماز اس حالت میں پڑھ چکا ہے اس کا اعادہ شکر ہے اور اگر اس طرح کی نماز اس نے بغیر کی ہے پوجھے صرف پڑھی جہالت سے پڑھی تھر کی جائوں کا عادہ کر کہتوں کا تعادہ کر کے بیات کی اعادہ کر کہتا ہے کہ کہا تو ہوئی اور ایک اعادہ کر کہتا ہے کہ کہا تو میں کھا ہے اور میر فید میں ہے کہ کی خورت سے ایک نماز چھوٹ کی پھر اس کو چیش ہوا پھر پاک بردی ہوئی اور باد جود یک ایک کو اور ایک کو خود اور کی تعادہ کہا کہ کہ نہ معلی ہے کہ کی خورت سے ایک نماز جود کی ایک کو کر دار الحرب میں مسلمان ہوا اور اس کو و تھا نماز یاد کو کی تو اس کو تھا نہ کیا اور اس اور اسلام میں داخل موایا مرکیا تو اس پر نماز روزہ کی تو میں کھا ہوا پھر مسلمان ہوا یا مرکیا تو اس پر نماز روزہ کی تو جود یک اس کو اور اور اسلام میں داخل موایا مرکیا تو اس پر نماز روزہ کی جو جب

تیاں واستحسان کے پڑھے تضانہیں اور بعد مرنے کے اس پرعذاب بھی نہیں ہوگا اور اگر دار لاسلام میں مسلمان ہوا اور شریعت کے احکام معلوم نہ ہوئے تو اس پر بھکم استحسان کے قضالا زم ہوگی بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر پہلے مخص کودار الحرب میں کسی نے اسکام چیچادیے تو تضالازم ہوگی اورحس نے امام ابو صنیفہ سے میدوایت کیا ہے کہ اس کودومردوں نے یا ایک مرداوردوعورتوں نے خرنبیں دی ہے تو قضالا زم ند ہوگی بیمچیط سرحتی میں لکھا ہے عما بید میں ابونصرہ سے بیدوایت کی ہے کدا کر کسی محض ہے کوئی تماز قضائیس ہوئی اوروہ بطوراحتیاط کے اپنی عمر کی تمازیں قضا کرتا ہے تووہ اگراپی پہلی نمازوں میں فقصان یا گراہت کی وجہ سے قضا کرتا ہے تو بہتر ہے اوراگراس واسطنبیں کرتا تو قضانہ کرے اور سی میں ہے کہ جائز ہے مگر فیر اور عصر کی نماز کے بعد ندیز سے اور سلف میں سے بہت او گوں نے شہد فساد کی وجہ سے بیا کیا ہے میضمرات میں لکھا ہے اور و وقف سب رکعتوں میں الحمد سور و کے ساتھ پڑھے یظہیریہ می لکھا ہے اور فناویٰ میں ہے کہ کوئی مخص نمازوں کو قضا کرتا ہے تو وہ ورتر کو بھی قضا کرے اور اگر اس بات کا یقین نہ ہو کہ اس پر کوئی ورتر کی نمازیاتی ے یا یاتی نہیں تو و و تین رکعت میں تنوت بڑھے پھر بقدرتشہد قعد و کرے پھرایک رکعت اور پڑھ لے بس اگر ورز باقی ہے تو ادا ہوگی اور اگر باتی نیمی تونفل کی جار رکعتیں ہو تکئیں اورنفل کی نماز می آنوت پڑھنے ہے کوئی نقصان تیں ہے اور جمتہ میں ہے کہ قضائمازیں بڑھنا نفل برصفے اولی بنیکن مشہور سعی اور جاشت کی نماز اور صلوق التنبیج اور وہ نمازیں جن میں حدیثوں میں خاص خاص سورتیں اور خاص خاص ذکر مروی ہیں ان کوفل کی نیت ہے بڑھے اور اس کے سوائے سب نمازیں قضا کی نیت ہے بڑھے بیمغمرات میں لکھا ب تفانمازی مجدین ند پر سے اپنے کر براھے یہ وجیز کروری من اکھا ہے اور اگر باپ نے اپنے بیٹے کو مکم کیا کہ میری طرف سے کے دنوں کی نمازیں اور روزے قضا کرتو ہمارے نزویک جائز نہیں کی بیٹا تا رخاندید میں لکھا ہے اگر کوئی مخص مرا اور اس پر بہت ہے نمازیں قضامیں اوراس نے اپنی نمازوں کا کفارہ دینے کی وحیت کی تو اس کوتہائی مال سے ہرنماز کے واسطے نصف میں صاح مجہو ب اور ہر وتر کے واسطے بھی نصف صاع اور ہرروز ہے کے واسطے نصف صاع دے اور اگر اس نے یکھٹر کانبیں جھوڑ اتو اس کے وارث نصف صاع کہوں قرض لیں اور کسی مسکین کودیں مجروہ مسکین اس کے بعض وارثوں کو صدقہ دیدیے مجراس مسکین کودیں اورا بہے ہی سب کفارہ پورا کرلیں بیغلامہ میں تکھا ہےاور فقاوی مجتہ میں ہے کہاس نے اپنے وارثوں کے لئے وصیت نہیں کی اور بعضے وارثوں نے اپنی طرف ے احسان کرنا جا ہاتو جائز ہے اور ہرنماز سے نصف صاع عمیوں دے اور نصف صاع کے شرعی وومن ہوئے ہیں اور اگر سب عمہوں ایک بی فقیر کو دیدے تو جائز ہے برخلاف اس کے تھم اور ظہار اور روزے کے کفارہ میں بیجائز نہیں اور اگریا کی نمازوں سے نومن ایک فقیر کود ہے اور ایک من ایک فقیر کودیے تو فقیہ نے سا تھیار کیا ہے کہ چار نماز دیں سے جائز ہوگا یا نچوی نماز سے جائز ند ہوگا يتميه ميں ہے كہ حسن بن على رضى الله عنهما ہے كسى محض نے بوجها كه مرض الموت ميں كسى مخض كوا بي نماز كي طرف ہے صدق وينا جائز ے آپ نے فرمایا جائز نہیں اور حمیر دہری اور امام ابو یوسٹ بن محمد سے سوال کیا کہ بہت ضعیف بوڑ سے پراٹی زندگی میں نمازوں کا صدقه ويناواجب بي جيك كدروزه كاصدقه ويناواجب بينوانهول في كدانيس بينا تارخانية بس لكما ب فأوي الل سمرفنديس ب كم سمی مخص نے پایج نمازیں پڑھیں پھراس کومعلوم ہوا کہ ان میں سے کسی ایک نماز میں پہلی دور کعتوں میں قر اُت نہیں کی ہاور بیند معلوم ہوا کہ وہ کوئی نماز تھی تو احتیاطا فجر اورمغرب کا اعادہ کر لے اور اگریدیاوا یا کہ صرف ایک رکعت میں قر أت چھوڑی ہے اور وہ نمازمعكوم بين توجراوروس كاعاوه كرساوراكريدياوجوا كدووركعتول ين قرأت جيوثى بيتوججراورمغرب اوروتر كالعاده كرلاور اگریه یاد جوا که چار رکعتوں میں قرائت چھوٹی ہے تو ظہراورعصراورعشا کا اعادہ کرے اور وتر اور فجر اور مغرب کا اعادہ نہ کرے یہ محیط فتاویٰ عالمگیری..... جاد 🛈 کیاب الصلوة

بارهو (6 بارب

سجدہ سہوکے بیان میں

ا مجده محوواجب بيرين ش الكعاب يمي سح بير بداريش الكعاب يجده محواس وقت واجب ب كدوفت من اس كي متجائش ہوپس اگر کمی مخص برصنے کی نماز سہو کا تجدہ قا اور اس نے ابھی تجدہ نہیں کیا اور پہلے سلام کے بعد سورج طلوع ہو گیا تو تجدہ سو اس سے ساقط ہو ممیا اور اس طرح اگر کوئی محض عصر کے بعد قضارہ حتا تھا اور اس میں مہو ہوا اور بحیدہ کرنے سے پہلے آ فاب مرخ ہو گیا تجدہ تھ ساقط ہو کیا اور جن چیزوں سے نماز کے بعد اور نماز کا بنا کرنامنع ہوجاتا ہے وہ چیزیں اگر سلام کے بعد واقع ہوں تو تجدہ سہو ساقط ہوجاتا ہے مید بحرالرائق میں لکھا ہے اور قعیہ میں ہے کہ اگر کسی فرض نماز میں ہو ہوااور اس پُنقل کی بینا کر لے تو سجد و سہونہ کرے مید نبرالغائق من لکھاہے بعدہ میوکاموقع بعدسلام کے ہے خواہ وہ میوانماز زیادتی کی وجہ ہے ہویا کمی کی اور اگر سلام ہے بہلے بحد و کرے تو جار مے نزویک جائز ہے اصول کی روایت یمی ہے اور دوسلام چیرے یمی سیجے ہے یہ ہدایہ بین لکھا ہے اور نھیک یہ ہے کدایک سلام مجيرے جمبوركا قول يكى باوراصل ميں اى كى طرف اشار وكيا بيكانى شى لكھا باوردائى طرف ملام كييرے بيذابدى شى لكھا ے اور طریقہ اس کا بیہ ہے کہ پہلے سلام کے بعد اللہ اکبر کیے اور تجدہ کو جھک جائے اور تجدہ میں تنبیج پڑھے پھر دوسرا تجدہ اس طرح كرے بحردوبار وتشهد ير سے بحرسلام بھيرے ميميط ش لكھا ہاوروروداوروعاسيو كے تعدہ ش ير سے بي سمج ہاور بعضوں نے كہا ہے پہلے قعدہ میں پڑھ لے بیٹیین میں لکھا ہے اور زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ دونوں قعدوں میں پڑھھے بیزنآوی قاضی خان میں لکھا ہے مہو کا تھم فرض اور تقل میں برابر ہے رہمیط میں لکھا ہے قاویٰ میں ہے کہ سموے دونوں تجدوں کے بعد قعد و کرنا نماز کارکن نیس ہے اوراس قعد وکا تھم ہو کے بجدوں کے بعداس کے واسطے ہواہے کہ نماز کا ختم قعد ہ پر ہوااگر کسی نے وہ قعدہ چھوڑ دیااور کھڑا ہو گیااہ رجل دیاتو نمازاس کی فاسدنہ ہوگی حلوائی نے بھی کہاہے میسراج الوہاج میں میں لکھاہے دلوالجید میں ہے کہ اصل بیہ ہے کہ نماز میں جوافعال جھوٹ جاتے ہیں وہ تین اقسام ہیں فرض اور سنت اور واجب ہیں اگر فرض جھوٹا ہے اور نضا میں اس کاعوض ممکن ہے تو نضا کرلے اور ورنه نماز فاسد موجائے کی اور اگر تھی سنت مجھوٹا ہے قونماز فاسدنہ ہوگی اس لئے کہ نماز کا قیام ارکان نمازے ہے اوروہ اوا ہو سے اور اس پر تحدہ سہوکا جرتبیں کیا جاتا اور واجب چھوٹا ہے تو اگر بھولے سے چھوٹا ہے تو تحدہ سہوکا جرکیا جائے گا اور اگر جان کرچھوڑ ا ہے تو تجده میونیس بینا تارخانید می تکھاہے بس بہت بزی جماعت کا ظاہر کلام میں ہے کدا گرجان کرچھوڑ ہے تو تحدہ میوواجب نبیس ہوتا بلکہ اس نقعان کاعوض کرنے کے لئے نماز کا اعادہ واجب ہوتا ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔اور مجد وسیواتن چیزوں ہے واجب ہوتا ہے واجب کے چھوڑنے سے باواجب میں تا خیر کرنے سے بافرض میں تاخیر کرنے سے یا فرض مقدم دینے سے بافرض کو دوبارہ کرئے ے یا واجب کو بدل ویے سے مثلاً آ ہت رہا ہے کی نمازوں میں جبر کروے اور در حقیقت و جوب بجدہ سہو کا ان سب صورتوں میں مجمی ترک داجب بی سے ہے بیکانی میں لکھا ہے اعوذ اور بسم اللہ اور سبحا تک اللهم اور جھکتے اور اٹھنے کی تکبریں چھوڑ نے سے جدہ سمو واجب تبیں ہوتالیکن عید کی نماز کی دوسری رکعت میں رکوع کے کہیرچیوڑنے سے بحدہ سبو واجب ہوتا ہے عیدین کی نماز میں یا اور تمازوں میں رفع یدین کے چھوڑئے سے بجدہ سہوواجب تہیں ہوتا اگر بھول کراؤل یا کیں طرف کوسلام پھیر دیاتو سجدہ واجب نہیں ا - دکوع آخ کیونک اجب بجبیرات عیدین کے ساتھ کمتی ہوئی ہاہ رکہا کیا کہ اس حرح دخری کبیردکوع ہا دیعش علیاء نے ان دونوں تول کو ضعیف کہا ہے ا ہوتا آگر بھول کرتو مدچھوڑ دیا اور رکوع سے تجدویس چلا گیا تو فقاوی قاضی خان یس ہے کہ امام ابوصنیف اور امام محتر کے نزد کیے جدہ سمو واجب ہوگا بیٹن القدیم یس لکھا ہے۔

نماز کے واجب کی چند شم بیں اور تجل ان کے الحمد اور سور ق کی قر اُت ہے اگر پہلی دونوں رکعتوں میں یا ایک میں الحمد پھوز دي تو تجده سيدوا جب بوگاادراگر بهت ي الحمد پڙھ لي اورتعوزي ي بيول ميا تو مجده واجب نبيس ليموگااورتعوزي ي پڙهي بهت ي باتي ر بی تو تجده سمو وا جب بنوگا خواه امام بوخواه تنها نماز پر هتا بویه فاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر اخیر کی دونوں رکھتوں میں الحمد جهوزي تواكر فرض نمازيز هناب توسجه وسهو داجب شبوكا اوراكر نفل ياوتريز هناب تواجب بوكابيه بحرالرائق من لكهاب أربيل وونوں رکھتوں میں الحمد کرریز مصرتو تجدہ مہوواجب ہوگا ہر خلاف اس کے اگر سورۃ کے بعد دوبارہ الحمدیز سے یاا خبر کی دورکھتوں میں الحمد دوبار و پر مصقو تحدوسهو واجب نه ہوگا تیجین میں لکھا ہے۔اگر پہلی مرتبہ پوری الحمد پڑھی تھی محرا یک حرف باتی رو گیا تھا یا بہت ہ الحمد پڑھ کی تھوڑی تی باقی رو گئی تھی اور پھرائی رکھت میں بھول کردو بار والحمد پڑھی تو وہ بھز لے دومرتبہ پڑھنے کے ہے بظہیر یہ میں لکھا ہے اگر فقط الحمد پڑھی اور سورۃ چھوڑ وی تو ااس پر بجدہ مہووا جب ہوگا اس طرح اگر الحمد کے ساتھ ایک چھوٹی آیت پڑھی تو بجدہ سہوواجب ہوگا بیمین میں لکھاہے۔اگر الحمد کے ساتھ دوآ یتین پڑھیں پھر بھول کررکوئ میں چلا گیا اور رکوئ میں یا دآیا تو مجر قیام کا اعادہ کرےاور تین آمیمین بوری کرےاور بھر تبدہ سہووا جب ہوگا پیلم پر سے انکھاہے۔اگر الحمد سورہ کے بعد پڑھی تو تجدہ سہووا جب ہوگا تیمین مں لکھا ہے۔ اگر اخیر کی دونوں رکعتوں می الحمد اور سورة براهی تو تجدہ مجدو اجب ند ہوگا میں اصح ہے۔ اگر رکوع میں یا تجدہ ياتشهدين قرأت كي توسجدوا جب بوكايتهم اس وقت بي ب كه اول قرأت بيا هي بعرتشد بيا سياورا كراؤل تشهد بيا هااور بعر قراًت براعی تو مجدو سہو واجب عضر جو المرسی علی تکھا ہے۔ اور اگر دوسرے دوگانہ علی الحمد نے براعی تو ظاہر الروایت کے بمو جب تجده مود اجب نه ہوگا بیسراج الوہائ میں فراد کی ہے تھی کیا ہے۔ادرا گردوسرے دوگا نہ میں پھی قر آن نہ پڑھااور مبیج بھی نہ برجی توامام ابوضیفته سے میروایت ہے کدا گرعمد اابیا کیا تو برا کیااور بھول کر کیا تواس پر بجدہ سبودا جب بوگااورامام ابو بوسف اورامام ابوضیقے سے دوسری روایت بیہ ہے کہ اگر عمرا کیاتو بھی چھٹرے نہیں اور اگر بھولے سے کیاتو بھی بحد و بوواجب نہیں اور اس روایت پراعماد م بسیر قاوی قاضی خان میں لکھا ہے آگر پہلی رکعت یا دوسری رکعت میں انجد بھول کیا اور تھوڑی می سور قریز ھنے کے بعد یا و آیا توسورة كوچيوز دےاورالحمد يز هے بھرسورة پڑھےاورفتيدايوالليث نے كہاہے كداگرسورة كاايك حرف بھى پڑھ چكاتھا تواس برجدہ مہو واجب ہوگا اور اس طرح اگر بوری سورة برخ سے کے بعد بارکوع میں یا رکوع سے سرانھانے کے بعد آیا تو الحمد برخ سے پھرسور و کا اعاد ہ كرے بيرسموكا مجده كرے اور خلاصين بےك اگر بغير سورة يز مصركوع كرديا تو ركوع سے سرا تھا دے اور سورة يز مصاور دوباره ركوع کرے اور تجدہ مبواس پر واجب ہوگا میں سی ہے سیتا تار خائیہ میں لکھا ہے اگر پہلی رکعت میں ایک سورة پڑھی اور ووسری رکعت میں اس ہے۔ سیلے سورة برجی تو سجده سمووا بسب ند ہوگا برمجیط میں لکھا ہے ولوالجیہ میں ہے کہ اگر نماز میں سجد ہ کی آبت برجھی اوراس وقت سجدہ تلاوت کا کرنا بجول جائے پھراس کو یاد آئے اور تجدہ تلاوت کا کرے تو تجدہ سجو واجب جو گااس لئے کہ تجدہ تلاوت کو آیت تجدہ کے ساتھ طانا واجب ہے اور وہ اس سے ترک ہوا اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس پر مجدہ سمبو واجب نہیں اور پہلا قول اس سے بیاتا ر خانیہ میں لکھا ہے ا نین اقول سیح بیب که آگرایک آیت بھی چیوز کیا تو مجدو مہدواجب ہوگاچنا نچہ بخرالرائق وغیرہ میں مجنٹی نٹخ انقد پر نے قل ہے بلکہ اگرائحمد کے اوّل بسم الله يزمنا بحولاتو بمي بجد و موداجب موكالفق ١١ ع واجب نهوكا أقول ياخرتشد على موكا ادرستاخرتيام على موسياا س اعتادے بعابرآ کلدووای رکعت علی قراً استفرض باور بعض متاخرین نے سب عل الحمدواجب رکمی اور بی تواج والشاتعال اعلم ۱۹

اگرتمازیں ایک سورة پڑھنے کا اراد و کمیااور بھول کر دوسری سورة پڑھ دی تو اس پر تجدہ سبو واجب نیس بیڈناوی قامنی خان میں لکھا ہے اور مجمله ان کے میلی دوسری رکعتوں میں قر اُست کامعین جمر تا ہے یہ بح الرائق میں لکھا ہے اور مجمله ان سکتر تبیب کی رعایت ان فعلوں میں ہے جو ترر ہوتے ہیں اگر کسی رکعت میں ایک بحدہ جھوز دیا اور آخر نماز میں یاد آیا تو وہ مجدہ کر سلے اور سہو کا مجدہ بھی کرے اس لئے کراس تجدویس تر تیب چھوٹ تی اوراس سے پہلے جتنے ارکان اداکر چکا ہے ان کا اعادہ اب واجب نہیں اگرکسی نے قر اُت سے پہلے رکوع کرلیا تو سجدہ سمولا زم ہوگا اور اس رکوع کا اعتبار نہیں ہے قر اُت کے بعد اس کا اعادہ فرض ہے بید بحر الرائق میں لکھا ہے اور مجملہ اُن ك تعديل اركان ب يعني ركوع اورىجد واطمينان ي كرنا اوراس كے جمو نے سے بحد و مبود اجب ہونے ميں اختلاف باس لئے كه اس کے واجب یاسنیت ہونے میں اختلاف ہے اور نمیک قد ہب یہ ہے کہ واجب ہے اور اگر بھول کراس کو چھوڑ و سے تو سجر وسرو واجب ہوگا بدائع میں ای کوچھے بتایا ہے مدیر کرائق میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے پہلاقعدہ ہے کی اگر اس کوچھوڑے کے محاتو مجدہ سہووا جب ہوگا يهمين من كعاب اور مجمله ان كي تشهد ب اكر يهل قعده يا دوسر عقده من تشهدند بره ها تو يجد وسهو واجب موكا اوراس طرح اكر يجمه تشهديز هذاور يجهنه بإحاثو بمحى بجده مهوواجب بنوكا ليبين مين لكعالية خواه فرض ميس هويانغل مين بيه بحرالرائق مين لكعاب أكرقيام عى تشيد ير حاتوا اربيلى ركعت على ير حابي تو يجولازم نه جوكاادرا كردومرى ركعت على ير حابية واس على مشاركم كااختلاف ي یہ ہے کہ بحد وسمودا جب ندہوگا یظمیر ید میں لکھا ہے۔ اگر الحمد بن سے سے پہلے قیام میں تشہد بن حالت سجد وسمودا جب ندہوگا اور اگر بعد اس کے بڑھاتو عجدہ مود اجب موکا میں اسم ہاس لئے کہ الحد بڑھنے کے بعد سورة بڑھنے کا کل ہے اور جب اس وقت تشہد بڑھاتو واجب عن تاخير موئى اور الحمد ي فيل ثنا كاكل بير يبين من لكماب اور اكر اخيرى ودنول ركعتول من قيام تشبد يره ما تو تجدومهو واجب نه موكار يحيط مزحى ش الكعاب اوراكرتشيدى جكمالحمد يرجى توسجد وسيوواجب موكار يجيط مس لكعاب اكريبك قعد وش دوبارتشيد یر حالو سجد و بهووا جب بوگااوراس طرح اگر پہلے تعد ویش تشہد پرزیادتی کر کے درود بھی پڑھا تو سجد و مہووجواب بوگا یہ بین بیں لکھا باس برنتوی ہے بیمنسرات میں لکھا ہے اور اس زیادتی کی مقدار میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ اگر: اللّٰه مصلی علی معمد بر حاتواس برجدوم واجب موجائ كااور بعضول نے كہاہے جب تك وعظ آل محدد ير حے كا مجدوم وواجب ند موكااور ببلاتول اسح بادراكردوسر عقده على دوبارتشهد برهاتو سجده مهدوا جب ندبهوكا يتبيين يس كعاب اكرتشهد برصنا بعول كيا اورسلام مجيره يا بحريادآ ياتولون اورتشدم صاورامام الوطنيغة اورامام الويوسف كول كيموجب اس بريجده موواجب بوكاريميط من العاب اكر كمز ، بون كي جكه بين كيا اور بين كي جكه كمز ابوكيا تو اكرامام يامنفرد ب توسيده مود اجب بوكا قيام عدمراد ب كمزا ہوجانا یا تیام سے قریب ہوجانا اس لئے کہ وہ قعد و کی طرف کوہوڈیس کرسکتا یہ فقاوی قاضی خان میں تکھا ہے اورا کر تعد ہ کوہو کرے گاتو موافق سیح تول کے نماز فاسد ہوجائے کی تیمین میں لکھا ہے اور اگر قیام ہے قریب نہیں ہوا ہے تو بیٹہ جائے اور اس پر بجدہ سہوواجب تہیں یہ فاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور یہی اسم ہے یہ جاریا و تہمین میں لکھا ہے اور اسکا اعتبار آ دی کے بیچے کے آ و مصور مزے ہوتا ہا كرينچكا آدهاده رسيدها موكيا تو قيام ستريب بورند قريب بيل يكانى من لكها بادرايك روايت على بكراكركوئي فخص قعده بحول كركم أے جونے كے اراده سے اسے تمشوں پر كمز ا موكيا اور پھر ياد آيا تو بيند جائے اور بحدہ سبو واجب موكا بہلا قعد و اور دوسرااس

ے معین کرنا آ کے بینی فرض آو اقلین یا آخیرین بی غیر خیر معین ہے اور واجب یک اقلین جی معین کرے مقد الشامی اا ع سے چوزے کا حمد آچوزئے بی بجد و موجی ہے کی شعیف آول بی عمد آخد واقل چوز نا دوم عمد آور و پڑھنا سوم دکن سے برابر ظرجی ناچیارم رکعت اقل کا بجد و آخر فراز تک ناخیر کرنا۔ العمر طلامہ قاسم نے اس قول کوشعیف کہاہے ااش ط

اور اگر ایک ملام چیر بینے کے بعد بیٹنک ہوا تو مجد و موٹیل اور اگر تمازیں حدث ہوا اور وضو کرنے کے لئے میا اور اس وقت يدشك بواوراس فكركي وجدي وضويس كجدوير بموئي لوسجده موالازم بوكابيريط من لكعاب اورمجلدان كقنوت باكر قنوت كو جموزے گاتو عدو محولان مولاتوت كالمحوز ماس وقت ابت مومات جب ركوع سے مرافعاليا اوراكرو الكبير جموز دى جوقر أت س بعداور توت سے بہلے ہے توسمو کا مجدو کرے اس واسطے کہ و بمنو لدعید کی تکبیروں کے ہے بیٹیبین میں لکھا ہے اور تجملہ ان کے عیدیں ك تكبيرين بين بدائع من ب كما كر تكبرول كوچوز ديايا كم كيايا زياده كياياان كودوسرى جكمادا كيا توسيد كالحدودا جب بوكاية برالرائق عى المعاب كى اورزيادتى تعوزى اور بهت برابر ب-سن في امام الوصنيقة سدوايت كى بكراكرام عيدكى نمازي ايك تجبير بمى بھولاتو سہوكا عبده كرے يد فيره على لكما ب كشف الاسراد على بكراكرا ما تجبيري بمول كيا اوراس في ركوع كردياتو بمرقيام ك طرف او نے برخلاف اس کے مسبوق نے جوا مام کورکوع میں پایا تو و تھیسریں رکوع میں کہد لے ریہ بحرافرائق میں لکھا ہے اگر حید کی تماز عمی دوسرے رکوع کی تنجیبر چیوزی تو سجد و سبود اجب ہوگا اس واسلے کہ وہ بھی عبد کی تنجیبروں کے ساتھ ٹل کرواجب ہے تحر برخلاف اس كے پہلے ركوع كى تجبير واجب جبيں اس واسلے كرو وعيد كى تجبيروں ئے فق نہيں تيمين من لكھا بسبوج عدميدين اور قرض اور نقل ميں ایک ساہے تحرہارے مشارکنے نے کہاہے کہ جعدا درحیدین جس سوکا تجدونہ کرے تا کہلوگ فٹندیش نہ پڑجا تھی میں میٹمرات جس محیط ہے القل کیا ہے اور منجملہ ان کے جمراور آ ہت، پڑھنا ہے اور اگر آ ہت، پڑھنے کی جکہ جبر کیا جبر کی جکہ آ ہت، پڑھاتو سجد و سہووا اس میں اختلاف ہے کہ جمراور اخفا کس قدر یا سے سے تجدو سہووا جب ہوگا بعضوں نے کہا ہے کہ جس قدر قراکت سے نماز جائز ہوجاتی ہان دونوں مورتوں میں اس قدر کا اعتبار ہے بھی اسم ہادرالحمد اور غیرالحمد میں فرق نیس اورا سمیے نماز پڑھنے والے پر بجریا اخفا ے سہو کا سجد وواجب نیس ہوتا اس واسطے کہوں ووٹوں جماعت کے خصائص سے بیں میمبین میں اکسا ہے اگر اعوز یا سم اللہ یا آمین میں جركياتو تجدوسيرواجب بوكاريناوى قاضى خان ش المعاب-

فصل المام كام كام كام ومقدى سب يرجده مودا بب بوتاب بيجيد عن الكها بادمقدى كواسط بيشر طالبيل كرابام كام كوك وقت بحى نماز عن شريك بولس اكركوئي فن المام كابولنے كا بعد نماز عن شريك بواتو المام كى متابعت ساس يرجى حده مودا جب بوگا اور اگركوئي فنص المام كے بعولئے كے بعد نماز عن شريك بواتو المام كى متابعت ساس يرجى بحده مودا جب بوگا اور اگركوئي فنص السے وقت عن شريك بواكدا مام ايك بحده مهوكاكر چكائے و دومر سے بحده عن اس كى متابعت كر ساور يہلے بحده كوقتها

شکرے اور اگر امام کے ساتھ ایسے وقت میں ملا کہ جب وہ سموے دونوں مجد و کرچکا ہے تو ان دولوں کو تضاف رہیمین میں لکھاہے۔ مقتدى كسر يحيده واجب نيس موتا اوراترامام في بدوسبون كياتو مقتدى يرواجب نيس بيميط مس لكعاب اورمسوق جده مهوش امام کی متابعت کرے اس کے بعدائی بقید نماز کی قضا کرنے پر کھڑا مواور مجرائی نمازے آخر میں بجدہ مو کا اعادہ نہ کرے اوس نے جو امام كساته بحدوم وكياب اسكا اعتبارتيس اورائي نمازك أخري اور بحده كريم مبوق كوجاب كرامام كسلام كي بعد تموزى ور مخمرار باس لئے کہ امام پر شابیر سو مو بدمجیدا سرتھی میں تکھا ہاور آگر مفتری نے سوکا مجد والم کے ساتھ نیل کیا اور اپن نماز پڑھنے کو کھڑا ہو کیا تو سہو کا سجدواس سے ساقط نہ ہوگا اور اپنی نماز کے آخریش نجد و کرے اور اگر امام نے سلام چھیرا اور مسبوق کھڑا موعمیا پرامام کویا وآیا کداس پرسموکا سجده سے اوراس نے سموجد وکیا تو اگرمسیون نے ابھی تک اپنی رکھت کا سجد وزیس کیا ہے تو پراس پر واجب ہے کہ اس رکعت کوچھوڑ دےاورامام کی متابعت کی طرف کولوئے پھر جب امام سلام پھیرے تو کھڑا ہو کرا چی نماز قضا کر نے اور قیام وقر آن اور دکوع جو میلیکر چکاہاس) کا پچھا متبار نہ وگا اور اگرا مام کی متابعت کی طرف کوندلونا اور اس طرح اپنی تماز پڑھتا ر إلو اس كى نماز جائز موجائے كى اور بككم الحسان كے آخريس جدو موكاكر سے اور اكر امام نے اس وقت بجدو كيا جب مبوق الى ركعت كالحبده كرچكا تعاتو امام كى متابعت كى المرف كوندلوية اوراكرامام كى متابعت كى تو نماز قاسد بوجائ كى ميرمراج الوباج بمراكعا ہے اور اگر امام نے خوف کی تمازیں موکا مجدہ کیا اور دوسرے گروہ نے امام کی متابعت کی تو پہلے گروہ کے لوگ جب اپنی نماز تمام کر تچکیں اس وقت سمو کا سجدہ کریں ہیہ بحرالرائق میں لکھا ہے لاحق کو جوابی نماز قضا کرنے میں سمو ہوتو اس کا سجدہ نہ کرےاورمسبوق کو جو ائی نمازاداکرنے میں سوموتواس کا تجدو سوواجب موگا اگرامام نے تجدو سوکا کیااورمسبوق نے اس کے ساتھ تجدہ ند کیااوراس کواپنی نماز کے اداکر نے میں بھی موہواتو دو تجدے اس کو دونوں موول سے کانی بیں مقیم اگر سیافر کے بیٹھے تماز پڑ معے تو اس کو موے تجدہ یں عظم مسبوق کا ہام کو موکا ہوا چراس کوحدث ہو گیااوراس نے ایک مسبوق کومقدم کردیاتہ مسبوق اس نماز کوتمام کرے مرسلام نہ مجیرے اور کس اور ایسے مخص کو برد حادیہ جوادل سے نماز میں شریک ہو و مخص سلام بھیرے اور سہو کا بجد و کرے اور مبسوق اس کے ساتھ جدو کرے اور اگران میں کوئی ایسا محض نیس جس پراول سے تماز کی ہوتو سب لوگ اپنی باتی تمازوں کے تضا کرنے کے واسطے کھڑے ہوجائیں اور برخص اپنی تمازے آخریں سوکا سجد وکر لے بیمیط سرحسی میں تکھائے کی مخص نے ظہر کی یا بیج رکھیں پڑھیں اور چوتی رکست میں بعدرتشہد قعد و کرایا تھا تو اگر اس کو یا نج یں رکعت کے بعد وکرنے سے پہلے یاد اسمیا کدو ویا نچویس رکعت میں ہے تو قعده كي طرف كوعودكر في اورسلام بهيريد بيميط عن الكعاب اورمهوكا سجده كريد بيسراج الوباج عن الكعاب اوراكراس وقت يادآيا كرجب يانج ي ركعت كالحدوكريكا بي قود وي طرف كومود شكر ادر ملام شهير سد بكدا يك ركعت ادري هر وكانه بورا كرالي بحرتشد براء كرسلام بيجيروب بديميط عن الكعاب اور يحكم استحسان سوكا مجده كراليد بيرايد عن الكعاب اور يكى مخارب بد كفايد من لکماہ ہے پھرتشہد بڑھے اور سلام پھیرے بیمیط میں لکماہ اور وہ دونوں رکعتوں میں نفل ہوں کی اور سیحے تول کے ہموجب ظہر کی سنتوں کے قائم مقام نیں ہوسکتیں میے جوہرة النیر و من لکھا ہے نقہانے برکہاہے کے عصر کی نماز میں چھٹی رکعت ندطائے اور بعضوں نے کہا ہے جملا دے اور بھی اصح ہے بیمین میں لکھا ہے اور ای پر اعماد ہے اس واسطے کفل عصر کے بعد اپنے اختیار ہے پڑھے تو محروہ باور جب اختیارے نہوتو کروہ ہیں بیفاوی قاضی خان می لکھا ہے اور فحری نماز میں اگر دوسری رکعیت میں بعدر تشہد قعد و کیااور مجرتيسرى ركعت كوكمر اموكيا اوراس كاسجده كرلياتو جوتنى ركعت اس عى شدالاو يدييسين عى الكعاب اورتجنيس عى تعرق كى بك نوی شام کاس دوایت پر ہے کہ ایک رکعت اور ملانے عمل میں اور عصر علی کھے قرق نیس اور میں اور عصر علی محمد ملانا مرد ونیس ب

فوی کے واسطے قول امام محمد کا مخارے بینمایہ میں لکھا ہے اور فائدہ اختلاف کا اس صورت میں طاہر ہوتا ہے کہ اگر مجدہ میں حدث ہواتو امام ابو یوسف کے نز دیک اس نماز کی درخی ممکن نہیں اورا مام محمد کے نز دیکے ممکن ہے کہ جائے اوروضو کرے بیجیط مى كلما بود تعده كرے اورتشهد يز مے اورسلام پيرے يوفق القدير من كلما ب اورامنى بيب كدد ومبوكا بحد و ندكرے بينها يديس الکھا ہے اگر کسی تخص پر بجدہ مہو کا واجب ہے تو اگر و ونماز کے قطع کرنے کے واسلے سلام پھیرے تو وہ سلام کے بعد بھی داخل صلوٰ قار بتا ے اگراس وقت موکا مجد وکرے اور مجدونہ کرے تو امام ابو صغفہ اور امام ابو یوسف کے نزویک نمازیمی واخل نیس اور یمی اسے ہے اورامام محر اورزقر کے زوریک و وواقل ملوق ہے اگر چہوہ موکا مجدون کرے ہی بعد سلام کے اگر کمی محص نے اس کے ساتھ افتذا کیا توا مام محد کنز دیک برصورت می سیح باورامام ابوضیغهٔ اورامام ابوبوست کنز دیک و دیجه و بهوکا کری توضیح بهورند سیخ نبیل اوراگراس ونت فقد مارانوامام محتر كنزويك وضوئوت جائع اورامام ايوضيفة اورامام ايو يوسف كيزويك وضورتوك كاور نمازاس کی بالا جماع بوری ہوگئ اور بحدہ مہواس ہے ساقد ہوگیا اور اگر اس وقت مسافر نے اقامت کی نیت کر لی تو امام محر سے نزديك اب اس كے فرض جارد كعت موجاكيں مے اور نماز كے آخر ميں مهوكا مجد وكر اور امام الوحنيفة اور امام الويوسف ك نزد یک فرض اس کے جار نہ ہوں مے اور جد و سواس سے ماقط ہوجائے گا کیونک اس کا ایجاب موجب ابطال ہے بیشر نقابیش لکھا ہے جوابوالکارم کی تصنیف ہے کی مخص نے دور کعت نفل پڑھی اور ان میں مہو ہوااور مہو کا سجدہ کیااس کے بعداور تماز اس پر بتانہ کرے یہ بدار میں لکھا ہے اور اگر تماز بنا کرلی توسیح موجائے گی اس لئے کتی بمدیاتی ہے اور مخاریہ ہے کہ بحد و سمو کا اعاد وکرے اگر مسافر نے ا جدو موے بعد اقامت کی نیت کی تو اب جار رکھتیں اس پر لازم ہوجائے گی مجدو مہو کا اعادہ کرے سیمین جس لکھا ہے کی مخف نے عشا کی نماز پرهی اوراس میں برو ہوااورای نماز میں آیت بجد و پرهی تنی اس کا مجد و بھی نہیں کیااورایک رکعت کا ایک بجد و مجموز دیا پھر سلام پھیرد یا تو اس مئلہ میں جارصورتیں ہیں یا تو مب نعل بھو کے ہے کئے یا سب عمراً کئے یا حلاوت کا تجدہ بھول کر چھوڑ ااور نماز کا تجدہ جان کرچیوڑ ایا تماز کا بجدہ بیول کرچیوڑ ااور تلاوت کا جان کرچیوڑ البیلی صورت میں بالا نقاق اس کی تماز فاسد نہ ہوگی اس لئے کہ بیملام سہوا ہے اور سہو سے سلام ہوئے علی تماز کے اندرتح بیر سے خارج نہیں ہوتا اور دوسری اور تیسری صورت علی ثماز اس کی

بالا تفاق فاسد ہوجائے گی اس لئے کہ بھرا سلام پھیرنے ہے تر پیہ ہے فارخ ہوجاتا ہے اور چوتھی صورت میں فلاہر روایت کے بھوجب نے بوقان فاسد ہوجائے گی اس لئے کہ بیسلسلہ بھی ختم بھوجب نماز اس کی فاسد ہوجائے گی بیر بھیلا میں لکھا ہے اگر مہوکے بحدہ میں بھوہوا تو سجدہ ہوتا و موجدہ کا تی ہیں بیان سلسلہ بھی ختم شہوگا بیت بار سوہوتو دو بحدہ کا تی ہیں بیافلامہ میں کھا ہے اگر بوان میں ہوا تو گمان فالب پر ممل کرے اور اگر نماز میں ہوا تو گمان کا اگر بھان کر تر اُت آ ہت پر می تو براکیا اور جو بھولے سے پر می تو سجدہ بروگا ہے۔ بیان کر تر اُت آ ہت پر می تو براکیا اور جو بھولے سے پر می تو سجدہ سے بروگا ہے۔ بیان کر تر اُت آ ہت برجی تو براکیا اور جو بھولے سے پر می تو سے جو اُس کے بیان کر تر اُت آ ہت برجی تو براکیا اور جو بھولے ہے برجی تو برو ایس ہے۔

ا كرتر اوس اوروتر ين امام في جبرنه كيا تو مجده مهولا زم موكابيتا تارخانيه عن لكعاب أكرامام كومبو مواجر صدت موااوراس نے کی مخص کو خلیفہ کردیا تو خلیفہ ملام کے بعد مہد کا مجدہ کرے اور اگر خلیفہ کو اپنی تمازی میں ہو ہواتو دو مجدہ مہوے امام اور خلیفہ دونوں کے مجوکوکانی میں جیسے کدامام کودومرتبہ کے مہویس ہوتے میں اور اگر مہلے امام کوکوبوا تو خلیفہ کے مہوسے مہلے امام برجمی ا مجدو اجب ہوگا اور اگر مملے امام کوظیفہ کرنے کے بعد مہو ہوا تو اس سے پھرواجب میں ہوتا روز خیرہ میں لکھا ہے اور اصل میں ہے کہ چوتھی رکھت میں بقدرتشہد قعدہ کرتے ہو لے سے سلام چھردیا اورتشہد نہیں پڑھاتو اس پرسہوواجب ہے کہ تشہد پڑھے پھرسلام بچیرے اور پیرسہوکا محد و کرے پیرتشہد پڑھے اور سلام بھیرے میر بھیا جس لکھاہے اور ای سے ملتے ہوئے ہیں تماز میں شک پڑ جانے كے مسئلے جس محض كونماز من شك مواور بين معلوم مواكه نتمن ركعتيں پڑھى ہيں يا چاراور ايساا نفاق اوّل بق بار مواقعا تو از سرنو نماز برجے بيتران الوباج عى اكساب محراز سراو تماز بر هنااس صورت على بوسكتا بكر يبلى نماز عدفارج بواور بيسلام عدوكا يا كلام ے یا کسی اور عمل سے جونماز کے مناتی جیں بیند کرسلام بھیرنا اولی ہے اور فقط نیت کر لینے کا کوئی فائد ونیس کیونکداس سے نماز سے خارج نہیں ہوتا بیمبین میں لکھا ہے میشائخ کا اس بات میں اختلاف ہے کہ اقال بارشک ہونے کے کیامعنی ہیں بعض فقہانے کہا ہے کہ بھولنااس کی عادمت ندہو بید منٹنیس کہ بھی اپنی تمریس مہونہ ہوا ہواور بعضوں نے کہاہے کہ اس کے معنی یہ بین کہ اس نماز میں و دبیلا میو واقع ہوا ہےاور پہلاتول محیک ہے میرپیط میں لکھا ہےاورا کرا کٹر شک ہوتا ہےتو ظن غالب پڑمل کرے بیمبین میں لکھا ہےاورا گرفکر كے بعد بھى كوئى جانب اس كى اس كے مزد كي خالب نيس موتى توكى كى جانب كومقردكر لے مثلاً اگراس كوية شك موكر بيلى ركعت ب یا دوسری تو میبلی رکعت مقرر کرے اور اگر میشک ہو کہ دوسری ہے یا تبسری تو دوسری مقرر کرے اور اگریے شک ہو کہ تبسری رکعت ہے بإجوهى تو تبسرى مقرر كريكين جهال جهال قعده كاشك بان سب عكده وقعده كري خواه و وفرض مويا واجب ناكه قعده كا فرض و واجب ترک شہوا گرچار رکعتوں کی نماز میں شک ہوا کہ پہلی رکعت میں ہے یا دوسری میں تو بہلی رکعت مقرر کر لےاور اس میں قعدہ کرے پھر کھڑا ہواور ایک رکھت پڑھے اور قعدہ کرے پھر کھڑا ہواور ایک رکھت اور پڑھے اور قعدہ کرے پھر کھڑا ہواور ایک رکعت پڑھے کل چار تصد و کرے تیسر ااور چوتھا قعد وفرض ہاور باتی واجب یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور اگر کسی مخص کوتشہد ہے فارغ ہونے کے بعد سلام سے پہلے یاسلام سے بعد شک ہواتو جواز کا تھم دیا جائے گا اور شک کا اختبار نہ ہوگا یہ خلاصہ ش لکھا ہے سم حض کوشک ہوا كدنماز بريهي ہے يأنين تو اگر وقت باتى ہے تو اس پرنماز كا اعاد وواجب ہے اور اگر وقت نكل كيا تو مجر يحيرواجب نبين بريجيا ميں تكھا ے اگر جمر کی نماز میں قیام کی حالت میں بیٹنگ ہوا کہ تیسری رکعت ہے یا بہلی تورکعت ہوری نہ کرے بلکہ بفقر رتشید قعد ہ کرے اور قیام کوچھوڑ دے پھر قیا م کر کے دور کعتیں پڑھے اور ہر دکعت میں الحمد اور سورۃ پڑھے پھر تشہد پڑھے بھر مہو کے دونوں تجدے کرے اور اگر بجدہ کے اندر شک ہوا پس اگر بیشک ہوا کہ بہلی رکھت ہے یا دوسری تو اس طرح نماز پر هتار ہے خواہ پہلے بحدو میں شک ہوخواہ دوسرے میں اس لئے کدا گرمینی رکعت ہے تب تو اس طرح پڑھتار ہنا واجب ہے اور اگر دوسری رکعت ہے تو بھی اس کی پھیل

اوراس طرح اگر جار رکعتوں کی نماز میں بیشک موا کدوہ چوتنی یا یانجویں ہے تب بھی بھی تھم ہے اور اگر بیشک ہوا کہ تیسری یا پانچویں ہے تو اس طرح عمل کرے جیسے ہم فجر کی نماز کی ہاہت ذکر کر چکے جیں لیعنی قعدہ کی طرف عود کرے پھرایک رکعت را سے اور تشہد برا سے محر كمر ا موادرا يك ركعت برا سے اور قعده كر سے اور مهوكا تحده كر لے اگر ور كى نمازي مالت آيام يس به نك موا کدوه دوسری رکعت ب یا تیسری تو اس رکعت کوتنوت بر هکرتمام کرے اور قعد و کرے محرکمز ابوکر ایک رکعت اور بر مصاوراس میں بھی قنوت پڑھے بھی مختار ہے بہاں تک کرعمارت خلاصہ کی تھی اور اس کا سجھ لیما بھی ضرور ہے کہ شک کی سب صورتوں میں سبو کا عجد وواجب ہوتا ہے خواہ گمان عالب برعمل کرے خواہ کی کی جانب اختیار کرے یہ بحرالرائق بیں فتح القدیرے نقل کیا ہے اور اگر نماز میں بیشک ہو کہ تین رکعتیں پڑھی ہیں یا جاراوراس میں بہت ویرتک قلر کرتا رہا پھریفین ہو گیا کہ اس نے تین رکعتیں پڑھی ہیں ہیں اگراس تظر کی وجہ ہے کی رکن کے اوا کرنے میں بینتصان ہوا کہ نمازی متنار ہااور تظرکرتار ہاتو اس پر بجدو سہووا جب نہ ہوگا اوراگراس کا تنظر بہت دیر تک رہا یہاں تک کدایک رکعت میں یا سجد و میں خلل پڑا ایا رکوع و مجد و میں تھا اور دیر تک اس میں سوچنار ہا اس کے تفکر کی وجہ ہے اس کے حال میں آغیر ہواتو بھکم استحسان تحیرہ مہودا جب ہوگا پر بچیا میں لکھا ہے اورا گرنماز میں اس کو بیر کمان غالب ہوا کہ اس کو حدث ہوا ہاس نے مسے نہیں کیا تھا چراس کا یقین ہواور پھے شک نہ ہوا اس کے بعد چراس کو سے یقین ہوا کہ اس کو حدث نہیں ہوایا بینک اس نے مسح کرلیا ہے تو ابو بھرنے کہا ہے کہ اس نے حدث یا مسح نہ کرنے کی یقین کی حالت میں کوئی رکن اوا کرلیا تھا تو مجراز سرنو نماز پڑھے ورنے بی نماز پڑھتارہے بیافاوئ قاضی خان میں تکھاہے اور اگر جانا ہے کے ایک رکن ادا ہو چکا تھا پھر بیٹک ہوا کہ اس نے شروع کی تھیر کئی تھی یانے کئی تھی یابی شک ہوا کہ صدت ہوا ہے یائیس یابیشک ہوا کہ کیڑے کونجاست کی ہے یائیس یابیشک ہوا کہ سركامي كياب مانيس قواكر ميشك الال بى بارجوا بياقو ازسرنوتماز يزهي ورندتماز يزهنار باوراس يروضوكرنا ياكيز ادعونا واجب موكايد فتح القديرين اكلما بفاوي عمايين بكراكر نماز كاعدرية شك بواكدما فرب يامقيم بنوج وركعتين برصاورا حتياطا دوسری رکعت میں قصدہ کرے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے کوئی مخض امامت کرتا تھا اور جب دورکھنیں بڑھ چکا اور دوسری رکعت کا تجدہ ل ستلدزه میلنقابطورطعند کے (کیاخوب) بولتے ہیں۔ ایو یوسٹ نے جب امام محرکا قول سابق کہا کہ کیاخوب جونماز فاسد ہوئی اُس کوکڑنے درست کر ويا بيعنى يكل عجب ب

<u>نېر</u>قو(<u>)</u> بارې

#### سجدۂ تلاوت کے بیان میں

قرآن عس الماوت کے چودہ مجدوین بدہدار علی لکھاہے ۔ا۔مورہ اعراف کے آخر علی اس آیت ہوان الذین عدد ريك لا يستكيرون عن عبادته ويسهمونه وله يسجدون ٢٠ـ ١٠/ ١٥٠ عن آيت ۾ ولله يسجد من في السيادات ولازش طوعًا وكرمًا وظلالهم بالغذة والأصال ٣ -اورموروكل ش ال آيت يرولله يسبعد ما في السموات وما في الارض من وابته والملّيكة وهد لايستكيرون ٣-اورموره في الرائيل عرائيل عن إن الذين او توا العلد من قبله الما يتلي عليهم يخرون للانقان سُجعًا و يقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ۵\_اورمورومريم شماس آيت يرانا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدًا او بكيالا ـ موروع شي ال آيت إلم تر ان الله يسجد له من في السموات و من في الارض والشمس و القمر والنجوم والجهال والشجر والد واب وكثير من الناس و كثير حق عليه القداب ومن يهن الله فعاله من مكرم ان الله يفعل مايشآء -عـسوره فرقان ش الآيت يروادًا قيل لهم اسجدوا للرحين قالوا وما الرحمن انسبب لما تامرنا وزادهم نغورًا ٨ \_سورةكل شراك آيت يرويعلم ماتخنون و ما تعلنون٩ \_سورءالم شخر في الراكم أيت يراتما يو من بأياتنا الذين إذا ذكر وبها خرد اسبعيًّا وسبعو العمد ربهم وهم لا يستكبرون • ار حريشان آيت پرفاستغفر ديه و غر راکعا واناب السورونم شميلا يستامون سيكفظ پر١٢ ـ سوره والنجم شمن فاسبعد والله واعبد ے *لفظ پر ۱۳ سور*ہ اذا السباء انشقت شماک آیت ہے۔ فیا لہم لا یومنون واذا قر علیہ، القرآن لایسیبنیون ۱۳ سورہ · اقرء عن اس آیت پردا مجدواتترب بینین می لکها بان مقامول پر بر من اور سنندوائے پر مجده واجب بےخوار آن سننے کا قصد كرے ياندكرے يہ بدايد على الكھا ہے اكركس نے بجده كى آيت براهى تواس برصرف بونوں كے بلانے ہے بجده واجب ند ہوگا اوراس وقت واجب ہوگا جب و مجمح حروف نکا لے اور اس سے ایک آواز پیدا ہو کہ جس کومر دخود س لے یا اور کوئی مخض جواس کے منہ کے یاس کان لگادے وہن لے بیٹنادی قاضی خان میں لکھا ہے اگر تجدو کی آیت پڑھی اور اس کے آخر کا حرف ندیز ھاتو تجدہ نہ کرے اور آگر مرف حرف پر حاجس پر مجده موتا ہے تو بھی مجدہ نہ کرے لیکن آدمی سے زیادہ آبت مجدد کی حرف مجدہ کے ساتھ بڑے لے تو مجدہ واجب موكا اور مختر البحري عدك كروا يحديد ما اور خامول موكيا اورواقترب نديد حاتو يجده واجب موكا يبين من اكساب كي محص نے بوری آیت بحدہ کی ایک جماعت سے اس طرح سی کرایے ایک فض سے ایک ایک ترف سنا تو اس بر بحدہ طاوت واجب ندہوگا

اس کے کماس نے کسی تلاوت کرنے والے سے نہیں سابی قاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور بجد و کے واجب ہوئے میں امس یہ ہے کہ جس خفس میں نماز واجب ہونے کی اہلیت ہوخواہ بطورادا کے خواہ بطور تضا کے اس میں اہلیت تجدہ تلاوت کے واجب ہونے کی بھی ے ور تریس بے خلاصہ میں لکھا ہے جی کہ اگر تلاوت کرنے والا کا فرہویا مجنون یا طفل یا اسی عورت جوچیش یا نفاس میں ہے یا اس نے وس دن سے کم حیض یا جا کیس ون سے کم نفاس سے طاہر ہوکر الماوت کی تو تحد و تلاوت لازم نہ ہوگا ایسے بی ہفنے والے برجمی لازم نہ ہوگا اور اگراس نے کوئی مسلمان عاقل بالغ سے تو اس پر مجدہ واجب ہوا اور اگر بے وضویا جب مجد و کی آبیش پر معیں یاسنیں تو ان پر بھی عجده واجيب موكا اور مريض كابعي ميي علم م اكركي جانورے آيت مجده ك تو مجده داجب شموكا يس مخارے اور اكرسوتے موے ے نواتھے یہ ہے کہ بحدہ واجب ہوگا اگر کی نے گنبد کے اعرب جلا کے آیت بحدہ پڑھی اور وہاں سے وہ آواز کونج کرلونی اور وہ آواز سمی نے کی تو اس بریجدہ واجب نہ ہوگا مدھی تکھاہے جو تھی سویا تھا اور اسے خبر دی جائے کہ اس نے سوتے میں آیت بجدہ برجی تمی تواس پر مجده واجب ہوگا اور نصاب میں ہے کہ میں اضح ہے مینا تار خانیہ میں تکھاہے اور اگر نشد کی حالت میں کسی نے آیت مجدہ رچی اور اس براس کے متنے والوں پر بجد دوا جب ہوگا میچیط سرنسی میں تکھا ہے اور تورت نے اگر نماز میں آیت بجد و برحی اور بحد ونہیں کیا تھا کہاس کوچیں ہو کمیا تو دہ مجدواس سے ساقط ہو کیا بیمچیط میں لکھا ہے اگر کسی مخص نے نفل کی تماز میں آ یہ بحد و برجمی اور اس کا تجده كرليا پيراس كى تماز فاسد جوكى اوراس كى تضاوا جب جوئى توسجده كا اعاده لازم نه جوكا اس طرح اگر كسي مسلمان نے آيت بجده ريعى پرمعاد الله وهمرة بوكيا پرمسلمان بواتواس يرجده واجب نيس بوكاقران كي لكينے سے بحده واجب نيس بوتا بيفاوي قاضي خان من لکھا ہے اگر بجدہ کی آیت فاری میں پڑھی تو پڑھنے والے پراور سننے والے پر بجدہ واجب ہوگا خواہ سننے والا سمجھے یانہ سمجھے بیتھم اس وقت ہے کہ جب سننے والے کوخبروئ جائے کہ بجد و کی آیت بڑھی ہے اور صاحبیات کے نزو کی اگر سننے والا جانا ہے کہ وہ قرآن ي هنا إلى تعدولان موكاورندلان منهوكايي ظلامدين لكعاب واوربعضول في كهاكه بالاجماع واجب موكا بي سيح ب بيجيط مردى يم الكما ب أكرع في يم قرآن يرد ها تو برصورت يم الجد والازم بوكا \_

کین جب تک معلوم ہیں ہاں وقت تک تا نیر کرنے میں معذور ہوگا اور اگر ہرے نے آیت بحدہ کی پڑھی اور فودائ کو نہ سنا تو اس پر جدہ وواجب ہوگا یہ ظامہ میں اکھا ہے اگر یہ بچھے کر کے آیت بجدہ کی پڑھی تو بحدہ وواجب ہوگا یہ طامہ ہیں اکھا ہے اگر ایام بحدہ کی آیت بجدہ کی اس کے ساتھ بجدہ کر ہی فواہ جرکی نماز میں ہوخواہ آہتہ کی نماز میں بعدہ کی آیت نہ پڑھے اگر امام سے کی اجنی فواہ جرکی نماز میں بعدہ کی تھا ہے کہ فوس نے آیت بجدہ کی آیت نہ پڑھے کی نماز میں بعدہ کی آیت نہ پڑھے اگر امام سے کی اجنی فول جرکی نماز میں بعدا ہے می نماز میں بعدہ کی آیت نہ پڑھے اگر امام سے کی اجنی فول نے آیت بجدہ کی نمواس کے ساتھ نماز میں اس کے بعدہ کر اس کے بعدہ کی تھا ہے کی فوس نے آیت بجدہ کی تھا ہے کی فوس نے ایک امام سے کی اجنی فول ہو ایک اور اگر اس کے بعدہ کر اور اگر اس کے کرنے کے بعد نماز میں واقع بول ہو اور اگر اس کے بعدہ کر اور اگر اس کے بعدہ کر کے اور اگر نماز کے ایک نموں کے بعد بعدہ کر کی اور اگر نماز کے اندر میں تعدہ کو بھا ہوا اور نماز اس کی فاسد نہ ہوگی ہے بین کھا ہے آگر کی مقتدی نے آیت بعدہ کو نماز میں شرکے بیس ہو نماز میں تھی ہوئے ہے بین اگر میا ہوا ور اگر نماز کے اندر کے وہ نمان کی اس کے بعدہ کر کے اور اگر نماز کے اندر خونماز بڑ سے والے نے بوا ہوا ور اگر کی اس کے بین کو بہلے نہ پڑ سے والے نے بوا ہو اور نماز اس کی فاسد نہ ہوگی ہے بین کی اس کے بیسے نہ پڑ ہولیا ہوا ور اگر کی بہلے فور بھی اس کے بینے دور کے بیت کو بھا نے دور ایک کے بعد بعدہ فیر فنس سے نماز ور سے والے نے بوا ہو کہ بیا ہوئی اور میں کی اس کے بین کو بھا نے دور اس کے بوا ہو کہ کی اس کے بینکو ورنماز کے ایک کے بینکو کو بھا ہو اور اس کے بینکو کو بھا کو بھا کو دور کی اس کے بینکو کو بھا کے دور کے اور اگر کی اس کے بینکو کو بھا کو بھا کے دور کے اور اگر کی کو بھا کی بھا کو بھا کو بھا کو بھا کو دور کے اس کے بعد کو بھا کے دور کے دور کی کو بھا کے دور کے دور کی کو بھا کے دور کے دور کے دور کے دور کے کی کو بھا کے دور ک

ير عي جائب جرسا ي مجد وكياتو ظامرروايت كيموجب ومراحده ترك اوراكراة لين يكاب مرخوداس كالاوت كأواس عن ووروايتي بين مراج الوبائ مي اس پريتين كيا ب كدومرا بده ندكر بينبرالفائق من لكما ب اكر بحده كي آيت تماز كاندر يرحى تواكره وسورة ك على سينو افعنل بيب كر بجده كرب محركم ابواورسور وفتم كرب اورركوع كرسداورا كر بجده ندكيا اور كوع كيااور اس رکوع میں نیت بحدہ علاوت کی کرلی تو ازروئے قیاس جائز ہے اورای کوہم افقیار کرتے ہیں اگر رکوع و بحدہ نہ کیا اور سورہ تمام كرنے كے بعدركوع كيااورنيت كروكى توكانى فيل اوراس ركوع سے كدو تلاوت ساقط ند موكا اور جب تك ووقماز ش ہاس كرو ادا كاكريّاس يرواجب بوكا في ام خوا برزاده في كهاب كماكرة بت مجده ك بعد تين آيتي بره فيس او فورا مجده كرف كالحكم جاتار با اورركوع قائم مقام بجدو كانيين بوسكا اورش الائر حلوائي في كهاب كه جب مك تين آينول يزياد وتريخ مع يريكم منقطع نيين موتايد الماوي قاضى فان مى كلما باوراكرا بت بجدوا خرسورة على بنوافضل بيب كراس كيوض من ركوع كرو ساوراكر بجدوكيا اور ركوع ندكياتو ضرور بي محدو مصرا تفات ك بعدتموزى سورة اور يز معاد راكر مجدو سيمرا محاف ك بعد يحداورنديز حااوردكوع كردياتوجائز باوراكرركوع بمى شكيااورجده شكيااورنمازش آكوجل دياتو بمرركوع سيحده تلاوت اداشهوكااور جب تك تماز می ہے بحدہ ادا کرنا اس پر واجب ہوگا ادر اگر بحدہ آخر سورة میں جوا ادر بعد اس کے دویا تین آبیتی ہوں تو اس کوائتیار ہے اس کا ركوع كراليا ورجا بي بحده كراء اوراكراس كاركوع كرالي اكرسور وخم كرك ركوع كراية جائز باوراكراس كالمجد وكياتو جر كمر ابوكرمورة خم كرے اور ركوع كرلے اور اكر اس كے ساتھ يس دوسرى سورة بھى ملاد سے افضل بے بيمشمرات يس تكھا ہے اور ا گرفور اس کے واسطے علیحد ورکوع پاسجد و کیا تو چرکھڑا ہوجائے اور مستحب بیہے کہاس کے بعد بھی رکوع نہ کروے بلکدویا تمن آجین بن مرركوع كريد بيشرت منيد المصلى بن الكماب جوامير الحاج كي تعنيف بادراكر آيت بحده كي نماز بن برجي اورياراده كياك اس کا رکوع کرے تو رکوع کرتے وقت اس کی نیت ضروری ہے اور اگر رکوع کرتے وقت اس نیت کی ندکی تو کانی نیس اور اگر رکوع كا الدرنيت كي تواس على مشارك كا اختلاف ب بعضول في كما ب كدكاني بعضول في كما بكاني ديس معمرات على لكعاب اور اظہریے ہے کہ کانی نیس بیشرح ابول کارم میں لکھا ہے اور بدائع میں ہے کہ اگر رکوع سے سرا شانے کے بعد نیت کی قوبالا تفاق کافی میں یہ بحرالرائق میں تکھا ہے اور اگر امام نے رکوع کے اعد حلاوت کے بعد نیت کی اور مقتدی نے نیت نہ کی تو وہ اس کی طرف سے کانی نہ ہوگا اور امام کے سلام مجمر نے کے بعد بحد وکرے اور تعد و کا اعاد وکرے اور اگر تعد و چھوڑ دیا تو نماز اس کی فاسد ہوجائے گی ہے قنيه عن العاب اس براجاع بكر بحدو تا وت كانماز كر بدوس اداموجاتا باكرچ زيت تاوت كريد وكي ندكرب بيظامه من لكما بنمازين من والا اكر تلاوت كاسجده اس محموق يربعول كما بحراس كوركوع يا مجده يا قعده من يادا يا تواس وتت مجده كرال چرجس رکن بی تعااس رکن بی آجائے اور از روے استحسان بیکم ہے کہ اس رکن کا اعادہ کرے اور اگر اعادہ ند کیا تو نماز اس کی جائز ہو کی بیٹھیر ریک سہد کی قسل میں لکھا ہے امام نے آ بت بحدہ کی برجی اور جماعت کے کچھاوگ سجد کے محن میں تھا مام نے مجدہ علاوت میں جانے کے واسطے بھیر کی اوران او کول نے جو محن میں تھے بیگان کیا کدرکوع کے واسطے بھیر کی ہے ہی انہوں نے رکوع کیا اور جب امام تكبير كهدر كروره سے افغاتو ان نوكوب نے بيكمان كيا كدامام ركوع سے افغالي انعوں نے بھى ركوع سے تحبير كهدكر دكوع سے مر ا فعایا تو ان او کوں نے بیگمان کیا کہ امام رکوع سے اٹھا ہیں انہوں نے بھی رکوع سے تعبیر کہ کردکوع سے سرا تھایا اگر پھر کھے ذیا و تی توہیں کی تو نمازان کی فاسدنہ ہوگی نماز بڑھنے والے نے اکر کسی فیر خص ہے آبت مجدہ کی تی اوراس الاوت کرنے والے کے ساتھ مجدہ کی اگراس كى متابعت كااراد وكياتو تماز فاسد موجائ كى نمازے باہر متحب بيے كہ ينفوالا تلاوت كرنے والے كے ساتھ بجد وكرلے

اوراس سے پہلے مرندا تھا ے بیخلاصد علی لکھا ہے متحب ہے کہ تلاوت کرنے والا آئے برھ جائے اور ہاتی لوگ اس کے پیچے صف با ندھ کر بجدہ کریں اور ابو بکرنے ذکر کیا ہے کہ اس بجدہ میں تورے مرد کی امام ہوسکتی ہے بید بحرالرائق میں لکھا ہے اس بجدہ نے لئے تراخل كالمجى تقم بيرس ظاوت كرنے والا اكر يز هتا بھى باورستا بھى بياتو دونوں كوش ايك ى بجد وكاني بيكى بحدول كاايك سجدہ ہونے کے واسطے شرط مدیب کہ ایک ہی آیت اور ایک می جلس ہولیس اگر جلس مختلف ہواور آیت ایک ہویا مجلس ایک ہواور آیتیں بخلف ہوں تو کئ مجدوں کے بد کے ایک مجدو کانی نہ ہوگا بیمیط میں لکھا ہے آگر سننے والے کی مجلس بدلی بڑھنے والے کی ند بدلی تو سننے والے پر کرراور اگریز صنے والے کی جلس بدنی سننے والی کی شدید لی تو پڑھنے والے پر تکرر بجدہ واجب ہوگا جا ہے والے یرا کثر مشارخ کے قول کے بھو جب مرویجد و واجب نہ ہوگا اور ای کوہم اختیار کرتے ہیں بیر عماییہ میں لکھا ہے اور بہت ویر تک ایک حالت عن رہے یا ایک افتہ کھالینے یا ایک مرتبہ پائی ہی لینے یا کھڑا ہوجانے یا ایک دوقدم چلنے یا گھرمید کے ایک کونے ہے دوسرے کوئے میں جانے سے مجلس ایک بی رہتی ہے برتی نہیں لیکن اگر کھر برا ہے جیسے باوشاہ کا گھر تو مجلس بدل جائے کی اور اگر جائے مسجد على ايك كون مد ومرے كوندهى چلاكيا تو مكر رحد دواجب ند بوگاورا كرجا مع مجد عى ايك كھرے دوسرے كمر عى كيا تو جہال تك مجد کے امام کے ساتھ اقتد النجی ہوسکتا ہے وہاں تک ایک ہی مکان سجما جائے گا۔ سنتی کے چلنے سے جلس تطبع نہیں ہوتی اور سواری کے جانور کے چلنے سے اگراس کا سوار نماز میں تہ جو تو مجلس تطع ہو جاتی ہے سے قاوی قاضی خان میں تکھا ہے اگر تھیج یا جبلیل یا قر اُت میں مشغول ہوا تو مجلس بین برلتی اورا کر آیت بجد و کی پڑھی بھر جانور پر سوار ہوا بھراس کے چلنے سے پہلے اتر آیا تو مجلس قطع نہ ہوگی اور اگر آیت بجده کی برجی محر بجده کیا چراس کے بعد بہت ساقر آن بر ها مجروبی آیت دوباره پرهی تو دوسرا بجده واجب نه ہوگا اوراگر آیت سجدہ کی ایک جکد پڑھی پھر کھڑا ہوکر جانور پرسوار ہوا پھراس جانور کے چلنے سے پہلے اس آیت کو دوبارہ پڑھا تو اس پر ایک ہی سجدہ واجب بوگا اور و و مجدوز من بركر لے اور اگر چانور چل ديا چراس آيت كي حلاوت كي تو دو مجدے واجب بول مے اس طرح اگر چانور كاوير سوار بوكرة يت مجده كى يريعى اوراس كے جلنے سے مبلے الرة ما جراس كودوبار وير ماتو ايك بن مجده واجب بوكا اوروه مجده زين بركر في يجو بروالعير ويم لكما بجلس كيد لنه كا التبار ب اعراض كيد النكا التباريس بهال تك كداكركي في كها كدوباره نے پر حونگا پھرائ مجلس میں پڑ حاتو ایک بجد و کانی ہوگا اور کپڑے کا تانا کرنے میں اور کسی چیز کوکو دکریا وسے کوشنے میں اور زمین ے جوتے میں سجد مکرر واجب ہوگا یکانی میں اکھا ہا ورایک شاخ سے دوسری شاخ پر چلے جانے میں بھی اسے یہ ہے کہ بجدہ واجب ہوگا پیغمرات میں لکھا ہے اور اگر چلنے میں آیت بحدہ کی پڑھی تو ہرمر تبہ کے پڑھنے میں بحد دواجب ہوگا اور اس طرح اگر دریایا بزى تهرك اندر بانى من تيرتا بوتو بعي بي تحم ب اوراكركى البيحوض يا ويشي من تيرتا بوجس كى مدمعلوم بي و بعي متح يه ب كريجده ا مرر موگا۔ اگر چک کے گرد چک گھریں آ مت بجد وک پڑھی تو بھی سیح یہ ہے کہ بجد و مرد ہوگا بہ خلاص میں لکھا ہے اور اگر عمل کثیر کیا مثلا بهت سائها ياليث كرسويا ياسيجه بيجا ياكسي طرح كالميجمداوركام كياتو ازرو باستحسان دوم رائجده واجب موكاس واسط كدان كاموس ے مجلس کا نام بدل جاتا ہے ہیں عرف کے موافق تحدہ بھی ای کی طرف مضاف ہوگا مجلس بھی بدل جائے گی بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے جو بحده تمازين واجب بواب و ممازے باہرادان ہوگا بيمراجي يم اكما ب اور يكى كانى يك اكما ب اوراس كے چھوڑنے ير كنهار ہوتا ہے بیر الرائق میں لکھائے بیکم اس مورت میں ہے کہ جدہ سے پہلے نماز کوفاسدنہ کرے اور اگر بجدہ سے پہلے نماز کوفاسد کردے تو سجده کونمازے باہراد اکر لے اور اگر سجد و کے بعد تماز کوفاسد کیا تو دوبار و بحدہ نہ کرے بیاندید علی لکھاہے اور اگر رکوع علی یا مجدوجی قر آن پڑھاتو تلاوت کا مجدولازم نہ ہوگا اورامام رمنی اللہ عندنے کہاہے کہ میرے نزدیک مجدہ واجب ہوگالیکن رکوع یا مجدہ کے اندر

ادا ہو جائے گا یظمیریہ ش ککھا ہے اگر تجدہ کی آیت پڑھ کر تجدہ کیا مجرای جگہ نماز شروع کردی اور اس میں بھی وہی آیت پڑھی تو اس پر ودر اجده واجب بوگا اورا کر بہلا جدونیں کیا تھا تو ایک بی جده کافی ہے بہلا جده ساقط بواجائے گا اور اگر ایک دکھت میں آے تحدہ کی برجی اور بحد و کرایا مجرای رکعت عمداس کا اعاده کیانو دوباره بجده دا جب نه بوگاریجیط سرحسی عمد لکعا ہے اگر نماز کی بہلی رکعت میں آ بت مجده کی پڑھی اور اس کا مجد و کرلیا اور پھر دوسری اور تیسری رکعت عمی اس کا اعاد ہ کیا تو اس کا مجدہ واجب نیس مجی اسم ہے بیہ ظا مدیس اکھا ہے اگر عبدہ کی آیت نمازی پڑھی اور عبدہ کرلیا چرسلام پھیرنے کے بعدای جکہدد بارہ وہی آیت پڑھی تو دوسرا عبدہ ہوجب فاجرروایت کے کر لے اور بعضول نے کہا ہے کہ بیتھم اس وقت ہے جب ساام کے بعد کلام کیا ہوا ور اگر تماز جس آ بت حدہ کی پڑھی اور اس کا تجدہ نہ کیا یہاں تک کے سلام چھیردیا اس کے بعد پھرونی تجدہ کی آیت پڑھی تو ایک تجدہ کرے اور پہلا تجدہ اس سے ساقط ہو کیا بیلنا دی قامنی خان بھی لکھا ہے بجدہ کی آ بت کسی رکھت بھی پڑھی چھرصدث ہو گیا اور وضو کرنے کو چلا گیا چرآ یا اور کسی غیر ے ای بحدولی آیت کوسٹاتو اس پردو بحدہ واجب ہوئے بیمجیط سرتسی میں لکھا ہے اور اگر آیت بحدہ کی نماز میں پڑھی یا دوسرے سے تی اوراس کا مجده کرلیا چرصد شد جوا اوروضو کر کے اس پرنماز بنائی اور پھراس کوکی اور سے سناتو اس پردوسر اسجده واجب بوگا اور نماز سے خارج ہونے کے بعد بجد و کر لے بخلاف اس کے اگر بجد و کی آیت نماز کے اندر پڑھی پھر صدت ہوا اور وضو کر کے اس پر نمازینا کی اور مجروبی آیت پڑھی تو دوسرا مجد وواجب نہ ہوگا بیظہ ہریہ میں لکھا ہے اگر وقت مباح میں آیت مجدو کی پڑھی اور وقت کرو و میں مجد و کیا تو جائز نه ہوگا اور اگر وقت محروہ میں آیت بجدو کی پڑھی اور انھیں وتوں میں بدہ کیا تو جائز ہوگا اور اگر سواری سے اتر کر آیت بجدو کی بریعی پھراس کوخوف پیدا ہوا کہ اس وجہ ہے سوار ہو کمیا اور اس طرح مجد و کیا تو خوف کی حالت میں جائز ہے امن کی حالت میں جائز تہیں ہے بیمیط میں سرھی میں مکھا ہے اور تر برے سوا مجدو تا وت کی سب شرطیں وی بیں جونماز کی شرطیں بیں اور فرض اس کا بیٹانی ز مین پررکھنا ہے یا جواس کے قائم مقام ہومثلاً رکوع ما مریض کے واسطے اشار ویا سفر ش جانور پرسوار ہونا جو مجدوز مین پر واجب ہوگا وہ جانور پرسوار ہوکراوانہ ہوگا اور جوجانور پرسواری میں واجب ہوگا وہ زمین پر ادا ہوجائے گا اور جن چیزوں سے تماز قاسد ہوتی ہے انیں چیزوں سے میر تجد و مجی فاسد موجا تا ہے۔

### مریض کی نماز کے بیان میں

رکھتیں بیند کر برحیں جب چوتمی رکعت کے قعد وہی بیٹھا تو تشہد بر منے سے پہلے اس نے قر اُت کی اور رکوع کیا تو بمنول آیا م کے موكيا اوراس طرح تمازيز هنار ب-ريد قاوى قاصى خان ش كلهاب اورحاوى ش ب كرسوكا مجد وكر برينا تارخانية ش لكعاب اور اگر دوسری رکعت کے دوسرے بجدے سے سرا تھا کر تیام کی نبیت کی اور قرائت شکی چریاد آھیا تو قعدہ کی طرف کو بود کرے اور تشہد یڑھے بیڈ قاوی قامنی خان میں لکھا ہے مریض نے بیٹھ کرنماز نرحی جب چوتھی رکعت کے اخیر مجدہ سے سراٹھایا تو اس کو کمان ہوا کہ بی<sup>ہ</sup> تیسری رکعت ہے پھراس نے قرائت کی اور اشارہ ہے رکوع اور بحدہ کیا تو نماز اس کی فاسد ہو گئی اور اگر تیسری رکعت میں تفااہ راس کو دومری رکعت سمجما اور قرائت شروع کردی چرمعلوم بواک وه تبسری رکعت برده ربای تو تشهدی طرف مود ندکرے بلکراس طرح قرات برحتارے اور نمازے آخر میں مہو کا مجدہ کرے بیمیط عی اکھاہے۔ تجرید میں ہے کہ مریض اپنی نماز میں قرات اور میج تشهداس طرح برج ج جیسے تندر ست برحتا ہے اور اگر ان سب سے عاجز ہوتو جھوڑ دے بیاتا تار خانبیش لکھا ہے تندرست اور مریض می مرف ان چیزوں میں فرق ہے جن میں مریض عاجز ہے اور جن برمریض قادر ہے ان کا تھم اس برمثل تندرست کے ہے۔ اگر قبلہ کو پہلے نتا ہواور قبلہ کی طرف مندکر نے پر قادر نہیں اور ایسا کوئی مخص نہیں ماتا جواس کا مندقبلہ کی طرف کو پھیروے تو ظاہر الروایت کے بموجب اس طرح نماز پر مصاوراس نماز کا بھرا عادہ نہ کرے اور اگراس کو کوئی ایسا مخص س میا جواس کا مند قبلہ کی طرف کو پھیرہ ہے تو جا ہے کہ اس کو حکم کرے کہ میرامند بھیروے اگر اس کو حکم نہ کیا اور قبلہ کے سواکسی اور طرف کو نماز پڑھی تو جائز نہ ہوگی اور اگر مرایش نجس بچونے پر ہوتو اگراس کو پاک چھوٹائیل مایا ما سے لیکن کوئی ایساخف نیس جواس کا بچھوٹا بدل و سے تو نجس بچھوٹا پر نماز پر مے لےاورا کر كونى مخص ايها في كداس كا يجونا باك بدل و الوجائية كداس كويهم كراء اوراكرهم ندكيا اورنيس بجون يرنماز يزهى توجائزت ہوگی یہ محیط میں لکھا ہے کسی مریض کے نیخے جس کیڑے ہیں تو اگر اس کا میصال ہے کہ جو چھونا اس کے نیچے بچھا یا جائے گاوہ نورا تجس ہوجائے گاتوای حالت پرنماز پڑھے اور اگر دوسرا بچوٹانجس ندہوتا ہولیکن پچوٹا بدلنے میں اس کو بہت تکلیف ہوگی تو ندبدلیس بیفرآوی قامنی خان میں تکھاہے۔

ينرر فو (6 بار

# مسافر کی نماز کے بیان میں

کم ہے کم مسافت جس ہے احکام بدل جاتے ہیں وہ ہے جو تمن دن کے چلنے شراتمام ہونے پیشین شرائعا ہے بیک تھے ہے یہ جو برا ظلامی شرائعا ہے وہ احکام جو سفر ہے بدل جاتے ہیں ہے جی نماز کا قصر روز و شدر کھنے کام بارج ہونا موز وں کے سک کی مدت کا تمن دن تک بر دھ جانا جو داور عید میں اور برا قراع وہ جانا آزاد کو دت کو بغیر محرم کے با بر نظام حرام ہو جانا ہے شم البھا ہے میں اور بادہ چلنے والوں کی چال ہے ان دنوں میں جو سال می سب سمافت اوسط چال کی معتبر ہے ہیں ایسی تکھا ہے اور وہ اونوں اور بیادہ چلنے کی شرط ہوئے میں اختلاف ہے تھے ہیں ہے کہ وہ ہوئے والوں کی چال ہے ان دنوں میں جو سال می سب ہے ہوئے ہوئے والوں کی چال ہوئے تھی اختلاف ہے تھے ہیں ہوئے ہیں میں بوتا ہوئے کی شرط ہوئے تھی اختلاف ہے تھے ہیں ہوئے ہیں میں اور میں اس میں اختلاف ہے تھے ہوئے ہوئے کی شرط ہوئے کا میں اختلاف ہے تھے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں اور میں اس میں اور میں اور میں اور میں اس میں اور میں اس میں اور میں اس کی جو اس کے حال کے دریا کی چال کا اختبار ہوتا ہے جو اس کے حال کے دریا کی چال کا اختبار ہوتا ہے جو اس کے حال کے دریا کی جال کا اختبار ہوتا ہے جو اس کے حال کے دریا تھے ہوئے گئے تھرکی کا درائے ہیں کھا ہے ہوئی دن درائے کی اور دو مرائم کا کی اگر دور کے دارائے ہیں کھا ہے اور قریب داستی میرائے اور دو مرائم کا کی اگر دور کے داستے ہوئا وہ کی کھا ہے اور قریب داستی میرائم کا کی اگر دور کے داستے ہوئا وہ اور کی نماز پر میں گئے ہوئے الرائق میں کھا ہوئا دور دور است میں گئے ہوئے دورائے ہیں ایک پائی کا داست ہوج تھیں دن میں تمام ہوتا ہوا در دورائم کی کا داست ہوج دودون میں تمام ہوتا ہوا در دورائم کی کا داست ہوج دودون میں تمام ہوتا ہوا در دورائم کی کا داست ہوج دودون میں تمام ہوتا ہوا در دورائم کی کا داست ہوجودودوں میں تمام ہوتا ہوا در دورائے ہیں ایک پائی کا داست ہوج تھیں دن میں تمام ہوتا ہوا دورود دورائم کی کا داست ہوجودودوں میں تمام ہوتا ہو

اگر پانی کے داستہ ہے جائے گا تو نماز میں قصر کر ہے گا اور فقکی کے راستہ میں قعر نہ کرے گا اور اگر فقکی کے راستے ہے تین دن میں ينج اوروريا كراسته عدوون مى توشقى كراسته مى تفركر عدريا كراسته مى تعرندكر عدوروريا كراست مى تمن ون النبي حالت ميں معتبر بیں كد موااعتدال كے ساتھ مونہ بہت تيز ہونہ ساكن مواس طرح بہاڑ ميں بھى و بیں كى حال كے تين ون اعتبار كے جاتے ہيں اگر چربموارز جن ميں وہ راست تمن وان سے كم على ملے مواور اكر مسافت عادت كے بهو جب تين ون كى جال كي تنى اوركوني مخص محوزے يرسوار موكر بهت كرم وتيز دوون ياكم من جل كرواج كيا تو قعركرے يدجو برة الير وهن لكما ہے۔ جارركعتوں كى انماز على مسافر يرووركفتيس فرض بين بيد بدايد على لكعاب \_قصر جاد ي زديك واجب بي يظاميد على الكعاب بي اكر جادركفتيس پڑھ لیں اور دوسری رکھت میں بقدرتشہد قصدہ کیا تو نماز جائز ہوجائے گی اوراخیر کی دورکھتیں نفل ہوگی محراس نے برا کیااس لئے کہ سلام عن تاخیر بونی اورا کردوسری رکعت میں بقدرتشیدند بیٹا تو نماز باطل ہوگی بد جداید می تکھا ہے اس طرح اگر پہلی وونوں رکعتوں على يا ايك ين قر أت جمود وى توجاد ين ويك نماز فاسد موجائ كى بيتا تار فائيد على لكعاب سفر كاحكم برمسافر كواسط ب طاعت کے واسطے سفر کرتا اور معصیت کے واسطے سفر کرتا ہراہر ہے بیچیط میں لکھا ہے اور اس طرح سوار اور بیادہ کا تھم برابر ہے بید تهذيب من لكما بسنول من قفرنيل بريميا مرحى من لكما بعض فقهائ مسافر كواسط سنول كالجوزنا جائز لكماب اور مخاربیے کہ خوف کی حالت عمل سنت ند پڑھے اور قرار دائن کی حالت عمل پڑھے بدوجیز کروری علی لکھا ہے امام محر نے کہا ہے کہ جب اسيخ شهرے با جرنكل جائے اور مكانات شهركو يتھے جيوز و ساس وقت سے قعركرے بيميط من العاب اور غياثيد من ب كريك مخار ہے اورای پرفتوی ہے میتا تار خانیہ میں اکھا ہے اور سی میر ہے کہ شہر کی آبادی ہے لکل جانے کا اعتبار ہے اور آبادی کا اعتبار نیل کیکن اكرايك ياكن كاوَن شمر بناه سے ملے موے موں توان سے فكل جانا بھى معتر موكا اور فنا ،شمر سے جو كاوْل ملا مواہاں سے باہر فكلنے ے ملے تعرکرے بیجید می لکھا ہے اور اس طرح جب سفرے اپے شہر کی طرف او نے تو جب تک آبادی کے اعرو وافل ند ہوجائے تب تک بوری نمازند پر معاور جب تک شبرے باہرند موسرف نیت کرنے سے مسافرنیس موتا اور مقیم مرف نیت ہے ہوجاتا ہے یہ مجيط مرحى عى العاب اورجس طرف ع شهرت نكاتا ب الطرف ساس شيرك نظف كالعنبار بيس اكرايك طرف ع شير س نکل کیا اور ووسری طرف کے شہر کے مکانات اس کے ماؤی ہیں تو قعر کریں میں تیمین عمل اکھا ہے اور اگر جس طرف سے نکاتا ہے اس طرف کوئی ایسا محلّه موجواب شهرے جدا مو کیا ہوا ور پہلے ملا ہوا تھا تو جب تل اس محلّہ ہے ہا ہرنہ موجائے نماز کا قصر نہ کرے بیخلا صہ عى كلما باور مسافر كورخصت كاعم اس وقت حاصل بوكا جب تين منزل ك منركا قصد كريداورا كراتنا قصد ندكر يكانو أكر جدتمام دنيا کے گرد چرآئے گارخصت سفر کا تھم حاصل نہ ہوگا مثلاً کمی ہما تے ہوئے یا قرضدار کا پیچیا کرے اوراس طرح کا سفر کرے جس میں قصدتین ون کے سفر کا شہوتو رخصت سفر کی تابت شہوگی اور اس قصد میں صرف کمان کا غلبہ کافی ہے یقین شرط نیس لیعنی اگر کمان عالب ہو کہ تین دن کاسٹر کرونگا تو قعر کرے بیٹیسین میں لکھا ہے اور رہمی معتبر ہے کدو دنیت کی اہلیت رکھتا ہو ہی اگر ایک لڑ کا اور ایک تعرانی دونوں سفر کریں اور دو دن تک چلیں پھرلز کا بالغ ہوجائے اور نصرانی مسلمان ہوجائے تو لڑکا پوری نماز پڑے گا اور جونعرانی مسلمان ہو کمیا ہے وہ نماز قعبر کرے کا بیزاہدین میں لکھا ہے اور جب تک کمی گاؤں یا شہر میں پندرہ دن یازیادہ کے خمبرنے کی نہیت نہ کرے تب تک برابر تھم سفر کارہے گا ہے ہوا ہے شن لکھا ہے ہے تھم جب ہے کہ تمن دن چل لے کیکن اگر تمن دن نہ چلا اورلو نے کا اوادہ کیا یا اقامت کی نیت کی تو جنگل میں بھی مقیم ہوجائے گا اقامت کی نیت کا اثر پانچ شرطوں سے ہوتا ہے اوّل بدکہ چلنا موتوف کر ہے ہیں اگرنیت اقامت کی کی اور اس طرح سے جاتا ہے تو نیت سے نہیں دوسرے بیک جبال مغیر نے کی نیت کی وہ جگر مغیر نے کے لائق ہو

یمال تک کدا کردنگل میں یا دریا میں یا جزیرہ میں تفہرنے کی نیت کی تو سی تیس تیسرے یہ کذا یک ہی جگہ تھے کرے جو تھے
یہ کہ برابر پندرہ دن یا زیادہ تفہرنے کی نیت کرے یا تجے یں یہ کداس کی رائے مستقل ہو یہ معراج الدرایہ میں کھا ہے تھی الائمہ طوائی
نے کہا ہے کہ اگر مسلمانون کالشکر کسی جگہ قصد کرے اور ان کے ساتھ سمائیان اور چھوٹے اور بزے ڈیرے ہوں اور راستہ میں کہیں
جگل میں از کر ڈیرے کھڑے کریں اور وہاں چدرہ دن تفہرنے کا قصد کریں تو مقیم نہوں گے اس لئے کہ و مسب لے چلے کا سامان
ہے مسکن نہیں ہے یہ چیا میں لکھا ہے۔

جنگل کے لوگ جو ہمیشہ ڈیرہ وغیرہ میں جنگل میں رہنے بیل ان کی نیت کرتے سے مقیم ہو جانے میں فقہا کا اختلاف ہے امام ابو بوسف سے اس می دوروایتن بی ایک روایت می مقیم دیل موت اوردوسری می مقیم موجاتے ہیں ای برفتو کی ہے سفیا شہ عى كعاب اوراكر يندره دن كم ممر في ريت كرية قصركر بيد بدايدي كعاب ادراكر كم شري يسول اس اراده يررب كه جب اس كاكام موجائے كا جائے كا اور پندره روز مفہرنے كى نبيت نه كرے تو نماز قفركى پر معے بيتهذيب ميں لكما ہے۔ ج كو جانے والے لوگ جب بغداد میں پہنچیں اور وہال مخمر نے کی نیت نہ کریں اور میاراد و کریں کہ بغیر قاظمہ کے نہا کیں گے جب قاظمہ جائے گاتو جائیں کے اور یہ بات معلوم ہو کہ قافلہ اب سے جدر وروز شرا یا زیاد وونوں میں جائے گاتو پوری جا رکھتیں پر حیس قعرند كري اكركوني خف دومقامون من جدره روزه بالخبر في البيت كالسية الروه دونون مقام مستقل جداجدا بول جيسه مكداور منااوركوف اور جروتو وه مقام تقیم نه بوگا اور اگر ایک مقام دوسرے مقام کا تافع ہو یہاں تک کدوباں کے لوگوں پر جمعہ نہ واجب ہوتا ہوتو مقیم ہوجائے گااورا گردوقر یوں میں پندرہ روزاس طرح تفہر نے کی نیت کرے کددن میں ایک قربیمی رہوں گااور رات کوایک قربیش او جب و ورات كرب حرب حرب من واخل بوكا تومقيم بوجائ كايد محيط مرحى شي المعاب اور يبلي جودن كرب كرون حر ترييس واخل ہوا تھااس کے داخل ہونے سے مقیم ندہوگا پیظامہ میں لکھاہے تماب مناسک میں ہے کہ نج کو جانے والے لوگ اگر ذی الحجہ کے پہلے عشره میں مکدیش داخل ہوں اور وہاں آ دھاممین مخمرے کی نبت کریں تو سیجے نبیل اس واسطے کہ جج میں عرفات کی خرور جانا پڑے گا تو شرط بوری شامو کی گہا گیا ہے کھیٹی بن آبان کی فقد سیکنے کا سبب سی مسئلہ موااور اس کی حکایت بیا ہے کدو وصد بد کی طلب میں مشغول تے انہوں نے کہا ہے کہ میں وی الحجد کے پہلے عشر و میں اپنے ایک رفیق کے ساتھ مکہ میں وافل ہوا اور وہاں میں نے ایک پورام بیند منمرنے کا ارادہ کیا اور نماز پوری پر حناشروع کردی بعض اصحاب ابوضیفہ سے میری ملاقات ہوئی اور اس نے کہا کہ تم نے خطاک ہے اس لئے کہتم کومنا اور عرفات کو جانا پڑے گا پھر جب میں منا ہے لوٹا تو میرے دفیق نے سفر کرنے کا اراد ہ کیا اور میں نے بھی اس کی رفات کا قصد کیا اور نماز کا تعرشروع کردیا چراس سے صاحب لیا ایوضیف سے بری بلاقات ہوئی اور اس نے کہا کہ تم نے برخطا كى اس لئے كرائجى كمدش مقيم ہو جب تك وہاں سے باہر نكلو كے مسافر فد ہو كے تب ميں نے اپنے ول عمل كها كدهم نے أيك مئلہ دو جکہ خطا کی تب میں امام مجر سے مجلس کی طرف کوچ کیا اور فقہ میں مشغول ہوا یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔ اگر دار لحرب میں سمی شہر کایادارالاسلام میں باغیوں کا محاصر والی جکد کریں جہاں شہرت ہواور بندرون منہر نے کی نیت کریں تو بھی تماز میں تعرکریں اس لئے یا كدايس موقعول من فراريعي موتاب بس اكر چه كمرول عن مول لو جمي نيت كا اعتبارتين يترتاثي عن لكعاب اس واسط عارب اسحاب نے کہا ہے کہ اگر کوئی تا جر کسی شہر میں اپنی حاجت کے واسطے واقل ہواوروہ اپنی حاجت بوری کرنے کے واسطے بندرہ روز منمر نے کی نیت کرے تو مقیم نہ ہوگا اس لئے کہ اس کا حال ہے ہے کہ جب اسکی حاجت پوری ہوجائے کی تو چلا جائے گا اور اگر حاجت ل اس ليه يغني وبال اقامت كي نيت مح تين جاس ليه آخ ١١

بوری نہ ہوگی تو عمر سے گا ہی اس کی نیت معبوط تیں ہے اور بھی سئلہ بری دلیل ہے اس مخص کے الزام کے لئے جو محص بر كہتا ہے كہ الحركوني مخض كى قريب مبكه جائے كااراده كريداور بدجاہے كەسفر كى رحمتيں حاصل ہوجا تميں تواس كاحياريہ ہے كەسى دورجكہ يےسفر کی بیت کرے اور بینلد ہے بیمعراج الدرابیجس ہے بح الرائق بیں لکھا ہے جو مخص وارالحرب میں امن جاہ کر داخل ہواورموسع ا قامت میں اقامت کی نیت سے تغیر اتو اس کی نیت سیح ہے بیخلاصہ میں اکھا ہے اگر حزبوں میں سے کوئی محض وار لحرب میں مسلمان ہوا ورحربیوں کواس کے اسلام کی خبر ہوئی اور اس کوٹل کرنے کے لئے الاش کرنے لگے اوروہ اس بھے خوف سے بین ون کے سفر کا ارادہ كركے بعا كاتو وہ مسافر ہوكيا اكر چكى جكدا يك مبينة تك يااس سے زيادہ جميار با ہواس لئے كداب وہ ان سے از تے والا ہوكيا اور بي تهم ہال مختص كے واسطے جوامن ما مگ كروار لحرب من واهل بوااور پھران لوگوں نے اپنا عبد تو ژكر اس كے تل كاراد وكيااورا كر ان میں ہے کوئی مخض دارالحرب کے سی شہر میں مقیم تھااور جب وہاں کے لوگوں نے اس کے آل کا اراد و کیاتو اسی شہر میں کہیں جیسے کیا تو تماز پوری بز مصاس واسطے کدو واس شہر میں مقیم تھا جب تک وہاں سے باہر نظامی مسافر ندہو گا اور اس طرح اگر وارالحرب میں ے کسی ایک شہر سے لوگ مسلمان ہو میے اور اہل حرب نے ان سے اڑائی شروع کی اور وہ جومسلمان ہو مجے ہیں اپنے شہر میں ہوں تو نماز پوری پڑھیں اور اس طرح اگر اہل حرب ان کے شہر پر غالب ہوجا تھیں اور وہ مسلمان ایک منزل ملنے کا قصد کر کے وہاں سے تکلیں تب بھی و وتماز پوری پڑھیں مےاورا گرتین دن کے سنر کا قصد کر کے تکلیں مجے تو نماز میں قصر کریں گے اگر پھرایے شہر میں آیں اور اب مشركين اس شهر من شهول تو نماز بورى كريل كے اور اگرمشركين ان كے شهر پر عالب بيں اور و بال مقيم بيں بحراس شهر ميں آئيں اور اس کو خالی کردیں تو مسلمان اگراس شهر جس اپتا تھر اورمنزل بنالیس اور و ہاں ہے نکلنے کا قعید نہ کریں تو و و و ارالاسلام ہو حمیا اس میں پوری نماز پڑھیں اورا گرو ہاں گھرینائے کا ارادہ نہ ہواور وہاں ایک مہینہ تغمبر کردارالاسلام کی طرف آنے کا ارادہ ہوتو نماز کا قعر کریں ہے محيط على الكعاب اكروارالحرب على كوئى مسلمان قيدى موجريكا بيك ان سے جھوٹ جائے اور كى عاروفيره على چدره روز تغمر نے كا ارادہ کر لے تو ہتیم کی شہوگا پیفلا مدھی تکھا ہے۔ جمنیس میں ہے کہ اگر مسلمانوں کالفکر دارالحرب میں داخل ہواور کسی شہر پر غالب ہوجا تیں اوراس کواینا کھر بنالیس تو بوری نماز پڑھیں اورا کراس کواینا گھرنہ بنائیں لیکن ایک مہینہ یازیاد وکٹیر نے کااراد وکریں تو نما زقعركريں يه بحرالرائق مي لكھاہے اور جوشف دوسرے كا تابعدار ہواوراس كى تابعدارى اس پر لازم ہوتو و واس كى ا قامت سے مقیم ہوگا اور ای کے سفر کی نیت پر نکلنے سے مسافر ہوگا بیمیط سرحس میں لکھا ہے پس شہر میں امیر کی اقامت کی نیت کرنے سے وج کا سیائ جنگل عيم مقيم موكايدكانى كنواتص وضوك ميان عين كلما باصل اس عن يدب كدجوهف اقامت است احتيار يكرسكا بوه اين ست عقيم موجاتا ہے اور جو محص اقامت استے افتیار ہے نیس کرناووا پی نیت سے مقیم نیس مونا یہاں تک کے عورت اگر اپنے شوہر کے ساتھ اور غلام اپنے یا لک کے ساتھ اور شاگر واپنے استاد کے ساتھ اور ٹوکراپنے آتا کے ساتھ اور سپائل اپنے امیر کے ساتھ سفر كرين وظا برروايت كي بوجب وواني نيت معيم ند بول مح ميجيط بن لكعاب ورت اين شو بركى بالعداراس وقت بوتى ب جب وہ اس کا مبر جگل اوا کروے اور اگر نداوا کرے تو وخول سے پہلے تابعد ارند ہوگی اور سیابی اسپنے امیر کا تابعد اراس وقت ہوتا ہے کہ اس کا کھانا امیر کے پاس سے ہویہ بیمین میں لکھا ہے لیکن اگر دوا ہے مال سے کھانا کھا تا ہوتو اس کوا چی نبیت کا اعتبار ہے بیٹم بیریہ عمی لکھا ہے۔ جو مخص قرض کے بدیلے تید ہوا ورائے قرض خواہ کی حوالاً ت عمی ہوتو اس میں صاحب قرض کی نیت کا اعتبار کے بیاس وقت ہے جب وہ قرضداراس قرض کواوانہ کرسکتا ہواور اگراوا کرسکتا ہوتو قرضداری نبیت کا عنبار ہے اور اگروہ بدارادہ کرے کساس كا قرض اداند كرونكا تود ومفلس كتهم مين ميشمرات مي لكعاب.

اگر كسى غلام كے سفريس دو مالك بول ويك في اقامت كى نيت كى دوسرے نے ندكى پس اكران دونو ل نے ال كونو بت بد نوبت خدمت کے لئے مقرر کیا ہے و غلام تقیم کی خدمت کے دوز پوری نماز پر سے اور مسافر کی خدمت کے روز قصر کر لے اور اگر نوبت خدمت کی مقررتین ہے واس کو جائے کہ اصل کے اختبارے جار رکھتیں بڑھے اور دور دکھتوں کے بعد احتیا ما ضرور تعد ا کرلے بد غیاثید میں لکھا ہے۔ اگر تابعدار کواسے اصل کی اقامت کی اقامت کا حال معلوم نہ ہوتو بعضوں نے کہاہے کدو ومقیم ہوجاتا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ و معیم میں ہوتا اور میں اس ہے اس اس لئے کہ معلوم ہونے سے پہلے تھم لازم ہوجانے میں ترج اور نقصان ہے اورو وشريعت من دفع كياجاتا بعداب أو الكرات وفك والكواس كوجائ كداس عدي جو المراكر في الدي المراد الوادي المراد رو معاورا کرچندروز باررکفتیں برحیں اوردوسری رکعت میں قعدہ ندکیا مجراس کے مالک نے اس کوفیردی کدھی جب سے لکلا موں سنر کی نیت سے لگا ہوں تو اسمے یہ ہے کہ وہ اس کا اعادہ نہ کرے ای سب ہے جس کوہم بیان کر بچے یہ بحیط سرتھی میں تکھا ہے اگر غلام این مالک کی امامت کرے اور اس جماعت میں اور بھی مسافر ہوں اور ایک رکعت کے بعد مالک نے اقامت کی نیت کرلی تو اس کی نیت اس غلام کے تن میں بھی ہے اور امام مر کے کو ل کے ہموجب اور جماعت والوں پراس کا تھم جاری ندہوگا ایس غلام کو بیا ہے کددو ر کعتیں پڑھے اور پھر مسافروں میں سے سلام پھیرنے کے واسطے سی کوآ کے بڑھا وے پھر غلام اور مالک کھڑے ہوکرائی نمازتمام كرين اور برايك اس من سے جار ركفتين بر معاور بعضول نے كہاہے كه مالك الى نيت فلام كواس طرح بتادے كه غلام كے مقابلہ عى كفرا ہوجائے بعردو الكياں كفرى كرے اور ان سے اشارہ كرے بعرجار الكياں كفرى كرے اور ان جار الكيوں سے اشارہ کڑے بیمیط میں لکھا ہے اگر مسافر نماز میں وقت نماز کے اعمد نیت اقامت کی کرے تو پوری نماز پڑھے خواہ منفر د ہوخواہ مقتدی خواہ مبوق خواوردرک اور اگر لائل جواور امام کے قارق ہونے کے بعد اقامت کی نیت کی تو نماز پوری ندی معاور اگرامام کے قارغ ہونے سے پہلے اقامت کی نیت کی تو اگر الاق نے اقامت کی نیت کے بعد کلام کرلیا ہے اور وقت تماز اہمی باتی ہے تو جار رکعتیں بر معادرا كرونت نكل كيابية ووركعتين برعم بديميا مرحى عن اكساب اوراكرونت نكل كياب اوروه ابحى نمازيس بهمرا قامت کی نیت کی تواس نماز می فرض اس سے جارت ہوں مے بی خلاصہ میں تکھا ہے۔ مسافر نے اگر سلام سے بعد اقامت کی نیت کی اور اس پر سوتھاتواس نماز میں اس کی نیت سے نہوگی اس واسلے کواس نے نمازے نکلنے کے بعد اقامت کی نیت کی اور بجد وسعوا مام ابوطنیفتہ اوراہام ابدیوست کے قول کے بموجب اس سے ساقط بوجائے گااس لئے کہ اگر وہ مجدہ سموکی طرف مودکرے گاتو فرض اس کے جار ہوجا تیں مے اور بحدہ نماز کے اعدواتع ہوگائ لئے نماز باطل ہوجائے گی اور اگر سوکا بحدہ کرلیا اور پھرا قامت کی آونیت اس کی سیج ہاور تمازاس کی جارر کھت ہوجائے کی خواد ایک بجدہ کیا ہویا دو بجدہ کے ہوں اور اگر بجدہ کے اندرا قامت کی نیت کی تو بھی میں تھم ہاں لئے کہ جب اس نے بعدہ کیا تو تح بر مناز پر اسمیا اور و وصورت ہوگی کہ کویا اس نے اقامت کی نبیت کے اعمد کی ہے اگر کس تماز کے اوّل وقت میں مسافر تھا اور وونماز اس نے قصرے پڑھ لی مجرای وقت میں اقامت کی نیت کر لی تو اس نماز کا فرض نہ بدلے كااورا كرنماز ابمي يوهي نيس يهال تك كدنماز كي خرونت عن اقامت كي نيت كي قو فرض اس كي جاراً ركعت موجائ كي اكر جدونت اس قدر باتی ہے جس میں بوری نماز تہیں برا صلا تھوڑی برا صلا ہے اور اگرونت کے گذر نے کے بعد اقامت کی نیت کی توسفر کی نماز کی تضایز سے کا بیافاوی قامنی خان میں لکھا ہے کی تحض نے ظہر کی نماز پڑھی پھرای وقت کے اندرسفر کیا پھرصمر کی نماز اینے

وقت على يرجيم سنركورج كغروب مونے سے يہلے ترك كرويا بكريادة ياكداس فيظهراورعمرى نماز بوضو يرجي تمي إذ ظهرى دور کھتیں پڑھےاور عصر کی جارر کھتیں پڑھےاور اگرظر وعصر کی نمار ایسے حال میں پڑھی کدو و مقیم تھا پھر آفاب و وینے سے پہلے سفر کیا مجراس کویادآیا کداس نے ظیراور عصر کو بوضور ما بو ظیر کی جار رکعت اور عصر کی دورکعت قضا کرے بیمحید سرحی بی اکسا ہے کی مبافر نے اور مسافروں کی امامت کی اور امام کوحدث ہو گیا اور اس نے کمی مسافر کو ظیفہ کرویا اور اس نے اقامت کی نیت کرلی تو مقندى كافرض شديد في اوراكر بيليامام في اقامت كى نيت بعد صدت معريد كے نكلنے سے بيليكر لى تواس كى اور تمام قوم كى فرض ی جار رکھتیں ہوجا میں گی بیٹھیرید ش لکھا ہے۔ سی مسافر نے مسافر سے افتد اکیا پھرا مام کوحدث ہوااوراس نے سی مقیم کوظیفہ کردیا تومقندىكوبوري نمازيد منالازم بين يديدا برحى بن لكعاب -اكرسافرن مقيم عداقيد اكياتوجار كعيس بورى برحداورا كرنمازكو فاسدكروياتو دوركعتين يزعصاوراكر بينيت نفل اقداكيا براس نمازكوفاسدكرويا توجار ركعتين لازم أتمي كي يتبين من لكما باور اگرامام مسافر تفااور مقندی مقیم مضیوامام دور کعتیں پڑے کرسلام پھیردے اور مقندی اپنی نماز پوری کریں ہے بدایہ می لکھا ہے اور وہ سب مبوق کی طرح منفروہو مے لیکن وہ اسمح قول کے ہمو جب قر اُت نہیں پڑھیں سے بیمیین میں لکھا ہے۔ اہام کے لئے متحب بد ے كہ كهددے كدائي نمازيں يورى كرلويس سافر موں يہ جاريش كلمائے ۔ بادشاه اگرسفركرے و تعرفى نماز يزجے بدؤ خيره يس لکھاہے۔ جعد کے روز زوال سے پہلے اور بعد سفر کے داسلے نکلنا کرو وٹیس اور اگر وہ جانا ہو کہ یس اینے شہرے جعد کا وقت مكذرجان كي بعد نكلول كا توجعه كوحاضر مونااس كوداجب إدرجعد كراداكر في يبلي نكليا كروه بريميط سرحسي جي لكما ہے۔ عورت تین دن یازیادہ کاسفر بغیر محرم کے ندکرے اور و واڑ کا جواملی بالغ نہیں ہے اور ایسے تی و وقص جوخفیف آنتقل ہو محرم نہین ہوتا اور بہت بوز ماجس کی عقل درست ہوتھ مے بیچیا کے کتاب الاستمان والکرا ہد میں الکھانے جب مسافرائے شہر میں داخل ہو تواكر چانيت اقامت كى ندكر عكرتماز يورى يرجيخوادو بال است افتيار ساآيا بوخواه كى خرورت ساكيا بويدجو برة النيره يس لکھا ہے عامد مشارکنے کا قول ہے کہ وطن جمن تھے وہن اصلی اور و واس کے پیدا ہونے کی جگہ ہے یا وہ شہر جہاں اس کے اہل وعيال بول دوسراوطن سفراوراس كانام وطن اقامت ہے اور وووشہرے كد جہاں مسافر يتدروون يازياد ومخبرنے كى نيت كرے اور تيسراوطن سكنداوروه ووشهرب جهال مسافر يندره دن سي مم مم في نيت كريداور بهار يد مشائخ مي سي محققين كاريول ب كه وطن وہیں ایک وطن اصلی دوسرے اقامت وطن سکنے کا انھوں نے اعتبار نیں کیا بھی سے ہے یہ کفایہ میں لکھا ہے وطن اصلی وطن اسلی ہے باطل موجاتا ہے جب پہلے شہر سے مع اپنی زوجہ کے منتقل موجائے اور اگر مع اپنی زوجہ کے نتقل ند مواور دوسرے شہر می ووسرا الکاح كركت ببلاوشن باطل شهوكا اور دولوں على بورى تمازير سے كا اوروطن اسلى سفر كرنے اوروطن اقامت سے باطل تبيس بوتاوطن ا قامت وطن ا قامت سے اور سفر کرنے سے اور وطن اصلی سے باطل ہوجاتا ہے میمین میں تکھا ہے اگر وطن اصلی سے مع اپنے الل وعيال الدرسامان كے كئ شركوا تحد كمياليكن ببلے شهر على اس كا كمر اور زين باتى جي تو كبا كيا ہے كہ ببلاشهراس كاوطن باتى رو كے امام محتہ نے اپنی کتاب علی اس طرف اشارہ کیا ہے بیز اہدی میں تکھا ہے وطن اصلی کے لیے اوّل سفر ہونا شرطانیں ہے اس لئے کہ وہ بالا جماع وطن اصلی ہے میر پیدا میں الکھا ہے اور وطن اتا مت کے مقرر کرنے سے پہلے سفر کی شرط ہونے میں دوروایتیں جی ایک بیر کہ وطن ا قامت تمن دن كرسفر كے بعد مقرر ہوتا ہے اور دومرے بيكرو و تمن دن كے سفرے يسلے بحى جوجاتا ہے اگر چداس كے اور اس كے الل وعيال كورميان على تين دن كافاصل شهو يمي ظاهر روايت بيد بحوالرائق عن وشرح مديد امير الحاج عن بيمسافر كواكر جورون اور ا مین جس جگرم الل دعیال محوطن تعادبال عدد سری جگرجا کروطن داپس کرلیا اور وطن سکند جهال مغرش الا مت چندوزه کا قصد کیا ۱۲

اور مجده من ركوع من ذياده و يحط مركى جزيرا بنا مرند كم خواه جانور جلا مويا كمر ابويه ظلا مدين لكعاب اورا كركوني جز اس کے پاس دھی مواس پر بحدہ کرے یا جانور کی زین پر بحد و کرے بیجا کر تیس بیرالرائق میں تکھا ہے اور جس جانور پر جا ہے اشارہ ے تمازی سے ریس او بائ شر العاب اور قبلہ کی طرف کو نمازشروع کرے یا قبلہ سے پیٹے پھیرے موسے تمازشروع کرے سب صورتوں میں جارے فرد کے ایک تھم ہے بیمیط میں لکھا۔ . اور جدمی ہے کہ میں مخار ہے بینا نار فائید میں لکھا ہے اور جدا جدا نماز پڑھیں اگر جماعت سے نماز پڑھیں مے تو امام کی نماز پوری، وکی ورجماعت کی نماز فاسد ہو کی پیفلامہ بش لکھا ہے اور جب جانور پر شہرے باہرنماز پر متنا ہولو کیااس کوجانورکا بانگنا جائز ب فٹ اللہ ام نے شرح السیر سی تکھا ہے کہ اس مندیس تنعیل ب اگر جانور ا بن آب چلنا موتواس كا با كنا جائز تيس اورا كراية آب نه چلنا. اوراس كوكوز عدة راوي يامار يو تماز فا سوتيس موتى اس کے کدو محل قلیل ہے بیدہ خرو میں تکھا ہے سات میں موکدہ نقل کے تھم میں ہے جانور پر جائز ہے تیمین میں تکھا ہے اگر نقل نماز جانور پر شرے باہر شروع کی چرنمازے قارع ہونے سے پہلے شہر میں داخل ،و کیا تو اکثر کاند مب بیدے کدو وسواری سے از کرنماز کو بوری کرے بھی اختیار کیا گیا بیر علی العما ہے اگر نقل نماز زین پرشروع آل اور سواری میں اس کوتمام کیا تو جائز نبیل اور اگر سواری پر شروع کی اوراتر کرتمام کیاتو جائز ہے بیمتون میں تکھاہے۔ دو مخص ایک تحس میں سوار میں اور نقل میں ایک دوسرے کا اقتد اکر لے تو جائز ہے۔اوراس طرح مالت ضرورت میں فرض میں یعی جائز ہے بیسراجیہ میں تکھا ہے خواواس کل کے ایک بی جانب دونوں ہوں خواہ دو جانبوں میں ہوں اس لئے کدان دونوں میں کوئی اسی چیز حائل ٹیس جوافقد اکی مائع ہوا دراگر ہرایک جدا جدا جانور پرسوار ہوتو متقتدی کی نماز جائز ندہو گی اس واسطے کددونوں جانوروں کے درمیان میں راستہ چاتا ہوا ہے اور و وصحت اقتد اکا مانع ہے رہیمیا مزسی هی لکھا ہے فرض نماز جانور پر جائز نہیں محرعذرے جائزے بیافتاوی قاضی خان عی لکھاہے اور اس طرح واجب نمازیں جن ہے وقر و ئذركى تماز اوروه تماز جوشروع كركے فاسد كردى اور جنازه كى نماز اور جوآيية بجده زهن ير بريعي تنى اس كاسجده حلاوت سوارى يرجائز نہیں محرعذر میں جائز ہے می<sup>ین</sup>ی شرح کنز میں لکھا ہے اور عجملہ عذروں کے بیہ ہے کہ جانور سے ہتر نے میں اپنی جان پر یا کیڑوں پر پا

ا نيس اقوال بياحوط باورمديث مرسي هر عم مي جواز لك بيا

ع اشارون يعنى ركوع ي جده كااشاره جمكاموامواور يي يحج بكانى استخاصة اوريكي الراد المجها

ج ای ےماجین نے کہا ہے کیاتر سنت مؤکدہ ہے کو کر معرت نے سواری پراوائر مال ہے اا

جانور پر اگر نجاست ہوتو کچھ حرج نہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ اگرزین پر یار کابوں پر نجاست ہوگی تو مانع نماز ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اگرم رف رکا ہوں پر ہے تو مانع نماز نہیں اوراضح مدہے کہ نجاست خواہ زین پر ہو یار کا بوں پر کہیں مانع نماز نہیں میہ عینی شرح کنز میں لکھا ہے۔ شتی میں نماز پڑھی تومستحب یہ ہے کداگر قادر بوتو فرض نماز کے داسطے شتی ہے باہر نکلے پرمجیلا سرحسی میں الكعاب-اگر تشی چلتی موادر قیام پر قادر موادر پھر بینے کرنماز پڑھتا موتو امام ابوھنیفہ کے نز دیک کراہت کے ساتھ جائز ہے اور امام محمد ا اورامام ابو يوسف بي كنز ديك جائز نين اورا كريمتي بندهي موئي موجلتي ته موتواس مين بينه كرنماز يؤهنا بالاجماع جائز نين بيتهذ يب هی انکھا ہے اورا کر مشتی میں کھڑے ہوکر نماز پڑھے اور و ویندھی جوئی اور زمین پر تغمیری ہوتی جوتو جا تڑے ادرا کر زمین پر تغمیری جوئی نہ مواوراس سے باہر نکانامکن ہے تو تمازاس میں جائز ندہوگی بیمیط سرحسی میں تکھاہے اور اگر دریا کے اندر تھری ہوئی ہے اور وہ جی ہے تو اصح بدب كا أكر موااس كوبهت بلاتى موتو و وچلتى موئى كي عم ين باورا كرتموز اللاتى بتو مفهرى موئى كي عم ين ب يتراثى عن الكعاب اكراكي عالت جوكه اكركفز ابوكرنماز بزهے كاتو دوران سر بيدا ہوگا تو تمثنی من بينه كرنماز بزهنابالا جماع جائزے بيغلاميه جن الكعاب مشتى بين نمازشروع كرتے وقت قبله كومندكر نالازم ب بيكانى كے باب صلوة المريض من لكيما باور جب سن كو منو نماز پڑھنے والا مندابنا قبلہ کو پھیرے اور اگر باوجود قدرت کے مندنہ پھیرے گا تو نماز جائز ندہو گی۔اگر کشتی میں اشاروں ہے نماز پڑھے اور رکوع اور بحدہ پر قادر ہے سب کے قول کے بھو جب نماز جائز نہوگی میعنمرات کے باب صلوۃ المسافر میں لکھا ہے۔اگر محتی کے اعدا قامت کی نیت کرے تو مقیم نہ ہوگا کشتی کے مالک اور ملاح کے لئے بھی بھی تھم ہے لیکن کشتی اگر اس کے شیریا گاؤں ہے قریب ہوتو اس وقت اصلی اتامت کی دجہ ہے تھیم ہو جائے گار پر بیط ش لکھا ہے ولوالجیہ میں ہے کہ اگر مقیم نے حالت اقامت میں تکتی می نماز پڑھی جو دریا کے کنارے پر گئی ہوئی تھی چروہ کشتی ہوا کی دجہ ہے چل نگلی اور وہ کشتی کے اندرنماز پڑھتا ہے اور اس وقت اس نے سنر کی نیت کر لی تو امام ابو یوسٹ کے فزد یک و وقتیم کی طرح بوری تماز بڑے گا اور جھتہ میں ہے کہ فتو بل احتیاطا امام ابو یوسٹ کے قول برہاور تماہیے میں ہے کہ اگر مسافر نے کشتی کے اندر شہرے یا ہر نماز شروع کی اور ای جالت میں کشتی چلتے چلتے شہر کے اندر داخل ہوئی تو وہ بوری جار رکعتیں بڑھے گابیتا تارخانیہ مں لکھا ہے جو مشی کے اندر ہواس کواس مجنس ہے جودوسری کشتی میں نماز پڑھتا ہو اقتد اجائز نہیں لیکن اگر دونوں کشتیاں ملی ہوئی ہوں دوسری میں کودسکتا ہے تو دونوں کشتیاں کی ہوئی کے تھم میں ہیں اور دونوں گروہوں کی نماز جائز ہوجائے گی بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اور جو محض زمین پر کھڑا ہو وہ شتی کے امام کے پیچھے اقتد اکرے یا جو کشتی میں ہووہ زین والے امام کا افتد اکر ہے تو اگر ان کے ورمیان میں راستہ یا مجمونہر ہے تو افتد اجا ترنبیں ورنہ جائز ہے۔ اور اگر مشتی کے فتاوى عالمكيرى ..... علد ( ١٨٣ ) كال ١٨٣ كتاب الصلوة

سائبان پر کھڑا ہوکراں امام سے افتدا کیا جوکشی میں ہے تو اس کا افتدا میج ہے لیکن اگرامام ہے آگے ہو گیا تو میجے نہیں یہ بیط میں لکھا ہے اگر نماز کے اندر کشتی کو ہا تد مصرتو از سرنو نماز پڑھے اس لئے کہ وہ ممل کثیر ہے بیچیط میں لکھا ہے۔

مو(هو(6)بار

### جعدگی نماز کے بیان میں

جعد کی نماز فرض عین ہے بیترند یب میں لکھا ہے جعد کے واجب ہونے کے لئے نماز پڑھتے والے میں چند شرطیں ہونی جا بین آزاد موناادسرمرد موناادر تقیم موناادر تندرست مونایدگانی می لکھاہے اور چلنے پر قادر موناییه کرالرائق میں لکھاہے اور بینامونایی تر تمرتاش ش الكعاب ليل غلام پراور تورتول پراورمسافر پراورمریض پر جمعه واجب بیس بیجیط سرحسی ش الکعاب نظر ہے پر بالاجهاع جمعه واجب نیس بیجید می اکھا ہے۔ اگراس کوکوئی اشماکر لے جانے والا موزوجی اس پر جعدوا جب تیس بیزاہدی میں اکھا ہے اورائد سے کا اگر چدکوئی باتھ پکڑ کرنے جانے والا ہوتو بھی اس پر جمعہ واجب نہیں میراجید میں لکھا ہے اور بہت بوڑ ھا جو ضعیف ہوگیا ہے وہ مریض يحظم من بياس پر بھى جعدواجب نبيل اوراگر بيند بهت برستا موياكوئى مخص بادشاه ظالم كے خوف كى وجدے چمپا موا موتو جعد ساقط ہوجاتا ہے بیافتخ القدیر میں لکھاہے یا لک کواختیار ہے کہ غلام کو جمعہ اور جماعت عیدین میں جانے سے منع کرے اور مکاتب پر جمعہ واجب ہے اگر غلام تعور ا آزاد ہو گیا ہواور باتی کے واسطے کوشش کرتا ہوتو اس پر بھی جعدواجب ہے اور غلام زون اور اس غلام پر جو روزانہ کھاوا کرتا ہو جعدوا جب نہیں بیر قباوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اس غلام میں جو جامع سجد کے درواز ویراہین مالک کے جانور کی حفاظت کے واسطے ہوا ختلاف ہے اس یہ ہے کہ اگر جانور کی حفاظت میں خلل نہ ہوتو جمعہ بڑھے بیر بینی شرح بدایہ میں لکھا ے۔ آقا کوافقیارے کراپے لوکر کو جعد می جانے سے مع کرے بیقول امام ابو حفق کا ہےادر ابوعلی وقاق نے کہا ہے کہ شہر کے اندر اس کوئع کرنا جائز نہیں لیکن اگر جامع مسجد دور ہو گی تو اس وقت اجرت ساقط ہوجائے گی جس قدروہ جمعہ میں مشغول ہوا ہے اور اگر دور نه موكى تو كيمواجرت ما قط نه موكى اورجواجرت كم جوكن اس كے مطالبكواجيركا اختيار نه موكا يدمجيط بس لكها بهاور ظا برمتون سے وقاتى كا تول ٹابت ہوتا ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے جس خض پر جمعہ واجب نہیں ہے اگر و واس کوا دا کرے گاتو اس وفتت کا فرض اوا ہو جائے گا یے کنز میں لکھا ہے اور جمعہ کے اداہونے کی چند شرطیں ہیں جونماز پڑھنے والے سے خارج ہیں مجملہ ان کے مصریبے میاتی میں لکھا ہے معرظا ہرروایت کے بموجب و وجکہ ہے جہال مفتی اور قاضی ہو جوحدود کوقائم کرے اوراحکام جاری کرے اور کم سے کم اس کی آبادی منا کے برابر ہو۔ بقلم پر میں اور فرآ وی قاضی خان میں لکھا ہے اور خلا صدمیں ہے کدائی پراعماد ہے میتا تار خاند می لکھا ہے اور حدود کے قائم کرنے کے بیمعنی ہیں کدان پر قدرت ہو یہ غیاتیہ میں لکھا ہے اور جس طرح جمعہ کا اداکر نامصر میں جائز ہے اس طرح اس کا ادا كرنا فنائة معرين جائز بإورفنائة معروه مقام بيجوم عركي معلحول كواسطهاس كمتصل مقرركيا جائة اورجوش اليي جكه مقیم ہوکداس کے اسر شہر کے درمیان میں تھوڑ اسافا صلہ ہوجائے اوراس میں کھیت اور چرا گا وہوں جیسے کہ بخارا کا قلعہ ہے تو وہاں کے لوگوں کو جعدوا جب نہ ہوگا اگر چداذ ان کی آواز و ہاں تک پہنچتی ہوا یک میل یا کی میلوں کے فاصلہ کا پچھا متبارٹیس پیفلا صریس آگھا ہے فقیدابوجعفر نے امام ابو صنیفة اورامام ابو بوسف سے روایت کی ہاورشس الائد صلوائی نے اس کو اختیار کیا ہے یہ فاق فان مس لکھا ہے گاؤں کار بنے والا آ دی جب شہر میں واعل ہواور جمعہ کے دن تغیر نے کی نیت کرے تو اس پر جمعہ لازم ہوجائے گا کیونک اس دن کے واسطے و مجی اس شہر کے رہنے والول سے تھم میں ہے اور اگر بیزبیت کرے کساک دن جمعہ کا واقت داخل ہوئے ہے پہلے یابعد

جس مقام میں جھرے جائز ہونے میں شک ہوائ وجہ سے کدائ کے معربونے میں شک ہو یا اور کوئی وجہ ہواورو بال کے لوگ جعدقائم كريراتو چاہ كرجعد كى نماز كے بعد چارد كعتيس ظهركى نيت سے برد دليس تاكداكر جعدائے موقع برواقع شہوتواس وقت کا فرض یقینا اوا ہوجائے بیکافی میں تکھا ہے اور پری کو میں تکھا ہے جراس کی نیت میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ بینت کرے کہ آخرظہر جومیرے ذمدہے پڑھتا ہوں اور بیاحس ہے اور زیارہ احتیاط اس میں ہے کہ یوں کیے کہ نیت کرتا ہوں آخر ظہر کی جس کا وقت میں نے پایااور نماز اہمی تک نہیں بڑھی سے قدید میں لکھا ہے اور فراوی آ ہو میں ہے کہ جمعہ کے بعد جو ہمارے ملک جار رکعتیں بڑھی جاتی ہیں ان جاروں میں الحمد اور سورة بروسنا جا ہے مینا تار خاند میں تکھا ہے اور تجملہ ان کے سلطان ہے عادل ہویا خالم بینا تار خاند می نعاب سے قل کیا ہے او وقف جس کوسلطان نے تھم کیا ہے اوروہ امیر ہے یا قاضی یا خطیب بیعنی شرح ہدار میں الکعا ہے بہاں تك كه جعد كا قائم كرنا بغيرهم سلطان يانا ئب سلطان ك جائز نبيل مي يطامزهي من لكعاب كم فخص في جعد كروز بغيراز ن الام ك خطبه يزهااورامام حاضر بيتويه جائز تبيل ليكن اكرامام في حكم كيابوتو جائز بي بيفاوي قاضى خان من لكعاب اكرامير بحاربوا اوراس کا کونوال نماز پڑھائے تو جائز نیں کیکن اس کے اون سے پڑھاوے تو جائزے مینا تارخانیہ میں جامع الجوامع نے تقل کیا ہے خلام اگر سن صلع کا حاتم ہوجائے اور جمعہ پڑھادے تو جائز ہے ریفلا صد تکھاہے۔ جمعہ کی نماز ایسے خص کے پیچیے جوبطور تغلب حاتم ہو گیا ہو اور ظیند کی طرف ے اس کے یاسفر مان ندو واکر خصلت اس کی شل امرا کے بواورائی براحکام بطورولا بہت جاری کرتا بوتو جائز ہے۔ عورت اگر بادشاہ موتو جعد کے قائم کرنے کے واسطے اس کو حکم کرنا جائزے خوداس کو جعد پر حانا جائز نیس میں القدر عمل الکھا ہے۔ جع تهارے زبان سے سے کرمیا حب شرط لیعنی جو شحنداوروالی اور قاضی کے نام سے مشہور ہوتا ہے جعد قائم ندکرے کیونکداس کوبیا ختیار مبيس ہوتاليكن اگر بيكام ان كے ذمه باوران كيفر مان عن ورج جوتو جائز بريغياتيد عن لكما بيكسى شبركا والى مركيا بواوراس مرے ہوئے کا خلیفہ باصاحب شرطایا قاضی نماز پڑھاہے تو جائز ہاوراگروہاں ان میں ہے کوئی نہ ہواورسب آ دی ایک مختص کوجع ہو كرمقردكري اورو ونماز يزهائية توجائز ب بدمرا جيه هي لكعاب اورا كرامام سے ازن شه ليكيس اورسب آ دمي جمع ہوكرا يك مخف كو مقرد کرلیں اور وہ جعد پڑ معادے تو جائز ہے کہ تہذیب میں تکھائے۔ اگر خلیفہ مرکمیا اور اس کی طرف سے والی اور امیر مسلمانوں کے انظام کے واسطےمقرر یتھتے جب تک وہمعزول نہ کئے جائیں گے اس طرح ولایت پر باقی رہیں گے اور جعہ قائم کریں گے بیمجیط

سرهسی عمل نکھا ہے امبر کا خطبہ کے واسطے اوٰ ن دینا جمعہ کے واسطے اوٰ ن دینا ہے ادر جمعہ کے واسطے دینا خطبہ کے واسطے اوٰ ن دینا ہے اگر اميركى كويةهم دے كدخطب يز هداور تماز ندير هاتو اس كوتماز ير هانا جائز ب بيزابدى بين لكما باورا كركونى از كايا نعرانى كمي شهركا عاتم ہو جائے پھرو ونصرانی مسلمان ہو جائے یالڑ کا بالغ ہو جائے تو جب تک خلیفہ کی طرف سے نیا تھم نہ مطے تب تک وہ جمعہ قائم نہیں <sup>ال</sup>ے كريكة ليكن اكر بيبلية بى سے خليفہ نے لصرانی كو بشرط اسلام اورلا كے كو بعد بلوغ جعد بيرٌ هانے كى اجازت ويدى موتو خريم كى حاجت تیس برتبذیب میں تکھاہے۔خلیفہ اگرسٹر کرےاور کاؤں میں موتو وہاں اس کو جمعہ پر صناجا تر نہیں اور اگرائی ولایت کے سی شہر میں گذر ہے اور مسافر ہوتو جائز ہے اس لئے کہ غیروں کی تماز نداس کے اون سے جائز ہوتی ہے ہیں اس کی نماز بدرجداولی جائز ہوگی اگرامام نے کس جکہ کومصر مقرر کیا چروہاں سے دشمن کے خوف یا اور کسی دجہ سے لوگ بھاگ کئے چرچ تدروز بعدوہاں آ مے توجب تك نيااذن امام كى طرف بين ميوكا جعدقائم شكرين مي -اكربادشاه كى شيروالون كوجعد برا هي بيمنع كري و وجعد نديراهيس فقیدا بوجعفر نے کہا ہے کہ بیتھم اس وقت ہے کہ جب بادشاہ کی مصلحت کی وجہ سے بیٹھم کر ساور بیاراوہ کر سے کہ آ بندہ کووہ شہر معرف رہے لیکن اگر دشنی ہے یاو بال کے لوگوں کو ضرر پہنچانے کے واسطے میتھم کرے تو ان کو اختیار ہے کہ سی مخص پر انفاق کر کے جمعہ پڑھ لیں بظہرید میں تکھا ہے۔ امام جب معزول موجائے تو جب تک کرکتا اس کی معزولی کا ندآ جائے یادوسرا امیراس نے او پرمقرر موکرند آئے اس کو جعد پڑھانا جائز ہے اور جب كتيداس كى معزولى كا آجائے يا دوسرااميركا آجانا معلوم بوجائے توجعد پڑھانا اس كا ياطل ہے بیفاوی قامنی فان میں لکھائے۔ اگر امام نے جدری نماز شروع کروی محردوسراوالی یا امام مقرر کرویا تو وواس مرح نماز پر بھاتا رہے ریفلاصد میں تکھاہے۔جن شہروں کے والی کا فرہوں و ہاں مسلمانوں کا جعد قائم کرنا جائز ہے اور قاضی مسلمانوں کی رضامندی ے مقرر ہوسکتا ہے اور وہاں کے لوگوں پر واجب ہے کہ سلمان والی مقرد کرنے کی جنبو کرتے رہیں بیمعراج الدرابيت لکھا ہے اور منجلهان كظهر كاوقت باكر جعدى نمازك الدرظهر كاوقت فارج موجائة جعدفا سد موجائكا اوراكر بعقد رتشيد قعده كرنيك بعدونت خارج ہوتو بھی امام ابوضیف کے زویک بھی تھم ہے ریجیا میں اکھا ہے۔ جعد پڑھنے والے کو جائز نہیں کہ اس پرظہری تماز بنا کرے کیونکہ دنوں نمازیں مختلف ہیں جمین ش لکھا ہے۔ مقتدی اگر جمعہ کی نماز میں سوجائے اور وقت کے خارج ہونے کے بعد ہوشیار ہوتو نمازاس کی فاسد ہوگی اور اگرامام کے فارغ ہونے کے بعد ہوشیار ہوااور وقت ابھی باقی ہےتو جعہ بورا کر لے بحیط میں لکھا ہے۔ اور مجمله ان كيل نماز كے خطبه ب اكر بلا خطبه كے جمعه برحيس ياوقت سے بہلے خطبه برحد فيس تو جا رَجيس بيكافي على لكھا ہے۔ خطبہ میں فرض بھی ہیں اور سنتیں بھی ہیں۔ فرض خطبہ میں وہ ہیں اوّل وفت اور وہ زوال کے بعد اور نماز ہے پہلے ہی پس اگر زوال سے پہلے یا نماز کے بعد خطبہ پر حاتو جائز نہیں میٹنی شرح کنز میں لکھا ہے دوسرا فرض ذکر اللہ کا ہے بیہ بح الرائق میں لکھا ہے اور الحمديالا آلدالا الله ياسجان الله يرحناكانى بيمتون بس كعاب بياس وقت بكرجب خطبه ك قصد برحيس ليكن اكر جعينكا اور الحمدالله يا سجان الله و حاياتكي چر وتعب آنے كى وجد علا الدالا الله والا بالا بماع خطبكا قائم مقام مدموكا يدجو برة العير و میں نکھا ہے اگر تنبا خطیہ پڑھایا مورتوں کے سامنے پڑھا تو سیجے یہ ہے کہ جائز نہیں میں معران الدرایہ میں نکھا ہے اوراگرا یک یا دوآ دمیوں ے سامنے خطبہ پڑھے اور تین آ دمیوں کے ساتھ تماز پڑھے تو جائز ہے بیافلا صدیش لکھاہے اگر خطبہ پڑھے اور سب لوگ سوتے جیں یا مب بہرے ہوں تو جائز ہے بیچنی شرح ہدایہ میں لکھا ہے اور سنتیں خطبہ میں پندرہ ہیں اوّل طبارت محدث اور جنب کوخطبہ پڑھنا تحروہ ہے دوسرے کھڑے بونا یہ بحرالرائل میں لکھا ہے اگر بیٹے کر یالیٹ کرخطبہ پڑھے تو جائز ہے یہ فاوی قاضی خان میں لکھا ہے إ قواليس كوتكرين اسلام بين بكري خلافت بالمام

خطبدے بہلے بیضناسنت بے بیٹنی شرح کنز میں لکھا ہے خطبیب میں شرط بدہے کدوہ جعدی امامت کی لیافت رکھتا ہو یہ زابدى على الكعاب اورسنت بكد خطيب باقتداء رسول التدافي المرمنير برخطب باسعاد رمتحب بكدخطيب افي آواز بلندكر اور دوسرے خطبہ على جربانبت بہلے خطبہ كے كم مويد بح الرائق على الكما ہے اور جائے كدوسرا خطبداس طرح شروع موالحمد الله تحدود ستعید آلخ اور خلفا مراشدین اور رسول الند فار کی دونوں بچا کا ذکر متحسن ہے اس طرح برابر معمول جلا آتا ہے ہے جنیس میں کھا ہے خطیب کے لئے خطبہ میں کلام کرنا مکروہ ہے لیکن امر معروف کریے تو جائزے فتح القدیر میں انکھا ہے۔خطیب کے سوااور مختص کو نماز پر مانان ما استے بیکانی میں لکھا ہے اور اگر امام کو خطبہ برجے کے بعد صدت ہو کیا اور کسی اور مخص کوظیفہ کیا تو اگر و وحض خطبہ میں حاضرتھا تو جائز ہے ورنہ جائز نہیں اور اگر تماز میں وافل ہوئے کے بعد صدت ہوا تو برخض کو ظیفہ کرنا جائز ہے بیتہذیب میں لکھا ہے جس وقت آمام خطبہ پڑھنے کے واسطے نظرتو نمازند پڑھیں تہ کلام کریں اور صاحبین کا قول ہد ہے کہ امام کے نکلنے کے بعد اور خطبہ شروع كرف سے پہلے اورايسے بى خطبرتمام كرنے كے بعد اور نماز سے پہلے مضا كقريش بيكا في ميں لكھا بخوا وايدا كام بوجيے آوى آپس میں یا تنس کیا کرتے ہیں خواہ بحان الله پر صنایا چھینک یاسلام کا جواب دینا ہو بیسراج الوہائ میں لکھا ہے۔لیکن فقد کو مجمنا اور فقد کی کتابوں پرنظر کرتا ہراس کولکستا جارے بعض اسحابوں کے فرد کے محرووے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس میں بچے مضا نقدیش ہے اوراگرزبان سے کلام نہ کرے اور ہاتھ ماسریا آتھوں سے اشار وکرے مثلاً کی کو براکام کرتے ویکھا اوراس کو ہاتھ سے تع کیایا کوئی خرى اورس اشاره كرديا توسيح بيب كراس من يحرمضا تقريس بيجيد من تكعاب اوراس وتت في عليه السلام يرورود مكروه ب شرح طحاوی میں لکھا ہے اور خطبہ سفنے میں جوخص امام سے دور موو وشل قریب کے ہے اور اس کے تن میں بھی خاموش رہنے کا تھم ہے اور بجی عنارے بیجوا برا خلاطی میں تکھا ہاورای میں زیادہ احتیاط بیجیسین میں تکھا ہادربعضوں نے کہا ہے کہ آن پڑھےاور بعضوں نے کہا ہے کہ ساکت رہاور یکی اصح ہے بیمحط مردی میں لکھا ہے جوتماز عمی حرام ہے و مطب میں جماح ہے بہال تک کہ جب اہام خطبہ پڑ متنا ہوتو کچو کھا ؟ یا چینا نہ جا ہے بدخلا مدیس لکھا ہے۔خطیب کی طرف مندکر نامنخب ہے بداس وقت ہے کہ جب اس كے سامنے ہواور اگر اس كے قريب يا دائعني يا بائي طرف ہوتو اس كى طرف پر كرينے كومستعد ہوكر بيٹہ جائے بيا ظام

یم نکھا ہے اور عاصد مشائح کا بھی تول ہے کہ تو م پراول ہے آخر تک خطبہ سنا واجب ہے اور امام ہے قریب ہونا بہ نسبت دور ہونے کے افسل ہے ہمارے مشائح کا جواب سیح بھی ہے ہیں ہے بید بیط میں نکھا ہے اور امام سے قریب ہونے واسطے لوگوں کی گروہ بی مجلانگ کرنہ جائے اور ہمارے اصحاب میں سے فقید ابوجع فرنے کہا ہے کہ جب تک امام نے خطبہ شروع نہیں کیا جب تک بھانگن جائز ہے اور جب شروع کردیا تو تکروہ ہے اس واسطے کہ سلمان کو جائے کہ جب تک امام نے خطبہ شروع نہیں کیا آگ ہز ہے اور جب تو اور امام سے قریب ہونے کی فضلیت حاصل کرے اور جب اور جو تعلیم امام کے خطبہ اور فضل سے بین کہ اور جب اور جو تعلیم امام کے خطبہ اور فیل ہے بین کہ اور جب میں اور جو تعلیم امام کے خطبہ اور کے اور جو تعلیم کی جب میں اور کے اور جو تعلیم امام کے خطبہ اور کی تعلیم کی جائے اس واسطے کہ جاتا اور آگے ہز هنا حالت خطبہ میں قبل ہے بیر قاوی ا

پہلے(۱) بھاگ کے تو امام ابوصنیفٹر کے نز دیک جعد سیجے نہ ہوگا صاحبین کا اس میں (۲) خلاف ہے بیتمر ناشی میں لکھا ہے اورا کر بجد ہ کرنے کے بعد بھاگ کیے تو ہمارے نتیوں <sup>!</sup> عالموں کے نز دیک سیح جمعہ ہوجائے گا پیشمرات میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے اون عام ہے اور وہ بدہے کہ سجد کے دروازے کھول ویتے جائیں ادرسب لوگوں کوآنے کی اجازت ہواور اگر پھیلوگ سجد میں جمع ہو کر سجد کے دروازے بند کرلیں اور جمعہ پڑھیں آؤ جائز نہیں ہے اور علے بنرااگر بادشاہ اسپتے لوگوں کے ساتھ اسپنے گھر میں جمعہ پڑھینا جا ہے اور درواز ہ کولد ساوراؤن عام دید سے تماز جائز ہوگی خوا واورلوگ آئیں یانہ آئیں بیچیط میں تکھا ہے لیکن مرووج ہوگی ہے تار خانی میں تکھا ہے اورا كرسلطان كمركاوروزاه نكولے اورور باب بھائے توجد جائز نہوكا بيجيد مرتسى مى كلما ب\_مسافراورغلام اورمريش كوجائز برك جعد کے امام بنیں بیقد وری میں لکھا ہے جس مخص کو کوئی عذر تبیں ہے وہ اگر جمعہ سے مسلے ظہرین مدالے تو سمروہ ہے بیکٹر میں لکھا ہے اور مریض اور مسافر اور قیدیوں کوامام کے جمعہ سے فارغ ہوئے تک ظہریس تاخیر کرنامتھب ہے اگر تاخیر شکریں تو سیح قول کے بموجب محروہ ج ہے بدوجیو کروری میں تکھا ہے۔ اگر ظہری نماز پڑھ لی چرجو کی طلب میں چلا کیا اگرامام کے ساتھ جھول کیا تو ظہری نمازی باطل ہوگئ خواه معذور بوجيے مسافر مريض غلام خواه غير معذور بواكر جمد ند لاتو ديكھا جائے كہ جس وقت بيكمرے تكلا تما اكراس وقت امام فارغ جو كما توبالاجماع ظهر باطل ند موكى أكرا مح كمر ب نكلته وقت المام تمازي تعادد استكه يكفين بيد يبليه فارغ مو كميا توامام الوحنيقية ك نزديك أكل ظهر باطل موكن صاحبين كاخلاف بهدراكرايي كمري جمد كداده يتيس لكانوبالا جماع ظهر باطل يحنه بوكى بيكانى مى ب اورا کرجس وقت جعد کے ارادے سے چلا ای وقت امام فارغ ہواتو ظہر باطل نہ ہوگی تیمین میں تکھا ہے۔ اگر ظہر اپنے گھر یں پڑھ لی پھر جعد کی طرف متوجہ ہوااور ابھی تک امام نے جمع تبیں پڑھالیکن دور ہونے کی وجہ ہے اس کو جمعہ کے ملنے کی تو تع تبیں تو فتہا کے کے ول کے ہوجب اس کی ظہر باطل جم ہوجائے گی اور اگر جمعہ کی طرف متوجہ ہوا اور اہمی تک امام نے کسی عذر کی وج سے یا بغیر عذر نماز نمیں پڑھی تو اس کی ظہر کے باطل موئے میں اختلاف ہے سیجے یہ ہے کہ باطل نہیں ہوتی اگر جعد کی طرف متوجہ موااورلوگوں نے جند شروع کردیا تھالیکن وہ جعد کے تمام ہوئے ہے پہلے کی حادثہ کی وجہ نے نکل محیقواس میں اختلاف ہے تیجے یہ ہے کہ اگر ظہرا س کی باطل ہوجائے گی میر کفامیر میں انکھاہے جمعہ کے واسطے چلنے میں معتبر یہ ہے کہا ہے تھرے جدا<sup>7</sup> ہوجائے اور اس سے مہلے مثار قول کے ہمو جب ظہر باطل نہیں ہوتی میں تخ القدم میں لکھا ہے اگر ظہر پڑھنے کے بعد معجد میں بیٹھا ہوتو بالا تفاق بیتھم ہے کہ جب تک ا مام مے ساتھ جعد ندیشروع کر ریظ پر باطل نہیں ہوتی یہ بحرار اکن میں لکھا ہے اگر مریض اپنے کھر ظہر پڑھنے کے بعد اپنے مرض میں تخفیف پائے اور جندے لئے جائے اور جمعہ بڑ معیاتو و وظہراس کی نفل ہوجائے گی بینہا بیش لکھاہے جو محص جمعہ کے تشہد یا سجد وسہو عى شريك، وقوامام الوصيفة اورامام الولوسف كزريك اسكاجهد على حاضرتين بوئ تفظيري جماعت مروه بوكي نوال والول کواذ ان اورا قامت سےظہر کی ماعت کرنا بلا کراہت جائز ہاس کوقاضی خان وغیرہ نے ذکر کیا ہے بیشرح مختصر الوقاب میں اکسا ہے جوابوالكارم كي تصنيف ب جعد كى اوّل او ان كرماته وي كوچور ناور جمعه كرواسط چلنا واجب باورطحاوى في كها ب كه خطبه كى اذان کے وقت جعد کے واسطے علی کرنا واجب ہوتا ہے اور کی مگروہ ہوتی ہے جسن بن زیاد نے کہا ہے کہ معتبر وہ اذان ہوجومنارہ پر ہو اوراضح میہ ہے کہ جواذ ان قبل زوال کے ہواس کا اعتبار نہیں اور زوال کے بعد جو پہلے اذ ان ہو وہ معتبر ہے خواہ متبر سے سامنے ہوخواہ

ا معنی امام ایومنیفدوایوداو دمحد جمهم الشرنعالی ۱۱ ع حروه پسنی بادشاه کااس طرح جمعاد اکرنا کروه به آگر چرتماز جائز ہوگئی ۱۱ ع مطل مناوی محر جہال کیا تھا گرد ہاں جمد کمیاتو ظهر باطل مونا جا ہے در شیس ۱۱ ع مطل مناوی محر جہال کیا تھا گرد ہاں جمد کمیاتو ظهر باطل مونا جا ہے در شیس ۱۱ ھے باطل آئے بھی جائے ہوگیا ۱۱ ھے جائے جن البدایہ اللہ جائے ہوگیا ۱۱ اگر چیا اطفال روجا کمی ۱۱ (۱) معنی مح ہوگیا ۱۲ ھے باطل آئے بھی جائے ہوگیا ۱۲ ھے باطل آئے بھی جائے ہوگیا ۱۲ ھائے میں البدایہ اللہ معنی موکی ہوگیا ۱۲ ھائے میں البدایہ اللہ میں موجود میں موجود کی ہوگیا ۱۲ ھائے میں البدایہ اللہ موجود کی ہوگیا ۱۲ ھائے میں البدایہ اللہ موجود کی ہوگیا ۱۲ ھائے میں البدایہ میں موجود کی ہوگیا ۱۲ ھائے میں موجود کی ہوگیا ۱۲ ھائے کی موجود کی ہوگیا ۱۲ ھائے کا موجود کی ہوگیا ۱۲ ھائے کہ بھی موجود کی موجود کی موجود کی ہوگیا ۱۲ ھائے کی موجود کی ہوگیا 18 ھائے کی موجود کی ہوگیا 18 ھائے کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی ہوگیا 18 ھائے کی موجود کی مو

كمبيل اور موريكاني عمل لكعذب اورجعد كرواسط جلد جلنا اورمسجدكي المرف كودوزنا بهاريز ويك اورعام فقها كزويك واجب نبيس اوراس كامتحب بون من اختلاف باس يدب كداهمينان اوروقار كساته يط يدقد من لكعاب اور جب خطيب منبرير بيضية اس كرما منا أذان دى جائية اور خطبه كرتمام مون كر بعدا قامت كى جائة الجماطريقة بميش معول جلاة تاب يديخ الرائق من العاب اور جوري نماز دور كعتيس بين مرركعت من الحمد اور جوني سورت جاب ريز هاور دونون من قرآت كاجركر يرييا سرحي عمل تلعاب۔ اگر تجبیر کی اور لوگوں کے از دھام کے سب سے زمین پر مجدور کر سکا تو لوگوں کے تعرابونے کا منظررے پھراکر پھی جگہ پائے تو سجدہ کرے اور اگر دومرے محض کی پیند پر مجدہ کرے تو جائز ہے اور اگر سجدہ کی جگدل کی محرود مرے کی پیند پر سجدہ کیا تو جائز منیں ہے بیفآوی قاضی خان میں لکھاہے ہے اور اگر لوگوں کی کثر ت کی وجہ ہے بجدہ نہ کر سکا اس طرح کھڑار یا بہاں تک کہ اہام نے سلام پھیردیا تووولائق کے حکم میں ہے اس طرح بغیر قرآت کے نماز پڑھتا کے رہے یہ بحرا*لر*ئق میں لکھاہے اگر کوئی مختص جمعد کی نماز عى مسبول على موجرا في نماز تعداكر في كرواسط كمز ابوتواس كوافقيار ب كرجر سفر أت بزه عيا أستديز مع جيسة نها نماز يزهين والے کا بجر کی تماز میں تھم ہے بیر خلاصہ میں لکھا ہے اور جمعہ میں عاصر ہونے والے کیلئے مستحب ہے کہ تیل لگا سے اور جاکر موجود ہے تو خوشبو ملے اور اگرمیسر ہوں تو اچھے کیڑے بہنے اور سفید کیڑے بہنامت ہے ہور پہلی صف میں بیٹے بیمعرائ الدرایہ یں اکھا ہے۔ مترفواه بار

عبیدین کی نماز کے بیان میں عبدین کی نماز داجب ہے <sup>(۱)</sup> بیمام جائے ہے دیجیا سرسی میں تعاہے عبدالغطر کے روز مردوں کے لئے متعب ہے کہ نہائی اورمسواک کریں اورا چھے کیڑے میہنیں بے تنبیر میں لکھا ہے نے ہول یا دھوئے ہوئے ہوں بیمیط سرحسی عمل لکھا ہے اورانگونکی ببننااور خوشبولگانا اور من سائھ كرعيد كا وكو چلنا اور مدة فطركانمازے بہلے اواكر نااور من كى نماز اے محلّے كى موريس بر منااور بياده یا عیدگاہ کوجانا اور دومرے داہت ہے لوٹنامستحب ہے رہتیہ می لکھاہے اور جعداور عیدین کوسوار ہو کر جانے میں مضا نقد بیس ہے اور بنس کوقد رت ہو بیادہ یا جلنا افضل ہے بیظہیر یہ میں لکھا ہے اورعیدالفغر میں مستحب یہ ہے کہ عید گاہ کے جانے سے پہلے تمن یا بانتج یا سات چیوارے کھائے یاس ہے کم کھائے یازیادہ مرطاق موں ورشاور جوجاہے ٹیر نی کھائے میں فئی شرع کنزیس الکھاہے بلکسنت ے اور اگر نمازے پہلے چھونہ کھائے تو گنهگار ندموگا اور اگر نمازے بعد بھی عشاہ تک چھونہ کھائے تو شاید کچھوفد ا کا عماب ہواور عيدالا تعلى كالقم بمي مثل عيد الفطر ك بي حراس من عيدى تمازتك يجون كهايا جائي بية نبير عن الكعاب اوراور كبرى عن ب كرعيد الانتخى کے دن نمازے پہلے کھانے کے مکروہ ہونے میں دوروایتیں ہیں مختار ہے ہے کہ مکروہ بیس کیکن متحب میرے کہ ایسانہ کرے میتا تارخانیہ من العاباورمسخب بدے كداس روز سب سے بہلے قرباني كا كوشت كمائے جواللد تعالى كى ضيافت ب بي يون شرح بدار ميں اكعاب اور عيدى تماز كواسط عيد كاوكو جايا سنت بالرجه جامع مسجد من بحى منجائش موينى غدمب بعامد مشائخ كااور يمي مح بيد مضم ات میں لکھا ہے۔عید کی تماز ووجکہ پڑھنا جائز ہے اور تین جکہ پڑھنا امام مختر کے نزویک جائز ہے اور امام ابو پوسٹ کے نزویک جائز میں بیجیا میں لکھا ہے عید گاہ کوعید کے روز منبرت لئے جائے اور عید گاہ میں منبرینانے میں مشارح کا اختلاف ہے بعضوں نے کہا كر كروونيش اور بعضول في كما كر كروه ب كرفاوي قامني خان مي لكعاب \_

بے پڑھتارے .... بینی تمام کرے سے مسبوق چوبھن رکھات پڑھی جانے کے بعد شامل ہو۔ سے فضائل جھ بھی سے ایک ساعت تبولیت ہےاوریہ نطبہ نے اغت تک ہاور ہرروز ایک ماحت ہو تی ہاؤ جو بھی دوساعتیں ہوگئیں اور شاید دوسری ساعت جو کے دوزعمرے غروب تک ہاور تحقیق سين الهدايدي بيائي شريم كي جكه جدر برحناجاز بيكي وعادب البحراورك قدرفا صل واس كي بحث مين الهدايدي بيرس عيدين عيد الفيار وعيد الني اوم إقر آن الفرآ تخضرت كالميل على المراس على الماري على عليه على كما كدا ويبات على جعلين وعيد كي ارتام كرام كل ب-(۱) قبل سنه والاظهرام (۲) مجي مح ب- قاضى خان

منجح بيركه كمرو ونبس بيفآ وئ خرائب شي تكعاب اورجا بينع كرعيد كاوكواطميزان اوروقار كيساتحدجا نمي اورجن جيزون كاويكمتا جائزنبيل ان سے اسمیس بندر تھیں مضمرات میں لکھا ہے اور عبدالاغی کے روز راست میں جہر سے تعبیر کیے اور مصلے میں پہنچ کرفتم کرد ہے ہی اختياركيا كياب اورعيدالفطر كروز مخارندب امام الوحنيف كابيب كدجرت كبيرت كجراور يمي اختياركيا كياب بيغياثيد م الكعاب اورآ ست تجيير كمنامتحب بيد جو برة النير وين لكهائب جس پر جعد كي نماز واجب باس پرعيد كي نماز بهي واجب بيد بدايدين لكها ے اور خطبہ کے سواجو جو می مرطیں ہیں عبد کی شرطیں ہیں بدخلامہ میں لکھا ہے لیکن خطبہ عبد کی نماز میں بعد نماز کے سنت ہے اور بغیر خطبه کے عید کی نماز جائز ہے اور اگر نمازے پہلے خطبہ پڑھیں تو جائز ہے اور اکر وہ ہے بیمچیط سرتھی میں لکھا ہے اور اگر خطبہ پہلے یو هیں آو پر نماز کا اعادہ نہ کریں یہ فآوی قاضی فان میں لکھا ہے اور عید کی نماز سے لوٹے کے بعد کھر آ کر جارر کعت کے جامشی ب ب بداد مى العاب - اكر عيدى نماز ب يبل فجرى قضا يز سعة مضا تقديل بادراكر فجرى نمازند يرعى موتو عيدى نماز جائز ہوجائے گی اور پرانی قضاؤں کا پڑھنا بھی عیدے پہلے جائز ہے لیکن بعد کو پڑھنا بہتر اور اولی ہے بیٹا تار خانیہ میں جمتہ سے تقل کیا ہے عبدین کی نماز کا تو ت سوری مے سفید ہونے سے زوال تک بے بیمراجیہ شی تکھا ہے اور میں جم تکھا ہے اور افعال یہ ہے کرمید اللعني من جلدي كى جائے اور عيد الفطر من تاخير كى جائے بي خلاصه من الكھا ہے۔ امام دور كعتيس برا معے اور شروع كى تجمير كيم امجر سجا تک اللهم بڑھے پھر تمن تکبیر کیے پھر جرے قر اُت کرے پھر رکوع کی تھیر کیے پھر جب دوسری رکعت کو کھڑا ہوتو اوّل قر اُت یز سے پھر تمن بارتجبیر کے اور چوتھی تکبیر ہر رکوع کرے ذاکہ تجبیر ہی عید کی نماز میں تیے جیں تمن مملی رکعت میں تمن دوسری رکعت میں اوراصلی تکیری تمن بیں ایک شروع کی دورکوع کی ہیں دونوں رکعتوں میں نوتکبرین ہوئی اور دونوں قرالوں کو طاوے بدوایت ابن مسعود کی ہادراس کو ہمارے احماب نے اخذ کیا ہے بیمیط مرحی میں لکھا ہے اور زائد مجبیروں میں ہاتھ افعائے اور ایک مجبیرے دوسری تھیر تک بقدر تین تبیع کے خاموش رہے میمین میں تکھاہے ای پر ہمارے مشائخ نے فتوی ویا ہے جمید غیا تید می تکھا ہے اور تكبيروں كے درميان من باتھ چيورو سے باند ھے بيس يظهير بيدي لكھا ہے

مخض عید کی نماز میں امام کے ساتھ مثامل ہواوراس مخص مقتدی کی مختار تکمیبرائن مسعودرمنی القد عند کی ہےاورا مام نے اس کے سوااور طرح تحبیر کمی توامام کا اتباع کرے لیکن اگرامام ایس تحبیر کیے کہ و وفقها میں ہے کسی کا ند ہب نہ ہوتو اس وفت متابعت نہ کرے بیرمجیط من العما ب ليكن ميظم اس وفت ب كدامام كرقريب مواور تكبيرين اس يستنا مواورا كردور مواور تكبرون ي تكبيرسنتا موتوجس قدر ے سب اواکر لے اگر چدمحایہ کے قول سے خارج ہوجائے اس لئے کہ شاید تکبریں سے ملطی ہوئی ہواورمکن ہے کہ جو تکبیراس نے چیوز دی امام کی بھیرونی ہو یہ بدائع میں تکھا ہے امام محد نے بیریں کہاہے کہ اگر کوئی محض عید کی نماز میں امام کے ساتھ پہلی رکعت میں اس وقت داخل ہوا کہ امام ابن عباس رمنی اللہ عند کے غرب سے بموجب جی تکبریں کہدیکا ہے اور قرائت پڑے دیا ہے اور اس مخص كزوك عنار كجيرابن معودر منى الله عندكى بوقواس ركعت مي امام كي قرأت كى حالت مي السينية مرب كيم وجب تجمير كم اور دوسری رکعت میں امام کا اتباع کرے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور اگر عبد کی نماز میں مقتدی اس وفت پہنچا جب امام رکوع میں ہے تو کھڑے ہوکر تماز کی شروع کی تجبیر کیے ہیں اگر کھڑے ہوکر میدگی تکبریں کہنے کے بعد دکوع ال مکتابے تو اس طرح عمل کرے اور اپنے غرجب کے بموجب مجیری کے اور اگر رکوئ نیس ل سکتا تو رکوع کرے اور امام ابوطنیفہ اور امام محد کے غرجب کے بموجب مجیرات على مفنول مويدمران الوباج على لكعاب اور جب عيدى كبري ركوع عن كيتوان عن باتحدندا عائد بيكاني على لكعاب اوراكريد مخص پوری تکبرین نبیل کہ۔ چکااورامام نے رکوع سے سراٹھالیا تو و بھی سراٹھا لےاورامام کی متابعت کرےاور ہاقی تکبرین اس سے ساقط المهوجائ کی بیسراج الوماج عم لکھا ہے اور اگر امام کوقومہ میں پایا تو اس وقت تحبیریں نہ کیے اس واسطے کہ وہ پہلی رکعت کومع تحبروں کے آخر میں اداکر سے گا۔ اور لائل امام کے ند مب سے بھو جب تھبیر کیے مثلاً کی محص نے امام سے ساتھ نماز شروع کی اورسو حمیا پھر بیدار ہواتو امام کی رائے کے موافق تکبریں کہاس واسطے کہ ووامام کے چیچے ہے اور برخلاف اس کے مسبوق اپنی نمازیس امام كامقتدى نيين موتايكاني عن لكعاب - أكرعيدى نماز عن الدونت شرك مواكدام تشهد يزه يكاموابحى سلام نيس بجيرايا سلام مجير چاہ ابھي سبوكا سجد ونيس كيايا سبوكا سجد وكر چكا ہے ابھي سلام نبس مجيرا تو وہ كھڑا ہوكرا جي نماز پڑھے بعض مشارخ نے كہا ہے كہ بد جوذكر بوايد ول امام ابوصيفة اورامام ابويوست كالباورامام محت كنزديك اس كوعيدكى نمازيس ملى جيس كدان ك فرب ك موجب الكي مورت من جعد كي نماز تيس لمن اوربعض فقهائ كهاب كماس عم من خلاف تيس مي سيح بي تلميريد من الكعاب الفع مں ہے کہ عیدین کی نماز میں رکوع کی تھیرواجہات میں سے ہاس لئے کہ وہ تجملہ عید کی تھروں کے ہے اور عید کی تھریں واجب جی اور منافع میں ہے کہ اس طرح شروع کی تکبیر میں انظ اللہ اکبر کی رعایت واجب ہے بہاں تک کہ اگر عبد کی ثماز میں شروع کی تعبیر ك بدالله الله الله الله الله الله الله المعظم كها توسيده و الدب بوكا اور نمازون عن يتم من برا

اگراہام میدی تخبرین بھول گیا اور قرائے نٹروع کردی تو وہ قرائت کے بعد تخبرین کہد لے یارکوع میں مرافعانے سے پہلے

کہد لے بہتا تار فائیہ میں لکھا ہے آگر کی وجہ سے عید الفطر کی نماز اس روز اوا نہ ہوئی مثل ایر کی وجہ سے چا ندنظر نہ آیا اور دوسرے روز
اہام کوز وال کے بعد خبر ہوئی یا زوال سے پہلے ایسے وقت خبر ہوئی کہ جس قد روخت باقی ہاں وقت میں لوگ جن نہیں ہو سکتے یا عید کی
نماز جس وقت پڑھی اس وقت ایر تھا اور بھر معلوم ہوا کہ زوال کے بعد نماز پڑھی گئ تو دوسرے دن نماز پڑھی مو وورے ون کے بعد
اگر اہام نے بھاعت سے نماز پر جہ کی اور بعض آ دمیوں سے چھوٹ گئ تو اب وہ اس نماز کونہ پڑھیں خواہ وفت نکل کیا ہویا نہ نکلا ہویہ
سیمین میں لکھا ہے ہے اور عیدا تھی کی فراز میں عید کے روز کوئی عذر ہوگیا تو دوسرے اور تیسرے ون تک پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد نیس

لے ساقط ، ، ، واضح ہوك دو تجبير كدر سيان ش بفقر تين سين كم كي تحر كي و كريس ہے ۔

اس سے ملتے ہوئے ایا م نشریق کی تکبروں کے مسئلے

تشریق کی تکبروں میں جار چیزوں کا بیان ضروری ہے اول میر کے تحبروں کا کیا تھم ہے دوسرے بیر کہ کے بار پڑھیں اور کیا پڑھیں تميرے يدكداس كي شرطيس كيا بيں جو تھے يدكداس كا وقت كيا ہے تھم ان كابيہ كدد دواجب بيں اور قاعد ہ ان كے پڑھنے كاب ہے كہ ا یک بارانندا کبرانندا کبرا الدانندوانندا کبرانند اکبرونندالحمد پرهیس اور شرطین اس کی به بین که تیم مواور شبر میس اور قرض تماز جها عت مستجہ سے پڑھے میر بین جمل کھا ہے آزاد ہونا اور سلطان امام ابوطنیفہ کے نزد یک بموجب اسمی قول کے شرط<sup>نبی</sup>ں میرمزائ الدرایہ میں لکھا ہے اوّل وقت ان کا عرف کے روز فجر کی نماز کے بعد سے ہے اور آخروفت ووامام ابو یوسف اورامام محمد کے قول کے بهوجب ایا م تشریق کے آخرروزعمری نماز کے بعد تک ہے بیمین میں لکھا ہے اور خوی اور عمل سب شہروں میں اور سب زمانوں میں انہیں " دونوں کے قول پر ہے بیزاہدی میں لکھا ہے اور جانے کہ سلام کے متعل ہے تھبریں کے یہاں تک کرا کر کلام کیا یا عمر آ صدت کیا تو تکیریں ساقط ہوجا تیں گی بیتیندیب میں تکھا ہے اور ور کے بعد اور عید کی نماز کے بعد تکبریں نہ کیے اور اگر کوئی مخفی آشریق کے دنوں عم کسی وقت نماز بھول جائے اور اس کوای سال کی تشریق کے دنوں میں یاد؟ سے اور قضایز سے تو اس کے ساتھ بھی تھیر کم بیفلاصہ بیں لکھا ہے اور اگر تشریق کے دنوں سے پہلے کی نمازیں تشریق کے دنوں میں پڑھے تو ان کے بعد تکبیر نہ پڑھے اور اس طرح اگر ایام تھر اپتی جن کوئی نماز قضا ہوگئی اور اس کی تشر اپتی کے سوااور دنوں جس قضا پڑھی یا سال ہستند ، کی تشر اپتی کے دنوں جس قضا پڑھی اتو اس کے بعد تکبرین نہ کیے اور تشریق کی تخبریں اقتدا کی وجہ ہے مورت اور مسافر پر بھی واجب ہوجاتی ہیں مورت تحبیرا آستہ کے مسبوق پر بھی تکبریں داجب بچ ہوتی ہیں اوروہ اپنی نماز پوری کرنے کے بعد تکبریں کیے اگرامام نے تکبریں جیوڑ دی ہیں تو بھی مقتدی تکبریں ل قلیہ ای کوئٹوریس لیالیکن درمخاریس کہا کہ اصحاب کے مکس ہے۔ جین الدرایہ سے خیس کیر کہا گیا کہ جوازے اور امام سرحس نے اس کوکروہ تج کی وشنع بدعت منبرایا بھی این البهام کو بیند ہے اور بھی تھے ہے۔ اس دونوں یعنی سائیلن کے قول پر عمل جگ رہا ہے کذونی الخاام والعمار وا والمجتنى والكالل كذاني العيني ومين البدايديس بيشبرنه وكه فالى زاجرى كاقول بج جوغير معتبر كماب ب- سي واجب الناسائل عي وجوب كي تنمر تك ب اورابن البمام نے ولیل ےسنت ہوئے کور جے وی و تمامد فی عین البداب

کے اور مقندی امام کا اس وقت تک انتظار کرے کہ امام ہے کوئی السی حرکت واقع ہو کہ جس سے تجبیریں منقطع ہوجا میں اور وہ امور وہ جیں کہ جن کے بعد نماز کی بنا جائز نہیں رہتی جیں جیسے مجد ہے نگل جانا اور عمداً صدت کرنا اور کلام کرنا یہ بین جس لکھا ہے اگر امام کوسلام کے بعد تکبیر ہے پہلے صدث ہوجائے تو اصح بیہے کہ وہ تکبیر کے طہارت کے واسطے نہ جائے یہ خلاصہ میں لکھا ہے۔ مدر سیار

(ئهارفو(ي بارب

### سورج گہن کی نماز کے بیان میں

سوری جمہن کی تمازست ہے بید فیرہ جم انکھا ہے بالا جماع ہے کہ ہ ہ جا عت اسے اوا کی جائے اوراس کے اواکر نے
کی صورت جمی اختلاف ہے جمارے علا ہ نے کہا ہے کہ دور کھیں پڑھے اور جر رکعت جی ایک رکعت اور دو تجدے کرے جیسے تماذ
پڑھتا ہے اور جم قدر جا ہے اس جم آر اُت پڑھے بیچیا جم انکھا ہے اور افضل ہیہ ہے کہ دونوں جم آر اُت جو الی کر کے بیائی جم انکھا
ہے اور نماز کے بعد آفاب کے کھل جانے تک دعا ما تکار ہے بیسران الوہان جم انکھا ہے اور قر اُت جم آفلویل کر تا وعا بمی تخفیف کر تا و دعا جمی تعلویل کر نا اور نماز جم تخفیف کرنا دونوں جائز جی اگر ایک جم تخفیف کر تے و دوسرے جم تعلویل کرے بیجو جم قالیم وجود نہ ہوتو لکھا ہے اور اس نماز کی جماعت سے وہ امام بڑھا ہے جو جد پڑھا تا ہے جم الائر طوائی نے کہا ہے کہ اگر جد کا امام موجود نہ ہوتو لوگ جداجدا اپنی اپنی مجدوں میں نماز پڑھ لیس لیکن اگر بڑے امام مامت کرے سورج کہن کی نماز جم امام ابوضیفہ کے قول کے بموجب اس وقت جائز ہے کہ جماعت سے نماز پڑھیں اور محلہ کا امام امامت کرے سورج کہن کی نماز جم امام ابوضیفہ کے قول کے بموجب قرات جرے نگر کی بیچیا جم نکھا ہے اور محمی پڑھی آل ہے دیم عمرات میں لکھا ہے اس نماز جم نوں مقاموں جمی پڑھا افضل ہے اگر نہیں اور پڑھیں قوجائز ہے اور پہلے دونوں مقاموں جمی پڑھا افضل ہے اگر نہر اس جمی جو کر نماز نہ پڑھیں صرف دعا ما نگ لیس تو جمی جائز ہے بیز اند

امام دعائے واسطے مبر پر نہ پڑھے بیتا تار خاند کی ایک دعائیں امام کو افقیا دے کہ چاہے قبلہ کی طرف کو پیٹے کردعا
مانکٹے اوکر اعاما تینے خواہ قوم کی طرف متوجہ ہو کردعا مانٹے اور قوم کے لوگ آئیں گئتے رہیں میں الائر حلوائی نے کہا ہے کہ بھی
بہتر ہے اگر اپنے عصایا مکان پر سہاداد مکر کھڑا ہو کردعا مانٹے تو بیٹی بہتر ہے بیٹیط میں تکھا ہے۔ اگر گہن کے وقت تماز نہ پڑھیں بہال
تک کہ آفیا ہے مل گیا تو پھر تماز نہ پڑھیں اور اگر پھڑھل کیا اور پھڑ کہن میں ہے تو نماز شروع کرتا جائز ہے اور اگر گہن کی حالت میں
آفیا ہر ایر آئی تو بھی نماز پڑھیں اور اگر پھڑھل کیا اور پھڑ کی تو دعا موقوف کریں اور مغرب کی نماز سر مشغول ہوں اور
کسوف کے ساتھ جناز و بھی جھ ہوجا نے تو اول جناز ہ کی نماز پڑھیں اور اگر ایسے وقت میں کسوف ہو کہ جن اوقات میں نماز پڑھیاں اور اگر ایسے وقت میں کسوف ہو کہ جن اوقات میں نماز پڑھیاں اور اگر ایسے وقت میں کسوف ہو کہ جن اوقات میں نماز پڑھیاں اور اگر ایسے وقت میں کسوف ہو کہ جن اوقات میں نماز پڑھیاں اور اگر ایسے وقت میں کسوف ہو کہ جن اوقات میں نماز پڑھیاں کرنے والے امور حاوث ہوں مشل آئد گوئی بہت تخت ہو یا بارش یا برف کرتا
موقوف نہ ہویا آئاں مرخ ہوجا نے یا دن میں تار کی ہوجائے یا کوئی مرض عام ہوجائے کذار فی اسراجیہ یا ذاتر لے یا صاحقہ بھدا
یہ بھر البدایہ میں تکس کست داخل ہو ایک اور میاز ہو ایک اور سنت ہی بھول شائی واحماور یو فیل اور وادشے ہو کہ کرکس فی کروا میں اور انہیں جن اور وادشے ہو کرکس فی کو اسے خطبہ معرافیوں بھر الداری میں جناز وادم جو کرکس فی کروا ہو کی کہ اسے خطبہ معرافی ہو کہ بھر اور اسے خطبہ میں بھوا

ہوں پاستارے چھوٹے لگیں پارات میں یکا بیکہ ہولٹا ک روشی ہوجائے یا دشمن کا خوف غالب ہو پااس قتم کے اور حوادث پیرا ہوں تو بھی اس طرح دو رکعت نماز پڑھیں بیر بیٹن میں لکھا ہے اور بدائع میں ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں بیر بحرالراکق میں لکھا ہے۔

اليمواله باب

### استنقا کی نماز کے بیان میں

ا مام ابوصنیفیڈنے کہاہے کہ استنقا کے ساتھ کم نماز سنت نہیں یہ ہداریہ می لکھاہے اور اس میں خطبہ بھی نہیں لیکن دعا اور استغفار ہادراگر جدا جدا نماز برو حلی تو مضا نقت بین بید خرو میں تکھاہا اور امام ابوضیف کے نز دیک اس میں جا در لوٹا تا بھی نہیں یہ بین شل لکھا ہے اور ایام محمد اور امام ابو بوسف کے نزویک امام نماز کے واسطے نکلے اور دورکعت نماز پڑھے اور دونوں میں جرے قر اُت کرے میمغمرات میں لکھا ہے اور افضل میہ ہے کہ پہلی رکعت میں سے اسم ربک الاعلی اور دوسری میں رکعت میں بل ا تاک حدیث الغاشيدي هے يديني شرح بدايدي لكعاب اور تمازك بعدوو خطي يز صاورزين ير بين كراوكوں كى طرف متوجه موكر منبرير نه بينے اور دونوں تطبوں کے درمیان جلسکرے اور اگر جا ہے ایک ہی خطبہ رہ سے اور القد کو یکارے اور مبیع بڑھے اور مسلمان مردوں اور عورتوں کے واسطے مغفرت کی دعا باتنے اورا پی کمان پرسپارا دیے رہے ور جب تھوڑ اسا خطبہ پڑھ کے تواپی جا درکولوٹاد ہے بیغمرات میں لکھا ے جا درلوٹا نے کا قاعد ویہ ہے کہ اگر وہ مراح ہوتو اوپر کی جانب نے اور نیچ کی جانب اوپر کرے اور اگر مدور ہوتو وائی جانب بائیں طرف کروے اور بائیں جانب دانی طرف کروے لیکن قوم کے لوگ اپنی چادروں کونے لوٹا دیں بیکا فی اور محیط اور سراج الوہاج میں لکھا ے اور تخدیم ہے کہ جب امام خطبہ سے فارغ ہوتو جماعت والوں کو پشت کر کے قبلہ کی طرف متوجہ ہو پھراپی جا درلوثاد سے پھر کھڑا ہو کراستہ قائی دعامیں مشغول ہواور جماعت کے لوگ خطبہ اور دعا کے وقت قبلہ کی طرف منہ کئے بیٹےے رہیں بھرامام دعا مانگے اور مسلمانوں کے واسطے مغفرت طلب کرے اور سب لوگ از سرنوتو برکریں اور مغفرت طلب کریں پھرایا م دعا کے وقت اگر دونوں ہاتھ ا پنے آسان کی طرف اٹھا ہے تو بہتر ہے اور اگر ہاتھ نہ اٹھائے آگشت شہادت سے اشار ہ کرے تو بھی بہتر ہے اور اس طرح اور لوگ بھی اپنے ہاتھ اٹھا کیں اس لئے کہ دعا میں ہاتھ پھیلانا سنت ہے بیمغمرات میں لکھا ہے اور استدعا کے خطبہ کے وقت سب لوگ خاموش رہیں بیرمیط شرالکھا ہے اورمستحب بیرے کہ امام برابر تین دن تک استبقا کی نماز کوجائے بیرز اوش الکھاہے اس سے زیادہ منقول نیں اور منبر مدلے جائے اور بیادہ یا جائمی اور پرانے کیڑے پہنیں یا دیعلے ہوئے یا پیوند کھے ہوئے اور اللہ کے سامنے انکسار اورعاجزى اورتواضع كرتے ہوئے اور سرول كو جمكائے ہوئے جائيں چر برروز نظنے سے پہلے صدقہ مقدم كريں چرجائيں يظميريه میں لکھا ہاور تجرید میں ہے کہ اگرامام نے لکے تو اور لوگوں کے نکلنے کا تھم کرے اور اگراس کے بغیرا ذن تکلیں تو جائز ہے سلمانوں کے ساتھ وقعی نہ تکلیں مینا تار خانبہ میں لکھا ہے۔ اور اگروہ اپنے آپ پرخر بدوفرد شت کے لئے اپنے معبدوں کو یا جنگل کو جا تھی تو ان کو منع ندكريں بيعنى شرح ميں لكھا ہاور استدقاد بال ہوتا ہے جہاں تالاب اور تهريں اور ايسے كنويں ند ہوں جس سے باتی پئيں اور جانوروں کو بلادیں اور تھیتوں کو یانی دیں یا ہوں محر کانی نہ ہوں اگر اس کے پاس تالاب اور کنویں اور نہریں ہوں تو استنقا کی نماز کے واسطے نہ تکلیں اس لئے کہ و مشدت ضرورت اور حاجت کے وقت ہوتا ہے میں بیط عمل لکھا ہے۔

ا سنت مین نے کہا کہ تابیہ سخب یا جائز ہو یک تخذیر ہے کہ اگرامام نے جماعت برد حالی یاتھ دیا تو جماعت ہے اا میک رش کہا کہ جماعت جائز ہے ا

<u>ښواڻ بارې</u>

## صلوة الخوف ليك بيان ميں

اس مي خلافتيس ب كرسلوة الخوف بي في المنظم المراسم مروعتى اور بعدان كامام ابومنينة اورامام محر كول کے بموجب اس کی مشروعیت اس طرح ہوتی ہے ہی سی ہے ہے ریزاد میں لکھاہے جب بہت خوف ہوتو امام بھاعت کے دوگروہ کرے ا یک گروه دغمن کی طرف متوجدر ہے اور ایک گروه امام کے چیچے ہویے قد وری میں اکھا ہے اور بہت خوف ہونے کی صورت رہے کہ وغمن الياسامين وكداس كود يميت مول اور ميخوف موكدا كرسب جماعت ش مشغول موسطَّ تو دعمن حلد كريكامية ومرة العير وهي لكما بهاور تجميسيا يت تكليس اورد يمن كالممان كريس اورصلواة الخوف يزهيس بمراكر دخمن ظاهر بواتو وونماز جائز بهوكى اوراكراس يحيقلاف ظاهر بواتو چائز نہ ہو کی لیکن اگر غلطی گمان کی اس وقت معلوم ہوئی جب ایک گروہ اپنی جہت پر نماز پڑھ کر پھرالیکن ابھی مغوں ہے با ہز ہیں <u>نکلے تو</u> بھکم استحسان ای پر بنا کرنا جائز ہے بیدنتے القدم میں لکھا ہے اور بیرماراتھم تو م کے واسلے ہے امام کی نماز ہر طالت میں جائز ہے اس لئے کداس کے جن میں کوئی چیز مفسد مسلو ہ نہیں ہی بحرالرائق میں ہے معلو والخوف کی کیفیت یہ ہے کدا کرا مام اور قوم کے لوگ سب مسافر ہوں ہیں اگر قوم اس کے چیجے نماز پڑھنے میں جھڑانہ کرے توامام کے واسلے انعنل یہ ہے کہ قوم کے دوگر وہ کرے اور ایک کروہ کو ریکھ کرے کدوئٹمن کے مقابلہ میں کھڑے ہوں اور دوسرے گروہ کے ساتھ پوری نماز پڑھ کے بحر جوگروہ وثمن کے مقابلہ میں ہے اس میں سنست مخض کو تھم کرے کہ ایامت کر کے اس کروہ کو پوری نماز پڑھادے اور اگر ہر قریق ای ایام کے ساتھ پڑھنا چاہے اور جھکڑا ہوتو توم کے دوگرد وکر سے ایک دشمن کے مقابلہ میں کھڑا ہواور ایک گرد و کے ساتھ ایک رکعت پڑھے پھر بیگر و ورشمن کے مقابلہ میں جائے اور وومرا گروہ جود حمن کے مقابلہ علی ہے آئے اورامام اتن ویر تک بینا ہوان کا متظرر ہے چران کے ساتھ ایک رکعت پر در کرتشد پڑھے ادر سلام پھیرے جماعت کے لوگ جواس کے پیچھے ہیں اس کے ساتھ سلام نہ پھیریں اور دعمن کے مقابلہ پر جاتمیں پھر پہلا کردوا پی نماز کی جکہ پر آئے اور ایک رکھت بغیر قر اُت پڑھے اور جب ایک رکھت پڑھ چکے تو بعدر تشہد قصدہ کر کے سلام پھیرے اور وخمن کے مقابله برجائ يمردوسرا كروه اين عماز كي جكه برآئ اور ركعت قرائت كساته يزيد اوراكرامام اورقوم دونون مقيم مون اورتماز جار رکعتوں کی ہوتو ایک گروہ کے ساتھ دورکعتیں پڑے کربھتر رتشبد قعدہ کرے چھر میگردہ دیمن کے مقابلہ پر چلا جائے اور دوسرا کروہ جودیمن کے مقابلہ پروہ آئے اور اہام بیٹھا ہوا ان کے آنے کا ختطر رہے چران کے ساتھ دور کھتیں پڑھے پھرتشہد پڑھے اور سلام پھیرے اور اس کے ساتھ دوسرا کروہ سلام نہ چیسرے اور دشمن کے مقابلہ پر چلاجائے پھر پہلے گروہ کے لوگ آئیں اور بغیر قر اُت کے ساتھ پڑھیں اورا گرمقیم ہواور جماعت کے لوگ سافر ہوں یا بعض تیم ہوں اور بعض سافر ہوں تو تھم دہی ہے جوسب کے متیم ہونے کی صورت میں ہوتا ہے اور اگرا مام مسافر ہواور تو م کے لوگ مقیم ہوں تو ایک گروہ کے ساتھ ایک رکھت پڑھے بھروشمن کے مقابلہ پر چلے جا کیں پھر ووسرے گروہ کے ساتھ ایک رکھت پڑھے اور سلام پھیرے چر بہلاگروہ آئے اور تین رکھت بغیر قر اُت پڑھیں اس کے کدوہ اوّل ے نماز میں شریک تھے پھر جب وہ اپنی نماز پوری کرچکیں تو وشمن کے مقابلہ پر چلے جائیں اور دوسر اگروہ اپنی نماز کی جگہ پرآنے اور وہ تمن رکعتیں پڑھیں مملی رکعت میں الحمد اور سورت پڑھیں اس لئے کہ و مسبوق ہیں اور اخیر کی دورکعتوں میں صرف الحمد پڑھیں اور اگرامام مسافر ہواور تو م کے لوگ بعضے متم ہوں دبعضے مسافر تو امام پہلے کروہ کے ساتھ ایک رکھت پڑھے بھروہ وثمن کے مقابلہ پر چلے ا الخوف مرادخوف سے بیک جہاد میں اچا تک تمازی مالت میں دشمنوں کے جوم کرنے کا خطر ہوا ا جا میں اوردوسرا گرووآ ئے اورامام ان کے ساتھ ایک رکعت پر سے ہی جوامام کے پیچے سافر تفااس کی نماز میں صرف ایک رکعت یاتی ہے اور جومقیم تھااس کی نماز میں تین رکعت باتی ہیں چھروہ وتمن کے مقابلہ پر چلے جائمیں اور پہلاگروہ امام کے پاس آئے اور جو مسائر ہے وہ ایک رکعت بغیر قر اُت پڑھ لے اس لئے کہ اس کواؤل ہے نماز کی تھی اور جومقیم ہووہ طاہرروایت کے بھو جب تین ر کھتیں بغیر قر اُت کے پڑھے اور جب پہلاگرد واپی نماز پوری کر پیکے تو وحمٰن کے مقابلہ ہوجائے اور دوسرا گروہ اپی نماز کی جگہ پر آئے اور جوان می سے مسافر بووہ ایک رکعت قر اُت کے ساتھ پڑھے اس لئے کہ وہ مبوق ہے اور جومقیم بووہ تین رکعتیں پڑھے بہلی رکعت الحمداور مورة کے ساتھ پڑھے اور اخیر کی دورکعتیں سب روایتوں کے بھو جب صرف الحمد پڑھے اور اس میں فرق نہیں ہے کہ وخمن قبلہ کی طرف ہویا اور طرف ہو بیمجیط میں لکھا ہے اور اگر پہلے گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی پھروہ جلے تھے پھر دوسرے گروہ کے ساتھ ایک رکعت بڑھی اور وہ مطلے گئے پھر پہلے گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی اور وہ چلے گئے پھر دوسرے گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی اوروہ چلے مکھے تو سب کی نماز فاسد ہوگئی اوراصل اس میں یہ ہے کہ نماز سے ایسے وقت میں پھیرنا کہ جب بھرنے کا موقع نہ ہو مف دسلوق ہے اور اس کے موقع پراس کوچھوڑ وینا مفسدتیں ہیں اس قاعدے کے بھوجب اگر توم کے جارگروہ کرے اور ہرگروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے تو پہلے اور تیسر ہے کروہ کی نماز فاسد ہوگئ اور دوسرے اور چو تھے گروہ کی نماز سیح ہوگی اور اگر دوسرا گروہ لوث كرتيسرى اور چوتكى ركعت بغير قرائت پڑھے پھر پہلى ركعت قرائت سے پڑھے پھر چوتھا گروہ آكرتين ركھتيں قرائت سے پڑھيں اور ا یک رکعت الحمداور سورة ہے پڑھیں پھر تعدہ کریں پھر کھڑے ہوں اور دوسری رکعت الحمداور سورۃ ہے پڑھیں اور تعدہ نے کریں پھر تيسرى ركعت صرف الحمد سے پڑھيں اور يحف پڑھيں اور قعد وكريں اور سلام بھرويں بيسرائ الوباح ميں لكھا ہے اور جو مخص دوسر سے فریق میں داخل ہوجائے اس کا تھم ووسرے فریق کا ہوجائے گائیکن جب وہ اپنے ڈمدکی نمازے فارغ ہولیا ہے اور اس کے بعد داخل ہواتو دوسرے فرنق کا تھم شہوگا ہیں اگر امام نے ظہری دور کعتیں پہلے گروہ کے ساتھ پڑھیں اورسب لوگ بلے گئے گرا کی معض اس وقت تک باتی رہا کہ امام نے دوسرے گرو و کے ساتھ نماز پڑھی پھروہ مخض جلا گیا اس کی نماز پوری ہوگئی اس لئے کہ اگر چہوہ دوسرے كردوش داخل مواليكن ان مى سے بيس موكيا كيونك اسے فرمدى نماز سے فارخ موليا تماليميل سرحسى من لكما ہے اورمغرب کی تماز میں پہلے گروہ کے ساتھ دور کعیس پڑھے اور دوسرے گروہ کے ساتھ ایک دکعت پڑھے اور اگر غلطی سے پہلے گروہ کے ساتھ ا یک دکعت پڑھی پھروہ چلے گئے اور دوسرے گروہ کے ساتھ دور کعتیں پڑھیں تو سب کی نماز فاسد ہوجائے کی اور اگر پہلے گروہ کے ساتھ ایک رکھت پڑھی مچروہ چلے مجئے مجردوسرے گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی مجروہ چلے مجئے مجر پہلے گروہ کے ساتھ قبسری رکعت پڑھی تو پہلے گروہ کی نماز قاسد ہوگئی اور دوسرے گروہ کی نماز جائز ہوگئی اور وہ اپنی دورکعتیں پڑھیں ایک بغیر قر اُت کے پڑھیں اوردوسرے قرائت سے پڑھیں اور اگرمغرب میں ان کے تین گروہ بنائے اور ہرگروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے تو مسلے گروہ کی نماز فاسد ہو تی اور و دسرے و تنیسرے گروہ کی نماز جائز ہوگی اور دوسرا گروہ دور کعتیں قضا کرے اور دوسری دکھت بغیر قر اُت کے پڑھے اور تبسرا گروہ دور کعتیں قراکت کے ساتھ پڑھے یہ جو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے مجرخوف دشمن و درندہ سے برابر ہے اور خوف کی وجہ سے نماز عن قعرتین ہوتالیکن نماز میں چلنا جائز ہوجا تا ہے۔ پیضمرات میں لکھا ہے اور نماز کی حالت میں ویمن سے قبال نہ کریں اگر قبال کریں کے تو نماز باطل ہوجائے گی اس لئے کہ قال اعمال صلوۃ سے نہیں ہے اوراس طرح اگر کوئی اپنے بھرنے کی حالت میں تھوڑے پر سوار ہوگا تو بھی فاسد ہوجائے گیا میہ جو ہرۃ النیر و میں لکھا ہے خواہ قبلہ کی طرف سے دشمن کی طرف کو پھرا ہو یا دشمن کی طرف سے قبلہ کی طرف کو چمراہو۔وریا میں پیرتا ہواور بیادہ یا جاتما ہوا نمازنہ پڑھے بیضمرات میں لکھا ہے اگر دشمن کے خوف سے بھا گ کربیادہ یا چل رہاہو

اكر نماز كا ندرامن حاصل موكيا مثلا وشن چلاميا تو معلوة الخوف كو يوراكرنا جائز نبيس اورجس قدرنما زباتي باس كوامن کی نماز کی طرح پڑھیں اور دعمن کے بطے جانے کے بعد جس نے قبلہ کی طرف سے مند پھیرا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اگر وشمن کے بطے جانے سے پہلے نماز کے واسطے منہ پھیرا چروشمن جلا کیا تو ای پر نماز بنا کر لے بیٹا تار فانیہ بس لکھاہے امام تحر بے زيادات من كهاب كمام بي ظهر كي تمازملوة الخوف ردهي ادرسب مقيم تقيد جباس في ايك كروه كما تعددور كعتيس براهيس توسب اوگ چلے مجے مرایک خض زمیا تو اس کی نماز فاسد ت ہوگی کین ایساتھل اس کے لئے بہتر نیس اور اگرامام تیسری رکعت پڑھ چکا پھراس کومطوم ہوا کہ بیکام براکیا اور تبسری رکعت کے بعدیا چوتھی رکعت میں امام کے بفتر رتشہد قعد ہ کرنے سے چلا ممیااس کی نماز تھیج ہاور اگرامام کے بفتر تشہد قعد ، کر لینے کے بعد اور سلام سے پہلے جلا کیا تو نماز اس کی بوری ہوگئی۔ اگرامام نے جماعت کے ساتھ ظرى نمازشروع كى اورووسب مسافر تع جب ايك ركعت يزه لى تو دشمن سائعة آيا اور نمازيز من والول بن سايكروه وشن کے سامنے کمڑ اہو گیااور ایک کروہ نے امام کے ساتھ باتی رہ کراپی تماز پوری کی توان کی تماز فاسد ہوگئی جوگروہ امام کے ساتھ باتی تھا اس کی نماز کا اوا ہوجا تا تو مگا ہر ہے اور جوگروہ چلا گیا اس کی نماز اس واسطے ہوگئی کہ چلاجا تا اپنے موقع پر اورضرورت کی وجہ ہے ہوا اور اگرامام نے ظہر کی نماز جماعت سے شروع کی اور ووسب مقم تھے پھر وشمن سامنے آیا اور نماز پڑھنے والوں میں ہے ایک گروہ دو رکھتیں پڑھ لینے کے بعد وشمن کے مقابلہ کو کمیا تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر ایک رکھت کے بعد نماز سے پھر مھے تو نماز ان کی فاسد ہوجائے گی اور اِگرظہر کی تین رکعتوں کے بعد دشمن سامنے آیا اور ایک گروہ دشمن کے مقابلہ کونماز چھوڑ کر چلا کمیا تو اس مسئلہ کا کتاب میں و كرنيس اورمشائخ كاس من اختلاف باوربعضول في كهاب كه نمازان كى فاسد ند موكى اس لئ كه نماز كايك بزوادا موجان کے بعد نماز سے فارغ ہونے تک پہلے کروہ کے مجرجانے کا وقت ہے رہمیط عمل کھا ہے۔خوف کی نماز جمعداور مبدین عمل بھی جائز ہے بیسراجید کے میں لکھا ہے۔ امرعید کے روزممریں امام وشمن کے مقابلہ میں ہواور عید کی نماز صلوق الخوف برا عنا جا ہے تو توم کے دو ترده بنائے اور برگروہ نے ساتھ ایک رکھت پڑھے ہیں اگر امام کی رائے موافق قول ابن مسعود رمنی اللہ عند کے بحوتو پہلا کروہ پہلی رکعت بی متابعت کرے اور دوسرا گروہ دوسری رکعت میں اگر چہ دونو ل گروہوں کا نہ ہب عید کی نماز میں امام کے خلاف ہولیکن اگر المام كاند بب عيد كي نماز على ايها موكه يقينا خطامواور محابة على سي كي كاووقول ندموتو متابعت ندكري يس جب امام اي نماز س اگرنمازخوف شروع کی پھردشمن چلا کیا تو ہرفرق اپنی جگرنماز پڑھے اور اگرنمازشروع کے وقت خوف ندتھا پھردشمن آگیا ہی ایک فرق آس کے ستاہل جائے آ جا از ہا وظمیریے می ہے کے سافر جوسفر علی مائلی ہوا کی کوفراز خوف جا ترقیل ہے ای سے اٹکا کہ باقی سے واسطیس ہے ااع

فارغ ہواوردوسراگردہ نمازے پھرجائے اور پہلاگردہ آئے تو وہ اپنی دوسری رکعت بغیر قر اُت پڑھیں اور بغذر قر اُت امام کے یااس ہے کم یا ذیازہ کھڑے ہوں پھرزا کد تکبریں کہیں اور رکوع کریں جیسے کہا مام نے کہا اور جب نمازتمام کرلیں تو وہ چلے جا کیں اور دوسرا گروہ آئے اور وہ اپنی پہلی رکعت قر اُت ہے پڑھیں پھر تھیں کہ تھیں نیا دات اور جامع اور سیر کبیر کی روایت بھی ہے اور نوادر کی دو روایوں عمل سے بھی آیک بھی ہے اور میں استحسان ہے رہی بط عمل کھا ہے۔

*(کیمو() بار*یِ

جنازہ کے بیان میں اس میسات نصلیں ہیں

يهنئ فصل

جانکنی والے کے بیان میں جب کوئی جانکنی میں

ہوتو دائی کروٹ براس کا منے قبلہ کی طرف کر پھیرویں اور بھی سنت ہے یہ بداید میں لکھائے بیتھم اس وقت ہے جب اس کو تکلیف نه جواور اگر تکلیف ہوتو ای حالت پرچھوڑ دیا جائے بیز اہدی میں تکھا ہے جاتھی کی علامتیں سے ہیں کہ دونوں پاؤں ست ہو جائمیں اور کھڑے نہ ہوسکیس اور ناک ٹیڑھی ہو جائے اور دونوں کیٹی بیٹر جائمیں اور خصیہ کی کھال ھنچ جائے سیمبین میں لکھا ہے اور منع کی کھال تن جائے اور اس میں نرمی معلوم نہ ہو میں راج الو ہاج میں لکھا ہے اس وقت اس کوکلے شیاد تین تلقین کریں اور طریقہ تلقین کا یہ ہے کے غرغرہ سے پہلے حالت نزیع میں اس کے پاس جیر ہے اس طرح کدو وسنتا ہوا شہدان لا الله الله والشہد ان محمد أرسول الله يز هنا شروع كرين اوراك سے بيذ كہيں كي وراس كے كہنے ميں اس سے اصرار نہ كرين اس لئے بيخوف بيرے كدوه شايدوه جمزك ند جائے اور جب اس کو وہ ایک بار کہد لے و تلقین کرنے والا بی پھراس کے سامنے نہ کیے لین اس کے بعد اگر وہ پچھاور کلام اور اس کے سوا کر لے تو پھر تلقین مجر یں میرچو ہرۃ العیر ہ میں تکھا ہے اور میا تقین بالا جماع مستحب ہے اور ہمار سے نز دیک طاہرروایت کے بموجب موت کے بعد تلقین میں میں شرح ہدامیا ورمعراح الدرامید میں لکھا ہے اور ہم دونو بہتھیوں برعمل کرتے ہیں موت کے وقت بھی اور دن عمرے وقت بھی میضمرات میں لکھا ہے اور مستحب میرے کہ تلقین کرنے والا ابیا چھس ہو کہ جس پر بہتمہت شہو کہ اس کواس کے مرنے کی خوتی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ نیک کمان رکھنے والا ہو بیسرائ الوہاج میں لکھا ہے فقہائے کہا ہے کہ اگر شدت نزع میں کسی ے كفرے كلمات سرز د ہوں تو اس كے كفر كا تھم نہ كيا جائے اور مسلمانوں كے مردوں كی طرح اس كے ساتھ عمل كيا جائے بير فتح القدير میں لکھا ہے اور تیک اور صالح لوگوں کا حاضر ہوتا اس وقت پہندیدہ ہے اور اس کے پاس سورہ لیبین پڑھنامستحب ہے بیشر ح بیت المصلی شی لکھا ہے جوامیرالحاج کی تصنیف ہے اور اس کے باس خوشبور کھنا جا ہے بیز ابدی میں لکھا ہے۔ حیض والی عورت اور جنب کا اس کے پاس موت کے وقت بیٹھنے میں کیم مضا کفتہ جنہیں یہ فقادی قاض خان میں لکھا ہے اور جب وہ مرجائے تو اس کی دازھی ل کھا ہے اور جا ہے جبت لٹا کر قبلہ کی طرف قدم کریں اور سرکی قدراو نھا ہواور مقبقی جس کہا کہتے ہے کہ جس طرح بن پڑے قبلہ ڈرخ کردیں ہوائے زنا کار مرحوم کے کمائی المعران ۱۳ ع کریں تا کسآخری کلے جس پر دنیا ہے گیا ہے کلے شہادت ہو کیا ۱اد سے فرن کیسی مٹی ڈال کرمر ہائے کمز ا ہو کر کہے کہ اسے فلال اونیاوی ایمان یادکرآ خرتک جس طرح میں البدای ش دلل ہے این البمام نے دعم کیا کراس میں پھے ضروتیس ہے اا س خيس الكن النكاوبال عظل جانا بهتر باا

ودمرى فصل

## عسل میت سے بیان میں

بمی مجھے ہے بدہ اید می لکھا ہے امام ابوطنیقہ اورامام محر کے فزویک استنجا بھی کرایا جائے بیمچیط سرحی میں لکھا ہے اور طریق استنجا کا بد ہے کے دھونے والا اپنے دونوں ہاتھوں پر کیڑا لیبیٹ لے چھڑنجاست کے مقام کودھود سے اس لے کہ جس طرح ستر کود کھتاحرام ہے اس طرح سترکوچھونا بھی حرام ہے یہ جو ہرة النیر و بیں لکھا ہے اور مردشس کے وقت مرد کی دان کوند و کیمے اس طرح عورت عورت کی ران کو نه کھے بیٹا تارخانیہ مں لکھا ہے پھرفماز کاسا<sup>(۱)</sup> وضوکرا دیں لیکن اگر بچے ہو جونماز نہ پڑھتا ہوتو وضونہ کرائیں بیڈ آوی قاضی خان میں کھا ہے اور منہ وجونے سے شروع کریں ہاتھوں سے منشروع کریں بیٹھیط میں لکھا ہے اور دائی طرف سے ابتداء کریں ای کاظ سے جيے ووائي زندگي هن دحوتا ہے اوركلي شكرائيس اور ناك هن ياني بھي شؤ اليس بيفاوي قاضي خان عن لكھا ہے اور بعضے علا و في كہا ہے کہ غاسل اپنی انگلی پر باریک کیٹر الپیٹ کراس کے منہ میں داخل کر ہے اوراس کے دانتوں اورلبوں اورمسوڑ ھوں اور تالوکوصاف کر ہے اوراس کے دونوں منتفوں سے بھی انگلی واخل کرے بیظمیر بیری الکھاہے مس الائمہ صلوائی نے کہاہے کہاس زیانہ میں لوگوں کا اس پرعمل ہے بیجیط میں لکھا ہے سر کے سے میں اختلاف ہا ورسی یہ ہے کہ اس کے سر رمسے کیا جائے اور پاؤں کے دھونے میں تاخیر ندکی جائے تيمين من لكعاب اوركرم يانى سي علل دينا مار يزويك اضل ب يديد من لكعاب اورياني كوبيرى كى يتول من يا اشان من جوش داوای اور اگر و وند موتو خالص یانی کانی ب بدیدایدین اکتصاب اورسراوروا زهی عظمی سے دھویں اور جوو وند موتو صابن یاتش اس کے اور کی چیز ہے دھویں کیونکہ معابون بھی وہی کام دیتا ہے میتھم اس وقت ہے کہ اگر اس کے سر پر بال ہوں تو اس کی زندگی کی حالت کالحاظ کیاجاتا ہے بیمبین میں تکھاہے اور بہ چیزیں اگرنہ ہوں تو خالص یانی کانی ہے بیٹرح طحاوی میں تکھاہے بھراس کو بائمیں کروٹ برلنادیں اور بیری کے بتوں میں جوش دیے ہوئے پانی سے تبلادیں بہاں تک کریہ بات معلوم ہوجائے کہ پانی اس کے بدن بروہاں تك يتي حياجو تخت عدا مواهم محراس كوداني كروث برلنادي اوراس طرح نهلاي ال لئے كرست يد ي كرد فن طرف عنبلان شروع کریں پھراس کو بٹھا دیں اور سہارا دیے رہیں اور نری کے ساتھ اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیریں کی اس لئے کے گفن ملوث نہ ہو ہائے اورا کر کچر نظیر وجوڈ الیں اوراس کے شل اوروضو کا اعادہ شکریں مجراس کو کپڑے سے پوچیس تا کداس کے کفن کے کپڑے نہ بھیگ جا کیں اور اس کے بالوں میں اور واڑھی میں تنگھی نہ کریں اور ناخن اور بال نہتر اشیں اور موجیس بھی نہتر اشیں اور یغلوں کے بال نہ ا کھاڑیں اور ناف کے بنچے کے بال نے موتڈیں اور جس حالت میں ہواس طرح وفن کردیں بیجیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر اس کا ناخن نوٹا ہوا ہواؤ اس کوجد اکر لینے میں مضا لقربیں ہے بیجیط سرھی میں اکھاہے اور اس میں مضا لقربیس کداس کے چرو پررونی رکھدیں اور سوراخوں ہیں بیٹی پیشاب اور یامخانہ کے مقام اور دونوں کا نوں اور مند میں روئی بحردیں تیمبین میں لکھا ہے۔ مروواگر یانی میں مطبقو اس کونہان اضروری ہے اس واسطے کر تبالات کا تھم آ دمیوں پر ہے اور اس کے پانی میں پڑے ہونے سے آ دمیوں سے سے تھم ادائیس ہوا لیکن اگراس یانی سے نکالے وفت عسل کی نبیت ہے بلالیں تو بھردوبارہ نبلا ناضرور نبیس پیجنیس اور بدائع اور محیط سرحسی میں لکھا ہے اورا كرمردهم كيا موكداس كوچيونيس كيت تواس برياني بهاليما كانى بهيئا ادفانيدس عمابيا فل باي

عورت کا تھم منسل میں وہی ہے جومرو وگاہے مورت کے بال پیند پرنہ چیوڑی میں بیتا تار خانیہ میں شرح طحاوی نے قل کیا ہے جس سے پیدا ہوتے وقت کوئی آوازیا حرکت الی پائی جائے جس سے اس کی زندگی معلوم ہوتو اس کا نام رکھیں اوراس کونسل دیں اور اس کی نماز پڑھیں اوراگر ایسائٹہ ہوتو اس کوایک کپڑ ایس لیسیٹ دیں اوراس پرنماز نہ پڑھیں اورا یک روایت میں ہے کہ جوظا ہرروایت

ا مجيرين الديور كونكلنا موده نكل نبائية أوراس من وشوش يكونشمان بنداو كالا سن مديموزي بلد كيسه بنا كرمينة برؤ الس اا (١) مواسع كلي وغيره كه ا

نہیں ہےکہ اس کو مسل ویں اور بھی مختار ہے ہیں ہوا ہے میں الکھا ہے اگر جنانے والی وائی اور ماں اس کی زندگی کی نشانی کی کوائی ویں تو ان کا قول مقبول ہوگا اور اس بر نماز جائز <sup>کے</sup> ہوگی میضمرات میں لکھا ہے۔ اگر حمل کر جائے اور بچہ کے سب اعضا نہیں ہے تصافر با تفاق روایات میتم ہے کداس پر نماز نہ پڑھیں اور مختار میہ ہے کداس کونہلا دیں اور کپڑوں میں لیبیٹ کرونن کرویں میرفراوی قاضی خان میں کھا ہے۔ اگر کمی مرد و کا نصف ہے زیادہ بدن مع سرکے کے تو اس کوشل اور کفن دیں اور نماز پڑھیں بیضمرات میں لکھا ہے اور جب نعف سے زیادہ بدن بر نماز بڑھ لی اس کے بعد اگر باتی بدن بھی مطاقواس برنماز ندیوھیں۔ بیابیناح میں تکھا ہے اور اگر نصف بند المے اور اس میں مرند ہو یا تصف بدن طول میں جرا ہوا ملے تو اس کو تسل ندوی اور تماز ندیز عیس اور ایک کیڑے میں لیبیٹ کروفن كردي بيمغمرات ين لكعاب اورجش فحض كامسلمان يا كافر بونامعلوم نه بويس اكركوني مسلمان بون كاعلامت بوياا يسطكون بن ہو جومسلمانوں کے ملک ہوں تو اس کوشسل ویں ورندندویں بیمعراج الدرابید میں تکھاہے اگرمسلمانوں اور کافروں کے مرد سے ا جائے على اللہ اور كافروں كے متنول إلى جائے تو اكر مسلمان كى علامت سے بہتائے جاتے ہوں تو اس بر نماز بر عيس اور مسلمانوں کی علامت ختنداور خضاب اور سیاہ کیڑے میں اور اگر کوئی علامت نہ ہوتو اگر اس میں مسلمان زیادہ میں تو سب برنماز پر معیں اور نماز اور دعا میں نہین مسلمانوں کی کریں اور مسلمانوں کے قبرستان میں ڈن کریں اور اگر زیادتی مشرکین کی ہوتو کمی پر نماز نہ یر هیں اور مخسل و کفن دیں لیکن مسلمانوں سے مردوں کی طرح مخسل و کفن شددیں اور مشرکیبن کے قبرستان میں ڈن کریں اورا کر دونوں برابر ہوں تو بھی ان پر نماز نہ پڑھیں فن میں مشائخ کا اختلاف ہے بعض کا قول ہے کہ مشرکین کے قبرستان میں فن کریں اور بعض کا قول مدے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کریں اور بعضوں نے کہا ہے کہ ان کے واسطے علیجہ ومقبرہ بنادیں میضمرات میں لکھا ہے اگر کا فروں کا کوئی بچراہے ماں باب کے ساتھ یااس کے بعد قید ہو کرآئے چرم جائے تو اس کو سل نددیں لیکن اگر دہ مجھ والا ہواور اس نے اسلام کا افرار کیا ہوایا اس کے ماں باب میں سے کوئی مسلمان ہو گیا تو طسل دیں اور داداد اوی کے مسلمان ہونے کی صورت هم اختلاف ہے اور اگر صرف بچیقید ہو کرآ ئے تو اس کوشسل دیں لیکن اور اس پر نماز پڑھیں بید ابدی میں لکھا ہے۔ اگر کو کی محض مشتی هی مرجائے تو اس کوشل ویں اور گفن ویں میضمرات میں لکھا ہے اس پرنماز پڑھیں اور پچھ بوجھ باندھ کر دریا میں ڈال دیں <sup>(۱)</sup> میہ معراج الدرابيين لكعاب اور جوهن بغاوت (٢) يابث مار ہوئے كى وجہ ہے تل كيا جائے تواس كوسل ندديں اوراس پرتماز نديز هيس بعضوں نے کہار تھم اس وقت ہے جب وہاڑائی کے تمام ہونے سے مہلے تق ہولیکن اگران میں سے کوئی محض مسلمانوں کے امام کے عالب ہونے کے بعد قل ہوتو اس کوسل ویں اور نماز پر حیس اور یہ ہتر ہے بوے برے مشائح نے اس کوافقیار کیا ہے اور جو تحقی مگا مکونٹ کرلوگوں کو مارا کرتا ہواس کو قسل ندویں اور اس پر تماز نہ پراھیں اور ہمارے مشائخ نے نافر مانی کی وجہ سے جولوگ قل ہوتے ہیں اس تفصیل کے ہمو جب ان پر باغوں کا عظم کیا ہے بیمچیط مزحسی میں لکھا ہے اور جولوگ شہر کے اندر رات کو ہتھیار باند حاکر غار تكرى كري وه بث مارون كے تكم من بين سيذخر و من لكما ب مرو ي نبلات والا جا ہے كه باطبارت موريفاوي قاضى خاك

اگر نہلانے والا جب یا جیش وانی عورت یا کا فرہوتو جا کز ہے اور مکروہ ہے معران الدرایہ یکی لکھا ہے اور اگر بے وضو ہو

السیان مرتبات میں تائع ہو کرنماز کا تھم عائد ہوگا ہا ۔ ع سل جا تیں لیتی ایک ہی جگہ یکی غلاملہ ہوجا تیں اور سب کی وشع وصورت یکساں ہو
جیسے عرب میں تھا غرض کر شافت ندہواور تو لہ سیاہ کپڑے بیز مان عمیا سے کردم کے موافق علامت بتا الی قول زیادہ مسلمان اس المرح کردشلا سوکا فرمارے کے اوردہ سلمان مارے کے تواس قدر معلوم ہو گیا کہ ان تین سوی سے دوعمہ مسلمان بین ہا

تو بالا تفاق كمروه نبيل ميقعيه بين لكيما ب اورمستحب مير ب كرنبلا نه والاميت كاسب سے زياد وقر ي رشته دار بواور اگر و ونبلا نانه جات ہوتو اشن اور متی آ دی عسل دے بیز ابدی میں لکھا ہے اور مستحب یہ ہے کہ نہلانے والا تقتہ آ دی ہو کھسل انچی طرح ادا کرے اور اگر كونى برى بات ديكھے تواس كوچمياد سادرائيسى بات ديكھے تواس كوظا بركر بيس اگركونى اليي بات ديكھے جواس كوپند بوجے چره كا نوریا خوشبویاش کااور چیزیں تو اس کوستحب ہے کہاوگوں کے سامنے اس کو بیان کرے اورا گر کوئی الی بات دیکھے جو بری معلوم ہومثلا مندکاسیا وہوجانا یا بد ہویاصورت بدل جانا یا اعضاء کامتغیر ہوجانا یا استم کی اور چیزیں تو ایک محض کے سامنے بھی اس کا کہنا جائز تہیں یہ جو ہرة العیر و میں تکھاہے اور اگر میت مبتدع ہوا درعلانیہ مظہر بدعت ہواور نہلانے والا اس میں کوئی بری بات و تھے تو اس کو لوگوں کوسائے میان کرنے میں مضا نقت بیں تا کہ اور اللہ لوگ بدعت سے باز رہیں سیسراج الوباج میں لکھا ہے اور مستحب بہ ہے کہ نہلانے والے کے یاس آلیٹس یس خوشبوسلنی ہوتا کہ میت سے کی بدیو کے طاہر ہونے کی وجد سے نہلائے والا اور اس کا مدد گارست نه ہوجائے یہ جو ہرة النیر و میں لکھا ہے اور افضل بدہے کہ میت کو بلا اجرت مسل دے اور عاسل اجرت مائے تو اگر وہاں سوائے اس کے اور کوئی بھی نہلانے والا ہے تو اجرت لینا جائز ہے ور نہ جائز نہیں یا تھی رید میں لکھا ہے اور مروس کو اور مورت مورتوں کو نہلا ویں اور مردعورتوں کواورعورتمی مردوں کونے نہلائیں جماور اگر بچدا بیاج موٹا ہو کداس کوخواہش نہ ہوتی ہوتو جائز ہے کداس کوعورتمی نہلالیں اوراس طرح اگرائری چیوٹی ہوجس پرخواہش نہ ہوتی ہوتو جائز ہے کہ مرداس کونہلادیں اورجس کاعضو کٹا ہوایا جسی ہووہ مرد کے عظم میں باور عورت کے داسطے جائز ہے کہا ہے شو ہر کونسل وے میتھم اس وقت ہے کہاس کے مرنے کے بعد کوئی الی حرکت اس نے نہ کی ہوجس سے نکاح قطع ہوجا تا ہے جیسے اپنے شوہر کے بیٹے یاباپ کو بوسر دینااور اگر اس کے مرنے کے بعد ایساامروا تع ہواتو مخسل دینا جائز نہیں لیکن مردمی حالت میں اپنی عورت کوشل ندد ہے بیسراٹ الو ہائ میں لکھا ہے اور اگر عورت کورجعی طلاق دی جواور و عدت یں ہواور شو ہر مرجائے تو مورت کوسل دینا جائز ہے بیمیدا سرحتی عی اکھا ہے اور اگر عدت کے آخر میں اور وہ عدت میں اس کے تمام ہونے سے پہلے مرااور مرنے کے بعد عدت تمام موکی تو بھی مورت کوشل دینا جائز ہے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اوراصل اس میں بیا ے كر جو تحض ايسا ہوكداس كواس مورت كے ساتھ اگروہ اس دفت زندہ ہوتو بسبب نكاح كے دلمي جائز ہوتو جائز ہے كدمورت اس كو تسل و عدر نه جائز نیس بینا تارخانید علی عمامی بید سے نقل کیا ہے اور میروداور نفر اندیورت اپنے شو ہر کوشسل دینے میں شل مسلمان عورت کے ب لیکن بدیجت براہے بیزاہدی میں لکھا ہے۔ اگر مردعورت کوشسل دے تو اگروہ اس کا محرم ہے تو اس کے ہاتھ لگائے اور اگر غیر تفس ہے تو اپنے ہاتھ پر کیٹر الیبیٹ لے اور اس کی بانہوں پر نظر پڑتے وقت اپنی آٹکسیں بند کر ہے اور اگر مردا بنی عورت کونہلائے تو بھی یمی تھم ہے مرآ تکھیں بند کرنے کا تھم نیس اور جوان اور بوزھی عورت میں مجدفرق نیس اور کی کی ام ولد یا مدیرہ یا مکاتب یاباندی مرے تو ما لك اس كوتسل ندو ساوراس طرح ووجى ما لك كوتسل ندو ساكركوني مخض كورتون بمن مرجائة تواس كي محرم كورت بإزاجه بإبائدي اس کو ہاتھ ہے بغیر کیڑا لینے تیم کراد ہے اور تورتیں کیڑالیپٹ کرتیم کرادیں۔ بیمعران الدرایہ بی کھیا ہے۔

آگر کوئی مختص سفر بھی سرااوراس کے ساتھ مور تنی اور کا فرمر د تھا و مور تنی اس کا فرمر د کوطر یقتہ تسلی کا تعلیم کریں اور میت کے پاس تنہائی میں اس کا فرکوچھوڑ ویس تا کہ وہ عسل وے اور اگر ان کے ساتھ کوئی مردنہیں شہوادر ایک چھوٹی لڑکی ہوجس کوخواہش نہیں

ا تاكمة فخ اشاره بكريدكونى كاقعد ندو بكداس نيت سيك في هوك اس بدوت وين وحفوظ ركيس ا

ع نه خهلاکدی اگرکوئی مرد شهوتو مرده مردکوئی کی ذات دم محرم مورت تیم کرادے در نداح پید باتھ بیں کیڑالپیٹ کرتیم کرادے ای طرح مرده مورت کی صورت میں جب وہال کوئی مورت ندہ وااو

ہوتی اور وہ اس لاگن ہوکہ میت کوشس دے سکے تو اس کوشس کا طریقہ سکھا دیں اور میت کے پاس چھوڑ دیں تاکہ شسل دے اور اگر حورت سا ایک اٹرکا ٹابالٹی ہو جوابھی صدشہوت کوئیں پہنچا تو وہی عمل کیا جائے جومر دوں کے حق میں مرکنی اور اس کے ساتھ کا فروعورت بیا ایک لڑکا ٹابالٹی ہو جوابھی صدشہوت کوئیں پہنچا تو وہی عمل کیا جائے جومر دوں کے بلکہ ہاتھ پر کپڑ الیب کر اس کو تیم کرادیں بیزاہدی میں لکھا ہے اگر کوئی کا فرمرا اور ولی اس کا مسلمان ہے تو اس کوشش و سے اور کھنی و سے اور کھنی و سے اور دونی کر سے کی طسلمان ہے تو اس کوشش و سے اور کھنی و و سے اور دونی کر سے کی طسلمان ہے تو اس کوشش و سے اور کھنی اور ایک کپڑے میں لیے اور ایک کپڑے میں لیے اور ایک کپڑے میں لیے اور ایک کپڑ سا کھود سے اور کھن اور قریم سنت کی رعایت تہ کر سے اور قبی اس کور کے نہیں بلکہ ڈوالدے سے ہدا ہے میں لکھا ہے کا فرباپ کا مسلمان بڑا گر مرجا ہے تو کا فرباپ کو اس کو نہیں ہونا تو جم کر اے اس پر نماز پڑھیں کھا ہے کا فرباپ کو اس کو تیم کرا کے اس پر نماز پڑھیں کو اس کی اور کہا کہ خوال میں ہونا تو جم کرا کہا ہوئی تو اس کوشش کی اور دوبار و نماز پڑھیں بین قوام ما او یوسف کے تول ہوجہ ب اس کوشش و کی دوبار و نماز پڑھیں بین تا و کی تا تھا تو اس کو تھا تھی تھا تھی تھا تھی تھا تھی تھا تھی تھا تھی تھا تو تا تو جم کرا تے اس پر نمیں کوشش و کی دوبار و نماز پڑھیں بین تو ان میں تھا تو تا تو جم کرا کہا ہو یوسف کے تول ہوجہ ب اس کوشش و کی فروبار و نماز پڑھیں بین تو تو تا تو تاتو تا تو تا ت

کفن دینے کے بیان میں

کفن دینا فرض کفایہ ہے بیرفتخ القدیریش کھاہے۔مرد کا کفن سنت<sup>ک</sup> ندبند تک اور کفنی اور لیٹنے کی م**یا** درادرو و کفن کہ جس پر کفایت کرنا جائز ہے ووے بنداور لیٹنے کی جادر ہے اور وقت ضرورت کے جس قدرال جائے وی کفن ضرورت ہے بیکٹر عس لکھا ہے بندسرے باؤں تک اور کفنی گرون سے باؤں تک جا در بھی سرے باؤں تک ہوید ہداید عی تکھا ہے کفن عی گر بان اور كلی اور آستنگی ندلگا ئي سيكاني يس لكها بي طاهرروايت كي بهو جب كفن جس ممامين اورفي او كي على بيمتاخرين في عالم على محدوا سطيعامد كوستحس کہائے اور برخلاف اس کی حالت حیات کے شملہ منہ پرد کھدیں یہ جو ہرہ شن لکھا ہے کورے کا گفن سنت کفنی اور تدبنداوراوز عنی اور او پر لیٹنے کی جا درادرسینہ بند ہےاور و وکفن کہ جس پر کفایت کرنا جائز ہے وہ تہ بنداوراو پر لیٹنے کی جا دراوراو زمنی ہے بیکنز میں لکھاہے سيند بند جماتوں سے اف تک بونا جا ہے ریمنی شرح کنز اور تمین می لکھا ہاوراولی بدے کہ بیند بند جماتوں سے رانوں تک بوید جو ہرة العير وش تكھا ہے ميورت كے واسلے دوكيڑ ساور مرد كے واسلے مرف ايك كيڑ سكاكفن دينا مكرد و ب محرضرورت كوفت جائزے بیٹن شرح کنز میں العماہ اور قریب بلوغ لڑ کے کا تھم کفن میں شل بالغ کے ہے اور قریب البلوغ لڑکی کا تھم شل بالغیرورت کے ہے اور کم سے کم کفن جیوٹے لڑکے کا ایک کپڑا ہے اور چیوٹی لڑ کی رکے لئے دو کپڑے جیں تیمینین عمی لکھا ہے اور احتیاطا مختلیکو وہی کفن دیا جائے جو مورت کو دیا جاتا ہے لیکن اس کے گفن میں ریشی اور نسمی اور زعفرانی رنگ کے کپڑے سے اجتماب کریں ریجو ہرة النير وجي لكعاب كفن مردكواب كيزے كا دينا جا بين جيها كه دوحيدين كروزاني زندگي من مجمن كرنكاتا تعااورمورت كوابيادينا جاہے جیے کیڑے مین کروہ این ماں باب کے مرجایا کرتی تھی بیذامدی ش کھا ہاور بروس اور تصب اور توراق کے لئے حربراورر نتی اور کسم کے رنگ اور زعفران کے رنگ کاکفن دینا مضا لکتہیں مرد کے واسطے یہ کروہ ہے اور بہتریہ ہے کہفن کے کیڑے مغید ہوں بینماریش لکھاہے اور پرانا اور نیا کیڑا گفن میں برابر ہے بیجو ہرة العیر ومی لکھاہے مردوں کوجس کیڑے کازندگی میں میشنا ل سنت من كيزول سيذا كدكرت بيرمضا تقريش بهادركتي سيالطحادي تركروه كما بهاور مرسيز ويك بكي اميح واحوط وافتد ب ع عالم ليكن محيط عن سب كي لي محروه كمااورزائدي في اى كواسم كلما بيااش سع بروسم ريشي بيا

جائز ہےاں کا کفن وینا بھی جائز ہےاورزندگی میں جس کا پہننا جائز نہیں اس کا کفن بھی جائز نہیں پیشرح طحاوی میں نکھائے۔ اگر مال بہت ہواور وارث کم ہوں تو کفن سنت ویتا اولی ہے اور اگر اس کے برخلاف ہوتو کفایت اولی ہے بیٹمبیریہ میں لکھا ہاوراگر دارتوں میں کفن وینے میں اختلاف ہو بعضے کہیں دو کیٹروں کا کفن دیا جائے وربیضے کہیں تمن کیٹروں کا تو تمن کیٹروں کا کفن دینا جا سے اس لئے کہ وسنت ہے بیجو ہرة النیر وسی لکھا ہاور کفن بہنائے کا قاعد ویہ ہے کہ مرد کے واسطے اوّل او پر لیٹنے کی جادر بچھائی جائے پھراس پرت بند بچھایا جائے پھراس پر مردہ رکھا جائے اور کفنی بہتائی جائے اور خوشبواس کے سراور داڑھی اور تمام بدن پر لگائی جائے بیرمحیط میں لکھا ہے سب خوشیو میں لگا میں گر مرد کے زعفران اورورس نہ لگا کمیں بیدایشاح میں لکھااور پیشانی اور تاک اور دونوں ہاتھوں اور گفتنوں اور دونوں تدموں بر کا فور نگائیں بھرتہ بند کو ہائیں طرف سے اس پر کیٹیں بھرد اپنی جانب ہے اور او بر کی جاور بھی اس طرح کیپیٹیں بیمچیط میں لکھا ہے اور اگر کفن کھل جانے کا خوف ہوتو کسی چیز ہے بائد ہودیں بیمچیط سرھی میں لکھا ہے تورت و کفن دینے کا قاعد ویہ ہے کہ اوّل اس کے واسطے او پر کی جاور بچھا کیں اور اس پرتہ بند بچھاویں جیسے کہ ہم نے مرد کے واسطے بیان کیا پھراس پرمیت کورتھیں چرکفتی بہنا دیں اوراس کے بالوں کولپٹیل جیسا ہم نے مرو کے واسطے بیان کیا پھرلفنوں کے اوپر چھاتیوں پر سینہ بند با ندهیس میجیط سی لکھا ہے اور مردے کو بہنانے سے سیلے تفن کوطاق مرتبہ خوشبوے بہالیس خواہ ایک مرتبہ یا تمن مرتبہ خواہ یا نج مرتبہ اوراس سے زیادہ نہ کریں بیجنی شرح کنز می لکھا ہے اور میت کوتین وقت خوشبو کی وحوتی ویں روح نکلتے وقت تا کہ بد بودور ہوجائے اور تهلا تے اور کفن بہائے وقت اور اس کے بعد خوشبو کی وحونی نددیں بیٹبین میں لکھا ہے اور محرم ال میں برابر ہے۔ خوشبونگائے اوراس کا منداورسرڈ محکے اور بائدی کو بھی اس طرح خوشبو کی دعونی دی جائے اور کفن کومقد ارسنت تک قرض عظم اور وصیت اورارٹ پرمقدم کیاجائے سے محم اس صورت میں ہے کہ جب اس کے مال سے غیر کاحق متعلق ند ہوجیے کدر بن اور بیجی ہوئی چرجس پر قضرنددیا بواورغلام جس نے کوئی جنایت لینی خطاکی ہو یہ بین میں لکھا ہے اور جس تفس کے پاس کچے مال ند ہواس کا لفن اس پر واجب ہے جس پراس کا نققہ واجب ہے مگرا مام محمد کے قول کے بموجب شوہر پر کفن دینا و جب نہیں اور امام ابو پوسٹ کے قول کے ہم جب شوہر پر کفن دینا واجب ہے اگر چہ جورو مال بھی مجھوڑ ہے اور ای پرفتوی سے بیرفراوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر شوہر مرااور کچھ مال نے چھوڑ اور نی بی اس کی مالدار ہے اس پر گفن ویتابالا جماع واجب تبیں بیمچط میں لکھا ہے اورا گرکوئی ایسا مختص نہیں ہے جس پراس کا ثفقہ دا جب ہوتو گفن اس کو بیت المال ہے دیا جائے اور اگر بیت المال نہ ہوتو مسلمانوں پراس کا کفن دیناوا جب ہے اور اگر عاجز ہوں تو اورلوگوں ہے موال سے سریں بیزاہدی میں لکھا ہے اور عما بید میں ہے کہ اگر میکھی شہوتو اس کونبلا کر گھاس میں لبیٹ کر ونن کردیں اس کی قبر پر تماز پڑھیں بیتا تار غانیہ میں تکھا ہے اور اگر کوئی شخص کسی قوم کی سجد میں مرجائے اور کوئی مخف اس کے کفن کا ا ہمتام کر کے درہم جمع کرے اور اس میں سے نیچ رہے تو اگروہ اس مخص کو بہچا تیا ہوجس کے درہم نیچ رہے تھے تو اس کو پھیردے اور اگر شہجا نما ہوتو کسی دوسر معتاج کے گفن میں صرف کر دے اور بیجی نہ کر سکیو فقیروں کوصد قد کروے بیڈ آوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر کسی کوفن و محروفن کیااوراس کا کفن چوری ہو گیا تو اگروہ تازہ وفن ہوا ہے تو اس کے مال میں ہے اس کورو بارہ کفن ویں اور اگر یال تقسیم ہوگیا ہے تو وارثوں پر کفن دینا واجب ہے قرض خواہوں اور وصیت والوں پر کفن دینا واجب نہیں اور اگر قرض سے پچھ تر کہنہ بچاتو اگر قرض خواہوں نے ابھی قرضہ پر قبضہ کیا ہے تو اوّل کفن دیا جائے اور اگر قبضہ کرلیا ہے تو اس نے پچھنہ پھیرا جائے اور اگر

ا محرم جواحرام کی حالت میں مراد ہے خواہ عمر د کا تصدیر یائے کا ۱۲ ترض مینی ترکہ میں سے گفن دینا سب سے مقدم ہے ا مع خوتی اور بحرالراکن میں مطلقة شوہر پر رکھااور اُس کومرن تعمیر ایا ۱۲ سے سوال ظاہر د سوال بلقدر گفایت ہوگا جیسا در میں اس با فتاوي عالمگيري..... جاد 🛈 کي د اصلوة

اس کا بدن مجڑچکا ہے تو ایک کیڑے میں لیبیٹ دینا کائی ہے اور اگر اس کو کمی درندہ جانور نے کھالیا ہے اور کفن باتی رہ کمیا تو تر کہ میں شامل ہو جائے گا اور اگر اس کو کسی غیر شخص یا اس کو کسی رشند دار نے اسپنے مال سے گفن دیا تھا تو اس کفن دینے والے کی طرف مود کرے گا۔ میں معراج الدراید میں لکھا ہے۔

جمونعي فصل

#### جنازہ اٹھانے کے بیان میں

سنت بيكه جارمرد جنازه المائيس بيشرح نقابيش لكعاب جوشخ المكارم كي تصنيف ب جس وقت بلتك برجناره المائيس تو اس کے جاروں پایوں کو پکڑیں اس طرح سنت وارد ہوئی ہے یہ جو ہرۃ العیر ویش لکھاہے پھر جناز واشحانے میں دو چیزیں ہیں ایک اضل سنت ایک کمال سنت بدہے کہ اس کے جاروں پایوں کو باری باری کڑے اس طورے کہ ہرجانب سے وس قدم مطے اور بیسنت سب مخض ادا كريكتے جي اور كمال سنت بدہے كما شمائے والا اوّل اسكے سرهائے كے دائے پايدكو بكرے بدتا تار فانيد ميں لكھا ہے اور والبنے كا غد معے پر اس كوا تھائے چر يا كئى كے دائے يا يہ كوكا غد مے پر د كھے چر سرھانے كے باكس پايہ كو يا كي كا عد معے پر د كھے چر پائٹتی کے بائیس کا ندھے پرر مجھاور میسنت صرف ایک مخص سے اوا ہوگی میمبین میں لکھا ہے اور پلک کودولکڑیوں میں اس مگرح انتمانا کداس کودو مخص اٹھا کیں ایک سرحانے دوسرایا تھتی ہے مروہ ہے لیکن ضرورت ہوتو جائز ہے مثلا جکہ تھک ہویا اس متم کی کوئی ضرورت ہواور مینگ کو ہاتھ میں کیڑے یا کا تدھے پر دیکھے تو کی مضا لقذیب اور نصف کا تدھے پراور نصف کردن کی جز پر دکھنا کروہ ہے یہ شرح طحاوی میں لکھا ہے اور اسبحانی نے کہاہے کہ دور مے بیتا بچہ یا وہ جس کا دور مے چھوٹ کیا ہے یا اس ہے پچھوڑ یا دہ عمر کا ہوتو اگر وہ مرجائے تو اگر ایک مخص اسکو ہاتھوں پر اٹھائے تو مضا نقہ بیں اور باری باری ہے لوگ اس کو ہاتھوں پر اٹھا ئیں اور اگر سوار ہوکر اس کو ا ہے ہاتھوں پراٹھائے تو بھی مضا کقتریں اوراگر ہڑا ہوتو اس کو جناز و پررٹھیں یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اورمیت کو لے چلتے وقت جلد جلذ چلیں مردوڑی نبیں اور مدجلد چلنے کی بیاب کرمیت کو جناز و پرحرکت نہ ہو یہ بین میں لکھا ہے اور جولوگ میت کے ساتھ ہوں اوراس کے بیچے چلیں بیاضل ہےاور آئے چلنا بھی جائز ہے مگراس ہے دور ہوجا کیں اور سب کا آھے ہونا مکروہ ہے اور میت کے داہے بإؤل نه چليس بيافتخ القدير عن لكعاب اور جناز وكو لے چليل تو سر بائدة كے كريں يمضمرات عن لكھاب - اگر جناز ويزوي يارشته داركسي مشہور ما کے خص کا ہوتو اِس کے ساتھ جانائنل پڑھنے ہے افعل ہے یہ بحرالرائق میں لکھاہے جناز و کے ہمراہ سواری پر جانے میں مجمد مضا نَقَهْ بِين پياده چلنا افضل ہےاورسوار ہوکر جنازہ ہے آئے ہر سنا کروہ ہے بيڈ آوی قاضی خان ميں لکھاہےاور جنازہ کے ساتھ اور میت کے مرین نوحد کرنا اور چیخااور کریبان بھاڑتا مکروہ ہے اور بغیرا واز بلند کے رویے میں کچھ مضا نقیزیں اور مبرانشل ہے بیتا تار خانية ش لكعاب اور جنازه كے ساتھ الكيشمي ميں آگ اور شم نه ہويہ بحرالرائق ميں لكعابي ورتوں كو جنازه كے ساتھ جانانيس جا ہے اورا کر جناز و کے ساتھ نوحہ کرنے والی یا چینے والی عورت ہوتو اس کوئع کریں اور اگر نہ مانے تو جناز و کے ساتھ کے جانے میں پچھ مضا نکتہ تہیں اس واسطے کہ جناز و کے ماتھ جانا سنت ہے اس غیر کی بدعت کی وجہ ہے اس کونہ چھوڑیں اور جناز و کے واسطے کھڑانہ ہوجائے ليكن اس وقت جب اس كے ساتھ جانے كا اراد و بويداليناح من لكھا ہے اور اس طرح اگر حيد كا و ميں بواور جناز و آئے تو بعضوں نے کہاہے کہ زشن پر جناز ہ رکھ دینے سے پہلے اُس کور کھے کر کھڑے نہ ہوجا کیں بھی بھے ہے میدفاوی قامنی خان میں لکھا ہے جولوگ جناز ہ

کے ساتھ جائے ہیں ان کوخاموش رہتا جا ہے اور ذکر اور قر اُت قر آن ہیں آواز بلند کرنا ان کو کروہ ہے اور جب قبر کے پاس زیس پر جناز ہ رکھ دیا جائے تو اس وقت بیٹے جانے ہیں مضا کفٹ ہیں اور جنازہ گردنوں سے اتار نے سے پہلے بیٹھنا کروہ ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے اور انعمل ہے کہ جب تک اس پر مٹی نے الیس تب تک نے جیٹھیں بیٹے طرحتی میں لکھا ہے اور جب نماز کے واسطے جنازہ اتارہ یں تو قبلہ کے عرض میں رکھیں بیتا تار خانہ میں لکھا ہے جنازہ اٹھائے کے لئے استجاجا کر ہے بیڈ قاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ یہا نہمو ہیں۔ فیصل

میت پرنماز پڑھنے کے بیان میں

جناز و کی نماز بر صنافرض کفایہ ہے اگر بعض اس کو اوا کرلیں ایک مخص ہویا جماعت مرو ہویاعورت لے تو باقی نوگوں سے ساقط ہوجائے گا اورا گر کسی نے نماز نہ پڑھی تو سب لوگ گنبگار ہو تھے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے۔ جناز ہ کی نماز صرف امام کی نمازے ادا ہوجاتی ہے اس لئے کہ جنازہ کی نماز میں بھاعت شرط نہیں بینہا یہ سی اکھا ہے۔ شرط جنازہ کی نماز کی بیہے کی میت مسلمان ہواور ا گرنبلا ناممکن ہوتو اس کونبلالیا ہونبلا نا ناممکن نہ ہومثلاً عنسل ہے بہلے اس کو فن کردیا اور بغیر قبر کھووے اس کو نکالناممکن نہیں تو ضرورت کی دجہ سے اس کی قبر پر نماز پڑھنا جائز ہے اور اگر بغیر عسل کے میت نماز پڑھی اور اس کواس طرح فن کردیا تو قبر پر دوبارہ نماز پڑھیں کیونکہ پہلی نماز فاسد ہے بیٹین میں لکھا ہے میں کی جگہ کا پاک ہوتا شرط نہیں میضمرات میں لکھا ہے اور جومسلمان پیدا ہونے کے بعد مرااس پرنماز پڑھیں بچہ ہو بابڑا ہومر دیو یاعورت ہوآ زاد ہو یا غلام ہوگر یاغیوں درا بزنوں پرادراس طرح سنکے اورلوگوں پرنماز تہ ر مس اگر کوئی بچہ بیدا ہوتے وقت مرکباتو اگر نصف سے زیادہ خارج ہوگیا تھا تو اس برنماز بڑھیں اور نصف ہے کم خارج ہوا تھا تو ا ی برنمازنه پڑھیں اوراگر نصف خارج ہوا تھا تو کتاب میں اس کا تھم نہ کورٹبیں ہے اور نصف میت پر جونماز پڑھنے کا تھم اوّل نہ کور ' ہو چکا ہے ای پراس کا قیاس ہوگا یہ بدائع میں لکھا ہے اور اگر دارالحرب میں کوئی لڑ کا کسی مسلمان سیابی کے قیصہ میں آ جائے اور وہیں مرجائے تو بااعتبارای کے قابض کے اس پرنماز پڑھیں گے رہجیط میں لکھا ہے ام ابو پوسٹ نے کہا ہے کہ جو محض کی کا مال لے لے اوراس كے وض من قبل كياجائے تواس برنماز ند براهيں بياليغاج من لكھا ہے اور جو تفس اپنے مال ياپ ميں ہے كى كو مار ۋالے تواس کی اہانت کے لئے اس پر نمازنہ پڑھیں ہیمین میں لکھا ہے اور جو تھی غلطی ہے اپنے آپ کو مار ڈالے مثلاً کمی وخمن کوتلوارے مارنے کے لئے پکڑااور خلطی ہے وہ تکواراے لگ تن اور مرکبا تو اس کوشنل دیں مجاور نماز پر حیس کے بیٹھم بلاخلاف ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اگر کوئی محض عمد آاہے آپ کو مارڈ الے تو امام ابو حذیفہ کے نزویک اس پر نماز پڑھیں گے بہی اصح ہے بیٹیمین عمل کھا ہے۔اور جو محض کی جن میں ہتھیار سے بیا اور طرح قبل کیا جائے۔ جیسے قوداور رجم میں تو اس کو قسل دیں سے اور اس پرنماز پڑھیں سے اور اس کے ساتھ وہی سب معاملہ کریں سے جومسلمان مردوں کے ساتھ کرتے ہیں بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اور امام جس کوسونی وے اس کے حق میں امام ابوطنیقہ کے دوروایتی ہیں ابوسلیمان نے امام ابوطنیقہ سے روایت کی ہے کہاس پرتماز ند پڑھیں بیافاوی قاضی خان میں تکسا ہے میت پر نماز پڑھانے میں اگر سلطان حاضر ہوتو اولی ہے اور اگروہ حاضر نہ ہوتو قاضی اولی ہے پھرامام انحی پھرولی مبی اکثر متون میں لکھا ہے اور حسن نے امام ابوصیفہ ہے روایت کی ہے کہ سب میں بڑا امام بعنی خلیفہ حاضر ہوتو اولی ہے اور اگر وہ حاضر نہ ہوتو امام شركا اولى باوراكروه حاضرت بونو قامني اولى باوراكروه حاضرت بونوصاحب شرط اولى باوراكروه حاضرت بونوامام اولى ب ع مورت حی کرایک اوٹ ی کے پڑھنے سے انر کئی ال سے اس طرح مثلاً محوزت کر مارنا ہوا ا اوراگرده واخر نہ ہوتو قرابت میں جوسب سے زیادہ قریب ہو وادئی ہےائی روایت کواکٹر مشارکے نے افتیار کیا ہے ہیں بارہ اور نہایہ اور مہاری الدرانیا ور قابیہ ہوتا ہے ہیں گھا ہے۔ اولیا کی تر تیب موائی تر تیب عصبات کے ہے جو زیادہ قریب ہو وادئی ہے کی باتھ اس کے خلاف ہے اور انام الا وحفیقہ اور انام الا میس کے خلاف ہے اور آنام الا میس کے خلاف ہے اور آنام الا میس کے خلاف ہے اور تی بی اور آخر ہے کہ سب کا قول ہی ہے ہیٹین میں لکھا ہے اور ہی غیابی اور فی القدر میں لکھا ہے۔ حور توں اور بی ور کی تابید ور فی القدر میں لکھا ہے۔ خور توں اور بی اور آخر ہے کہ میں ہو اور آگر ہوں کا میت کی نماذ میں کوئی تن تیس ہا اور آخر ہے کہ اس کوئٹ ہواور آگر یہ کا رشتہ دار واخر نہ ہوگر اور آگر یہ کا رشتہ دار واخر نہ ہوگر اس کے دار قوار آخر اور آگر یہ کا رشتہ دار واخر نہ ہوگر است کی نماذ میں کوئٹ میں ہو دوشل اپنے خط میں کی غیر کے مقدم کرنے کا حقد میں ہو دوشل اپنے خط میں کوئٹ کر سے اور آگر دوو کی درجہ میں ہو دوشل اپنے خط میں جو بڑا اوہ اولی ہو اور آگر دوو کی درجہ میں کوئٹ کر سے جو بڑا اوہ اولی ہو اور ان دونوں میں سے برایک نے جد اجدا خوص کوئٹ کر کے حوا اور کی کوئٹ میار کر اور ان میں کہ اور ان دونوں میں سے برایک نے جد اجدا خوص کوئٹ ریک کے سوا اور کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی ہو بو اور ان کی اور پار کوئٹ کی بری کوئٹ کی بری ہو کہ ان کوئٹ کی بری میں کہ ایک اور بیا ہوار جی میں نماز کر حالے تو وہ وہ میت باطل کے ایک بری بی نماز کی جات کی کوئٹ کی بری میں کھا ہے اور ان کی نماز پر حالے تو وہ وہ میت باطل کے ایک در بیا ہو اور کی ہو میں کھا ہے اور کی نماز کر حالے تو وہ وہ میت باطل کے ایک در بیات اور بیٹ میں نمان کر حالے تو وہ وہ میت باطل کے ایک در بیات اور بیٹ بی کوئٹ کی نماز کر حالے نمی اور تا ہے بی جامع صفیم میں لکھا ہو برقائی خان کی تصفیف ہے۔ میں کھا ہو اور کی ہو کہ کوئٹ کی بری تر ان کی کہ کوئٹ کی ان کی تو بری کوئٹ کی ہو کہ کوئٹ کی بری بیان کی تو بیا می صفیم میں لکھا ہو کوئٹ کی بری کوئٹ کی کی کوئٹ کوئٹ کی کوئٹ کی

 نماز پڑھنا جائز نہیں بیری یط میں لکھا ہے۔ جوشر طیس اور نمازوں کی ہیں جیسے تق وظلی طہارت اور قبلہ کی طرف متوجہ ہونا اور سرعورت اور نیت بیرسب جناز و کی نماز کی بھی شرطیں ہیں بیدائع میں لکھا ہے ہیں امام اور قوم کو چاہئے کہ نیت کریں اور یوں کہیں کہ میں اللہ کی نباوت کے لئے اس فرض کے اواکر نے کی نبیت کرتا ہوں اور کو بی طرف متوجہ ہوں اور اس امام کے جیجھے ہوں اور اگر امام نے اپنے ول میں بینیت کر لے کہ جناز و کی نماز اواکرتا ہے قوسی ہے اور اگر متعذی یوں کیے کہ اس امام کی افتد اکرتا ہوں تو جائز ہے بیر مشمرات میں بینیت کر لے کہ جناز و کی نماز اواکرتا ہے تو سیجے ہے اور اگر متعذی یوں کیے کہ اس امام کی افتد اکرتا ہوں تو جائز ہے بیر مشمرات میں لکھا ہے اور بیاز و کی نماز کی شرطوں میں سے بیرہ کہ میت صاخر ہو اور رکمی ہوئی ہوا ور نماز پڑھنے والے کے میت ہوتو نماز سیجے نہ ہوگی بینہ رالفائق میں لکھا ہے۔

جن چیزوں سے اور تمازیں فاسد ہوتی ہیں ان سے جنازہ کی تمازیمی فاسد ہوتی ہے مرمورت کے برابر ہونے سے فاسد شمیں ہوتی بیزاہدی بیں مکھاہے جب سات آ دمی جماعت میں ہوں تو تین مغیں کرلیں ایک آ گے ہیڑھے اور تین اس کے پیچے ہوں اور دوان کے چھے ہوں اور ایک ان کے چھے ہو بہا تار خانیہ س کھاہا مام کو جائے کہ میت مورت ہو یا سینہ کے مقابلہ میں کمز اجومیت ک نماز می امام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہی بہتر ہے اور اگر اور جگہ کھڑ اہوتو جائز ہے اور جناز وکی نماز میں جارا تحبیری ہوتی میں اگرایک ان میں ہے چیوز دی تو جائز ندہو کی بیکائی میں لکھا ہے۔اول شروع کی تھیر کیے پھر سیجا تک اللہم آخر تک پڑھے بھر دوسری تحبیر کیے اور نی ٹانٹیز کم دروو پڑھے چر تھیراورمیت اور سب مسلمانوں کی واسطے دعا پڑھے اوراس کے واسطے کوئی و عامقر رنہیں رسول التُدُونَيُنَا عَمَعُولَ عَكُمَ آبُ يه عَامِرُ حَاكِمَ عَلَيْهِمَ اغْفَر لعينا و ميتنا و شاهدنا وغائينا و صغير نا و كبيرنا وذكر نا وانثانا اللهم من احبتيه منا فاحيه على الاسلام ومن توفيه منا فتوفه على الايمان اوراكرميت يجد بوتو امام الوحفيق عصمتول ے کہ بول پڑھے۔المُعمر اجعلہ لنا فرطا اللهم اجعلہ لنا ذخر اوا اجرا الْلهم اجعله لنا شانعا و مشفعاً ریواس وقت ہے جب ان دعاؤں کواچھی طرح نے پڑھ سکے تو جونی دعا جا ہے بڑھے چر چوتی تجبیر کیےاور دوسلام پھیرے چوتی تجبیر کے بعداورسلام سے میلے کوئی و عانبیں ہے بیشر ح جامع صغیر میں تکھا ہے جو قاضی خان کی تصنیف ہاور میں ظاہر ند ہب ہے بیکا فی میں تکھا ہے تجمیر سے سوا اورسب جيزي آستدير هيس ليستمين على الكعاب النافان على قرآن ندير صاور اكر الحدكود عالى سيت يرع فومضا كذنبيل اور قرائت کی نیت سے پڑھے تو جائز نہیں اس واسلے کہ ووکل دعا کا ہے قرائت کانہیں میر محیط سرھی میں لکھا ہے ظاہر روایت کے موجب مہلی عبیر کے سوائعر ہاتھ نہ اٹھائے بیعنی شرح کنزیں لکھا ہے اور امام اور قوم اس بھم میں برابر ہیں بیکا فی میں لکھا ہے اور دونوں سلاموں میں میت کی نبیت نہ کرے بلکہ میلے سلام میں اس مخف کی نبیت کرے جواس کے دانی طرف اور و وسرے سلام میں اس محض کی ثبت کرے جواس کے بائی طرف ہے بیسرائ الوباج میں لکھا ہے اور میں فادی قاضی خان اور ظمیر بیمی لکھا ہے اور اگرا مام بالج تحبيري كمجود مقندي متابعت ندكرب اورامام الوحنيفة سي منفول ب كدو الغبرار ب اورامام كي ساته ملام بجير ، بي اضح ب بیجید سرتسی میں تکھا ہے۔ اگر کوئی مخص آیا اور امام بہلی تکبیر کہدیکا اوربیاس وقت حاضر ندتھا تو انظار کرے جب امام دوسری تحبیر تمیو اس کے ساتھ محبیر کہ کرنماز می شریک ہواور جب امام فارغ ہوتو مسبوق جناز و کے اشخے سے پہلے وہ محبیر کہ لے جواس ے وت ہوگئے ہے بیول امام ابوطنیفہ اور امام محر کا ہے اور اس طرح اگر امام دویا تمن تکبیریں کہ چکا ہے تب بھی بھی تھم ہے یہ

ا تبلی طرف اوّل آکرکعیدی طرف د کھنے بس یا تھی طرف مرکیا تو ہوائی سے ساتھ بھے ہے اورا گرفیلہ مشتبہ ہوا تو تو ہ ع میار افزان سے زیادہ مشوخ میں حق کسا مام زائد کرے تو متعدّی اس کی اجائے نہ کرے ا

ے آ ہے۔ آپستریکن سلام بھی بھی جہمعول ہو گیا ہے اور بعض نے فقا ایک سلامیں جبر جائز رکھااور ورمخار بھی کہا کے طفل و بحثون و معقو وہسلی کے واسطے استفار بندیز سے اقول منع کرنا خلاف ہے لیکن سنت دوسری و عاہم اا

سرائ الوہائ میں لکھاہے اگر کوئی مختص آیا اور امام چار تھبیریں کہہ چکا ہے اور ابھی سلام نہیں بھیرا ہے تو امام ابو حنیف ہے ایک روایت یہ ہے کہ والمام کے ساتھ داخل نہ ہواوراسے ہیں ہے کہ داخل ہواورای پرفتوی ہے مضمرات میں لکھا ہے مجر جناز والمحتے سے پہلے برابر تین تجبیری کہدیے دعاتہ پڑھے پیخلامہ اور فرآوی قامنی خان لکھا ہے اور اگر جناز ہاتھ پراٹھ کیا اور انجی کا ندھوں پرنہیں رکھا کیا تو نظاہرالروایت میں ہے کہمیریں ند کم یے تلمیریہ میں لکھا ہے اورا گرامام کے ساتھ تھا اور غافل ہو گیا اور امام کے ساتھ تکمیرنہ کئی یا نہیت كرد باتعااوراس وجه سي تجبير مين تا خير موكني تو و وتحبير كهد اورفقها كتول كيموجب امام كي دوسري تكبير كاانتظار ندكر اس لئة كدو ونماز كدوا يطيمستند تعاليس بمولد شريك نماز كي مجماجائ كايشرح جامع صغير عن لكعاب جوقاضي خان كي تعنيف باوراكر امام کے ساتھ مہلی بھیر کہدلی اور دوسری اور تیسری نہ کہی تو و ودونو ل تھیریں کہدلے بھرامام کے ساتھ تھیر کیے بیاقاوی قامنی خان میں تکھا ہے اور اگرامام نے تین تکمیروں کے بعد بھول کرسلام پھیردیا توج تھی تکمیر کرسلام پھیرے یا تا تارخانیہ میں لکھا ہے اور اگر بہت ے جنازہ جمع ہوجائیں تو امام کا اختیار ہے کہ اگر جا ہے ہرایک کے واسطے جدا نماز پڑھے اور اگر جا ہے ایک نماز میں سب کی نیت کر کے بیمعراج الدرایہ پی اکھا ہے اوران جنازوں کے دیکھے پی بھی اس کوافقتیار ہے اگر جا ہے تو طول میں ان کی ایک مف بنا لے اور جوافظل ہے اس کے پاس محرا ہو کرنماز پڑھائے اور اگر جا ہے ایک کو بعد ایک کے قبلہ کی طرف رکھے اور تر تب ان جنازوں کی ب نسبت امام کے اس طرح ہوگی جس طرح زندگی میں امام کے پیچے نماز میں ان کی تر تبیب ہوتی ہے ہی افضل افضل ہوگا۔

ا مام سے قریب مردوں کے جنازہ ہوئے گھراڑ کول کے محرضکوں کے مجرعورتوں محرقریب بلوغ از کیوں کے اور اگر مب مرد ہوں تو حسن نے امام ابوصنیفہ سے میدوایت کی ہے کہ جوافضل ہے اور عمر میں زیادہ ہے اس کا جناز وامام کے قریب ہواور اگر غلام اور آزاد جمع ہوں تومشہور بیہ کے ہرحال میں آزاد کومقدم کریں بیٹ القدیر میں لکھا ہے۔ اگر امام ایک جناز و کی نماز کی تکبیر کہہ چکا پھر وومرا جناز وآیا تواس طرح نمازیز هنار ہے اور دوسرے جناز ویراز سرنونمازیز مے اوراگر جناز ور کھے کے بعد امام نے دوسری تجبیر کی اور دونوں جنازوں پرنیت کی تو پہلے جناز ہ کی تھیر ہوگی دوسرے کی تھیرنہ ہوگی اورا کر دوسری تھیرصرف دوسرے جنازے کے نیت کی تووه دوسرے جناز و کی تجمیر ہوگی اور پہلے جناز و کی نماز ہے تکل کیا ہی جب قارغ ہوتو پہلے جناز و کی نماز دوبار و پڑھے بیسراج الوباج عمل الكعاب الرامام كو جنازه كي نماز على حدث بوااوركس فيركومقدم كرديا توجائز باور بهي سيح بيظهيرية عمل الكعاب اكرميت كو نمازے یا عسل سے پہلے دنن کردیاتو تمن دن تک اس کی قبر پر نماز پڑھیں اور سی سے کہ تمن دن کی مقدار واجب نبیس ہے بلکہ جب سك سمج كدمرد \_ كاجهم الجحي نيس بينا تب تك اس برنماز براج بدسراج ش اكعاب اور جنازه برنماز عيد كاه بس اور مكانول ش محمروں میں برابر ہے بیچیط میں لکھا ہے اور نماز جناز ہ کی الی متجد میں جس میں جماعت ہوتی ہو مکروہ <sup>کے</sup> پےخواہ میت اور تو م مجد میں ہوخوا ومیت معجد ے فارج ہواورقوم معجد میں ہویا امام مع بعض قوم کے معجد سے فارج ہواور باقی قوم معجد میں ہویا میت معجد میں ہو اورا مام اورقوم خارج مسجد ہو یکی مختار ہے بیا طاحہ میں لکھا ہور بارش وغیر و کے عدر سے محد میں تماز پڑ صنا مکرو وہیں بیکا فی میں لکھا ہے۔ راستہ میں اور غیرلوگوں کی زمین میں جناز و پڑھتا مروہ ہے بیضمرات میں لکھا ہے لیکن جومبحد کہ جناز و کی نماز کی واسطے بنائی جائے اس میں نماز یا منا کروونیس بیمین میں لکھا ہے اور ما ہے کہ جب تک جناز ویر نماز ندیز حلیں تب تک ندلونی اور بعد نماز ی جنے کے وہن سے پہلے بغیر اوان اہل جنازہ کے نہ لوٹیل اور بعد وہن یغیر اوان لوٹے کا اختیار ہے بیرمحیط میں لکھا ہے۔

ل مرده ب-ابن البرام فيزج وي كدراست بي بي باس شافعيد غيره بي تحفظاف بين با

قبراوردن اورمیت کے ایک مکان ہے دوسرے مکان میں لے جانے کے بیان میں میت کا دفن کرنا فرض کفایہ ہے بیسرائ الوبائ من لکھا ہے اور سنت لحد ہے بینشق بیمچیط سرحی میں لکھا ہے اور لحد اس کو كہتے جيں كي قبر پورى كھودى جائے بھراس كاندر قبلدى طرف كر حاكھودا جائے اوراس بي مرده ركدويا جائے يدي و مرسى ميں لكھا ہے اور وہشل ایک منصف کمرہ کے بنادیا جائے یہ بحرالر اکل جین لکھاہے اور اگر زمین نرم ہوتوشق جی مضا یُقتینیں یہ فآوی قاضی خان عمل تکھا ہے اورش اس کو سمتے ہیں کرشل نہر کے ایک گڑھا وسط قبرین کھودا جائے اور اس سے دونوں طرف میجی اینیش یا اور پچے نگادیں اوراس مسمیت رکھدی جائے اور میست بناوی جائے میسعران الدرابید س اکھا ہے اور میائے کہ قبر کی گہرانی میانہ قد والے وی کے سينتك بواورجس قدرزياده بوو وافضل بييجو برة العيره من العاب درحسن بن زياد ف امام ابوهنيف سدوايت كى بكرطول قبر کا موافق آ دی کے قد کے جاہئے اور عرض اس کا بقدر نسف قد کے جاہئے مضمرات میں لکھا ہے اور چنے امام ابو بکرمحرین الفضل سے روایت ہے کہ ہمارے شہروں میں زمین کی نرمی کی وجہ سے صندوق میں میت کور کھنا جائز ہے اگر کو ہے کا صندوق ہوتو بھی کچے مضا لکتہ نہیں لیکن اس کے اعدمٹی بچھادیں اوراو پر کی جانب جومیت ہے لی ہوئی ہواس پر بھی مٹی نگادیں اور بھی پھی اینیس میت کے دائن اور با کمیں طرف رکھ دیں تا کہ بمز لہ لحد کے ہوجا کمیں کی افیٹیں لحد میں لگانا اگر میت ہے مصل ہوں تو تحروہ ہے ریفاوی قاضی خان میں

لکھا ہے یانی کے بہاؤ کے مکانوں میں فن کرنا مرووے بیافتح القدر میں لکھاہے۔

جوآ دی تیر کے اندر داخل ہو طاق ہول یا جفت ہوں برابر کے بیدکانی ش اکھا ہے اور مستحب یہ ہے کہ وہ اوک تو ی عظم اور اجن اورصالح مول مينا تارخانيين لكعاب اوراس طرح رشة دار غيرمرم الجنبي ساوتي باورا كروه مجى ندمونو اكراجني لوك إسكو قبر میں رحمین تو مضا نقابیں یہ بحرائرائن میں لکھا ہے۔ کوئی عورت قبر میں واخل نہ ہویہ میانسی میں لکھا ہے میت قبلہ کی طرف ہے قبر شن اتاری جائے اور بیاس طرح ہوگا کہ جناز وقیرے قبلے کی طرف رکھا جائے اور اس میت کواشھا کر لھر جس رکھ دیں تو اس کو لینے والے لين وقت قبلدرو موسيك يدفئ القدير عمل الكعاب قبرين ركعيوالابهم الله وعلى ملة رسول الله كيديمتون عن لكعاب قبرين واى كروث يرقبله دولتا ياجائي بيخلاصه من لكعاب اوركفن كي كروكمل دى جائة اوراس يريكي اينش اور زكل بجيائ جائي كي اينش اورلکزی ند بچیائی جائیں عورت کی قبر پر برد و کیا جائے مرد کی قبر پر ند کیا جائے اور اس برمٹی ڈال دی جائے میمتون میں لکھا ہے اور اس میں مضا کھنے بیں کمٹی ہاتھوں سے ڈاکیس یا اوز اروں ہے ڈالیس یا اور جس طرح ممکن ہویہ جو ہرۃ النیر وہس آنھاہے جو ٹی قبر سے نکلی ہے اس سے اور زیاوہ پر حمانا مکروہ ہے ریٹینی شرح کنز میں لکھاہے جولوگ میت کے فن میں حاضر ہیں ان کے واسلے متحب ہے كدد وسبائ دونول المحول سے تين تين لپ مل قبر بر د اليس اور ميت كرس كى طرف سے د اليس اور بهلى مرتبدي منها خلفنا كم يزهيس اور دوسرى مرتبدهم وفيها نعبدكم اورتنيسرى مرتبدي ومنهانخ جكم تارتداخرى يزهيس بيجو برة النير ويس ككعاب رات كودن كرنے مى كچومضا كقة نبيس بيكن بيكام دن من سانى سے ہوگا بيسراج الوباج من لكسا ساور قبركوبان شتركى صورت ايك بالشت او کی بنائی جائے اور چورس ندکی جائے اور نہ کے کی جائے اور اس پر پائی چیزک دیے سے مضا کھ بیس اور قبر پر کوئی محارت بنانا اور بیضنا اور سونا اور اس کو میملانگنا اور اس پر بول و براز کرنا یا معلوم ہوئے گی کوئی علامت مثل کتابت وغیرہ کے بنا نا مگروہ ہے تیجیین میں

برار ہے یعنی پھرتصومت طالق یا جفت کی تیس ہے ۔ او کی بعنی این اعتقادیس کے مسلمان ہول اا

لكعاب اور جب قبرخراب موجائے تو اس وقت اس کوئی ہے لیس دینے میں کوئی مضا كفتہیں بيتا تار خانبه میں لکھا ہے اور میں اصح بادراى يرفتوى بيد جو برا خلاق من ب- اكركوني فخص اي لي تبركمودر محاتو كيم مضا لقديس بلكداجريات كابيتا تارخاني من کھھا ہے کی مخص نے قبر کھودی تھی اورلو کول نے اس میں دوسری میت کے دِن کرنے کااراد ہ کیا تو اگر قبرستان وسیج ہے تو مکرو ہ ہےاور اگر قبرستان تک ہے تو جائز ہے کین جو پہلے مخص نے خرج کیا ہے وہ دیتا پڑے کا پیشمرات میں لکھا ہے۔ صالحین کے قبرستان میں قبن كرنا العيل إادر متحب بدي كرميت كرفن س فارغ موكر قبرك ياس اس قدر بينسيس جتنى دير بن أيك اونث كوذر كرك اس كا حوشت تنتیم کریں اور قرآن پڑھتے رہیں اور میت کے واسطے دعا کرتے رہے یہ جو ہرة النیر ، میں لکھا ہے قبروں میں لکھا ہے قبروں کے باس قرآن پڑھناا مام کی محمد کے فزویک مروونیس اور ہارے مشاکتے نے اس کوا عتبار کیا ہے اور مخاریہ ہے کہ میت کواس سے تقع ہوتا ہے مضمرات میں لکھا ہے قبر پرمسجدو غیرہ بنانا مکروہ ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے جوفعل کہ سنت سے تابت نہیں ہوا ہے اس کوقبر کے پائن کرنا مروہ ہے اور سنت سے قبر کی زیارت اور اس کے پاس کھڑے ہو کر دینا کرنے کے سوا اور پچھے فابت نہیں ہوا ہے یہ بح الراكل من لكها بوء يا تمن مخف ايك قبر من وفن نه كئے جائيں ليكن حاجت كے وقت جائز ہے تو الى حالت ميں مر وكو قبله كي طرف ر محس اوراس کے چھے اڑے کواس کے چھے خام کواس کے جھے ورت کواورایک دوسرے کے ج میں چکوٹی کی آ زکرویں سے عامر حسی عن الكعاب اور اكر دونوں مرد بول تو لحد ميں افعال كومقدم كريں يدمجيط عير الكعاب يقظم اس صورت عن ہے جب دونوں عور تين بول بيتا تارخانيين لكعاب اورجب ميت كل كرمني موجائة اس قبرس او وخص كوفن كرناياس بريميتي كرنايا فمارت بنانا جائز ب ييمين می اکھا ہے اور قلیل اور میت کے لئے متحب یہ ہے کہ جس جگہ مراہ ای جگہ والوں کے قبرستان میں فن کریں اگر وفن سے پہلے ایک مل یا دومیل اے لے جا کیں تو مضا کفتر ہیں بیا طاصہ میں لکھا ہے اس طرح اگر کوئی مختص اپنے وطن کے سوا دوسرے شہر میں مرے تو و ہیں اس کوچیوز دینامتحب ہے اور اگر دوسرے شہر کو لے جائیں تو سیجھ مضا کقہبیں فن کے بعد مردے کوقبرے تکالنانہ جا ہے کیکن اسمورت می کدر من فصب کی ہو یا اور کوئی بطور شغدے اس کو لے لے بیڈنا دی قاضی خان می اکھا ہے

اگر غیر کی زخین عمی بغیرا جازت مالک کی سی میت کو ڈن کردیں تو مالک کو اختیار ہے کہ اگر چاہتو میت کے نگالنے کا تھم
کرے اور اگر چاہتے تو زبین کو برا ہر کر کے اس پر پہلی کرلے یہ تجنیس میں کھا ہے اگر میت کو قبلہ کی طرف کوئیں لٹا یا با کمی طرف لٹا یا با کمی اینٹیں بچھائی ہیں مٹی ٹیس بھائی ہیں مٹی ٹیس کے بالی کرسنت کے تم وجب میت کو لٹا ویس تیمین میں کھا ہے اگر قبر کے اندر کے بچھ مال رو کمیا اور مٹی ڈالے کے بعد معلوم ہوا تو قبر کو کھودیں کے یہ قاوی قاضی خان میں کھا ہے فقہانے کہا ہے کہ اگر مال ایک در ہم کا ہوتو بھی بھی تھم ہے یہ برالرائق میں کھیا ہے تیم اس کی خان میں کھیا ہے تمار سے نزد کے قبر سٹال کی میں کھیا ہے تمار سے نزد کے قبر سٹال کی میں کھیا ہے تمار سے نزد کے قبر سٹال کی میں کھیا ہے تمار سے نزد کے قبر سٹال کی میں کھیا ہے تمار سے نزد کی قبر سٹال کی کہ کہا تھو تھیں میں مران الو بائ میں لکھیا ہے۔

اورای کے میل تھیں ہیں بید سنتے صاحب مصیبت کے لئے تعزیت کرنامتحب بے بیظ ہیریہ بھی لکھا ہے اور حسن بن زیاد فردان کی آخر بت کرنامتحب بے بیظ ہیریہ بھی لکھا ہے اور حسن بن زیاد فردان کی آخر بت کرنائیں جا ہے بید مضمرات بھی لکھا ہے تعزیت کا امام محد آئے دشارہ ہے کہ جب المل میت کو ایک بارتفزیت کر دی آخر بت کا امام محد آئے داراند تعالی الم میکن سوائے تبرستان کے محر می قرآن پڑھ کر آؤاب پہنچانے سے تفع ہوتا ہے اس سے سکل آئے سنجھ اس کے بیک اگر مورت کے بیدند بھی پی پھن ممیااور ماں میروت کا خوف ہوائیں اگر مرمی او کلاے کر کے نکالنا جا تزہورت کے ایک اور اللہ بھی تا اس میروت کا خوف ہوائیں اگر مرمی او کلاے کر کے نکالنا جا تزہورت کے درشیں ہا

## فتاوي عالمگيري ..... جلد 🛈 کتاب الصلوة

وقت موت کے وقت سے تین دن تک ہے اور اس کے بعد مکر وہ ہے لیکن اگر تعزیت کرنے والا جس مخص کوتعزیت کرتے ہیں منائب ہو تو کچومضا نقینیں ڈن کے پہلے تعزیت کرنے ہے ڈن کے بعد تعزیت کرٹا اولی ہے بیٹھماس دفت ہے جب اہل معیبت اس مدمه ے بے قرار منہ ہوں اور اگر ایسی حالت ہوتو وٹن ہے پہلے تعزیت کریں اور مستحب یہ ہے کہ میت کے سب ا قارب کوتعزیت کرے بزے ہول یا چھوٹے مرد ہوں یاعورت کیکن آگر عورت جوان ہوتو صرف محرم لوگ اس کی تعزیت کریں بیسراج الو باج میں لکھا ہے اور مستحب ہےکہ جس کوتنز بہت کرے اس ہے ہوں کے غفر الله تعالی لمیشك وتجاوزعنه و تغمین برحمة ورزقك الصبر علی مصيبته واجوك كلى موته يمضمرات من تقل كيا إورسب عيم مرسول الدم المنظيم كي تعريت إوروه يد يكدان الله مااعد وله مااعطي و كل شنى عنده باجل مسمى اورا كركا قركى تعزيت مسلمان كودية تويول كيماعظم الله اجرك والعسن عزاك اور الرسلمان كي تعزيت كافركود من تويوس كي احسن الله عز اك وغفر الميتك اوريون ند كي كداعظم الله اجرك اورا كركا فركي تعزيت كافركود من ويول كيا خلف الفدعليك ولانقص عدوك ريسران الوبائ عن الكعاب اورمضا كقنين بكرامل معيبت كي كمرجى يا مجد على تين دن تك بينصر بين اورلوگ ان كے پائ تعزيمت كوآتے رہيں اور كمر كے درواز ورپينسنا كروو ہے تيم كے شہروں ميں جو فرش بچھاتے ہیں دائے میں کھڑے رہتے ہیں وہ بہت بری بات ہے یظمیر یہ میں لکھا ہے اور فزالت الفتاوی میں ہے کہ مصیبت میں تمن روزتك بينعنا ررخصت ہےاور چيوڑياس كااحسن بيمعراج الدراية ش كلماہےاور بلندا ّواز ہےنو حد للے كرنا جائز نبيں اور دقت قلب کے ساتھ رونے میں مضا لقد بین اور مردوں کے واسطے تعزیت کی وجہ سے سیا وآباس پہننا اور کپڑے میاز نا مکروہ ہے تورتوں کو سیاہ كيڑے يہننے ميں مضا كفترين كيكن رخساروں اور ہاتھوں كوسيا وكرنا اور كريبان مجاڑنا اور مندكونو چنا اور بال ا كھاڑنا اور مريز خاك ذالتا اور رائیں اور سینہ پیٹا اور قبروں آگ جلانا جاہلیت کی رسموں میں سے ہاور باطل اور قس ہے مضمرات میں لکھا ہے اور اہل میت کے واسط كعانا تياركر في معل تقنيس يتبيين من كعاب اورائل ميت كوتيسر دون فيافت كرنا جائز يس بينا تارخاني مي كعاب . مانویہ فصل

شہید کے بیان میں

مسلح یاشبہ کی وجہ ہے ساقط ہو کیا بیعنی شرح کنز میں لکھا ہے اور اگر کوئی مختص اپنی جان یا مال یامسلمانوں یا ذمیوں کی بچائے میں قتل ہوا خواہ کی آلہ سے تقی ہو یالو ہے یا بھر یالکڑی سے وہ مہیدے بیری استریسی میں کھا ہے اور اگر مسلمان کشتی میں ہوں اور دشمن نے ان برآ ك بيكي اوروه جل كن ياده آمك دوسرى تشتى بس بينجي اوراس تشتى مين بمي مسلمان تصوه بمي جل محيئة كل شبيد بوتي بيزخلاصه عمرانکھا ہے۔شہید کا تھم میہ ہے کہاس کونسل شددیں اور اس پرنماز پڑھیں میں بھیا سرحسی میں نکھا ہے اور ای خون اور کپڑوں میں وفن کردیا جائے بیکانی میں تکھا ہے اور اگر شہید کے کیڑوں میں نجاست کی ہوتو اس کو دھولیں بیٹ ابید میں تکھا ہے اور جو چیزیں کہ جن سے تمن ے بیس ایس کے بدن سے نکال لیس جیے ہتھیا راور پوشین اور زر واور روئی وار کیزے اور موزے اور ٹوبی اور بانجام امام مرت سير كيسوااوركس كماب من يا عبامه كا ذكرنيس كيا اور شيخ ابوجعفر مندواني كاريقول بكر بهتر بدي كه يا عبامه والأجائ أوربهت ے مشاکتے نے ای تول ہے موافقت کی ہے بیچید میں لکھا ہے۔ اگر کیڑے تم موں تو برد حاکر کفن پورا کردیا جائے اور اگر كفن سنت سے زیادہ ہوں تو تم کردیے جائیں بیکانی میں لکھا ہے اور شہدی کے خوشبواس طرح لگائی جائے جیسے اور مردہ کو لگائی جاتی ہے یہ برا لرائق جن لکھا ہے اور اگر و وجب ہویالز کا ہویا مجنون ہوتو امام ابو حنیفہ کے نز ویک اس کوشسل بھی ویں پیمبین جس لکھا ہے اور اس طرح اگرجيش يا نفاس والي مورت مل بهواور و ها هر بهوچکي بهواورخون بند بوچکا موتو بھي مخسل ديں اورا گرخون بند نه بهوا بوتو بھي جو يکھ نظراً تا ہے! کروہ چین ہونے کے قابل ہے تو اسمے یہ ہے کیسل ویں پر کانی میں لکھا ہے لین اگر ایک یا دو دن خون ویکھا تھا پر قتل ہوگئ کو بالا جماع عسل ندویں مینٹی شرح ہدا یہ بھی کھھا ہے اور مرتث کو یعنی جو خص کہ بچھے زید ورہنے کی وجہ ہے شہاوت کے تھم ہے جدا ہو گیا عشل دیں مثلاً کچھکمایا بیایا سویایا دواکی یامعرکہ ہے اس کوزند واضالائے کیکن اگر مقل ہے اس واسطے افعالائے کہ اس کو تھوڑے نہ روندیں تو میکم نیس ہے اور اگر کسی سائبان یا خیمہ میں جگہ ٹی اتی دیر تک زندہ رہا کہ ایک نماز کا وفت گذر کیا اور اس سے ہوش درست تفتوده مرتث ب يدايدين لكعاب اوريمي عم ال صورت بن بكدوه كمخ يدوفروخت كر يابهت ي بالتي كرب اوريظم اس وقت ہے کہ جب بیاموراوالی کے تمام مونے کے بعد پائے جائیں اور اگراوائی کے تمام مونے سے پہلے بیا تم پائی جائی مرحث ند ہوگا تیمین میں لکھا ہے اور اگر اس نے کس دنیاوی امری دصیت کی یا شہر میں قبل ہوا اور بید معلوم ہوا کدو ودهاوا سے بطورظلم کے قل ہوا ہے تو اس کو سل دیں میں عنی شرح کنزیں لکھا ہے اور اس طرح اگرائی جکدے کھڑا ہوایا اپنی جکد بدل تو بھی مجل عظم ہے یہ خلاصہ بن الکھا ہے اور اگر کسی مشرک کا جانور جھوٹا اور اس پر کوئی سوار نیس ہے اور اس نے کسی مسلمان کوروندہ الا یا مسلمان نے مٹرکوں کی طرف تیر پھیکا اور و مکسی مسلمان کولگ کیا یا مسلمان کا تھوڑ امٹرک کے تھوڑے کی وجے سے بھا گا اور مسلمان کوکرا دیایا مسلمان ہما کے اور کفار نے ان کوآگ یا خندق کی طرف جانے پر مجبور کرو بایا مسلمانوں نے اپنے کرد کا منتے بچھائے تھے اوراس پر چلنے ے مرمحے تو ان سب صورتوں میں مخسل دیا جائے گا امام ابو پوسٹ کا اس میں خلاف ہے میرمجیڈ سرحس میں لکھا ہے اور اگر مسلمان کے محموزے نے لڑائی کے وقت محوکر کھا کرمسلمان کوگراد یا اور قل کر دیا تو امام ابوطنیفٹہ کے نز دیکے قسل دیا جائے گا ادرا کرمسلما نوں ک جانوروں نے مشرکین کے جندے دیکھے اوراس وجدے کئی جانور بھا گااور مشرکین نے اس کوئیس بھایا تھااورائے سوارکوگرادیا توامام ابومنينة اورابام مخة كيزويك فسل دياجائ كاوراس طرح الرمشركين كي شهرم تحصور بوكة اورمسلمان اس شهري شهريناه كي ديوار یر چڑھ میں اور کمٹی کا یاؤں بیسل میا اور کر کرمر میا تو امام ابو صنیعنہ اور امام محرّ کے نز دیک منسل دیا جائے گا اور اس طرح آگر مسلمان بھاتے اور کسی مسلمان کے جانور نے کسی مسلمان کوروند ڈالا اوراس کا مالک اس پرسوار یا چھیے ہانگیا تھا یا آھے ہے تھنچیا تھا تو عسل ویں گے اور اس طرح اگر مسلمانوں نے کسی دیوار میں سوراخ کیا اور اس وجہ ہے وہ ویوار آن پر گرگئی تو بھی منسل دیں سے الا جنوا یا ابا ہو۔ ف میر پیر شر الکھا ہے اور میں تھم ہے اس صورت میں کہ دشمن برجملہ کیا اور اپنے محوزے سے گرشیا یہ بدائع میں اکسا ہے اور اگر دونو ل فریق کا سامنا ہوا تھااورلا انی نہ ہوئی تھی تو امرکوئی مردہ بل میا تو اس کوھسل دیں سے کیکین اگر بیمعلوم ہو کہ وہ ہے ہے بطور تھلم مارا ممیا ہمی تو تحسل نددیکے بیٹا تار قائیے بی انگھا ہے اورا کر معرکہ بیں کوئی مرا ہوا الا اوراس پر کوئی کل کی نشان نہ تھی مثلاً زخم بیا گلا کھو نے بیا مترب یا خون انگلے کا نشان نہ تھا تو وہ شہید نہ ہوگا اوراس طرح اگرخون ایسی طرف سے نکا کہ بدوں کسی اندورٹی آفت بیاری کے اس طرف سے نکا ہے جسے ناک اور ذکر اور دو بر باہر کی طرف سے خون اثر کرمنہ سے بہاتو بھی بھی تھم ہے یہ بدائیے بیس لکھا ہے اور اصل اس بیس یہ ہر جو مخص ال ترب کہ جو محص ال ترب کی بیا جوں کی لڑائی میں اس طرح مقتول ہوا کہ وقتم نے نہ اسکوئی کیا یا سب اسکوئی کا تعلق کا تعلق وقتم ہواتو وہ شہید نہ ہوگا ہو ہے جہا ہی تکھا ہے۔ هم بید ہوگا اور جو تحص اس طرح مقتول ہوا کہ اسکوئی کی دشمن کی طرف نبیت تھی ہے تو وہ شہید نہ ہوگا ہو جہا جس تکھا ہے۔ فرید ہوگا اور جو تحص اس طرح مقتول ہوا کہ اسکوئی کی طرف نبیت تھی ہے تو وہ شہید نہ ہوگا ہو جہا جس تکھا ہے۔ ا

مجدوں میں بیمنظرایے ہیں کہ جو کلیہ قاعدوں کے بموجب مقرر بوئے ہیں مجلدان کے بیاب کیمجد واگراہے کل میں ادا ہوتو بغیر نبیت کے ادا ہوجاتا ہے اور جب اپنے کل ہے نوت ہوجائے تو بغیر نبیت کے بیج نہیں ہوتا اور بحدہ پر اپنے کل ہے نوت ہوجائے كاعكم اس وقت بوتائے جب اس بجدو میں اور اس مے كل میں آیك بورى ركعت كافعل موجائے اور مخملہ ان سے يہ ہے كہ اگر بيشك ہوكدركعت جيوني يا سجده جيمونا بيتو دونوں كواد اكر سے تاكہ جو يحقيجهونا بيد باليقين ادا موجائے اور سجده كوركعت برمقدم كرے اور اكر رکعت کوجد و پر مقدم کیاتو نماز قاسد موجائے گی اور مجمله ان کے بہ ہے کدا گرسی چیز میں بیشک ہوکہ و وواجب ہے یا بدعت تو احتیاطاً اس کوادا کرے اور اگر بیٹک ہوکدوہ سنت ہے یا بدعت تو جھوڑ و سے اور مجملہ ان کے میہ ہے کہ اس بات برخور کرے کہ جس قدر ا مجد ب چھوٹے بیں اور جس قدر اوا ہوئے بیں ان بی کم کونے بیں اور انہیں سے اعتبار کرے اس واسطے کہ کم سے اعتبار کرنے میں آسانی ہوتی ہے بیعید سرحی اور طبیر بدیس لکھا ہے کمی محص نے فجر کی نماز برجی اور اخر نماز می سلام سے پہلے یا سلام کے بعد یاد آیا کداس ہے ایک بحدہ چھوٹ گیا ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس بحدہ کوکر نے بھرتشہد پڑھے اور سلام بھیرے اور سہو کا سجدہ کر سے پس اگرمعلوم ہوکہ پہلی رکھت کا مجدہ چھوٹا تھا اور غالب ممان مہی ہوتو قضا کی نیت کر نے اور اگر بینہ معلوم ہوکہ پہلی یا دوسری رکعت کا ہے اور غالب كمان ے كمى طرف كور جي نيس و يسكنا تو بھى يبى علم باور اگرمعلوم موكد دوسرى ركعت كا بجده بوق قضاكى نيت ند كرے اور اگريدياد آيا كماس سے دو كورے جوئے بين و اگريد جانا ہے كدو ود و كورك وں من چھوٹے بين يااخيركى ركعت ے چھوٹے بی تو واجب ہے کہ دو تجدے کرے اور تشہد پڑھے اور سلام بھیرے بھر سمو کا بجدہ کرے اور اگر بدجا تا ہے کہ دونوں عجدے پہلی رکعت سے چھوٹے ہیں تو اس پر واجب ہے کہ ایک رکعت بڑھے اور اگر بیند معلوم ہو کہ کس طرح چھوٹے ہیں تو دو تجدے کر لے اور پہلی رکھت کے دوسجد ہے تھنا کرنے کی نبیت کرے پھر ایک رکھت پڑھے اور جو تھی دوسرے رکوع ہی ملاتو اس کوبیہ رکعت ندهی اس واسطے کے دونوں مجدے پہلی رکعت سے ملنے والے بین بیٹھم ایک روایت کے بموجب ہے اور ایک روایت بیہ ہے کہ دونوں سجدے دوسرے رکوع سے ملتے میں ہیں اس روایت کے ہموجب اس کورکعت ال جائے گی اور اگر بیمعلوم میں ہے کہ دونوں رکعتوں مں سے کوئی رکعت کے بحدے چھوٹے ہیں تو اوّل دو بحدے کر ساورتشد پڑھے اور سفام شہم برے بھر کھڑا ہوجائے اورا بک رکعت را معاورتشدر معاورسلام پھير ماور موكا مجده كرے اور اگريادة جائے كماس سے تمن مجد سے تيو نے بيل تو ايك مجده كرے اور ایک رکعت بر سے محرتشد بر سے اور تعنائی نیت مجدوش نہ کرے اور اگریدیا واٹے کداس سے جار مجدے جبو لے ہیں تو وجد سے كرے اور وہ ايك روايت كے بموجب بہلے ركوع سے كميس كے اور دوسرى روايت كے بموجب دوسرے ركوع سے ليس مے اور ايك رکعت اور پڑھے بیخلاصہ میں لکھاہے۔اگر مغرب کی تماز پڑھی اورایک بجدہ چپوٹ کیا تو مجدہ کرلے اورائے او پر جوواجب ہاس کی نیت کرے اور تشہد رہ مے اور سلام چھیروے اور سہو کے دو تجدے کرلے اگر مغرب کی نمازے دو تجدے چھوٹے اور مینیس معلوم كدونوں ركعتوں سے جھونے بيں يا ايك ركعت سے جھونے بيں تو اپني رائے لگائے۔

ل الله حرب وه كافر جن الحرائي كي جائية المراج بافي و مسلمان جوامام وقت عدة ماده فساد موكر فحال كريم ال

الحركم كالمرف اس كى رائے ته ليكي واحتياط برعمل كر سادر دوسجد الركر ساوران دونوں ميں سے اپنے او برجو واجب ہے اسکی نیت کرے یا قضا کی نیت کرے اور اسکے بعد تشہد پڑھے پھرا یک دکھت اور پڑھے پھر تشہد پڑھے اور سلام پھیر دے پھر سہو کے دو سجدے کریے پھرتشید پڑھے اور ملام بھیردے اور اگر بھن تجدے چھوٹے ہیں تو بھی اس طرح جیسے ہم میان کریکے ہیں ابنی رائے لگادے اور اگر کی طرف اس کی رائے نہ ملک تو تمن محد ۔ کر لے اور اس کے بعد تعوزی دیر بیٹے رید بیٹمنا واجب ہے اگر نہ بیٹما تو نماز فاسد ہوجائے گی چرکھڑا ہوجائے اورایک رکعت پر جے چرتشہد پر سے اور سلام چیرے اور سلام کے بعد سہو کے دو تحیدے کرے اور اگر جار بجدے چھوٹے اور بیمعلوم نہ ہوا کہ مس طرح چھوٹے ہیں دور کعتوں سے چھوٹے ہیں یا تمن سے تو دو بجدے کرے اور اسکے بعد تعوزی در بیٹے مد بینسنا واجب ہے پھر کھڑا ہوا درایک رکعت بڑسے اورتشد بڑسے پھر دوسری رکعت بڑسے اورتشد بڑسے اورسلام مجيرے اورسمد كے دو بحرے كرے اور اگر يا في بحدے چھوٹے إلى ليك بحد وجوادا بوائے اسكے ساتھ ايك بحد و اور ملا دے تو رکعت بوری جوجا لیکی بحرایک رکعت بز معے اور تشهد بز سے بحرتیسری رکعت بز سے اور تشہد بز سعے بحرسوے وا تجدے کرے شخ الاسلام معروف بخوابرزاده نے کہاہے کہ بیکم اس وقت ہے کہ جب اس مجدوقی بینیت کرلی کہ برایک عجدوای رکعت کا ہے جس میں مجد و کرتا ہوں تا کداس دکوع سے ل نہ جائے جواس رکعت کے بعدادا کرے کا لیکن اگر مطلقاً مجد و کرلیا اور نبیت ندکی تو تماز فاسد ہوجائے کی اور جاررکعتوں کی نماز کاوی عظم ہے جوالک یادویا تین جدے چھوڑنے کی صورت میں دویا تین رکعت والی نماز کا تقم ہوتا ے بیٹھیریدی الکھا ہا ورا کر جارجدیدے چیوز ے اور میں معلوم کد کس طرح جیوزے تو جارجدے کرے اور تعوزی دی میضے بیشنا واجب باكرند بيفاتو نماز فاسد موجائل محرايك ركعت يزحماور قدر وكراورتشديز هي محركمز اموجائ اوردوسرى ركعت اور تشيد پر معاورسلام پيرے اور مهر كے دو مجدے كرے اور اگر يا جي مجدے جوزے تو تين مجدے كرے اور اسكے بعد نہ يہنے اور پھر دور تعتیں پڑھے اور احتیاطان دونویں کے درمیان میں تعدہ کرے اور اگر چومجدے چھوڑے تو دو بجدے کرے پھر تعدہ نہ کرے پھر وورلعتیں بڑھے فقہانے کہا ہے کہ چھم اس وقت ہے کہ جب اس ایک مجدے میں ای رکعت کی نیت ہے جس میں و وجد و کیا ہے اور اگر بغیرنیت کے بحول کروہ بجدہ کرلیا ہے چریاد آیا تو دو بحدے کرے اور ان میں سے ایک میں ایسے او پر بجدہ واجیب کی نیت کرے تاك ايك بجده بيلى دكعت سيل جائے أور دوسرادوسرى دكعت سيس دولوں ركعتيں اداموجا كيل كي جرجب تمن ركعتيں يز مدانة تمن میں ہے دوسری رکعیت کے بعد قصدہ کرے پھر چوتھی رکعت بڑھ لے لا اس کی نماز جائز ہو جائے گی اور اگر آٹھ بحدے میوزے تو دو بحدے کرے اور تین رکھتیں بڑھے اور اگر جرکی تماز میں تین رکھتیں بڑھ لیں اور دوسری رکھت کے بعد قعد و نیس کیا یا قعد و کیا اور ا کیے بحدہ مجبور ویااور بیٹین معلوم کے کو گرچہوڑ اے تو نمازاس کی فاسد ہوجائے گی اور اگر دو بحدے چپوزے تواس میں دو تول ہیں اور المتح بدے کہ نماز فاسد ہوجائے کی اور اگر تین عبدے چھوڑ ہے جس بھی تھم ہے اور اگر بار تحدے چھوڑے و نماز فاسد نہ ہوگی اور دو تجد کے کرے محرفند وکر مے محرایک رکعت پڑھے اور اگر ظہر کی نماز کی پانچ رکھتیں پڑھیں اور ایک بجد وجھوڑ دیاتو نماز فاسید ہوگی اور اصح تول کے بموجب میں تھم ہے کداگر دو بحدے چیوزے یا تمن یا جاریا یا تج بچدے چیوزے تو بھی بھی تھم ہے اور اگر چید تجدے چھوڑے تو نماز فاسد ہو جائے کی اور ووسورت ہوگی جسے کہ ظہری نیاز میں جارر کعتیں پڑھیں اور جار بحدے چھوڑ ویے جیسا كاول بيان بوچكا باوراكر مات بحديث جيوز دے تو نماز فاسد فيري اور تمن بحد كرے اور دوركفتيس يز معاور اكرا تھ تجدے چھوڑے تو دو بجدے کرے اور تین رکھتیں پڑھے یہ بچیط سڑھی جس لکھا ہے اور اگر نو بجدے چھوڑے تو ایک بجدہ کرے پھر ایک رکعت پڑھے پھر قعد ہ کرے اور بیقعد وسنت ہے پھر دو رکعتیں پڑھے اور قعد ہ کرے پیقعد ہ واجب ہے اور اگر دس تجدے چوز من دو جدے کرے چرتین رکھیں پڑھے اور سوکا مجدو کرے یظمیر بیش کھا ہے اور اگر مفرب کی جار رکھیں پڑھیں آو نماز فاسد ہوجائے کی اور اگر دو تجدے چھوڑ دیاتے اس می دوتول بی اور اس طرح اگر تین یا جار تجدیدے چھوڑ نے تو بھی بھی صورت ہے اور اکر با کچ سچدے چھوڑ ہے تو تماز فاسد نہ ہوگی اور تمن مجدے کر لے اور ایک رکعت پڑھے اور اگر چہ مجد ہے چھوڑے تو ووجدے كرے اوردور كنتيں برجے ميے كم عرب كى تين ركوتيں برجے كى صورت ميں تھم تھا اوردو كجدے كرے ميريدا سرحى مي اكسا ہے۔

# كتاب الزكوة

اس من آخدالااب بي

بهرلانات

زكوة كي تفيير ال كے علم اور شرا ئط ميں

مثلاً ذکوۃ میں دینے کے لئے کی درہم وکیل کو ساوراہمی اس نے فقیروں کوئیں ویکے تھے کہ تھم کرنے والے نے ان کو اپنی تذریعی دینے کی نیت کر لی تو وہ ثذر سے ادا ہو نظے بیمراج الوہاج میں لکھا ہے اوراگر یوں کہا کہ اگر میں اس کھر میں داخل ہوا تو القد کے واسطے اپنے ذمہ بیو اجب کرتا ہم ہوں کہ بیمو درہم صدقہ دونگا پھراس مکان میں داخل ہوا اور داخل ہوتے وقت بیزیت کی کہ وصودرہم ذکوۃ میں دتیا ہوں تو زکوۃ سے نہ ہونگے بیمی طرحت میں لکھا ہے اگر کس کے پاس کسی کی امانت رکھی تھی اور وہ الف ہوگی اور ادان ہوتا وراس کا مالک فقیر تھا اور اس کے جھڑے کا ارادہ رکھتا تھا اور اس نے اس امانت کی قیمت اس کوزکوۃ کی نیت سے دی تو زکوۃ ادان

ا باتی بھارے زمان بھی متاخرین نے فقی فی دیا کہ ان کو بھی ویتا جائزے والد تعالی اعلم اور بہتری کی کوئی فقیر لے کر اُن کو بہد کردے اور ا علی واجب اقول تر بریس اوائے ہے ہے کے سرت کو اجب کا لفظ کہا جائے بہرے او پرے یامیرے قسے اور یا تنداس کے والنداعم ا ہوگی ہے قاوی قاضی خان کی قصل اوائے زکو ہیں تھا ہے اور پھر کہ کے مال بغیر نیت کے فقیر کو دیدیا اس کے بعد اس کوز کو ہیں دینے گو۔

نیت کرلی تو اگروہ مال فقیر کے ہاتھ میں قائم ہے تو جائز ہے درنہ جائز نہیں ہے بید معران الدراب اور زاہدی اور بحرائرا کن اور پینی شرح ہوا یہ بھی تھا ہے ایک فیر کے مال ہے ای شخص کی طرف ہے زکو ہو دیدی اس کے بعد مالک نے اجازے دی تو اگر مال فقیر کے ہاتھ میں قائم تھا تو جائز ہے درنہ جائز تین بہر جید میں کھا ہے جس شخص نے اپنا کل مال صدقہ کر دیا اور زکو ہی کہ نیت نہ کی تو زکو ہی کا فرض اس کے ذمہ سے ساقط ہو گیا اور بی تھی بطور استحمان کے ہے بیزاہدی میں کھا ہے خوا وہ وہ ال دیج وقت اس نے صدقہ نظل کی نیت کی ہے یا کوئی نیت نہ کی ہوا ور اگر سارا مال اپنا کی فقیر کو دیدیا اور اس نے دینے میں نیت نذریا کی اور داجب کی تو جس جس سے نیت کی ہے اور ایک اور داجس کی در باتی ہو سرف اس قدر مال کی جس جس سے نیت کی ہے اور بھی اشر ہوگی اور ایک اشرب ہو تھا ہوگی ہے ہوں ہوگی اور اگر تھوڑا اسامال فقیر کو دیدیا تو صرف اس قدر مال کی بخر ایس کے ذمہ باتی رہے گی اور اگر تھوڑا اسامال فقیر کو دیدیا تو صرف اس قدر می اشرب ہو تھا ہوگی ہے تھی نہ کی معاہم کی تو سے نام بھی تھی رقر ش تھا اور وہ اس کو معاف کر دیا تو اس سے اسے کی ذکو ہو ساقط ہوگی۔

خواہ اس معاف کرنے میں زکوۃ کی نیت کی ہویان کی ہواس لئے کہوہ بمنولہ ہلاک کے ہے اور اگر تموز اسا قرض معاف کیا تو مرف اس قدر کی زکوة ساقط موجائے کی جیما کہ م بہلے بیان کر بچکے ہیں اور باتی کی زکوة ساقط ند ہوگی اگر چداس کے دیے ہی باتی کی زکو ہو سے کی نیت کی ہومیمین میں تکھاہے۔ اور اگر و چھس جس برقرض بے فی ہواورو وقرض اس کوسال تمام ہونے کے بعد ببدكردياتو جامع كى روايت كيمو جب مقدارزكوة كاضامن بوكااوريبي اسح بيديدا سرحى بس كلعاب اوراكرسي فقيركوبيظم كيا کردوسر مے تھی پر جومیر اقرضہ ہے وہ وصول کرے اور اس میں نیت اس مال کے زگوۃ کی کی جواسکے پاس ہے تو جائز ہے یہ بحرالرائق ھی لکھا ہے اگر کسی فقیر کو اپنا قرض ہد کردیا اور اس سے دوسرے قرض کے زکو ق کی نیت کی جواس کا کسی اور فض پر ہے یا اس مال کے ز کو ہ کی تیت کی جواس کے پاس ہے و جا ترجیس بیکائی عمل محما ہے اور نعذو بنا نفتد اور قرض کی ذکو ہ سے جا تر ہے اور قرض لگا و جا نفتد کی زكوة ساورايية رض كى زكوة بجومول موجائ كاجائز يس اور قرضها لكادينا ادرايية قرض كى زكوة س جودمول ندموكا جائز ہے بیمجیط سرحتی میں لکھا ہے اور کوئی محص زکو ہ واجب دینے کا ارادہ کر ہے تو فقہائے کہاہے کہ افضل یہ ہے کہ اعلان وا ظہار ہے دے اورصدق نقل میں افضل یہ ہے کہ پوشیدہ وے بیاناوی قاضی خان۔ اگر کسی فض نے کسی سکین کودرہم مبدیا قرض کے نام سے ویےاور ز کو ہ کی نیت کی تو ترکو ہ ادا ہوجائے کی اور بھی اسے ہے ہی جرالرائق میں مبتعی اور قدید سے نقل کیا ہے اور زکو ہ کے واجب ہونے کے چندشرطیں میں تجملہ ان کے آزاد ہونا ہے لیس غلام پرزگوۃ واجب نیس اگر چداس کوتجارت کا اذن ہواور بھی تھم مدیر للے اورام مج ولد اورمکاتب علی کا ہے اورسی کرنے والے کا تھم امام ابوصنیفہ کے فزو یک مثل مکاتب کے بدیدائع میں تکھا ہے اور مجملہ اس ان ے اسلام بے لی کافر پرزکوۃ واجب نبیں بداکع میں لکھا ہے اور اسلام جیے کہ واجب ہونے کی شرط ہے الی بی ہارے نزد یک زكوة كے باتى رہنى شرط بىس اگرزكوة كواجب بونے كے بعد مرتد بوكيا توزكوة ما قط بوجائے كى جيمامرجانے ير عم ب پس اگر کی برس تک اس طرح مرقد رہاتو اس کے اسلام کے بعدان برسوں کے لئے اس پر کچھوا جب ندہوگا بیمعراج الدرایہ میں لکھا نے۔میرنی نے کہا کددارالحرب میں کوئی مسلمان ہوجائے اور کی برس تک وہیں رہے پھردارالالسلام میں آئے تو امام کوان دنوں کی ز کو قاس سے لینے کا اختیار نہیں ہے اس لئے کہ وواس کی ولایت میں نہ تھا کیکن اگر و وز کو ہ کا واجب ہونا اپنے اوپر جانزاتھا تو زکو ہ

ا موندام جس کے مافک نے کہا کہ مرے مرنے کے بعد آزاد ہا سے ام ولدوویا عملی جوابے مافک سے اولاد جی ہوا ا ع مناتب و وقائم جس کوئس کے مافک نے کہا ہو کہ آواس قدر مال اواکر سے آزاد ہے ا

اس پرواجب ہوگی اوراس کے اوا کرنے کافتوئی دیا جائے گا اور اگرنہیں جانتا تھا تو زکو ہ اس پرواجب نہ ہوگی اور اس اس کے اوا کرنے کافتوئی دیا جائے گا بخلاف اس کے اگر ذمی دار الاسلام میں مسلمان ہوا تو اس پرزکو ہ واجب ہوگی خواہ و جوب زکو ہ کا مسئلہ اس کومعلوم ہویانہ معلوم ہویہ مراج الوہاج میں لکھا ہے۔

اور تجمله ان کے عقل اور بلوغ ہے بس لڑ کے پر اور مجنون پر اگر تمام سال وہ رہے زکو ۃ واجب نہیں ہے بیہ جو ہرۃ انعیر وہیں کھاہے اگر نصاب کے مالک ہونے کے بعد سال کے کسی حصہ میں اول میں یا اخیر میں بہت دنوں یا تھوڑے دنوں کو افاقہ ہوگیا تو ز کو قال زم ہوگی بیٹنی شرح بدایہ میں تکھاہے اور میں ظاہرروایت ہے بیکائی میں تکھاہے صدر الاسلام ابولیر نے کہاہے کہ بھی اسم ہے يشرح نقابيت كما المادرجوالولهكارم كي تعنيف ب يتم جنون عرضي كاب جو بعد يلوغ كي مواجوليكن اصلى جنون جومجنون بالغ مواتو ا مام ابوصنیفتہ کے مزد کیا فاقد کے وقت سے ابتدائے سال کا اعتبار ہوگا پیکائی میں لکھا ہے ایسی بی اڑ کا اگر بالغ ہوتو وقت بلوغ سے سال کے شروع ہونے کا اعتبار ہوگا یہ بین میں لکھا ہے۔اورجس حف کو بہوٹی ہواس پرز کو ہ واجب ہوگی اگر چہ کا ل ایک سال تک بے ہوٹ رہے بینآوی قاضی خان میں لکھا ہے اور تجملہ ان کے مال کا نصاب ہوتا ہے اور جونصاب سے کم ہوگا اس برز کو ہ واجب نہ ہوگی بیٹنی شرح کنزیس لکھاہے کی مخف نے دوسودرہم پرایک سال تمام ہونے کے بعد پانچ درہم زکو قائے ایک فقیر کودیتے یاویل کو ز کو ہ کے واسطے دیے چراس کے درہموں میں کوئی درہم کھوٹا تکلاتو وہ یا کے درہم زکو ہ نہ ہوئے کیونکہ نصاب میں کی ہوگئ اگر فقیر کو وے چکا ہے تو اس سے واپس نیس کے سکتا اور اگر وکیل نے ابھی ان کوصرف نیس کیا ہے تو واپس لے سکتا ہے بیفاوی قاضی خان میں تکھاہے اور تجملدان کے بیرہے کہ بوری ملک ہواور پوری ملک بیرہ کہ ملک بھی ہواور قبضہ بھی ہواورا گر ملک ہواور قبضہ نہوجیے کہ مبر قبضہ سے پہلے یا فبضہ ہو ملک نہ ہوجیسے کہ ملک مرکا تب اور مقروض کی اس پرز کو قاواجب نہ ہوگی میرمراج الو ہاج میں لکھا ہے اور مول لی مولی چیز قبضہ سے پہلے بعضوں نے کہا ہے تصاب نہیں ہوتی اور سیجے یہ ہے کہ وہ نصاب ہوتی ہے بیر بحیط مزمسی میں لکھا ہے مالک پراس غلام کی بابت زکوٰ ۃ واجب نہیں ہے جواس نے تجارت کے واسلے مقرر کیا تھا اور پھروہ بھاگ گیا بیشرح مجمع میں لکھا ہے جوابن مالک کی تصنیف ہے اور اگر شوہرنے اپنی زوجہ سے ہزار درہم پر ضلع کیا اور کئی برس تک اس پر قبضہ ندیایا زکوۃ واجب نہیں ہے بیضمرات جس لکھا ہے اور اگر مال رہن ہے اور مرتبن کے قیصہ میں ہے تو را بن پر اس کی زکو ہ واجب نہیں ہے کہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور جس غلام کو تجارت کی اجازت ہے اگر اس پراس قدر رقرض ہے کہ اس کے کسب پر محیط ہے تو اس غلام کی بابت بالا تفاق کسی زکو ہوا جب تبیس ہےاوراگراس پر دیں نبیس ہےتو کسب اس کا مالک کی ملک ہوگا اور جب سال تمام ہوگا تو مالک پر اس کی زکو ۃ واجب ہوگی پیمعرات الدراية من الكعاب بعضول في كهاب كرجا ب كداس كى كمائى لين سن يبلي ذكوة كااداكرنالازم بواور يح يدب كدكمائى كريني پہلے زکوۃ کا اوا کرنا واجب نہیں میر بچیط سرحتی میں تکھا ہے مساقر پراپنے مال کی زکوۃ واجب ہے اس لئے کہ وہ بواسطہ تائب کے اپنے مال کے تصرف پر قاور ہے بی**ر قاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے بیہے کہ مال اس کا اصلی حاجنوں ہے زائد ہو لیس رہنے** کے گھروں اور بدن کے کیڑوں پر اور گھر کے استعال اسیاب اور سواری کے جانوروں پر خدمت کے غلاموں اور استعال کے ہتھیاروں پرز کو قائمیں ہےاوراس طرح اس غلہ پر جواہل وعیال کے کھانے میں صرف ہوگا ز کو قائمیں ہےاور جوآ رکش کےظروف

ہوں بشرطیکہ جاندی سونے نہ ہوں تو زکو ہ نہیں ہے ۔ اس طرح جواہرات اور موتی اور یا تو ت اور کشش اوز مردہ غیرہ پراگر تجارت کے لئے نہ ہوں تو زکو ہ نہیں ہے اوراس طرح اگر خرج کرنے کے واسطے چیے خریدے تو ان پر بھی زکو ہ نہیں ہے سیٹنی شرح ہدا یہ میں لکھا ہے اور علمی کتابوں پراگرو والی علم ہے ہے

اور پیشددالوں کے آلات پر ذکو ہ شیل ہے میسراج الوبائ میں لکھا ہے۔ بیٹھم ان الات میں ہے جو آلات سے کام لیاجا تا ہے اور ان کا اثر اس چیز میں باقی نبیس رہتا جس میں ان سے کام لیا جاتا ہے اور اگر ان چیز وں میں اثر باقی رہے مثلاً رنگریزئے کسم یا زعفر ان اس واسطے خریدی کداجرت کے کرلوگوں کے کیڑے دیکے اور ایک سال گذرانو اگروہ بعقد رنصاب ہے تو اس پرز کو ہوا جب ہوگی اور بھی تھم بان سب چیزوں میں جن کوایسے کام کرنے کے واسطے خریدے جس کا اثر اس چیز میں باتی رہے جس میں اس سے کام لیا جاتا ہے جیسے کرس اور تیل چزے کی دباغت کی واسطے خرید ہے اور اس پر سال گذرے تو اس پر زکو ہ واجب ہوگی۔اور اگر اس چیز کا معمول عمد اثر باقی ندر ہے جیسے کرصابون اور اشتان تو اس پرز کو ہ تیں ہے بے کفایہ میں لکھائے اور مجملہ ان کے یہ ہے کہ وہ مال دین ے خالی ہو ہمارے اسحاب نے کہا ہے کہ جس وین کا مطالبہ بندوں کی طرف سے ہود او جوب زکوۃ کا ماقع ہے خواد و و وین بندوں کا ہوجیسے کے قرض اور مول لی ہوئی چیز کی قیمت اور تلف کی ہوئی چیزیں یازخی کرنے کاعوض اور و وقرض نفتہ کی تئم سے ہویا کیلی کیا وزنی ع جيزوں سے ہويا كيزے موں يا جانور موياخلع كوش من واجب اوا موياعمد اقتل كرنے كوش من صلح موتى موتى الحال دينا مويا سن قدر مدت کے بعد دینا خواہ اللہ کا فرض ہو جیسے کہ دین زکوۃ بس اگر چرنے والے جانوروں کی زکوۃ باقی ہوتو وہ ہمارے اصحاب کے قول کے ہموجب بلاخلاف وجوب زکوۃ کی مانع ہے خواہ وہ زکوۃ مال میں ہومثلاً مال قائم ہویا زکوۃ اس کے ذریبواور نصاب بلاک ہو چکا ہو۔ اور جا ندی سونے اور تجارت کے مال کی زکوۃ اگریاتی ہوتو اس میں ہمارے اسحاب کا اختلاف ہے امام ابو منیفہ اور ا مام محمد کے بزدیک وی تھم ہے جوچرنے والے جانوروں کا تھم ہے اورا گرقرض زمین کا خراج ہوتو وہ بھی بقذر قرض و جوب زکوۃ کا الع ہاور بینکم اس وقت ہے کہ جب خراج موافق حق کے لیا جاتا ہواور غلہ حاصل ہونے کے بعد سال تمام ہوتا ہے اور اگر غلہ حاصل مونے کے پہلے سال تمام ہوتا ہے تو مانع زکو ہ نہیں اور جو بغیر حق لیا جاتا ہے تو بھی مانع زکو ہ نہیں جب تک کرسال تمام ہونے سے پہلے ندلیا جائے اگر عشری زمین میں غلہ بیدا ہواور اس کے وہ ہلاک کرد ہے تو اس کے مثل قرض اس کے ذمہ واجب ہو گا اور بیدامر ورہموں پر سال کے تمام ہونے سے پہلے واقع ہوا بھرورہموں پر سال تمام ہواتو اس پر ذکوۃ واجب ندہو کی بیٹا تار خانیہ علی لکھا ہے اوراس طرح مبرموجل یا مجل مانع زکو ہے اس لئے کہ اس کا مطالبہ کیاجاتا ہے بیمچیط سندس میں لکھا ہے اور فلا ہر ند ہب کے بموجب يي سي بدوري في شرح جامع كبير من ذكركيا بيكه جار عدشائ في يكها بيك كداكر سي تحض برمبر موجل الي مورت كي بول اوران کے اداکر نے کاو داراد وئیں رکھتا تو وہ مانع زکو و نہیں اس لئے کہ عادت یوں ہے کداس کا مطالبہ نبیں کیا جاتا اور بیقول بہتر ہے . بيه جوا ہرلغتاويٰ ميں لکھاہے۔

ترض ہے تو بمقد ارقرض غلام زکو ہ واجب نبیں کسی مخص کے دوسرے مخص پر ہزار درہم قرض ہیں اور تیسر المحض مقروض کے عظم ہے یا بغیرظم اس کا ضامن ہوا ہے اوراصل مقروض اور ضامن کے یاس بزار بزارورہم ہیں اوران دونوں کے مال پر ایک سال گذرا ہوان دونوں میں سے کی پرزکوۃ واجب نے ہوگی۔اگر کسی مخص نے ہزار درہم کمی کے خصب کئے مجر دوسر مے فعل نے ان کو عاصب سے غصب كرے بلاك كرديا اوران دونوں غاصبول كے ياس بزار بزار درہم بين اوران برسال كذرانو بيلے غاصب براس كے بزار درہم کی زکوہ واجب ہوگی دوسرے پرنہ ہوگی کہ فراوی قامنی خان میں اکھا ہے۔ سمی مخص کے پاس بزار ورہم ہیں اور بزار ہی درہم اس پر قرض بھی ہاوراس کے پاس مکان ہاور خادم میں جو تجارت کے لئے تیس اورسب کی قیمت دی بزار درہم ہو اس برز کو ہنیس اس واسطے کہ قرض ان ہزار درہم کی طرف معروف ہوگا جواس کے قبضہ میں میں اور اس کی حاجت سے زائد میں اور قابل نقل اور تقرف کے ہیں اور کھر اور خادم اس کی حاجت کی چیزیں اس لئے قرض ان کی طرف مصروف شہوگا جو مخص مکان اور خاوموں کا مالک ہوائی رصدقہ لینا حرام بیں ہے اس لئے کہ یہ جزیں اس کی حاجت کو فغنیس کرتیں برحادیتی جی اورحسن بعری عقول کے میں معنی ہیں جوانہوں نے کہا ہے کہ دس برارورہم کے مالک پرصدقہ لینا طلال ہوتا تھا جب ان سے بوجھا کیا کہ بیس طرح ہوسکتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ کی مخص کے پاس محر ہوں اور خادم ہوں اور ہتھیار ہوں اور اسکے بیجے کی ممانت ہواور میں سے ہمارے مشائح نے کہا بے کرا گرکوئی فقیداس قدر کرابوں کا ما لک ہوجس کی قیت مال عظیم ہواوراس کوصدقہ لینا طال بے بیکن اگر حاجت سے زیاده دوسودر بم کی الیت کی چیزون کاما لک بوتواس کوصدق لینا حلال نیس بیشر حمبسوط میں لکھا ہے جوامام سرحسی کی تصنیف ہاور ا كركسي كماب كرووشيخ مول اوربعضول في كهاب كرتين نسخ مول تو هاجت سه زياده بين اور مخار مبلاقول برير في القديرين الکھا ہاور جب دیں ساقط ہوگیا مثلاً قرض خواہ نے مقروض کو وین معاف کر دیا تو جس وقت ہے وین ساقط ہوا ہے ای وقت ہے سال كيشروع مونے كاحساب موكا اورامام محر كيزويك بمليسال تمام مونے كے بعدز كؤة واجب موكى بين القدريمي لكھا ب اور میں کا فی میں لکھا ہے اور جن قرضوں کا مطالبہ بندوں کی طرف سے میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی فرض نذروں اور کفاروں کے اور صدقہ فطراور و جوب ج وہ انع زکو قانیں بیمیط سزھی میں لکھا ہے اور نقط یعنی پڑی ہوئی چیز اٹھانے کی متانت مانع زکو ہ نہیں کے مختص کے تعند میں کی چزے نظنے کی منانت اس پر حقد اربیدا ہوئے ہے پہلے مالع زکو ہنیں سیٹا تار خانیہ میں لکھا ہے فقہائے کہا ہے کہ اگر كونى فخص كى موئى چزىر تبضه باتى ريخ كاشامن مواور پركوئى اس كاحقدار بيدا مواتو أكرسال كاندراسكوت فل كياتو مانع زكزة ب اور اگر سال کے بعد ہوا تو مانع زکو و نہیں یہ بدائع میں تکھا ہے۔ اگر کسی کی پاس بہت سے نصابیں مثلاً اس کے پاس درہم ہوں اور وینار ہوں اور تجارت کا مال ہواور چرنے والے جانور ہوں اور اس پر قرض بھی ہوتو اول درہم وینار کی طرف کوقرض معروف ہوگا اور اگران دونوں سے قرض فاصل ہوتو تجارت کے مال کی طرف مصروف ہوگا اور اگراس سے بھی فاصل ہوا توج نے والے جانو رول کی طرف معروف ہوگا اوراگر چرنے والے جانور مختلف جنسوں کے ہوں تو اس جنس کی طرف معروف ہوگا جس کی زکو ہ کم ہے اور اگر سب زکوۃ میں برابر ہوں تو جس طرف جا ہے مصروف کرے میٹیسین میں تکھا ہے تھم اس وقت ہے کدا گرمصد ق لینی حاکم کی طرف ے صدقوں کا دمسول کرنے والا حاضر ہوا اور اگرو و حاضر نہ ہوتو مال کے مالک کو اختیار ہے کہ اگر جا ہے تو قرض کو چے نے وہ لے جاتور وں کی طرف معروف کرے اور درہموں کی زکوۃ دے اس واسطے کہ ما لک کے حق میں دونوں برایر ہیں مصدق کے حق میں برابر نہیں اس لئے كەممىدق كويبى اختيارىك كەچرتے والے جانورون سےزكوة كادر بمون سے تدلياس واسطود وري در بمول كى طرف معروف كرتاب اورج في والع جانورون سي ذكوة إليناب بيشرح مبسوط من الكهاب جوامام مزحى كي تعنيف ب-

مسمی مخص کے پاس دوسو درہم ہول اور خدمت کا غلام ہواور وہ اس غلام کے مس مبریر نکاح کرے اور پچے مہوں اپنی ا حاجت کے واسطے قرض لے اور وہ سب چیزیں اس کے پاس ایک سال تک باقی رہیں تو زکوۃ واجب نہ ہوگی اس لئے کہ ویں نقلہ اور مال فارغ کی طرف معروف ہوگا اورزقر نے کہا ہے کہ زکوۃ واجب ہوگی اس لئے کہ دین جنس کی طرف معروف ہوگا ہے کا فی میں کھا ہے اور منجملہ ان کے بیہ ہے کہ نصاب ہزھنے ' والا ہوخواہ هیتجہۃ بزھنے والا ہومثلاً تو الدو تناسل ہے یا تنیارت ہے یا طلیقتہ یو صنے والانہ ہولیکن بوسنے وا کے تھم میں ہے اس طرح کداس کے بو صانے پر قادر ہے بایں طور کہ مال اس کے یااس کے ٹائب کے تعندي باور برايك ان يس عدوهم بايك فلتى دومرى قعلى يتبين يس لكمائ ونااور جائدى باس كے كدان كى ذات فا کدو پہنچانے اور اصلی ماجنوں کے دفع کرنے کے لائق نہیں ہان میں زکوۃ واجب ہوگی خواہ تجارت کی نیت کرے یا نہ کرے یا خرج کی نیت کرے اور ان دونوں کے سواجو ہیں و وقعلی ہیں اور ان میں تجارت کی یا جانوروں کے چرانے کی نیت ہے ہو صنامعترے اورنیت تجارت و چرائی کی جب تک فعل تجارت و چرائی سے مصل نہ مومعترنیں ہاورنیت تجارت کی مجی تو صرح ہوتی ہے اور مجی دلالته ہوتی ہمرتے یہ ہے کہ تجارت کے معاملہ کی نبیت کرے اور مال تجارت کے واسطے ہوخوا و معاملہ فرید وفرو خت کا ہویا اجار و کا ہو اور برابر ہے کداس کے دام نفتر مخبرے یا پھھاسہا بخبرے اور دلالت یہ ہے کہ تجارت کے اسباب ہے کوئی مال عین مول نے یاجو کمر تخارت کے واسطے ہے اس کو کسی اسباب کے موض میں کرایہ پر دیدہے ہی بیدمال مین واسباب مذکورتجارت کے واسطے ہوجائے گا اگرچہ و انبت نہ کرے لیکن بدائع میں ندکور ہے کہ تجارتی مال کے منافع کے بدلے میں جو مال لیتے ہیں اس میں اختلاف ہے اصل کی كتاب الزكوة من فدكور بكرا كر تجارت كى نيت ندكر ي توجى و وتجارت كے لئے باور جامع سے بايا جاتا ہے كدنيت يرموقوف ب بى اس مسئله بى دوردائيتى بين مشائخ في جامع كى روايت كى كى كى تقصى كرت تصاوركى چيز كاايسے عقدے مالك بواجس بي مباوله نہیں ہے جیسے کہ بیداور دصیت اور صدقہ یا ایسے عقد سے مالک ہوا کہ جس میں مبادلہ ہے مر مال کا مبادلہ بیں جیسے کہ مبر<sup>ع</sup> اور خلو کا عوض اورقل عمد ے ملے اور آزاد کرنے کا عوش اس میں تجارت کی نیت سیجے نہیں ہے بھی اسے ہے یہ بحرالرائق میں لکھیا ہے اور اگر کسی چیز کا وارث بوااوراس من تجارت كى نبيت كرلى تووه تجارت كے واسط وض نه بوكى يتبين من لكما باور اگرمورث كرم نے كے بعد ج نے والے جانوروں یا تجارت کے مال کا وارث ہواور وارثوں نے تجارت کی یا جانوروں کو چرانے کی ثبت کرلی تو ان پرز کؤة واجب ہوگی اور بعض نے کہا کدواجب نہ ہوگی میر محیط سرحسی میں لکھا ہے۔ اگر کسی مخص نے تجارت کے واسطے ایک ہا تدی لی مجراس کو خدمت میں رکھنے کی نیت کر لی تو زکو قاس سے جاتی رہے گی بیزاہری میں تکھا ہاور مال کے براجنے والے ہونے میں شرط بہے کہ اس کے یااس کے تائب کے قبضہ میں مواور اگر اس کے بر صانے پر قادر نہیں ہے مثلاً قبضہ میں تو زکو ہ واجب نہ ہو کی جیسے منار کا مال تیمین عی تکھا ہا اور معارات مال کو کہتے ہیں کدامل اس کی ملک ہیں باتی ہولیکن اس کے قبضہ سے ایسانکل کیا ہوک غالباس کے لوے کی امید شہور میں الکھا ہے اور مجملہ مال صارے وہ قرض ہے جس کا مقروض نے اٹکار کردیا ہے۔

نیز غصب کا مال ہے بشر ملیک ان دونوں پر کواہ ہوں تو زکو قاف اجب ہوگی لیکن چرنے والے جانوروں کوا کر کوئی خصب کرے تو اگر چہ غاصب خصب کا اتر ارکرتا ہوتو بھی الکے مالک پر زکو قاواجب نہ تکی اور مجملہ مال منار کے وہ مال ہے جو کم ہو کیا ہویا جماگ عمیا ہویا ڈاپٹر میں لے لیا ہویا دریا میں کر کمیا ہویا جنگل میں فن ہواور اس کا موقع بھول کمیا ہواور اگر کسی محفوظ جگہ میں فن ہوا کر چہ

ا بن سے والا یعنی و دیز صاور کے مقابل بورشلا سونا جا تھی تبندھی موجود ہے آئی کوتجارت سے بن حاسکتا ہے اگریخ حرص سے زیمن جی ونی کرے ہا۔ ع مرکع تکرود ضع کا موض ہے نہ مال کا ای طرق و مرول کو مجمولا سے جماک کیا لیمن جیسے نلام بھا کہ کیا ہوا

سمسی غیری کے گھر ہوتو اگراس کو بھول ممیا تو منجملہ مال ضار کے نہیں ہے رہے الرائق میں لکھا ہے اور اگر اپنی زمین یا باغ اتھور میں فہن بيتو بعضول نے كما بكدية كوة واجب موكى اس لئے كمائي سارى زين كودسكتا باور بعضول نے كما بكرواجب زبوكى اس لے كرسارى زين كھودنا مشكل ہے برخلاف كمر اورا حاط كے يہاں تك كراكر چدا حاط بہت برا ہوتو وہ مال نصاب نہ ہے كا اوراكر سمى يرقرض بواوروه منكر بواوراس كے كوا و يمى بول اورجس قرض كامقروض في الكاركرويا اوراس يركوا ويمى نه تقے پر چندسال كے بعدو وقرض ثابت ہوگیا مثلا مقروض نے لوگوں کے سامنے اقرار اکیا تو زکو ہواجب ندہو کی بیمبین میں لکھا ہے اور اگر قاضی قرض سے واقف تعانو گذشته ایام کی زکوة واجب بهوگی اورجس قرض کا اقرار ہاس پر برصورت میں زکوة واجب بهوگی خواہ دولتند پر بهوخواہ تنظدست پر ہوخواومفلس پر بیکانی میں لکھا ہے اور اگر مفلس پر تھا کہ جس کو قاضی نے مفلس طہرا دیا ہو پھر چند سال کے بعد و وقرض وصول بوكياتوامام الوصنيق اورامام الويوسف كيزويك المحض يركذ شديرسول كي زكوة واجب بوكي بيامع صغير من اكها بيجو قاضی خان کی تھنیف ہے۔ اگر مقروض پوشیدہ اتر ارکرتا ہواورلوگوں کے سامنے الکارکرتا ہوتو مال نصاب نہ ہوگا اور اگر مقروض مقرتها مين جب اس كوقامتى كے سامنے لايا كيا تب اس نے الكاركيا يعرف كي طرف سے كواوقائم موسة اوراور يحدز مان كواموں كى تعدى عمل گذرا مجر کواہ عاول ٹابت ہوئے تو جس روز نے قاضی کے سامنے جنگزا چیش کیا ہے کوابوں کی تعدیل میں ٹابت ہوئے تک کی ز کو قاسا قط ہوجائے کی بیفناوی قامنی خان میں لکھا ہے اور اگر قرضدار بھا گے گیا اور ما لک خوداس کی تلاش کرنے یا اس کام کے لئے وكيل كرف يرقادر بي والوة واجب بوكى اوراكر قادرتيس تو زكوة واجب مد موكى يدميط سرحى مي لكما بجن قرضون كا مقروضوں کوا قرار ہواورامام ابوصیفیّہ کے نز دیک ان کے تین مرتبہ ہیں اول ضعیف اور و و دین و و ہے کہ جس کا بغیرائے قعل کے اور بغیر وخ کسی شے کے مالک ہوگیا جیسے میراث یا اپ نعل ہے بغیر وض کسی شے کے مالک ہوا جیسے وصیت یا اپنے نعل ہے بہوض الی چیز کے مالک ہوا جو مال نہیں ہے جیسے مہرا در توض غلنع اور و ومال جو آل وعمر کی مسلح میں حاصل ہواور ویت <sup>ک</sup> اور توش کمابت ان میں امام ابوطنیفه کنزویک زکوه نبیل به کیکن جب اس پر قبضه کرلے اور بقدر نصاب ہواور سال گذر جائے تو زکوۃ واجب ہوگی دوسرا درمیانی قرض ہاور و وقرض و و ہے کہ ایسے مال کے عوض میں واجب ہو جو تجارت کے واسطے ندتھا جیے کہ خدمت کے غلام اورخرج کے کیڑے جب اس کے دوسودرہم پر قادرہ جائے گاتو اصل کی روایت کے بھو جب گذشتہ سالوں کی زکوۃ دے گاتیسر ہے توی اوروہ قرض وہ ہے کہ تجارت کے مال کے عوض میں واجب ہو جب اسکے جالیں در آم پر قابض ہوتو گذشتہ ایام کی زکوۃ دے بیز اہدی میں الكعاب اور مجملدان كے مال برسال كاكذرجانا ب زكوة مين قمرى مجسسال كا اعتبار ب بيقيد من لكعاب أكرنساب سال كودنوں طرفوں میں بوری ہواور درمیان میں کم ہوگئی تھی تو زکوۃ ساقط ندہوگی میہ ہدایہ میں لکھا ہے اور اگر تجارت کے مال کو جائدی سونے کواس جنس یا غیرجنس سے بدلاتو سال کا تھیم منقطع نہ ہوگا اور اگر چرنے والے جانوروں کوان کی جنس یا غیرجنس سے بدلاتو سال کا تھیم منقطع ہوجائے گار محیط مزحمی میں تکھا ہے اگر کسی کے باس مال بفتر رنصاب تفااور درمیان سال میں ای جنس کا مال اور حاصل ہوتو اس کے ا ہے مال کے ساتھ ملا کرز کو ۃ وے خواہ و مال اس پہلے مال کے بڑھنے سے حاصل ہوا ہو یا اور طرح اور اگر برطرح غیرجنس ہوجیہ يبك اونث يتصاوراب بمريال حاصل بوكين توسلائ يدجو برة العير ويس تكعاب اوراكرسال ك كذرجائ ك بعد مال حاصل بوتو اس كوت طائة اور بالانقاق اس كے لئے از مرتوسال شروع موكا بيشر طحادي ش كلما باور بمار ينزد كي جومال بعد كوماصل موا م المرى مال جو جائد ہے بودا ہواور ميں سنج شرى ہے اگر پر بعض نے ع - ویت لینی خون کا موش اور کمایت جونها م کونوشند و بینے سے ما سیم اا وللمقلاف كباالا ے وہ ہی اصل مال کے ساتھ اس وفت ملایا جاتا ہے کہ اصل مال پہلے سے بعد رفعاب ہوا وراگر اس سے کم ہوا وراگر چالی صورت ہو کہ جو مال بعد کو حاصل ہوا ہے اس کو اصل مال کے ساتھ ملانے سے نصاب پورا ہو جائے گاتو بھی نہ ملائیس کر اب پورے نصاب کا سال چلنا شروع ہوجائے گا یہ بدائع میں لکھا ہے

اگراس کے پاس چرنے والے جانور بفتر رنصاب تنے اور ان پر سال گذر گیا اور زکو ۃ ویدی پھران کو درہموں کے عوض بیجا اوراس کے پاس درہم بھی بفتر نصاب تھے اور ان برآ وحاسال کذر اتھا تو امام ابوحنیف کے فزویک ان جرنے والے جانوروں کی قیمت ان در ہموں کے ساتھ شملائے بلکدان کے لئے نیاسال شروع کرے اور صاحبین سے نز دیک سب کوملا کرز کو ہ وے اور پیکم اس ونت ہے جب چرنے والے جانوروں کی قیمت علیحدہ بقورنصاب ہواور اگر تنہا نصاب نہ ہوتو بالا جماع ملاوے پیرجو ہرة النیر و عن نکھاہے۔ جاانات کاعشردے چکا ہاس کی قیمت کوجس غلام کا صدقہ فطردے چکا ہے اس کی قیمت کے ساتھ بالاجماع ملادے اگر سال کے گذر جانے ہے پہلے جانوروں کودر ہموں کے موض یا جانوروں کے موض بیچے تو اس کی قیمت کو بالا جماع اس کی جنس کے ساتھ ملاد سے اس طرح سے کدورہموں کورہموں کے ساتھ ملاد ہے اور جانوروں کو جانوروں کے ساتھ اور اگر ج نے والے جانوروں کوز کو قاوینے کے بعدائے میاں سے جارہ کھانا ناشروع کیا بھران کو پہلے تو بالا جماع ان کی قیمت ملادے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔ اگر کس کے پاس زیمن مواوراس کا خراج ادا کیا مجراس کو بچاتواس کی قیت کواصل نصاب کے ساتھ ملاوے یہ بدائع میں لکھا ہے امام الوصنيفة نے كہاہے كرا كرور بموں كى زكؤة وى مجران سے ج نے والا جانور فريدااوراس كے ياس اس جنس كے ج نے والے جانور اور بھی ہیں تو ان کوملائے اس لئے کدو ہا سے مال کے موض حاصل ہوا ہوجس زکوۃ ہو بھی۔ اگر اس کو ہزار درہم کسی نے ہد سے اور ان کے ذریعے سے اس نے سال کے تمام ہونے سے پہلے بزار درہم اور کمائے اور پھر جبد کرنے والے نے اپنی ہدسے رجوع کیا اور قامنی کے علم بموجب وہ بہہ پھر کمیا تو اس فائدہ کے بزارورہم میں زکو ہواجب نہ ہوگی جب تک ان کی ملکیت پر سال تمام نہوگا اس لئے کہاصل جو ہزار درہم ہیہ ہوئے تنصان کا سال باطل ہو گیا تو فائدے کے ہزار درہم ان کے تالع تنصان کا سال بھی باطل ہو گیا سن المحتمی کے پاس دوسو درہم تھے اوران پر ایک دن کم تین سال گذر ہے پھراس کو پانچے درہم اور حاصل ہوئے تو پہلے سال کے پانچے درہم ادار کرے گا اور بچھادائیں کر نگااس لئے کہ دوسرے اور تیسرے سال میں زکوۃ کے فرض سے نصاب میں کی ہوگئی تھی بیمیط سرحس میں **کھا ہے۔ کسی مخص کے پاس تجارت کی ب**کریاں دوسو درہم کی قیمت کی تعین اور سال کے تمام ہونے سے پہلے مرکئیں اور اس نے ان کی کمال نکالی اور چیزوں کی وہاغت کی اور ان چیزوں کی قیمت بھی بفتدر تصاب ہوگئی پھراول بھریوں کا سال تمام ہوا تو ز کؤۃ واجب ہوگی اور اگر کس کے پاس انگور کا شیرہ تجارت کے واسطے تعااور ووسال کے ختم ہونے سے پہلے خمیر بن کیا بحرس کہ ہو کیا جس کی قیمت بعدرنصاب تنی بیرانکور کے شیروکا سال تمام ہوا تو زکو ہ واجب نہ ہوگی فقہانے کہاہے کہ پہلے مسئلہ میں اون جو بکریوں کی چینہ پر باقی تھی وہ قیمت کی چیز تھی ہیں اس کے باتی رہنے ہے سال باتی رہااور دوسرے مسئلہ میں کل مال ہلاک ہو حمیا اس لئے سال کا تھم باطل ہو گیا بیانا وی قامنی خان میں لکھا ہے۔نصاب کے مالک ہوجائے کے بعدوقت سے پہلے زکو قادیدینا جائز ہے اورنصاب کے مالک ہونے سے پہلے زکو قادینا جائز نیس بیفلامہ میں لکھا ہے۔وقت سے پہلے زکو قادیدینا تمن شرطوں سے جائز ہے اول بیکرز کو قادیج وقت سال چل رہا ہودوسرے بیر کہ جس نصاب کی ز کو ۃ سال ہے پہلے دیدی وہ آخر سال بیں کامل نصاب باتی رہے تیسرے بیرکداس ورمیان میں اصل نصاب فوت شہوجائے۔ پس اگر کمی کے پاس سوتا یا جا تدی با تجارت کا مال دوسودر ہم ہے کم کا تھا اور اس نے اول ے ذکوۃ ویدی اس کے بعدنساب بوری ہوئی یاکس کے پاس دوسوورہم تھے یا تجارت کا مال دوسوورہم کی قیمت کا تھا اور پانچ ورہم

زکوۃ کے اس نے وقت سے پہلے دید ہے اور نصاب کم ہوگیا یہاں تک کداس نصاب کی بیں بی سال گذرایا اول زکوۃ دیے وقت نصاب کاش تھی پھرسب مال ہلاک کیاتو ان سب صورتوں بیں جو پھردیا ہے وہ صدقہ نقل ہوگا زکوۃ ندہوگی بیشرح طواوی بیں تکھا ہے اور جس طرح ایک نصاب کے مالک ہوئے ان سب صورتوں بیں جو پہلے زکوۃ دیتا جائز ہے اس طرح بہت می نصابوں بیں بھی جائز ہے یہ فاون میں تصابوں بیں بھی جائز ہے یہ فاون میں تکھا ہے۔ پس اگر کس کے پاس دوسود رہم مضاور اس نے برار کی زکوۃ دیدی اسکے بعد پھراور مال شرایا نفع ہوا اور برار دورم کی زکوۃ اس کے پاس بڑار درہم مضور اول اور برار دورم کی زکوۃ اس کے درجہ سائل تمام ہواتو اس کے پاس بڑار درہم مسل کے تمام ہوئے کے بعد اور مال طابقہ جواول دے چکا ہوں اس کی ذکوۃ نہوگی اور اگر اس سائل میں پھراور حاصل نہ ہوا اور سائل کے تمام ہوئے کے بعد اور مال طابقہ جواول دے چکا ہوں اس کی ذکوۃ نہوگی اور جواس کے مال کے ملئے کے دفت ہوئی والوں جواری کے دور جواری کے دور اس کی ذکوۃ نہوگی اور جوار کی اس کے مال کے ملئے کے دفت ہوئی والے دیا واجب ہوگی ہے بحد اور اگر اس کے مال کے ملئے کے دفت ہوئی والی جواری ہے کے اور جواس کے دفت ہوئی والے دیا واجب ہوگی ہے بحد اور اگر اس کی دورت سے تمام ہواس کی ذکوۃ دیا واجب ہوگی ہے برالوائن میں لکھا ہے۔

> <u>ورسر (مار)</u> چرنے کے والے جانوروں کی زکو ہیں

اوراس میں باغی نسلیں ہیں: دہلی فصیل

#### مقدمهيس

جے نے والے جانور تر ہوں یا مادہ یا دونوں سے ہوے ہوں سب پرزگو ہواجب ہواور چے نے والے جانوروں ہو ۔ اور الے جانوروں سے و ۔ اور اللہ بنتی ہیلے سے زکو ہوا اکر دینا جائز ہے بنا نچاس میں صدیم عباس معمود ہے تا جے نے والے بعنی جنگل میں مباح کھاس سے جے اور برخم کے جانوروں کا نصاب ملحد وظیمہ و سبحا ا

ووبرئ فصل

## اونٹوں کی زکو ہے بیان میں

پائی او توں ہے کم پرز کو ہ تیں سے ہا سے مل کھا ہے اور کیس ہے کم میں ہر پائی او توں پر ایک بحری واجب ہوگی ہے تی شرح کتر میں کھا ہے اور بحری الی ہونی ہا ہے جس کا ایک سال ہوراہ وکیا اور دو سرا سال شروع ہوا ہو یہ جو ہر ہا ہی جس کھا ہے اور جب کی پورے ہو جا ہی آئی واجب ہوگی جس کو تیسر اسال شروع ہوا ہو بیٹا لیس تک ہی تھے ہے اور جب چھیا سے ہو اس ہو ایک اور خب ہو جا تیں آو ایک اور خب ہو جا تیں آو ایک اور خب ہو جا تیں آو ایک اور خب ہو گا جس کو بالل شروع ہوا ہو جا تیں آو ایک اور خب ہو گا جس کو پانچواں اور خب ہو گا جس کو چو تقاسال شروع ہوا ہو گا جس کو بالا واجب ہوگی جس کو پانچواں میں اس کہ ہو جا تیں آو ایک اور خب ہو گا جس کو پانچواں سے اور جب آگی اور جب ہو گا جس کو پانچواں سے اور جب آگی اور جب ہو گا جس کو پانچواں اور جب آگی اور جب آگی اور جب آگی اور جب ہو گا جس کو پانچواں اور جب آگی اور جب آگی ہوگی اس کہ بھی تھم ہو جا تیں تو ایک واور نوے تک بھی تھم ہو جا تیں تو ایک واور نوے تک بھی تھم ہو اور جب آگی اور جب آگی اور جب آگی اور جب آگی ہوگی اس میں پانچ پانچ پانچ آور نوٹوں سی ایک بھی ایک ہو بی تو ایک ہو تا ہوں ہو ہو تی ہو ہو تی ہو گا ہو گا اور ہو جو بی ہو ہو تی ہو ہو تی ہو گا ہو ہو ہو تی ہو ہو تی ہو گا ہو ہو ہو تی ہو گا ہو ہو ہو تی ہو گا ہو گا ہو گا ہو ہو ہو تی ہو گا ہو گا ہو ہو ہو گا ہو ہو ہو تی ہو گا ہو ہو ہو تی ہو گا ہو ہو ہو تھی ہو گا ہو ہو ہو ہو گا ہو ہو ہو تھی ہو گا ہو ہو ہو ہو گا ہو ہو ہو تھی ہو گا ہو ہو ہو گا ہو ہو ہو تھی ہو گا ہو ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گو تھا سال شروع ہو ایو ہو ہو تھی ہو ہو ہو تھی ہو ہو گا ہو ہو ہو گا ہو ہو ہو ہو گا ہو ہو ہو گی ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو ہو ہو گا ہ نبىرى فصل

## گائے بیل کی زکو ۃ کے بیان میں

 فتأوىٰ عالمگيرى..... طِلدال كَانْ كُوة كَانْ كُولاً كَانْ الزَّكُوة كَانْ الزُّكُوة

افعنل ب بیتا تار خانیدی لکھا ہے اور گائے تل میں ہے کم ہے کم عربس پرزکوۃ واجب ہوتی ہام ابوصنیفہ اورامام محر کے قول کے بموجب بیہ ہے کہ دوسراسال شروع ہوشرح طحاوی میں لکھا ہے۔

جونبي فصل

بھیٹر وبکری کی زکو ۃ میں

بھیڑی اور یکر یاں جو چرنے والی ہوں تو جالیس ہے کم می زکو قائیں اور جب چالیس چرنے والی ہوں اور ایک سال
گذر جائے تو ایک بکری واجب ہوگی ایک وہیں تک ہی تھم ہاور جب اس پر ایک زیادہ ہوجائے تو دو بکر یاں واجب ہیں ووسو تک
بکی تھم ہاور جب اس پرزیادتی ہوتو تین بکریاں واجب ہیں اور جب چار سوپوری ہوجا کیں تو چار بکریاں واجب ہوتی اس کے بعد
ہرسکڑو میں ایک ایک بکری ہوگی کمتوب رسول الشرائے فی الشرائے فی اور کمتوب ابو بکر معد بن رضی اللہ عند میں بھی بیان وارد ہاور ای پر اہمائے
منعقدہوا ہاور بکریوں میں کم سے کم عرجس پرزکو قو واجب ہوتی ہے پوراایک سال ہاور بیقول اہام ابوطنیفہ اور اہام مجھ کا ہے سے
شرح طحاوی میں لکھا ہے اور جو بکری اور ہرن سے ملاکر بیدا ہوا اس میں مال کا اعتبار ہاگر مال بکری ہوگی تو زکو قو واجب ہوگی اور
نصاب کے پوراکر نے میں اس کا حساب ہوگا ور راس طرح جو چنگی اور پالوگائے یا تیل کے ملانے سے بیدا ہوا اس کا بھی بی

يانعويه فصل

ان جانوروں کے بیان میں جن میں زکو ۃ واجب نہیں

گھوڑوں پرزکؤۃ واجب تیں اور یہ قول صاحبین کا ہاور فتو کی کے لئے بھی بختار ہے لیکن اگر تجارت کے لئے ہوں تو واجب ہوگانی میں کھا ہے ہیں جب کھوڑ ہے تجارت کے لئے ہوں تو تھم ان کا تجارت کے مال کا ہے اگران کی قیمت بقد رنصاب ہوتی نواود وہ تی تہوں یا ان کو چارہ کھا یا چا تا ہے بی مشمرات میں کھا ہے۔ اور گدھاور ڈچراور چھتے اور تعلیم یافتہ کتوں پرزکوۃ اس وقت واجب ہوگی جب تجارت کے واسطے ہو تھے ہیں ایسا جاور کری اور اوخت اور گائے کے بچوں پرامام اور کو تقاس وقت واجب ہوگی جب تجارت کے واسطے ہو تھے ہیں اور ایس کی اور اگران میں ایک بھی پوری محرکا ہوتو سب ایوضیفہ کے بزوید کی در ایس کے مال ہو جا کی ہے اور ایس کے مرز کوۃ میں وہ ندویئے جا میں کے بید ہدایہ میں کھا ہے ہیں اگرا تا لیس ایک بوجو کی اور اگر میں درمیانی بحری ہوتو ایک درمیانی کری ہوتو ایک درمیانی ہوتو زکوۃ میں وہ ایس کے بید ہو ہو گئی واجب ہوگی ہیں اگر وہی درمیانی بحری ہوتو ایک ہوجو کی اور اگر ہوجو کی ہوتو ایک ہوجو کی ہوتو کے وہ اور ایک ہوجو کی اور اس طرح آگرانی ہاں اونٹ کے بیچے اور ایک مراز کوۃ میں وہی افتی وہ جاتے گی اور اس طرح آگرانی ہوتو تو کوۃ میں وہی آئی واجب ہوگی ہم اگر آ و ھے بیچ ہلاک ہوجا کی تو آدمی اوقی ساقط ہوجائے گی اور آدمی باتی درمیانی اونٹ میں بچہ ہوتا ہوجائے گی اور آدمی اوقی ساقط ہوجائے گی اور آدمی باتی سے بی بیکانی میں کھا ہے جب جاتور کام کرتے ہیں یا ان پر ہو جھلا واجاتا درمیانی او ٹن میں کھا ہے۔ جوجاتور کام کرتے ہیں یا ان پر ہو جھلا واجاتا درمیانی اور ایک ہوجاتور کام کرتے ہیں یا ان پر ہو جھلا واجاتا درمیانی بیکن میں کھا بیا جاتے ہاں پرزکوۃ نمیں بدایہ میں کھا ہے۔ جوجاتور کام کرتے ہیں یا ان پر ہو جھلا واجاتا ہو جائے کی دوراکی میں کھیا ہو جائے کی دوراکی ہو جائیں ہو ج

( فتاویٰ عالمه گیری ..... جاد 🛈 کی کی کی دی اور کوؤ نیمر (ریام)

# سونے اور جاندی اور اسباب کی زکو قامیں اسباب میں دونسلیں ہیں

يهلى فصل

سونے اور حیا ندی کی ز کو ۃ کے بیان میں

ود للسودرجم پر پانچ درجم واجت ہوتے ہیں اور بیس معقال مونے پر آ دھامتقال واجب ہوتا ہے سکہ دار ہو یا بے سکہ بنا موا ہوا ہو یا بے پناہ خواہ زیور ہومردول یا مورتوں کا گداختہ ہو یانا گداختہ بیفلا صدیش لکھا ہے۔ جا ندی سونے کی زکو ہی معتبر یہے كرجوز كؤة من دياجائ وهوزن من قدرواجب كربرابر بوامام ابوضيفة اورامام ابوبوسف كرزديك تيمت كااعتباريس بساكر پانچ کمرے درہموں کے عوض بارچ کھوٹے درہم دیئے جن کی قیمت جار کھرے درہموں کے برابر تھی تو ان دونوں کے نزویک جائز نہیں ہے اگر کسی کے پاس جا عدی کی ایر این ہوجس کا وزن دوسودرہم کے برابر ہواوراس کی بنوائی کی اجرت لگا کر تین سودرہم کی ہے تو اگراس كى ذكوة من چائدى دے تواس كا چاليسوال حصدد اوراس كا چاليسوال حصدالي يا في ورجم چائدى بوكى جس كى قيت ساڑھے سات درہم کے برابر ہواور اگرالی پانچ درہم جائدی دے جس کی قیمت پانچ ہے درہم ہےتو جائز ہے اگرز کو ق میں دوسری جنس دے توبالا جماع قبہت کا اعتبار ہوگا ہے بہین میں لکھا ہے اور ز کو قاکے واجب ہونے میں بھی مہی اعتبار کیا جاتا ہے کہ جا ندی سونے کاوزن بقدرنصاب کے ہویا بالا جماع قیمت کا عمبارٹیس ہیں اگر کسی کے پاس جا ندی کی اہریق ایسی ہوجس کاوزن ڈیز ھے سودرہم اور تیمت دوسور درہم تو اس میں زکو ہ واجب نہیں بیٹنی شرح کنز میں لکھا ہے اور بنائج میں ہے کہ اگر گفتی میں دوسور درہم ہوں اور وزن اوروز س مسلم ہوں تو ان میں زکو ہواجب نیس اگر چہ کی تھوڑی ہویا تا تار خاند میں لکھا ہے۔ سونے میں مثقالوں کی وزن کا اعتبار ہوگا اور درہموں میں وزن سبعہ کا اور وزن سبعہ اس کو کہتے ہیں کہ دس درہم سات مثقال کے برابر ہوں میرفناوی قاضی حان میں لکھا ہے مثقال دینار کے برابر ہوتا ہے جس کے بیس قراط ہوتے ہیں اور درہم کے چودہ قیراط ہوتے ہیں اور ایک قیراط پانچ جو بحر ہوتا ہے ية بين من لكها ہے ۔ اگر در ہموں ميں ملاوث ہوتو اگر جاندي غالب ہوتو خالص در ہموں كا تھم ہوگا اگر ملو ني غالب ہوتو جاندي كا تھم نہ ہوگا جیسے کھونے درہم ہوتے ہیں تو اگر ان کا رواج ہواور تجارت کی نیت کی ہوتو ان کی قبیت کا اعتبار ہوگا اگر انکی قبیت کم مرتبہ کے ورہموں کی الی نصاب کو پہنچے جس میں زکو ہ واجب ہوتی ہے تو اس میں بھی زکو ہ واجب ہوگی اور کم مرتبہ کے درہم وہ ہوتے ہیں جن من ماه ت بواور جاندی غالب بواوران کی قیمت ایسے نصاب کونه مینچو ان من زکو و واجب نبیس اوراگران کارواج نه برواور تجارت کی نبیت بھی نہ کی ہوتو ان میں زکاو ہ میں لیکن اگر وہ بہت ہوں اور ان میں جس قدر جا ندی ہووہ ووسودر ہم بکی ہواور طونی ہے جدا ہو سختی موتو زکوۃ واجب موکی اور اگر جدانہ موسکتی موتو زکوۃ تہیں ہے بہت ی کتابوں میں لکھا ہے۔ ملاوث کے سونے کا بھی وہی عظم ہے جو ملاوٹ کی جاندی کا تھم ہے اور اگر ملاوٹ جاندی یا سونے کے برابر موتواس میں اختلاف ہے خاند اور خلاصہ میں بداختیا کیا ہے کہ ا ۱۰۰۰ درتم کی ساز مصیادن تولید جاندی بوتی ہادراس زمان کے چلن میں جو چیرہ داررد ہیں ہیں وہ ساڑھے کمیارہ ہاشدا یک رتی کے بوت ہیں تو روسو ورتم كمقابله يمرقر بإجون دو بيدوآ شآته ي في بوعة السيال المسلم المتعال كرا المتعمل التوليه ويتراما

احتیاطاز کو ۃ واجب ہوگی یہ بح الرائق میں کھا ہے۔ اور اگر چاندی یا سونا ملے ہوے ہوں قو اگر سونا بقد رنصاب ہے تو سونے کی زکو ۃ واجب ہوگی میکھ اس وقت جب چاندی غالب ہواور اگر چاندی تعوزی ہوتو کل سونے ہے اگر تجارت کے لئے نہوں تو ان میں زکو ۃ واجب ہوگی میکھا ہے ہے اگر تجارت کے لئے نہوں تو ان میں زکو ۃ ہوتو کل سونے کے تم میں ہوگا اس لئے کہ اس کی قیمت اعلیٰ ہے بیٹین میں کھا ہے ہے اگر تجارت کے لئے نہوں تو ان میں زکو ۃ واجب ہوگی ہے جا گر تجارت کے لئے نہوں تو ان میں زکو ۃ واجب ہوگی ہے بیا میں کھا ہے۔ چاندی دوسودر ہم اور میں اور آگر تجارت کے لئے ہوں تو جب دوسودر ہم ہوگا ہونے میں جب تک چا میں کی زیادتی چالیس در ہم چاندی میں ایک در ہم ہوگا

ہر شفال سونے میں دوقیراط واجب ہو تھے یہ ہدایہ شکھا ہے اور مال کی قیمت جائدی سونے کے ساتھ اور سونے کو جائدی کے ساتھ اور سونے کو جائدی کے ساتھ اور سونے کو جائدی کے ساتھ اور سونے کو ایم ساتھ قیمت کے حساب سے طاوی کے بیکٹر میں کھا ہے۔ پس اگر کوئی سودرہم اور ایسے باخ و بنار کا با لک ہوا جن کی قیمت سودرہم ہور بام الاوجائے ویا دیا بالاوجائے ویا کہ باس برز کو قواجب ہوگی صاحبین کا اس میں خلاف ہے اور اگر اس کے پاس و فریم اور پندرو دینار کا بالک ہواتو بالاجماع طاوی کے بیکا فی میں کھا ہے اور اگر اس کے پاس و درہم اور بیار میں جو ساتھ ہوں گئی ہیں گھا ہے۔ اور اگر ہوگی اور امام ابوضیفہ کے برزوید و داجب ہوگی اور امام ابوضیفہ کے برزوید و داجب ہوگی اور امام ابوضیفہ کے برزوید و داجب ہوگی اور امام ابوضیفہ کے برزوید کی نصاب اور مونا دونوں کی نصاب اور سونا نسب ہوتو ان دونوں کی نصاب ہوتو ان دونوں ذیا دونوں کی نصاب ہوتو ان دونوں ذیا دونوں کی نصاب ہوتو ان دونوں دیا دی جو اس کی سے پالیسواں حصروے بیجیط سرتھی میں کھا ہے۔ کشاب کو اس دور ان کے فقیروں کا فائدہ وزیادہ ہوور در ہرا کی میں سے چالیسواں حصروے بیجیط سرتھی میں کھا ہے۔ کشاب کو اس دور سے کہ تھیت اس طرح کا کا کہ وزیادہ ہوور در ہرا کی میں سے چالیسواں حصروے بیجیط سرتھی میں کھا ہے۔ کشاب کو فضیل

مال تجارت کی زکو ہ کے بیان میں

 ذات میں ہوگئی مثلاً رطوبت خشک ہوگئی تو بالا جماع قیمت کا اختباراس زمانہ سے کیا جائے گا جب زکو قا واجب ہوئی اس لئے کہ سال
کے بعد جوزیادتی ہواس کے ملانے کا تھم نمیں ہا اوراگر ذات میں نقصان ہوگیا مثلاً بھیگ کیا تو زکو قا اداکر نے وقت جو قیمت ہی اس
کا اختبار ہوگا یہ کافی میں نکھا ہے اور اسباب کا مالک قیمت ایسے شہر کے فرخ کے بھو جب کر لیے جہاں و و مال موجود ہواگر خلام تجارت
کے لئے دوسرے شہر کو بھیجا اور سال گذراتو الب اس کی قیمت کا حساب اس شہر کے بموجب بوگا اوراگر جنگل میں ہوتو اس شہر کی تیمت کا
حساب لگا جائے جود بال سے مب سے سے ذیا وہ قریب ہے یہ شخ القدیم سے قبل کیا ہے۔

ا کر تجارت کے مال مختلف جنس کے ہوں تو بعض کو بعض ہے ملائمیں کے یا قوت ہیں اور موتیوں میں اور جوابرات میں زئو ۃ تہیں ہے اگر چہاس کا زیور بنا ہوا ہولیکن وہ تجارت کے واسطے ہوں تو ان میں بھی زکوۃ واجب ہوگی بید جو ہرۃ انزیر ہ میں لکھا ہے اگر کا سے کی ویکچیاں خربدوں اور ان کو کراہ پر جلاتا ہے تو ان پر ز کو ۃ واجب نہ ہو کی جس طرح کراہی<sup>ا</sup> پر جلانے کے گھروں میں زکو ۃ واجسنیں ہوتی اور اگر کمی کی زمین میں ہے جمہوں حاصل ہوں جن کی قیمت بغذر تصاب ہواور اس نے میزیت کی کہ ان کورو کے یا ييج پرايك سال تك رو كوتو ان پرزكوة واجب ته بوكي بيفاوي قاضي خان عن لكها به اكر جانورون كاسودا كرجانورون كي خريد وفروخت كرتا ہاوراس نے ان كے مجلے ميں النے كے محوكرويا باك ذوريں اور مند پر ڈالنے كے بر نقے فريد بيس أكريه چيزيں ان جانوروں کے ساتھ بیجنے کی بیں تو ان میں زکوۃ واجب ہوگی اگر جانوروں کی حفاظت کے واسلے بیں تو ان میں زکوۃ واجب نہ ہوگی میدة خیرہ شر انکھا ہے اور اگر عطار علی شخصے فرید ہے تو اس کا بھی میں تھم ہے۔ اگر کسی نے غلہ بھرنے کی کوئی اس واسطے فریدی کر انہیں کرایہ پر چلائے تو ان پرز کو ہ واجب نہ ہوگی اس لے کہ وہ بیچنے کے لئے نہیں خریدی ہیں میدمحیط سزحسی میں لکھا ہے تا ان آ لكڑى يانمك رونى يكانے كے واسطے خريد بير تواس ميں زكو ة نبيس ب اور اگر روثيوں پر نگانے كے واسطے ال خريد بير توان برزكوة واجب ہوگی بید فیرہ میں لکھا ہے مضارب نے اگر غلام فرید ااور اس کے لئے کپڑے یا یوجھ اٹھائے کا پلے فرید کیا تو سال کی زکو ہ ' دے گالیکن اگر سال کا مالک خرید کرتا تو کپٹر ہے اور بلد کی زکو ۃ نددیتا اس لئے کہ اس کو یہی اختیاریہ ہے کہ تجارت سے سواور کام کے لئے خریدے بیکانی میں لکھا ہے۔ اگر مضارب نے تجارت کے غلاموں کے کھانے کے واسطے اٹاج خرید کیا اور اس پر سال گذر گیا تو زکو ۃ واجب بو کی اور اگر مالک نے تجارت کے غلاموں کے کھانے کے واسطے تریدا تو زکوۃ واجب نہ بوگی بیمیدا مزمنی میں لکھا ہے جس مال میں زکوۃ واجب ہوتی ہے آگرز کوۃ اس کی اورجنس کی ہے دے تابالا جماع میتھم ہے کہ قدروواجب کی قیمت نگائے اور اگر کئی کی جنس سے زکوۃ اس کی اورجنس سے د ہے تو بالا جماع بیتھم ہے کہ قدرواجب ہوگی اور اگراس کی جنس سے زکوۃ د سے اور وہ ان چیزوں على سے ہوجس ميں ريوا جاري ہيں تو بھي مين تھم ہے ليكن اگر وہ جس ايس ہوجس ميں ريوا جاري ہوتا ہے تو امام ايوهنيفة اورامام ايو یوسٹ کاریول ہے کہ مقدار کا اعتبار ہوگا ہیت کانے ہوگا بیشرح طحاوی میں لکھاہے۔

متفرق مسائل

اگر کسی کوز کو ق کے اوا کرنے میں شک ہواور بیمعلوم نہ ہو کہ زکو ق دی ہے یان بی تو احتیاطا دوبارہ زکو ق دے بیمیط اور
سراجیداور بحرالرائق میں واقعات سے نقل کیا ہے امام الوطنیف اور امام الو پوسف کے بزد کی زکو ق نصاب میں ہوتی ہے اور اس
زیادتی میں تیس ہوتی جومعاف ہوتی ہوا گروہ زیادتی جومعاف ہے ہلاک ہوجائے اور نصاب یاتی دے تو کل کی زکو ق واجب رے کی
ا تولد کرایہ پر چلانے آئے بین و دمکانات سکونت کو اسطینیں دھے بار فرض بیرکران کو کرایہ پر دیا کرے اس میں مطار جوعظ بنا تا اور فر وفت بر اس

اس واسطے کروہ معلق نصاب کی تابع تھی اور اس واسطے امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ اگر چکھ مال بلاک ہوتو وہ بلا کی اس زیادتی جس مجی جائے کی جومعاف تھی اس سے بعدا خیر کی نساب عل چراس سے بعد کی نساب میں اور اس طرح آخر تک حساب ہوگا اور اگر ذکو ق واجب ہونے کے بعد مال ہلاک ہو کیا تو زکوۃ ساقط ہوجائے کی اور تعوز اسامال ہلاک ہو کیا تو اس قدر کی زکو لاسا قط ہوگی ہے بدا ہے عمل لکھا ہے اور اگر نصاب کوخود ہلاک کردیا تو زکوۃ ساقط نہوگی بیسراجیہ لکھا ہے اور تجارت کے ایک مال کو دوسرے مال سے بدلنا ہلاک کرنائبیں ہے بیتھم بلاخلاف ہےخواہ اس جنس کے مال ہے بدلے یا دوسری جنس کے مال ہے بدلے لیکن اگر اس بدلنے میں اس قدر مال چھوڑ دیا کہ جس قدر س اوگ وموکائیں کھا جاتے لیے ہیں تو جس قدر چھوڑ اہے اس کی زکو ہ کا ضامن ہوگا سال کے تمام ہونے ك بعدنساب كا قرض وينابلاك كرنائيس ب أكرية قرضداد كے ياس مال دوب جائے يہ برالرائق بي لكھا ب أكرج نے والے جانوركوكمانا يانى ندديا اور اكروه بلاك موكياتو بعضول في كها ب كروه بلاك كرتاب زكوة كاضامن موكا اور بعضول في كها بكر صامن نه دو گاوراس سال کے تمام ہونے کے بعد نصاب کوائے ملک سے بغیر موض نکال دے بیمثلاً جبد کردیایا ایسے موض میں نکال دیا ہ جو مال نیں ہے مثلاً مہر میں دیدیا اورا بیے وض میں دیا جوز کو 5 کا مال نیس ہے جیسے خدمت کے غلام تو وہ ہلاک کرنے والے کے حکم مں ہاور قدرز کو ہ کا ضامن ہوگا خوا وحق اس کے باتھ میں باقی رے باند ہاور اگر بہدمی قاضی کے عم سے رجوع بوكيا اور اس پر تبند کرلیاتو منانت جاتی رے کی اوراسے تول کے ہموجب بی عم صورت میں ہے جب، جوع بغیر علم قامنی کے ہو بیذاری میں لکھاہے۔ توم بنی تغلب کے چےنے والے جانوروں پرمسلمانوں کے جانوروں سے دوچندز کو قالی جائے گی اوران کے فقیروں اور غلاموں کے ج نے والے جانوروں پرمسلمانوں کے جانوروں سے دو چندز کو تالی جائے گی اورائے فقیروں اور غلاموں سے ندلی جائے کی مرجز بدلیا جائے گا میرمحیط سرحسی میں لکھا ہے تی تغلب کے لڑکوں پرچ نے والوں کی زکو ہ نبیں ہے اور ان کی مورتوں براس قدرز كؤة بجس فدرمردول يربيد بدايدين كعاب كاب ذكورين بكرجوج يرجم تع بوتى بول اوران كزكوة من جدا جدانہ کریں اور جوجد اجدا ہوں ان کوچم شکریں بیٹ اوئ قاضی خان ش لکھا ہے۔ اس اگر کس کے باس اتی بکریاں ہوں تو ان مس ایک بحری واجب ہوگی اور ان کوجد اجد اکرے یوں حساب نہ کریں کے کداگر وہ دوآ دمیوں کے پاس ہوتو بجریاں واجب ہوتیں اور اگردو محصول کے ماس ای بحریاں ہوں تو دو بکریاں واجب ہوتی اوران کوجع کرکے بوں حساب ندگریں سے کہ اگر ایک مخص کے باس ہوتیں تو تو ایک بحری واجب ہوتی بیمیط سرحی میں ہے۔ اگر جانوروں میں دو مخص شریک ہوں تو ان سے زکو ق اس طرح لی جائے گ جے شریک نہونے کی صورت میں لے جاتی ہیں اگر ان میں سے ہرایک جعد کا بعدر نصاب ہوتو زکو ، واجب ہوگی ورنے واجب ن ہو کی خواہ شرکت ان دونوں کی اس طرح ہو کہ ہرا یک مخض دوسرے کا وکیل ہوگئیل نہ ہویا اس طرح کہ ہرا یک دوسرے کا دکیل بھی ہو اور تغیل بھی ہواس طرح کی شرکت ہو کہ دونوں کووہ مال ارث میں ملا ہے یا اور کسی طرح وہ دونوں اس کے مالک ہو مجھے ہیں خوادوہ سب ایک چراگا ویش مول یا مختلف چراگا مول بش مول ایس اگران بش سے ایک کا حصد بقدرنسا ب سے مواور دوسرے کا حصد بقدر نعماب ند ہوتو اس محض پرز کو ہ واجب ہوگی جس کا حصد بعد رنصاب ہے دوسرے پر واجب نہ ہوگی اور اگر دو شریکوں میں سے ایک ایسا ے جس پرز کو قاواجب ہوتی ہےاوردوسرایساہے جس پرز کو قاواجب نہیں ہوسکتی تو جس تعلی پرز کو قاواجب ہوسکتی ہو جب اس کا حصہ بقذرنصاب ہوجائے گاتوای برز کو ہ واجب ہوگی۔اگر می مخص کے ساتھ اتن بجریاں میں اس آ دی اس طرح شریک ہیں کہ ہر بکری آدهی اس کی ہےاور آدهی کسی اور مخف کی اور اسطرح اس کی کل جالیس بکریاں ہو گئیں تو امام ابو حنیف اور امام محتر کے نزویک اس پر پچھے بس الراس قدر چيوز اكريس قدر بي لوك وحوكا كها جائة بين تو شامن نه وگا۴)

اگر کی فض کے پاس دوققیر کی ہوں ہوں جن کی قیت دوسود رہم ہوتی ہے قواس کے مالک کوافقیار ہے کہ اگر چاہئے اس میں سے پانی فتیم کی ہوں اوا کر ہا جان کی قیت اوا کر ہے بیشر حلوادی ہیں لکھا ہا اگر چ نے والے جانوروں کو قینے ہائز ہیں اگراس دقت صدقہ دصول کرنے والا حاضر ہوتو اس کوافقیار ہے کہ چاہے ہائو سے زکو قوا جب کی قیمات لے لیے کو کی بھٹے ہائز ہوگی اور اگال لے تو ان کے جانوروں کی بھٹے ہوا کی بھٹے ہوا کہ اور اگر صدقہ دصول کرنے والا بھے کہ دفت حاضر نہ قالوراس دفت حاضر ہوا جب بھٹے کی مجلس متنز ق ہوگئ تو اب وہ مشتری سے نہ کو اور اگر صدقہ دصول کرنے والا بھے کہ دفت حاضر نہ قالوراس دفت حاضر ہوا ہو بھٹے تی مجلس متنز ق ہوگئ تو اب وہ کو اور اگر صدقہ اور اگر کی نے انا ن بیچا جس میں عشر ق ہوگئ تو صدقہ الیے والے کوافقیار ہے کہ چاہ ہو کہ وہ مستری سے لیے اور اگر کی نے انا ن بیچا جس میں عشر ق ہو وا وہ بدکو حاضر ہوا ہو فوا وہ بدکو تھے ہوں اور جب آئھ مینے گذر پیکن تو وہ دوسور در ہم کی نکو قوا وہ بدر ہم کی ذکو قوا جب ہوگی گئی جس تھا در ان کے سواور پر برش کی ایس جو کی گئی جس تھا در ان کے سواور پر برش کی کے ہوں جو سے کی کس جس اور ہم کی ذکو قوا جب ہوگی گئی جس تھا در ان کے سواور پر می کے ہوگر اس کی جس شراد رہ ہم کی ذکو قوا جب ہوگی گئی جس شراد اور ہم ایس کی جس در اس کی جس میں کی گئی تو در در ہم کی ہوگر وہ اس کی کرانے کی گئی تھنے میں ایک کی میں کی کو سور ہم کی ذکو قور در ہم کی کو کو قور در ہم کی کرانے کی کو کو قور سے گا اور اس کی کرانے کرانے کرانے کرانے کی کو کو تو سے گا اور کران کی کرانے کر

ا وولوگ جوا مام پرخری کریں لیجنی اس سے باغی ہوجا نیں اا

تو قیمت کی زکوۃ دےگا۔اور اگر غلام تجارت کے مال کے وض میں بیچا تھا اور ایک سال کے گذر نے کے بعد میب کی وجہ ے بھکم قامنی مجر کیا تو باقع اس مال کی اور غلام کی زکو ہ ندد سے گا اور مشتری بھی مال کی زکو ہ ندد سے گا اور اگر بغیر تھم قامنی سے بھراہے توبائع مال كى ذكوة و يدكاس لئے كداب و ونى يخ بوتى اور إكر اس غلام يے خدمت لينے كے نيت كرلى تو مال كى زكوة كا ضامن بوگا اس لے کداس نے اس کو ہلاک کیا بیکافی ش الکھا ہے۔ اگر کسی مخص نے مال کی زکو آندوی بیمان تک کہ بیار ہو گیا تو وارثوں سے پوشیدہ ذکوۃ وے اور اگراس کے پاس کچھ مال نہیں ہے اور زکوۃ دینے کے لئے قرض لینے کا ارادہ کرے آو اگر غالب کمان بدے کہ اگر و وقرض لے کرز کو قاد اکر یکا اور پھرائ قرض کے اواکر نے می کوشش کر یکا تو اواکر سکے گا تو افضل بدے کے قرض لے لے پھر اگر قرض المرزكوة اواكي اورقرض اواكرفي يرقادر ندموا يهال تك كدمر كياتو اميد ب كداللدة خرت بس اس كا قرض اواكر يكا اوراكراس كا غالب ممان بيهوكداس قرض كوادانه كريح كاتو افعنل بيب كدقرض نه اس النه كدمها حب قرض كي نصومت اورزياده وسخت بهوگي بيد محيط سرتسي من لكعاب كمي فخف في ايك ورت سے بزار درجم مهر برنكاح كيا اورو واس كوا واكرد ين اورب بات اس كومعلوم ناتمي كدو بائدی ہے اور اس طرح ایک سال گذر کیا چرمطوم ہوا کہ وہ یا ندی تھی اور بے اجازت مالک کے اس نے تکاح کرلیا تھا اور اس نے ہزار درہم شو ہرکو والیس کردیے توامام ابو بوسف ہے بیردا ہت ہے کہ ان دونوں میں سے کسی پر ذکو ۃ واجب نہ ہوگی۔اس طرح اگر مسى فخص نے دوسرے كى دارهى موغد دالى اور قاضى نے اس يرديت كا تھم كيا اورديت اس نے اداكى اورايك سال كذر كيا يعراس كى ڈاڑمی جی اور دیت واپس ہوگئ تو ان دونوں میں ہے کسی پر زکوۃ واجب نہ ہوگی۔اگر کسی شخص نے بیا قرار کیا کدووس سے خص کے برار درہم میرے اوپر قرض ہیں اور وہ برار درہم ویدے بھرایک سال گذرنے کے بعد ابن دونوں میں یوں قراریا کیا کہ وقرض واقعی نہ تھا تو ان دونوں میں ہے کسی مرز کو ، واجب نہ ہوگی۔ اگر کمی نے بڑار درہم دوسرے محض کو بید کئے ادراس کوادا کردیے وجرسال محمد نے کے بعد قامنی کے تھم سے پابغیر تھم قامنی کے اس ہبدیں رجوع کمیا اور ہزار ورہم پھیر لئے تو ان دونوں میں ہے کسی پرز کو ہ

واجب نہیں ہوگی بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ سی مخص پر دوسو درجم کی زائو ہواجب تھی اور اس نے اپنے مال میں سے زائو ہائے پانچ درہم جدا کر لئے پھراس کے پاس سے وہ پانچ درہم ضائع ہو گئے تواس کے ذمہ سے زکو قاسا قط نہ ہوگی اوا کر مال کے مالک نے یا بچ درہم ذکو ہ کے جدا کئے تھے چرو ہمر گیا تو وہ یا بچ درہم اس سے میراث میں رہیں گے بیتا تارخانیہ میں ظبیر یہ ہے تھل کیا ہے اگر سمی عورت سے جالیس چرنے والی بکریوں کے مہریر نکاح کیا اوراس عورت نے ان بکریوں پر قبضہ کرلیا اورایک سال گذر گیا پھر دخول سے پہلے طلاق دیدی تو جونصف اس کے یاس رہ جائیں گی ان کی زکوۃ دینا پڑے گی بیفتاوی قاضی خان کی فصل مال و تجارت میں تکھا ہے آگر کسی مخص پرز کو ہ واجب ہواورو ہ ادانہ کرتا ہوتو فقیر کو بیطال نہیں ہے کہ بغیراس کے فہر کئے ہوئے اس کے مال ہے لے لے اور اگر اس طرح فقیرنے لے لیا اور تو اگر و ہ مال قائم ہے تو مالیکو پھیر لینے کا اختیار ہے اور اگر ہلاک ہوگیا تو فقیر ضامن ہوگا میہ تا تارخانيه بين لكھاہے ۔سلطان اگرخراج يا بچھ يال بطور معما درہ كے ليے اور صاحب مال اس كے دينين ميں زكوۃ كے ادا كرنے كى نیت کر لے تو اس کے اوا ہونے میں اختلاف ہے تھے یہ ہے کہ زکو ۃ ساقط ہوجائے گی امام سرحس نے کہا ہے میضمرات میں لکھا ہے کہ کسی چیز کے موش جو چیز لی جائے اس کا وہی تھم ہوگا جواصل چیز کا تھا مثلا ایک غلام کوایک غلام سے بدلا اور ان دونوں نے کیجے نیٹ نہ کی پس اگر اصل دونوں غلام ان کی تجارت کے واسطے تھے تو اب بھی برخض کا غلام تجارت کے واسطے ہوگا اور اگر پہلے دونوں غلام خدمت کے داسطے تھے تو اب بھی خدمت کے واسطے ہوئے اور اگر ایک کاغلام تجارت کے داسطے تھا اور ایک غلام خدمت کے داسطے تھا تو تجارت کے بدیلے کا غلام تجارت کے واسطے ہوگا اور خدمت کے بدیلے کا غلام خدمت کے واسطے ہوگا اور اگر نصف سال گذر نے کے بعد ایک غلام کا دوسرے غلام سے بدلا کیا اور وہ دونوں تجارت کے واسطے تصاور ان میں سے ایک کی ملک بزار ورہم تھی اور دوسرے کی دوسودرہم اوران دونوں کا سال تمام ہو گیا بھر کم تیت کے غلام میں کوئی عیب ظاہر ہوا جس سے اس کی قیت سودرہم اور کم ہوگئ تو دونوں شخصوں میں ہے کسی پرز کو قاداجب نہ ہوگی اس لئے کہ سال کے دولوں جانبوں میں نصاب بوری نہیں ہادر جب خرید نے کے بعد سال عمام ہوگا تو زیادہ قیمت کے غلام کا ما لک زکوۃ دے گااس لئے کہ براردر ہم کی قیمت کا مال اس کے قبند میں سال بحرر بادوردوسر اتخص زكوة شدو سے گاس لئے كداس كے ياس نصاب نيس سے اور اگر عيب والا غام يغير تقم قاضى سے رو ہو كيا تورد كرنے والازكوة شدے كا اگر چرتريدنے كے بعدايك سال كذركيا مواورجس كے ياس روكيا مواوه برار درہم كى زكوة وے كاس لے كاب في بع وبس إس في الى مال كو بلاك كيا اور اگر قاضى كى تضا ہدوجوانو جس كور د كيا ہے اس كى زكو ة و سے كا اور اگر ذياوه قیت کے غلام شراعیب فلا ہر ہوجس ہاس کی قیمت خرید نے کے وقت سے آدھا سال گذرنے کے بعد بقدر دوسور درہم کے کم ہوجائے اور دوسرے میں بچھے بند ہو چرقاضی کے علم ہے یا آپس کی رضامندی سے وورد کیاجائے تو روکرنے والاجس کورد کرتا ہے اس کی زکوۃ وے گااور جس کے پاس روکرتا ہے وہ جس کو لیتا ہے اس کی زکوۃ دے گا پیکا فی میں لکھا ہے۔

دو شخصوں نے اپنے مال کی زکو ہ کس تمیسر سے تھی کو اس واسطے دی کداس کی طرف سے ادا کرد ہے اور اس نے ان دونوں کے مال کو طاد یا چرفقیروں پر صدقہ کردیا تو وکیل ان زکو ہ کے دینے والوں کے مال کا ضامن ہوگا اور و وصدقہ اس وکیل کی طرف سے اوا ہوگا یہ فاق خان میں لکھا ہے اور اگر مالک نے زکو ہ اوا ہوگئی ۔ فاق و نقیروں نے اس کولوٹ لیا تو زکو ہ اوا ہوگئی اور اگر ذکو ہ کو اور کو ہو اور ایک کی اور اگر ذکو ہ کا مال اسپنے ہاتھ پر رکھا اور فقیروں نے اس کولوٹ لیا تو زکو ہ اوا ہوگئی اور اگر ذکو ہ کی مال کو پہنے ان ہوا دو اور اگر نکو ہو اور ایک اس مال کو پہنے ان ہوا دو اور اس کو بہنے ان ہوا دو اور اور کی مال کا میں مورکھیا تو اگر مالک اس مال کو پہنے ان ہوا دو اور اور کی میں تو کی اور اور کی میں تھا ہے۔

مجوزتها بالرب

أرة الاس في دائد وينقواس في يجاصرف كيا المرت

<u>اُس چھ</u>ں کے بیان میں جوعا شریعنی وہمیکی وصولی کرنے والے برگذرے ما شرو و مخص بے کدامام نے اس کوصد قات کے وصول کرنے کے لئے راستہ پرمقرر کیا ہوااود واس کے عوض میں تاجروں کو چوروں سے اس دیا ہو عاشر جس طرح ان مالوں کا صدقہ لے گا جوتا جر کے پاس چھیے ہوئے ہیں بیکانی میں تکھا ہے۔ جو تحض عاشر مقره ہوااس میں شرط میدہ کدوہ آزاد ہواورمسلمان ہواور ہاتھی نہ ہوید بحرالرائق میں غایة نے نقل کیا ہے جب عاشر کے یاس کوئی مسلمان تجارت كامال كركذر يواس يوزكوة كي شرطول كرساته جاليسوال حمد يايين نصاب يوري بواورسال كذر كيابو اوراس کوز کو ہے معرف میں صرف کرے اور اگر ذمی اس کے پاس سے گذرے تو اس سے چالیسواں حصہ لے اور اس کوج سے اور خراج كامال مجھاورة في بےاس كے دات كا برياس سال ساقط نه بوكا اور ذي سے ايك سال ش ايك بارے زياد وندلے بيسراج الوبائ ش الكعاب- اور جو محص عاشر كے باس كررااوراس كے باس مال دوسودرہم سے كم كا تفاقواس سے يحمد لے كاخواد مسلمان مو یا ذمی ہویاحر بی ہوخواہ بیمعلوم ہوکداس کے محمر اور بھی مال ہےخواہ ندمعلوم ہویہ بچیا سرحسی میں لکھا ہے۔اگر عاشر کے پاس مال لے كر كذرااور يون كها كداس برسال تبين كذرا باوراس كے باس اس من كااور مال ايسان تعاجس برسال كذرا مويايون كها كر محصرير قرض كابندوں لك كى طرف سے مطالبہ ہے ياس نے يول كباكريس فے سنركونكلنے سے يہلے صديقہ فقيروں ديدياياس نے يول كباك عی نے دوسرے عاشر کودیدیا اور حسم کھائی تو اگر اس سال عی دوسراعا شرہے تو تقعدین کی جائے گی جامع صغیر عیب بیشر طنہیں کی کہوو دوسرے کی سند دکھائے میں اسم ہے ہیں اگر اس سال میں دوسرا عاشر نہ تھا تو اس کی تقد بی نہ کی جائے گی اور بین تھم ہے اس صورت عمل آگراس نے وجویٰ کیا کہ عمل نے سفر کے نکلنے بعد فقیروں کو یدیا بیکانی عمل کھاہے آگر ماشر کے نام کے خلاف سند د کھیائی تو خاہر روایت کے بموجب اس کا قول حتم کے ساتھ قبول کیا جائے گا اس لئے کہ سند شرط نہیں یہ بدائع میں لکھا ہے اگر اس نے فتم کھائی کہ ۔ دوسرے عاشر کو دیدیا ہے اور چند سال کے بعد اس کا کذب طاہر ہوا تو اس ہے لیا جائے گا بیتا تار خانیہ میں جامع الجوامع کے قتل کیا ا بجس قول مي مسلمان كي تعديق كي جاتى بي وي كي مي تعديق كي جاتي بيدينز مي تعما بي تكريك اس ي خلاف مي ہوتا ہے اس لئے کرزی دے جو چھولیا جاتا ہے وہ جزیہ ہے اور جزید کے دینے میں اگر وہ یوں سکم کرمیں نے فقیروں کودیدیا تو اس کی تقىدين ندكى جائے كى اس كئے كدة مەفقىرون مى اس كاخىرف كرياجائز نبين اورمسلمانوں كى مفتلحتوں ميں جواس كاموقع باس كو مرف کرنے کا اختیار نہیں اور جرنے والے جانوروں کے صدقہ میں اگر یوں کہا کہ میں نے شہر میں فقیروں کو دیدیا ہے تو تقسد ایس نہ کی جائے بلک و وو و بارہ م لیا جائے گا اگر چہ پہلے اس کا اداکر نا اہام کو بھی معلوم ہواورز کو ہ و ای ہوگی جود دسری بار دیا اور اول صد قد تفل ہو جائے گا بھی سے بہتین میں اکھا ہے اور جامع ابوالیسیر میں ریکھا ہے کہ اگر ایکے دینے کوامام نے جائز رکھانو مضا نعذ نہیں اس لئے كدا كرامام اول سے بياجازت ويد يے كرفقيروں كوائة آب صدقه ويديا كروتو جائز ہوتا ہے اس طرح اگر دينے كے بعد اس نے اجازت وی او جائزے یہ بح الرائق بی اکھا ہے اگر جرنے والے جانوریا نفذ مال لیکر عاشر کے پاس گذر ااور یوں کہا کہ بیم رے نیس بین قواس کی تقمدین کی جائے می سیرائ الو بائ میں تکھا ہے اگر چھ مال لے کرعاشر کے پاس گذرااور یوں کہا کہ یہ مال تجارت کا نہیں ہے تو اس کا قول مانا جائے گابیشرح طحادی میں لکھا ہے اور اگر دوسودر ہم شراکت کے لیکر گذرا تو عشر نہ لیا جائے گا اور اس طرح اگرمضار بت كامال كے كركذراتو بھى شاميا جائے كاليكن اگراس مال بيس اتنا فائد وجوكه اس كا حصه بقدرنصاب جوجائے تو اس سے ليا ، ندون في طرف سنة ابن والصطركها كهانند تعالى كاحل ما نند كذره وغير و تسربوتو ما نع نيس بية المنه ا و ووروال واسطى باجائے كدال كاس ف

جائے گاس لئے کے وواس کا مالک ہے یہ ہدایہ میں تکھا ہے اور اس طرح اگر ایسا غلام کداس کو تجارت کی اجازت ہے بچھ مال لیکر ماشر کے باس گذراتو اگروہ مال مالک کا ہے تو عشر نہ لیا جائے گا اور اگر اس کی کمائی ہے تو بھی بھی تھم ہے اور بھی تھے ہے اور اگر اس کا مالک اس کے ساتھ ہے قوعشر لے لیس مے لیکن اگر غلام پر اس فد قرض ہوا کہ اس کے مال پر محیط ہے قونہ لیس مے بیکا فی میں لکھا ہے اگر ذمی خمراور خنزیر کے کرعاشر کے پاس گذر ہےاوروہ مال تجارت کا ہواور دونوں کی قیت دوسودرہم یااس ہے زیادہ ہوتو خمر کی قیت کاعشر کس کے اور طاہرروایت کے ہمو جب خزیز کاعشر نہ کیس مے بیقول ہے امام ابوطنیفیہ اورامام محمد کا بیسراج الوہاج میں لکھاہے۔ اگر مرداد کے چڑے عاشر کے باس کے کر گذر سے قوامام محد نے کھواس کا ذکر نہیں کیا فقہائے کہا ہے کہ عاشر کو جا ہے کہ اس میں سے عشر لے بیجیدا میں لکھا ہے جربی ہے بھی وسوال حصہ لے لیکن اگر وہ ہمارے تاجروں ہے اس سے زیادہ یا کم لیتے ہوں تو ان سے بھی اس قدر لے اور اگروہ ہم سے چھونہ لیتے ہوں تو ہم بھی اس کے بوش میں ان سے پچھنہ لیس محے اور اگروہ مسلماً نوں کا سار امال لیتے موں تو ان كا بھى سارامال لے ليكين اس قدرچيور وے كروه اينے ملك ميں پہنچ جائے تربيوں كے مكاتب ہے اوراؤكوں سے بتحد لے لیکن اگر وہ جارے لڑکوں اور مکا جوں سے لیتے ہوں تو ان بے بھی لے بیمیط سرحسی میں لکھا ہے حربی مے کسی قول کی تصدیق نہ کی جائے کی لیکن اگرد وہائد یوں کواپن ام ولد اور غلاموں کواپنی اولاد بتاد ہے تواس کی تقعد بی کریں گے اس لئے کرنب ام ولد ہونے عمل اس کا اقرار سیج ہے تو اس صورت میں و وہاندی اور غلام مال نہ دیں میے اگر اس نے ان کومہ ہر بتایا تو تقعد بی نہ کریں میے اس لئے کر بی کامد برکرنا سیح نبیل ہوتا اگر جر بی بچاس درہم لیکر گذرے تو اس سے یکھے ندلیں سے لیکن اگروہ جارے تاجروں اس قدر میں لیتے جوں تو ہم بھی لیں مے بھر مشر میں اگریہ بات معلوم نہ ہو کہ وہ ہم سے لیتے ہیں یانبیں لیتے یالین معلوم ہو کم سینہ معلوم ہو کہ کس قدر لیتے میں تو ہم ان سے عشر لیں مے سیسران الو ہائ میں لکھا ہے اگر حربی عاشر کے پاس گذر سے اور وہ اس سے عشر لے چروو بار وگذر بے تو اس سال میں دوبار عشرنہ لے اور اگر اس سے عشر لے لیا اور اس کے بعد وہ دارالحرب میں چلا کیا اور ای روز و ہاں ہے پھر چل ویا تو اس سے عشر لیں سے مدامد میں لکھا ہے۔ اگر حربی عاشر کے پاس گذر سے اور عاشر کواس کی خبر ند ہو مہاں تک کہ و ونکل جائے اور دارالحرب میں داخل ہوجائے مجروباں سے آئے و بو اس سے بہلاعثر بیں لیں سے بیمبین میں لکھا ہے۔ اگر مسلمان اور ذی عاشر ك ياس كذرين اورعشر كومعلوم ندجو بحرد وسر سال من معلوم موتوان عيشر لے ليدي طاس حسى اورسراج الوباج من لكھا ہے۔ ا گرعاشر کے یاس کوئی جالیس بمریال لے کر گذر ہے جن پر دوسال گذر بیکے ہوں تو اول سال کی زکوۃ لے گا دوسر ہے سال کی زکوۃ نہ الے گار سراج الوبائ میں لکھا ہے۔ تی تخلب کی قوم سے نعف عشر لیں مے

(فتاوی عالمگیری..... مبلد 🛈 کی کی ۱۳۳۷ کی و تناب الزکوة

محیط و کانی میں ہے۔ اگر چرنے والے جانور قدر نصاب ہے کم لے کرعاشر کے پاس گذرے اور اس کے گھر اور جانور ہوں جن کے ملائے سے نصاب پورک ہوجائی ہے تو اس سے بفتر رواجب معدق لے لے اس واسطے کے کل مال تحت تمایت ہے بیمراج الوباج میں لکھا ہے۔

يانجواؤبار

## کانوں اور دفینوں کی زکو ہے بیان میں

کان میں جو چیزین نکلتی ہیں وہ تین قتم کی ہیں ایک وہ چیزیں جوآگ میں بلکسل جاتی ہیں اور دوسری بہتی ہوئی چیزیں تیسری وه چیزیں جون چملق ہیں نہ بہتی ہیں جو چیزیں میسنے والی ہوتی ہیں جیسے سوتا اور جاندی اور لو با اور را تک اور تانبا اور کانسی ان میں يانچوال حصدواجب بوتائي بيتبذيب على لكعاب خواواس كوكوني آزادمر دنكالي خواه غلام ذي لز كامنواه عورت اورجو يكه باتى ربوه نكالنے دالے كاچق ہے اور حربى اور مستامن اگر بغير اجازت امام كے نكاليس تو ان كو يجھ ند ملے كا اور اگر امام كى اجازت سے نكاليس توجو شرط تقبر جائے گیوہ ملے گاخوا وعشری زمین میں نظے خواہ خراجی زمین میں بیرمیط سرحسی میں لکھا ہے۔ اگر کسی وفینہ کی طاش میں ووقعی محنت كريں اور ايك كول جائے تو جس كول كياس كاحل بيا ہے كه اگر كوئى مخص كان كھود نے كا اجار ہ لياتو جو يجواس كو بطرو واس كاحق ہے یہ بح الرائق میں لکھا ہے اور بہتی موئی چزیں جیسے کہ قیراط اور تقط اور نمک اور جو چیزیں پھلٹی نہیں میں اور بہتی ہوئی میں جیسے چونہ اور مج اور جوا ہراور یا قوت ان میں کی کھوز کو ہ واجب نہیں بیتہذیب میں لکھا ہے۔ یارومیں یا نچواں حصدواجب ہے بیمیط سرحسی میں الكصاب كى كم مرض ياس كى زين من اكركان تكال آئة وامام الوطنيفة كنزويك اس من يجوز كوة واجب نبيس بصاحبين كنزديك واجب بي تيمين عن الكعاب اگر دارالاسلام عن كى كود فيذايك زين عن سالى جوكسى كى ظليت نبيس بي جيد جنگلول کے میدان پس اگران میں اہل اسلام کا سکد ہے مثلاً کلم شہادت لکھا ہوا ہے تو اس کا وی تھم ہے جو پڑی ہوئی چیز کے پانے کا تھم ہے اوراگراس می جابلیت کے سکے مثلاً درہموں پرصلیب یابت کی تصویر بن ہوئی ہے تو اس میں یا نچواں حصرز کو ہوگی اور باتی جار جے یانے والے کے بول مے میمیا مزحی میں لکھا ہے اور اگر سکد میں شہد پر حمیا مثلاً اس برکوئی علامت نہ ہوتو ظاہر ند ہب کے مبوجب وہ جالمیت کے زمانہ کاسمجما جائے گامیرکانی میں لکھا ہے خواہ پانے والالز کا ہو یا بڑا آدی ہوآ زاو ہو یا غلام ہوسملمان ہویا ذی اور اگر حربی امن یا کرآیا ہے تو اسے پھینیں ملے گالیکن اگر حربی نے امام کی اجازت سے عمل کیا ہے اور شرط کرلی ہے اور پھی تغیر الیا بن اس كوده شرط بورى كرناي معلى ميميط ش اكساب - اكرمملوكرزين من مطية فتها كالقاق بكراس من يانجوال حصدز كؤة عمل دیناواجب ہوگا جار حصد جو باتی رہے ان میں اختلاف ہے ایام ابوطنیفہ اور امام محد کا بدتول ہے کہ کہ اس سے ملک کے متح ہونے کے وقت سے بہلے و وز مین جس مخص کوا مام کی طرف سے فی تھی اس کاحل ہے بیشرح طحادی میں لکھا ہے اور فقاوی عمّا بید میں لکھا ے اگرسب سے میلے وہ زمین ذمی کولی تھی تو اس کو چھے نہ ملے گا اور اگرسب سے پہلا ملک اس کامعلوم نہ ہواور نہ وارث معلوم ہوں تو مسلمانوں میں جوملک اس کےمعلوم ہو ہے ہیں ان میں جو پہلا ملک ہاس کو ملے گابیتا تار خاشیہ میں تکھا ہے یا اس کے وارثوں کو ملے گايد بحرالرائق مي بدائع اورشرح طحاوي في الميال كياب ورته بيت المال كاحق بوكايد يحيط مرحسي مي لكعاب اورا كركسي مسلمان كودفيته يا کان دارالحرب کی سی الی زمین میں لی جو سی کی ملک نہیں ہے تو وہ پانے والے کاحق ہاوراس میں حس واجب نیس ہے اورا کرایس ز من میں ملا جوان میں سے کسی کی ملکیت تھی تو اگر اس یا کران میں گیا تھا تو ان کووایس کرد ے ادر اگر واپس نہ کرے اور وار الاسلام کو لے آئے آواس کی ملک ہوجائے گا لین طال نہ ہوگا اور اگر ہے آؤ ہے جا رُنہو گی لیکن مشتری کے واسطے بھی طال نہ ہوگا ہے شرح طاوی ہے گا ہوگا ہے آئے ہوگا ہے آئے ہوگا ہے آئے ہوگا ہے آئے ہوگا ہے اس میں الکھا ہے۔ اگر بغیر اس کے کہا تھا تو وہ اس کا حق ہے اس میں ٹمس بھی واجب نہ ہوگا ہے چیا مزحی میں لکھا ہے اور اگر و فید میں اسباب مثل ہتھیا راور آلات اور خاند داری کا سامان اور تھینے اور کیزے کی مراح وہ بھی خز اندے تھم میں ہے اور اگر و فید میں اسباب مثل ہتھیا راور آلات اور خاند داری کا سامان اور تھینے اور کیزے کی مراح وہ بھی خز اندے تھم میں ہے اور اس میں ہے جی خس دیا جائے گا تیجین میں لکھا ہے۔ ور یا میں ہے چو چرزی کھی جے جراور مولی اور چھی اس میں بھی خراک دریا میں ہے یا ندی ہوتا طے تو اس میں بھی مراح کی اور خلا صد میں لکھا ہے اگر دریا میں ہے یا ندی ہوتا وہ اس میں بھی خس تیں ہے یہ جارے میں کھا ہے۔

جهنا بان

## تحيتی اور بيلوں کی ز کو ۃ میں

تھیتی اور پیلوں کی زکوۃ فرض ہے اور سبب اس کی فرضیت کا ایسی زمین ہوئی ہے جس کی پیداوار سے حقیقت میں فائدہ حاصل ہو خرائ کا تھم اس کے خلاف ہاس کے کہ سب اس کی فرضیت کا ووز مین ہے کہ جس می هیفتد فائد و حاصل ہو یا تقدیر ا فائده حاصل ہو مثلاً اس طرح كا فائده حاصل كرنے برقاور ہوبس اگرقاورتها اوركيتي شكي تو خراج واجب بوگاعشر واجب نه بوگا أمريميتي مرکوئی آفت آمٹی تو مجھز کو ہاس میں واجب نہ ہوگی رکن اس کا مالک کو دیتا ہے اور شرط اس کے ادا کرنے کی وہی ہے جوز کو ہیں ند کور ہوئی ہےاوراس کے داجب ہونے کی شرط دومتم ہے پہلی میرکداس کی اہلیت ہوادرو ومسلمان ہوتا ہے بیشرط اس کے شروع ہونے کی ہےاور بلا خلاف بیتھم ہے کہ عشر سوامسلمان کے اور تسی پرشروع نہیں ہوتا اور اس کے فرض ہونے کاعلم شرط ہے اور عقل اور بلوغ و جوب عشر کے شرائط میں ہے ہیں ہے یہاں تک کہ عشرالا کے اور مجنوں کی زمین میں بھی واجب ہوتا ہے اس لئے کہ وہ حقیقت میں ز مین کی اجرت ہے اور اس واسطے امام کو افتیار ہے کہ اس کو جبراً لے لے اور اس صورت میں زمین کے مالک کے ذمہ ہے ساتھ ہو جائے گالکناس کوٹواب نہ ملے گااورجس پرعشرواجب ہا گروہ مرجائے اوراناج موجود ہوتواس میں سے عشر لے لے ترکؤة کا بیتم نہیں زمین کی ملکیت بھی عشر لے لے زکو ہ کاریکم بیں زمین کی ملکیت بھی عشر کے واجب ہوئے میں شرط نیس ہاس لئے کہ وقف کی ز من بھی عشر واجب ہوتا ہے اور غلام ماذون اور مکا تب کی زمین میں بھی واجب ہوتا ہے دوسری تشم وجوب کی شرط یہ ہے کہ عشر نے واجب ہونے كائل بإياجائے اوروہ بيب كيعشرى زين بوخرائ كى زين جو پيداوار طا بربوكى اس من عشروا جب نيبوكا اور نيز شرط یہ ہے کہ اس میں پیدادار ہواور پیداوار اس متم کی ہوجس کی زراعت سے زمین کا فائدہ مقصود ہوتا ہے یہ بحرائرائق میں لکھا ہے۔ پس لکڑی اور گھاس اور زکل اور **جماؤ اور کمجور کے پیٹوں میں عشر واجب نہ ہوگا اس واسطے کدان چیز وں سے زمین میں فائد ونہیں ہوتا بلکہ** ز مین خراب ہوجاتی ہے اور اگر بید کے درختوں اور گھاس اور زکل کے پٹوں سے فائدہ حاصل کرتا ہویا اس میں چناریاصنوبر یا اس متم کے اور درخت ہوں اور ان کو کاٹ کر چھا ہوتو اس می عشر واجب ہوگا یہ بچیط سرنسی میں لکھا ہے امام ابوطنیفہ کے نز دیک جو چیزیں ز من سے بیداوار میں حاصل ہوتی ہیں جیسے کہیو ں اور جواور چنااور جاول اور برطرح کے دائے اور تر کاریاں اور میزیاں اور پھول اورخر مااور سے اور زربرہ اورخریزے اور مکزی اور کھیرے اور بیٹن اور اس سم کی چیزوں میں خواہ ان کے مچل باتی رہیں یا ندر ہیں تحور ہے ہوں یا بہت ہوں عشر واجب ہوگا بیفآوی قاض خان میں لکھا ہے خواوان کو بارش کا بائی ملے یا تہر ہے دیا جائے ایک اونٹ کا بو جو بعنی بفقد سائھ صاع کے ہوں یا نہ ہوں میشرح طحاوی بٹس *لکھا ہے اور الی کے بیٹر و*ں اور بیجوں بٹس عشر واجب ہوتا ہے اس لئے

کدان دونوں سے فائد ومتعود ہوتا ہے بیشرح مجمع میں لکھا ہے اور اخروث اور بادام اور زیر وادر دھنیا کاعشر واجب ہوتا ہے بیعنمرات میں لکھا ہے تہد جومشری زمین میں بدا ہوائ میں بھی عشر واجب ہوتا ہے اگر کسی کی زمین میں جواسے ورخت پرتر جیمین وغیرہ جے اس ربھی عشر واجب ہوگا یے فزائد المنتنین علی لکھا ہے جو پھل ایسے درخوں کے جمع کئے جاتے ہیں جو کس کی ملکیت نہیں ہیں جیسے بہاڑوں کے درخت ان می عشر واجب ہوتا ہے بیظمیر یہ میں لکھا ہے جو چیزیں کرزمین کی تابع ہوتی ہیں جیسے کہ خر ما کا درخت اور دوسرے درخت اور جو چیزیں ورخت سے نکلتی ہیں جیسے گوند ورال ولا کھو غیر وان میں عشر واجب نہیں ہوتا اس لئے کہان چیز وں سے ز من کا محاصل مقصور نہیں ہوتا ہے بحرالرائق میں لکھا ہے اور جوج کی زراعت یا دوا کے سواور کسی کام میں نہیں آتے جیسے کہ خریز و کے چھ اوراجوائن اوركلونجي ان من بحي عشروا جب نبيس بيمشمرات من تكعاب اور بنك اورمنو براور كياس أور بيتن ادر كندا دركيلا ادر انجير مي عشرواجب بيس مينزائ المعتين عن الكعاب اكركس كم عن بعلدارور حت بول تواس عن عشرواجب بيس موكابيشرح مجمع مين الكعا ہے جوابن ملک کی تصنیف ہے اور جس زمیں کو چرس اور رہٹ سے یانی دیا جائے اس میں نصف عشر واجب ہوگا اور اگر نہر سے بھی یانی دیا جائے اور رہت ہے بھی ویا جائے تو اکثر سال بین اس میں نصف سال ہے زیادہ سال میں جس طرح یانی ویا جائے گا اس کا اعتبار موكا ادراكر دونو بطرح برابر بإنى وياجائة تصف عشرواجب بوكاريزالة المطنين من لكما باورونت عشر كواجب بون كامام ابوصیفتہ کے فزو کے وہ ہے کہ جب بھتی نظاور میل طاہر موں یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور اگر زراعت سے پہلے زمین کاعشر ادا کردیا تو جائز نیں اور اگر ہونے اور منے کے بعداوا کمیاتو جائز ہاوراگر ہونے کے بعداور جمنے سے پہلے اوا کیاتو اظہریہ ہے کہ جائز نیس۔ اگر پھولوں كا عشراول دے ديدياتو اگر بھلوں كے طاہر ہونے كے بعد ديا ہے تو جائز ہے اوراس سے بہلے ديا ہے تو طاہرروايت كے ہوجب جائز نبین میشرح طحاوی میں لکھا ہے۔ اگر پیداوار بغیر تعل بالک نے ہلاک ہوجائے توعشر ساقید ہوجائے گااور اگر تھوڑی ی بلاك بموتو اس قدر كاعشرسا قط بوكا اوراكر ما لك كرمواكوني اور تخص بلاك كروية وما لك اس عضان العادراس عن عشراداكر اوراگر ما لک خوداس کو ہلاک کردے توعشر کا ضامن ہوگا اورو واس کے ذمہ قرض ہوجائے گا اور بہتر ص مرتد ہونے سے اور بغیر وصیت کے مرجانے ہے ساقط ہوجائے گا اگر تلف کردیا ہویہ بحرالرائق ہی لکھا ہے اگر تعلی کے پاس عشری زین ہوتو اس ہے دو چندعشرایا جائے گا اور اگر تغلی ہے کوئی ذمی مول لے لے تو اس زمین کا تھم وی باٹی رے گا اور اگر تغلی ہے مسلمان مول لے لے یا تغلی مسلمان ہوجائے تو بھی امام ابوحنیفہ کے نز دیک اس زمین پر وہی تھم رہے گا خوا واصل میں ہے اس زمین پرعشر دو چندمقرر ہوا ہویا بعد کودو چند ہوگیا ہواور اگرز مین مسلمان کی تھی اور اس نے تعلی کے سواکسی اور ڈی کے ہاتھ بھی اور اس نے اس زمین پر قبعند کرایا تو المام ابوطنیفہ کے زور کے اس برخراج واجب ہوگا اگر چراس ہے کوئی مسلمان شفعہ لے لیے بائغ کے فاسد ہوجائے ہے چرجائے تووہ ز مین عشری ہوجائے گی جیسے اول تھی اور تعلی کے لڑ ہے اور مورت کی زمین پر وہی واجب ہو گا جواس کے مرد پر ہوتا ہے۔

یموی کے گرر کی واجب نہ ہوگا یہ ہدایہ میں تھا ہے۔ اگر کوئی سلمان اپنے گھر کو باغ بنائے واس کی اجرت کا تھم اس کے

پانی کے ساتھ ہوگا یعنی اگر اس کو عشر کا پانی و ہے گا تو و ہوز میں عشری ہوگی اور اگر خراج کا پانی دے گا تو خراجی ہوگی اور اگر ذی اپنے گھر کو

باغ بنا و سے تو کس طرح پانی د سے اس پر خراج واجب ہوگا اور اس کے گھر پر بچھوا جب نہ ہوگا یہ جیمین میں تکھا ہے اور اس طرح قبرستان

پر بچھودا جب نہ ہوگا یہ بحرالرائق میں تکھا ہے اور اگر مسلمان یا ذی ایک بار عشر کا پانی اور ایک بار خراج کا پانی و سے قو مسلمان سے نہ اور اس کے اور ذی اور خراج لیا جائے گا یہ معراج الدرایہ میں تھا ہے عشر کا پانی اور بن سے جوعشر کی ذمین میں تھوو سے جا تیں یا

ان چشموں کا پانی ہے جوعشر کی ذمین میں ظاہر ہوں اور اس طرح بارش کا پانی اور بن سے دریاؤں کا پانی ہی عشر کی ہے ہوچیا میں تکھا ہے

۔اور نبروں کا پائی جوائل مجم نے کھودی ہیں اور خراجی زمین کے کنووں کا پائی خراجی ہےاور دریا کے بیجوں اور و جلداور فرات کا پائی امام ابوطنیت اورامام ابوبوسف کے فزو کے فرای ہے۔ اگر عشری زمین اجارہ پردے توامام ابوطنیق کے فزو کے عشر مالک برواجب ہوگا اور صاحبین کے نزد کی متاجری واجب ہوگا یہ خلاصہ میں لکھا ہے۔ اگر پیداوار کٹنے سے پہلے بلاک ہوجائے تو مالک پرعشر واجب نہ ہوگا اور اگر کٹنے کے بعد بلاک ہوتو مالک سے ساقط شہوگا اور صاحبین کے بڑو یک کٹنے سے پہلے خواہ بعد کو بلاک ہوا اس کے ساتھ یں عشری بھی ساقط ہوجائے گابیشرح طحاوی میں ملکھا ہے اور اگر کسی مسلمان سے زمین ما تک کرزراعت کی تو ما تکنے والے بروشر واجب ہوگا اور اگر کا فرکو مائے وے امام ابوصیفہ کے نزویک دیے والے پرعشروا جب ہوگا اور ساحین کے نزویک کا فریروا جب ہوگالیکن امام محد کے زور کی ایک عشر ہوگا اور امام ابو پوسٹ کے زور کی دوعشر ہوئے بیرمجیا سرحس میں لکھا ہے۔ اور اگر ممل کی زمین میں پیدادار کی شرا کت پر کوئی بھیتی کرے تو صاحبین کے قول کے بھو جب ان دونوں پر اپنے اپنے حصہ کے موافق عشر وا جب ہوگا اور امام كة لير ما لك زين ير موكا حين ما لك ك حديدكا عين بيداوار عن موكا اوركاشتكار ك حديكا ما لك ك و مدقر خد موكا يه بح الرائق میں نکھا ہے اور اگر و و پیداوار ہلاک ہوگئی تو صاحبین کے نز دیک ان دونوں سے عشر ساقط ہوجائے گا اور امام ابو صنیف کے نز ویک اگر کنے سے پہلے ہلاک ہوگئ تو بی عم ہاور اگر کنے کے بعد ہلاک ہوئی تو کا شکار کے مصر کا مشر ما لک زمین کے قسم سے سا قط ندہوگا اورخود ما لک کے حصد کاعشر ساقط ہو جائے گا اور اگر پیداوار کے تیار ہونے کے بعد اور کننے سے پیلے کوئی محض اس کو ہلاک کروے یا ج الفاقة عشروا جب نه ہوگالیکن جب ہلاک کرنے والے سے منان لیس مے زمین کے مالک پر اس بدل میں سے عشر واجب ہوگا اور صاحبین کے زویک دونوں پرعشرواجب ہوگا یہ محیط سرتھی میں لکھاہے۔اگرعشری زمین کوکوئی خصب کر کے اس میں بھیتی کرے تو اگر زراعت ے اس میں کچھ تقصان شہوتو زمین کے مالک پرعشرواجب شہوگااورا کرزراعت سے اس میں نقصان ہوتو زمین کے مالک پر مشروا جب ہوگا بیفلاصہ میں لکھا ہے۔ اگر عشری زین جس میں زراعت بھی جو تیار ہوگئ تھی اس کو مالک نے مع زراعت کے فروخت كيايالغة زراعت بيى توبائع پرعشر بوگامشترى پرند بوگااور اكرز من بيني اورزراعت ابھي صرف مبزى تني تو اگرمشترى نے اى وقت اس كوجدا كردياتوبا تع برعشروا جب بوكا اوراكراس كوباتى ركها اوراس برقبضه كياتو مشترى برعشروا جب بوكاييشرح طحاوى يمل قلصا يب ا ارعرى اناج كو يجاتو معدقد لينه واليكوا فقيار بكرجا بتوعشراس كامشترى سے لياكر چدي كى مجلس متفرق بويكى ہواور جا ہے بائع سے لےاور اگر عشر کا انائ قبت سے زیادہ کو بھااور ابھی مشتری نے اس پر بھنے نہیں کیا ہے تو صدقہ وصول کرنے والے كا افتيار ب كرچا ہے اس اناح مى سے لے لے اور جا ہے وامول كاعشر لے اور اگر بائع نے اس كے بيجے ميں اس قدر وام كروية كرجس قدريس لوك وحوكانيس كماجات تواس وفت مدق وصول كرف والااس اناج بس بيدروال حصد الحاوراكراس اناج کو بلاک کردیا ہے تو اس بائع ہے اس اناج کے مثل دوسرے اناج سے عشر لے لے گالیکن اگر وہ اس کی قیمت میں سے بقدر تمت عشر کے دیدے تو اناج میں سے نہ لے گا اور اگر مشتری نے اس کو ہلاک کر دیا تو صدقہ وصول کرنے والے کو اختیار ہے کہ جا ہے بالغ سے صاحت لے اور جا ہے مشتری سے اس کے غلد کی مثل صاحت ہے اس لئے کدان دونوں نے اسیے حل کو ملف کیا ہے اور اگر اکلور يجية اس كي قيت هي عشر في اوراس طرح اكرا محورون كاشير و نكالا اوراس كو بيجا توشير و كي قيمت كاعشر واجب بو كابير عيدا مزهسي میں تکھا ہے اور کام کرنے والوں کی اجرت اور بیلوں کاخریج اور نہر کھودنے کا صرف اور محافظ کی تنخوا واور سوااس کے اور خرج محسوب نہ ہو تکے اور جس قدر پیداوار عاصل ہوئی ہواس سب میں سے عشرواجب ہوگاریہ محرالرائق میں لکھاہے جب تک عشر ندادا کرے تب تک اس اناج کون کھائے مظہیر بیش تکھاہے اور اگر عشر کوجد اکر لے تو باقی کا کھاٹانس کوحلال ہوجائے گا اور امام ابوحنیف کے کہاہے کہ جس

فتاویٰ عالمگیری..... جاد 🛈 کیاب الزکوة 🔍 شاه کاب الزکوة

قدر کیلوں کو کھادے گا یا دردن کو کھلادے گا اس کے عشرہ کا ضامن ہوگا یہ پیط سرحتی میں لکھا ہے۔

مانو(<u>)</u> ہاں

مصرفوں کے بیان میں

منجملدان كفقير باورفقيروه وخض برجس كي إس تموز اسامال قدرنساب سيم مو بإبعدرنساب موليكن بزعن والانه ہویاس کی حاجت سے زیادہ نہویس اگر کوئی مخص بہت کی نصابوں کا مالک ہواور وہ برجے والی شہوں تو اگرو واس کی حاجت سے زياد ونيس بي فقيرول كي من بي فق القدير بس لكما ب فقير جابل كوصدة وي الفير عالم كوصدقه وينا أفعل بي زابرى میں اکھا ہے اور مجملہ ان کے سکین ہیں اور سکین و وقع ہے جس کے پاس کی شاور اپنے کمانے کے لئے باہدن و مکنے کے لئے سوال کا مختاج اور سوال اس کو طال ہواور فقیر جواول نے کور ہوااس کا تھم اس کے برخلاف ہے اس لئے کہ اس کوسوال طال نہیں اس لئے کہ سوال اس مخص کوحلال نبیس ہے جوابا بدن و حک لے اور ایک دن کی خور اک کاما لک موید فتح القدير بيس الکھا ہے اور مجملد ان سے حاف ہے جس کوا مام نے معدقتہ اور عشر کے وصول کرنے کے لئے مقرر کیا ہو بیکانی میں لکھا ہے اور اس کواس قدرد نے کہ اس کے اور اس کے مددگاروں کے اوسط خرچ کوآنے اور جانے کی مت تک جب تک مال باتی ہے کائی ہولیکن اگر اس قدر میں ساری زکوۃ کا مال مرف ہوا جاتا ہوتو نصف سے زیادہ ندوے ہے بر الرائق میں لکھاہے۔ اور اگر کوئی فض اپنے مال کی زکوۃ خود جا کرامام کودیدے تو اس میں ی کو عال کا حل نبیں ہے یہ نیا کا بیل لکھا ہے اور بی محیط سرتھی میں لکھا ہے اور اگر عال باتھی ہوتو قرابت نی کا فیڈ کا کولوگوں کے میل م كيل ك شهد سے بيانے كے لئے اس مال ميں سے ليما حلال نبيس ہے اور عامل عنى ہوتو ليما حلال ہے يہمين ميں فكما ہے اور عامل باتنی بیکام کر لے اور اس کو اجرت اور مال میں دے دی جائے تو مضا تقدیمیں بیفلا مید میں لکھا ہے اور اگر عال کے باس ہلاک ہو جائے یاضا تع ہوجائے تواس کاحق ساقد ہوجائے گااورز کو قود ہے والوں کی زکو قادا ہو کی بیسرائ الوہائ میں لکھا ہے۔مدقد وصول كرنے والا اكرائے كام كائق واجب بونے سے بہلے لے لي جائز ہواورافضل بيب كدند لے بي ظامد من اكھا ہواور مجملدان کے غلاموں کی گرد نیں آزاد کرنا ہے اور غلام مکاتب میں ان کے آزاد ہونے میں مدد کریں بیمچیط سرحسی میں تکھاہے مکاتب اگر فنی ہوتو اس کودینا جائز بخواہ اس کاغنی مونامعلوم ہویانہ ہو بیافلامداور محیط سرتھی میں لکھا ہے۔ باقتی کے مکاتب غلام کودینا جائز نہیں اس لئے کدو واکس طرح سے ملک اس کے مالک کی ہوگی اور شہد کو تقیقت کا تھم ہوتا ہے محیط سرتھی میں لکھا ہے۔اور مجملد ان کے قرضدار ہے اور وہ تھی ہے کہ جس پر قرض لا زم ہواور اپنے قرض ہے زیادہ کسی نصاب کا مالک شہویا اور لوگوں کے پاس اس کا مال ہوئیکن دو لے تدستے بیسین میں تکھا ہے فقیر کے دینے سے قرضدار کو دینا اولی ہے میشمرات میں تکھا ہے اور مجملہ ان کے فی سمبل دینا ہے اور امام ابو یوسف کے فزو یک و وان لوگوں کو مینا ہے جوفقیری کی وجہ سے غازیوں کے نشکر سے جدا ہیں اور امام محر کے فزد یک ان لوگوں کورینا ہے جوفقیری کی وجہ سے حاجیوں کے قافلہ سے ملیحد و ہو مے بچھے قول امام ابو پوسٹ کا ہے میمغمرات میں لکھا ہے منجله ان کے مسافر ہیں بعنی و ومسافر جوائے مال ہے جدا ہیں یہ بدائع میں لکھا ہے بعقدر حاجت ان کوز کو ہ کے مال ہے لیٹا جائز بواجت ے زیاد ولینا طلال نبیل ای علم می شامل بو و مخص جوایے شہریں اپنے مال سے جدا ہواس واسطے کوانتہار حاجب کا ہے چراکر حاجت سے زیادہ ان کے پاس کچھ نے رہو ال پر قادر ہونے کے بعد اس کوصد قد کردیناواجب کیل جیے کہ فقیر برغنی ہوئے کے بعد واجب بیں سیمبین میں لکھا ہے کہ مسافروں کو صدقہ قبول کرنے سے قرض لینا اولی ہے بیٹھ پر بیش لکھا ہے۔ زکو ہ کے سرف کرنے کی بیساری صور تن ہیں اور مالک کوا علیار ہے کدان میں سے برقتم کے آدمی کوتھوڑ اوے ماایک بی تتم کے آدمیوں

کودے یہ ہدایہ ش کھما ہے اور بیمجی اختیار ہے کہ ایک جی محض کودے بیافتح القديم ش کھما ہے اور جو پکھردیتا ہے اگرو و بعقد رنساب

نہیں تو ایک مخف کورینا افضل ہے میزاہدی میں لکھا ہے اور ایک مخص کودوسوور ہم یااس سے زیادہ وینا محروو ہے اور اگر دید ، تو جائز ہے ہے ہدایہ میں انکھا ہے سیکھم اس وقت ہے جب فقیر قرضدار شہواور اگر قرضدار ہوتو اگر اس کواس قدار ہے کہ اس کے قرض کے ادا ہوئے کے بعداس نے پاس کچھ ہاتی شدرہ یا دوسوورہم ہے تم باتی رہے تو جائز ہے اور اگر اس کے الل وعیال بہت ہوں تو اس قدر و ینامیا سر ایک آرو وسب اہل وحوال برتشیم کرے تو برایک کودوسودر ہم ہے کم پہنچے بیفاوی قاضی خان میں لکھنا ہے اور اس قدر ویدینا مستحب ہے کہ اس دن سوال کی حاجت نہ ہو سیسین میں لکھا ہے ز کو ق کا مال ذمیوں میں صرف کر؟ بالا تفاق جائز نہیں صد قاتل میں ے ان کودینا بالا تفاق جائز ہے۔ معدقہ فطراور نذراور کفارہ میں اختلاف ہے امام ابوطنیف اورامام محر کے زویک جائز ہے کیکن مسلمانوں کے فقیروں کودیتامسلمانوں کے واسطے بہتر ہے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے تر بی مستامن کوز کو ۃ اورصد قد واجہودینا بالاجماع جائز جمیں صدق تقل میں ہے دینا جائز ہے میران الوہان میں لکھا ہے زکوۃ کے مال میں ہے مجد بنانا اور ملی بنانا اور سقایہ بنانا اور ر سے درست کرنا اور تہر میں کھود نا اور جج و جباد کے واسطے دینا اور وہ سب صور تیں جن میں مالک تبیں کیا جاتا جائز تمیں اور اس میں ے میت کو گفن دینا اور اس کا قرض اوا کرنا بھی جا رُنہیں ہے بین میں لکھا ہے اور آنز ادکر نے کے واسطے غلام خرید نابھی جا رُنہیں اور اپنی اصل کو معنی مال اور ہامیہ یا اور ان سے او پر کے لوگ ہوں اور فرع کو بیٹی بیٹا بیٹی یا اور ان سے نیچے کے لوگ ہوں ز کو 5 وینا جا نزمبیں ہید كافى من الكعاب- بس بين كنب سانكاركياياس كي نطف حازنات عداءوا اس كوبحى وينا جائز ميس يتمرناتي مي الكعا ہے۔اپی لی کی کوبھی وینا جا زخیں اس لئے کہ بموجب عادت کے مورتیں مناقع میں شریک بموتی جیں اور امام ابوحنیفہ کے فزویک عورت کو بھی جائز نیس کے اپنے شو ہرکوز کو ق دے یہ ہدایہ میں المعاب اور اپنے غلام اور مکا تب اور مدیرا پی ام ولد کو بھی زکو ق نہ دے اور ا مام ابوطنیف کے زوریک اپنے معتق امیع کو تو ہوں رکو ہونہ دے یعنی وہ غلام جس کے کل کا وہ مالک تھا بھراس میں ہے ایک جزو شائع آ زاوس کیا ہاں نے اپنے حصری قبت سے لئے غلام سے کمائی کرا کر لینا افتیار کیا تو وواس شریک کا مکاتب مواور اگراس نے آ زاوکرنے والے شریک ہے اپنے حصہ کا ڈاٹٹرلیٹا اختیار کیایا زکوۃ دینے والا کوئی محض اجنبی ہے تو اس کوز کوۃ دینا جائز ہے اس لئے کہ وہ غیر کے مکا تب کے مثل ہو گیا رہیمین میں لکھا ہے او جو مخص کس مال کی ایک نصاب کا ما لک ہومثلا ویناروں یا درہموں یا جرنے والے جانوروں یا تجارت یا غیرتجارت کے مال کا جوتمام سال میں اس کی حاجت سے زائد ہوز کو و کا مال اس کود بنا جائز نہیں بیز اہدی عى لكعاب اورشرط بے كداس كى اصلى حاجت ہے زائد ہواورامىلى حاجت ہے مراور ہنے كا كمر اور كھر كا تا شاور كيز ہے اور خادم اور مواری اور جھیار بیں اور اس میں بیشر طنیس ہے کہ وہ یو جینے والا مال ہواس کئے کہ وہ زکو ق کے واجب ہونے کی شرط ہے زکو ہ سے تروم ہونے کی تر طائیں ہے بیکانی میں لکھاہے۔

اور جو محص انساب ہے کم کا مالک ہواگر چر تکدرست اور کمانے والا ہواس کوز کو قد رینا جائز ہے بیز الہدی ہیں تکھا ہے۔ تنی
کے خاام کو اگر مکا تب شہوتو زکو قد رینا جائز نہیں ہی بیٹھا ہے اور اگر ہن ا ہواو رفقیر ہوتو جائز ہے فی کی مورت فی کے کمن ہیے کو
بھی زکو قد رینا جائز نہیں ہی تیمیان ہی تکھا ہے اور اگر ہن ا ہواو رفقیر ہوتو جائز ہے فی کی مورت اگر فقیر ہوتو اس کوزکو ق و رینا جائز ہے۔ اور
اس طرح ہن کری بی اگر باب اس کا غی ہے تو اس کو بھی زکو ق کا مال و رینا جائز ہے اس لئے کہ مقد ارتفقہ ہے وہ فی نیس ہوتی اور باب اور
فاوند کے فی ہوئے ہے بی اور بی بی فی نیس ہوتی ہیں کا فی ہیں کھا ہے۔ اگر کسی دولت مند مخص کا باب مقلس ہوااور اس کوزکو قد کا مال
ویں تو جائز ہے جس کو سوالی حلال نیس ہوتی ہوتی کی اللہ نے جس کو سوالی حلال نیس ہے بشر طیکہ و دوری نسا ب کا
مالک نہ ہواور اگر اس کے پاس اس قد رکتا ہیں ہوں کہ جن کی تیت بعقد روسو ورہم کے ہے گر درس دیے یا حفظ یا تھی کے لئے ان کی
حاجت ہوتو اس کوزکو ق و دینا جائز ہے بی قاوی تاضی خان ہی تکھا ہے خواہ وہ کتا ہیں فقد کی ہوں یا حدید کی یا اوب کی ہی ہی جی اس کسی کسلے ہے۔ اور اس طرح آگر اس کے پاس بہت ہے قرآن ہوں اور ان کی حاجت ہوتو بھی بھی تھی ہے کہ اور آگر ماس کے پاس بہت ہوتر آن ہوں اور ان کی حاجت ہوتو بھی بھی تھی ہے ہور آگر ماجت نہ ہواور دو

سودرہم کا مال ہوتو اور وں کوز کو **ہ کا مال اے دینا اور اس کو لینا جا** نزشیں اور اس طرح اگر کسی کے پاس د کا نیس ہوں یا ایک محمر کراہیہ پر چلے کا ہوجس کی قیمت تمن بزار درہم ہے لیکن ان کی آمدنی اس کے اور استکے عیال کے خرچ کو کانی شیس تو امام محر کے نزو کیا۔ زکو ہ کا مال اس کودینا جائز ہےاور اگراس کے یاس زمین ہوجس کی قیمت عمن بزار درہم ہے کیکن اس کی پیدوار اس کواور اسکے عمال کے خرج کافی تمیں تو اس میں اختااف ہے جربن مقاتل نے کہا ہے کہ اس کوز کو قاکا مال لینا جائز ہے اور اگر کسی کے پاس باغ دوسودرہم کا بوتو فقیانے کیا ہے کدا کراس باغ میں کھر کی ضرور یات مثل مطبخ اور منسل خاندہ غیرہ کے نہوں تو اس محض کوز کو ہ کا مال دینا جائز تہیں اس لئے کدوہ بمنولداس مخص کے ہے جس مے پاس اسہاب وجواہر میں اور جس مخص کامیعادی قرض لوگوں کے اوپر ہواوراس کواپنے خرج کی ضرورت ہوتو اس کوز کو قامے مال میں ہے اس قدر لینا جائز ہے جومیعاد کے بورے ہونے تک اس کے خرج کو کافی ہے اور اگر قرض کی معیاد نہ ہوتو اگر قرضدار مختاج ہے واضح قول کے ہو جب اس کور کو ہ کا مال دینا جائز ہے اس کے کہ وہ بمز لدابن تبیل کے ہے اور اگراس کا قرِ ضدار مالدار ہواور قرض کے گواہ عاول ہوں تو بھی یمی تھم ہے اور اگر قرض کے گواہ عادل نہ ہوں تو اس کواس وقت تك زكوة ليناج ارتبين جب تك ووقاض كرسام في تفكر الهين ندكر ساور قاضي قرصدار عضم ند الياور جب اس قرصدار عصم لے لے تو اس کے بعد اس کوز کو ہ لیتا جائز ہے بیاقاوی قامنی خان میں تکھا ہے کی مخص کے پاس رہنے کا محر مواکر چیکل مکان میں نہ ر ہتا ہوتو اس کور کو قالیما جائز ہے کہا تھے ہے بیز اہدی میں تکھا ہے۔ زکو ہ کا مال بنی باشم کوندر ساوران سےمراد معترت علی اور عباس اورجعفرعقیل اور حارث رضی الدعنهم بن عبد المطلب کی اولا دے بد بداید میں لکھا ہے اور ان کے سواجو بنی باشم ہیں جیسے ابولہب کی اولا د ان کوز کو ق کامال دینا جائز ہے اس لئے کہ انہوں نے بی انٹینل کی مدونیں کی مدراج الو ہاج میں لکھا ہے تھے واجب صدقوں کا ہے جیے ز کو قاور نذراور عشراور کفار واور جونفل مدقد بین ان کابن باشم کودینا جائز بے میکانی میں لکھا ہے اور اس طرح زکو قابل باشم کے غلاموں کو بھی ندوے میٹنی شرح کنز ہی لکھا ہے اور بنی ہاشم کے لوگ اگر فقیر ہوں تو ان کود فینہ اور کان کے مال کاقس وینا جائز ہے یہ جو ہرة النير و من لکھا ہے اور اگر وکیل زكوة كامال اپنے بينے كود بے خواہ و دہر اہويا چھوٹايا اپن بي كود بے بشرطيك بيرسبه بختاج ہوں تو عِ رُزے اور وکیل خود کچھ ندر کھ لے بیفلا مدیس لکھا ہے۔ اگر سم محض سے صدقہ لینے کے لائق ہونے میں شک ہویا غالب کمان اس کا یہ بوکہ وصدقہ لینے کے لائق ہے اور اس کوصدقہ و بدے یا اس سے بوج مااور چراس کو بایا اس کونقیروں کی صف میں ویکھا اورصدقہ دیدیااور پر ظاہر ہوا کہ وصدقہ لینے کے لائق تعاق بالا جماع جائز ہے اور اس طرح اگراس کا کیجے حال معلوم نہ ہواتو بھی جائز ہے لیکن ا كرظا بر مواكده وغن ياباتي يا كافر باتني كاغلام يا اس كاباب يامان يا بينايا بني يا بن بي ياشو برتما توجائز ب اورز كوقة امام ابوصيفه اورامام محر کے نزویک ساقط ہوجائے کی اور اگر ظاہر ہوا کہ اس کا غلام یا مدیریا ام ولدیا مکا تب تھا تو جائز نہیں اور بالا جماع اس کا اعادہ كرے اور اگر و واس كا ايبا خلام ہوكہ كھوآ زِ او ہوكميا اور باقی قيمت اداكرنے كے واسطے كمائی كرر باہے تو بھی امام ابوطيف كنز ديك یم علم ہے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور اگر کسی کوز کو قا کا مال دیا اور بیاس کو خیال شہوا کہ و مصرف کے زکو قاک ہے یا نہیں تو زکو قاس کی ادا ہو گئی کیکن اگر ظاہر ہوا کہ وہ مصرف زکو ہ کائبیں ہے تو جائز نہیں اور اگر زکو ہ دیتے دفت اس کوشک تھا اور اس نے اپنی رائے ے مگان غالب مبیں کیااور ہااس نے اپنی رائے سے تورکیا اور بدن طاہر ہوا کہ و مصرف زکو ق ب یا تمان غالب ہوا کہ و مصرف ز كؤة أن إو زكوة جائز نه جوكى ليكن جب فلا بربوجائ كاكدوه معرف ذكوة تعاتو زكوة ادابوجائ كي يجيين عم الكعاب - زكوة ك مال کوا بکے شہرے دوسرے شہر میں نقل کرتا تکروہ ہے لیکن اگر دوسرے شہر میں زکو ۃ دینے والے کی قرابت کے لوگ ہوں یا دوسرے شہر کے لوگ اس شہروالوں سے زیاد دیختاج ہیں تو تھرو و نہیں اور یہ دونو ل صورتیں شاہوں اور پھرنقل کرے تو اگر چہ تھروہ ہو گالیکن زکو ۃ اوا

ہوجائے گی اوز کو قائے مال کانقل کرنا اس وقت میں مکروہ ہے کہ جب زکو قاکا وقت آھیا ہواور سال تمام ہو گیا ہولیکن اگروقت ہے پہلے نقل کر لیے تو مضا نقتہ میں زکو ۃ اورصد قہ فطراور نذر میں اولی ہے ہے کہ اول اپنے بھائی اور بہنوں کو دے پھران کی اولا د کو بھر . بيا دَن او پيوپنديون کو پيران کی اولا د کو پير مامول اور خالا دُن کو پيران کی اولا د کو پير دُي الام کو پير پژوسيون کو پيراييخ خدمتی چيشه والوں کو پھرا ہے شہر یا گاؤں والوں کودے بیسراج الوہاج میں تکھا ہے زکوۃ میں جہاں مال ہود ہ جگہ معتبر ہے بہاں تک کراگر مالیک اورشهر من جواور مال اورشهر مين توجهان مال بومهان زكوة وساور مديقة فطر من مدقه وين والي كمكان كااعتبار باورسيح قول کے ہمو جب اس کی چیموٹی اولا واورغلاموں کے مکان کا اعتبارتیس تیمیین میں تکھا ہے اور آس پرفتوی ہے بیمشمرات میں نکھا ہے ہمارے زمانہ میں جو ظالم حاکم صدقہ اورعشراور خراج اورمحصول اورمصا وروائے لینتے ہیں اسمح بیہ ہے کہ بیسب مال والوس کے ذمہ ے ساقط ہوجاتے ہیں اس صورت میں کہوہ دیتے وقت ان کومدقہ دینے کی نیت کرلیس بیتا تار خانیہ میں زکو ہ کی آٹھویں فصل میں الكعاب-اكركسى فقيركا قرض اين مال كى زكوة إداكياتو اكراس كي تقم اداكياتو جائز باوراكر بغيرتكم كاداكياتو زكوة ادا نہ ہوگی اور قرض ساقط ہوجائے گا اگرز کو ہ کے بدلے کی کورہے کے واسطے تھر دیدیا تو جائز نہیں بیزاہدی میں مکھا ہے اپنے قرابت كالركون كويا خوشخرى لانے والے كويانيا بحل لائے والے كوجود يتا باكراس مين زكوة وينے كى نيت كر لے تو جائز بمعلم جوابيے طیغہ لینی نائب کودیتا ہے اور اس کی اجرت مقرر نہیں کہ ہے تو اگر اس میں زکوۃ وینے کی نبیت کر لے اور خلیفہ ایہ اہو کہ اگر اس کو نہ و گاتو بھی لڑکوں کو پڑھادے گاتو جائز ہے اور اگر ایبانہیں تو جائز نہیں اور بھی تھم ہے اس کا جوابینے خادموں کوخوا و وعور تیں ہوں اور بامرد جون عيد وغيره ين زكواة كي نيت عدر بيمعراج الدرابيين لكهاب رزكوة كامال جب فقير كود يقوادا كرماس وقت تك بورانیں ہوتا جب تک وہ نقیر یا فقیر کی طرف ہے کوئی ولی اس پر قبضہ نہ کر لے جیسے باب ادروصی کے لڑ کے اور مجنون کے مال پر قبضہ کرتے ہیں بیخلاصہ میں لکھاہے یا اس کے عیال اور اقارب یا اجنبی آ دمیوں میں سے جواس کی خبر کیری کرتے ہیں وہ قبضہ کرئیس اور جواڑ کا کسی کو یہ اہوا ما ہواس کی طُرف سے اس کا یانے والا قیصر کر لے اور اگر مجنون یا لڑ کے بے سمجھ کوز کو 5 دی اور اس نے اسے ماس باپ یاوسی کودیدی تو فقهائے کہاہے کہ جائز نہیں اورا گرکسی دکان پرز کو ہ کا مال رکھ دیا اور فقیر نے اس پر قبضہ کرلیا تو جائز نہیں۔

اگرزگوۃ کا مال چھوٹے لڑئے کے تبعند میں دیدیا جو قریب بلوغ ہوتو جائز ہے اور اس طرح اگر ایسے لڑکے کو دیا جو قبعنہ کرسکتا ہومشلا مجینک ندد ہے گا اور کوئی اس کودھوکا دے کرنہ لے لیگا تو بھی جائز ہے اگر کم عقل فقیر کو دیا تو جائز ہے بیا قان قاضی خان عمل ککھا ہے۔

فصل

بیت المال کا مال چارتم کا ہوتا ہے اول چر نے والے جانوروں کی ذکوۃ اور عشر اور جو پچھ عاشر مسلمان تا جروں ہے لیتا ہے جواس کے پاس ہو کر گذر تے ہیں ان سب کا مصرف وی ہے جوابھی ہم ذکر کر بھے ہیں دوسر نے نیمت اور کا نوں اور گڑے ہوں ہالی کا پانچواں حصداور اس کے مصرف اس زمانہ میں تمن تم کوگ ہیں بیٹم اور مسکمین اور ابن السیل تیسر سے خراج اور جزیداور وہ کی ال کا پانچواں حصداور اس کے مصرف اس زمانہ میں تمن تم کوگ ہیں بیٹم اور مسکمین اور ابن السیل تیسر سے خراج اور جزیداور وہ کی خراج اور جزیداور کی پر سے جواس سے جواس کی خراج میں کہ میں تا ہم میں اور ذمی تا جروں سے جواس الو باج میں لکھا ہے۔ بیسب لانے والوں کے لئے عطیہ ہاور علیہ میں اور وہ بی قلعوں کے بنانے میں مراصد الطریق بینی وار الاسلام کے داستوں پرمی فظات کی چوکیاں اس لئے صدود ملک کی محافظت میں اور وہ بیں قلعوں کے بنانے میں مراصد الطریق بینی وار الاسلام کے داستوں پرمی فظات کی چوکیاں اس لئے

بنادیں کہرا بزلوں سے امن ہواور بلوں وغیرہ کی درتی میں صرف کریں ریجیط مزھی میں لکھا ہے۔اور بڑی انہروں کے کھودنے میں جو سمسی کی ملک نہیں ہوتی صرف کریں جیسے بھوں اور فرات اور د جلہ بیشرح طحاوی میں نکھا ہے اور اس ہے مسافر خانے اور معجدیں بنادیں اور یانی کوروکیس اور جہاں یانی کے رو کئے ہے نقصان چکٹینے کا خوف ہواس کی محافظت کریں اور حکام اوران کے مددگار اور قاضیوں اور مفتیوں اور مختسب کا روز بینہ بھی اس میں ہے جو بیمجیط سرحسی میں نکھا ہے اور معلموں اور طالب علموں کوبھی اس میں سے ویں بیسراج الوباج میں لکھا ہے اور جوشف کہ امور سلمین میں سے باان امور میں سے جن میں موشین کی بہتری ہوکوئی خدمت کر جا ہو اس برمرف كرين بيجيط مرحى عن الكعاب جوتے وه مال جويرا مواسط ميميد مرحى عن الكعاب بالي ميت كر كركا مال جس كا کوئی دارث نه ہو صرف شوہریا بی بی دارث ہواور اس میم کا مال مربطنوں کے خرج اوران کی دواؤل میں بشرطیکہ و وفقیر ہول اوران مردول کے گفن میں جن کے باس کچھ مال شہبواوران بچوں میں جو کہیں پڑے ہوئے ملیں اوران کی خطا کے جریا ہ میں اوراس شخص کے نفقہ میں جوکسب سے عاجز ہواور کوئی ایسامخص نہ ہوجس پر اس کا نفقہ وا جب ہواور اس فتم کے اور کا موں میں صرف کریں بیشرح طحاوی میں لکھا ہے ہیں امام پرواجب ہے کہ جار بیت المال بنادے اور ہرتشم کے مال کے واسطے جدا جدا محرینادے اس لئے کہ ہرتشم کے مال کا جدا جدا تھم ہے جواس سے مختص ہے اور دوسرا مال اس میں شریکے نہیں اس اگر کسی تھم کا مال یا لکل نہ جوتو امام کو جائز ہے کہ دوسری حم کے مال میں سے اس کے مصارف کے واسطے قرض لے لے پس اگر صدقے کے بیت المال میں سے فراج کے بیت المال کے واسطے قرض لیے لئے جب خراج وصول کرے وہ قرض اوا کرے کیکن اگروہ مال لڑنے والوں کو دیا ہو جوفقیر ہوں تو و وقرض اوانہ كرے اس لئے كدان كا بيت المال كے صدقہ من بھى حصہ ہے ہى ووقرض ند ہوگا اور اگر بيت المال كے خراج ميں سے بيت المال ے صدقہ کے داسطے قرض لے اور اس کو فقیروں بیں صرف کرے تو بھی وہ قرض نہ ہوگا اس لئے کہ ان کونبیں دیا جاتا کہ صدقات کا مال ان کوکافی ہوجاتا ہے بیرمحیط سرحسی میں لکھااور امام پر واجب ہے کہ حقد اروں کے حقوق ان کوادا کرے اور مال کوان ہے روک شدر کھے اورا مام کواوراس کے مددگاروں کوان مالوں میں سے صرف اس قدر طال ہوجوان کے اوران کے عیال کے خرج کو کافی ہواوراس مال کے دیننے نہ بنادی اوران مالوں میں سے جون کی رہاس کوسلمانوں میں تقسیم کردے اگر امام اس میں تصور کریں محتو و بال اس کا ان کی گردنوں برہوگا اورا ہام کواور صدقہ وصول کرنے والے کواصل مدہ کدا پناروزیند آئندہ مہینے کا اول ہے نہ لے الم جوم بینہ شروع ہوتا ہے اس کالے لیے بیسراج الوہاج میں آکھا ہے ذمیوں کا بیت المال میں پچھی تبیل لیکن اگرامام کمی ذمی کودیکھیے کو مجوک کی وجہ سے بلاک ہوجائے گا تو اس کو بیت المال میں سے پچھادید سے اس لئے کدوہ داولاسلام کے لوگوں میں سے ہے اس کا زندہ رکھنا امام کے ذمہ بے میچامز حسی میں لکھا ہے۔ جس محض کابیت المال میں پہری ہواس کواگر ایسامال ملے جوبیت المال میں پرنجنا جا ہے تو اس کوجائز ہے کہ ایما تداری کے ساتھ لے لے اورا مام کواپیے تھم میں افتیار ہے کہ اس کونٹع کرنے یا دیدے سے تعلید میں انکھاہے۔ (ائهو (1) بارب

صدقه فطرکے بیان میں

صدقہ فطرائی محض پرواجب ہے جوآ زاداور سلمان اورا پہنساب کا مالک ہوجواس کی اصلی عاجوں سے زائدہوبیا تغیار شرح مخار میں لکھا ہے اوراس کی نصاب میں بیشر طفیل ہے کہ مال ہو جنے والا ہواورائ تم کے نصاب سے قرباتی اورا قارب کا نفقہ واجب ہوتا ہے جو فقاوی قاضی خان میں لکھا ہے صدقہ فطر چارتم کی چیزوں میں دینا واجب ہے گیہوں اور جواور خرما اور مشش بی خزائد المقتن اور شرح طحادی میں لکھا ہے اور جو میں اور خرما میں سے ایک صاح کا درجو میں اور خرما میں سے ایک صاح اور جو میں اور خرما میں سے ایک صاح

اور تمہیوں اور جو کیے آئے اور ان کے ستووں کو نہیں کا علم ہے رونی صدقہ میں دینا جائز نہیں کیکن قیمت کے اعتبار سے رونی دینا جائز ہے بھی اسے ہے اور مشمش کے واسطے جامع صغیر میں ریکھا ہے کہ امام ابو صنیفہ کے نز دیک صاع دے اس واسطے کہ اس کے تمام اجز ا کھا لئے جاتے ہیں اور ایک روایت میں امام ابوطنیفہ سے میشول ہے کہ ایک صاع دے صاحبین کا قول بھی بھی ہے پھر بعضوں کا قول سے کہاس کے اداکرنے میں بین اس چیز کا اعتبار کرے اور زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ قیستہ کی رعابیت کرے میں محیط سرحس میں لکھا ہے گہیوں کے دینے سے اس کا آثادینا اولی ہے اور آئے ہے نقد ورہم دینا اولی ہے کیونکہ اس میں حاجتیں وقع ہوتی ہیں اِن کے سوااور آنا جوں کوصد قد میں دینا جائز نہیں مگر اس کی قیمت کا دینا افضل ہے اس پر فناوی میں ندکور ہے کہ عین اس چیز کا دینے کا تھم نص ے نابت ہاس کے دیتے ہے اس کی قیت کا دینا افضل ہے ہی پرفتوی ہے یہ جو ہرة النیز و میں لکھا ہے آگر عمد الحمیو ل کا چہارم صاع دے جس کی قیت اور مشم کے گہوں کے نصف صاع کے برابر ہویا ایک صاع جو کے بدلے نصف صاع جو مدو مسم کے و ہے تو کل صدقہ اوان ہوگا بلکہ اس قدرادا ہوگا اور باتی کی تحیل واجب ہے اور ایک صاع جو کے بدلے چہارم صاع تمہوں وینا جائز تہیں بیمچیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر نصف صاع جواور نصف صاع خریادے یا نصف صاع خریااور ایک من گہیوں دے یا نسف صاع جواور چہارم مہوں دیے تو ہمارے مزد کیے جائزے یہ بحرالرائل میں تکھا ہوا کے صاع آنھ رقل بغدادی کا ہوتا اور رطل بغدادي بيس استار كا ہوتا ہے بيتيين مس لكھا ہے اور استار ساز ھے جار مثقال للے كا ہوتا ہے بيشرح وقاميد مس لكھا ہے اور اگر كہوں تصف صاع اوردومری چیزیں ایک صاع اس قول کے ہموجب جوامام ابو پوسٹ نے امام ابوصیف ہے روایت کیا ہے بحساب وزن كِ معترب الله الله ويداخلاف ب كدايك صاع كس فدرطل موت بي يسي اختلاف اس بات براجماع ب كداس یں وزن کا اعتبار ہے میمین میں لکھا ہے۔ فطر کا صدقہ عیدالفطر کے روزمنع صاوق کے طلوع کے بعد واجب ہوتا ہے جو مخص اس سے پہلے مرجائے اس پرصدقہ واجب شوہ وگا اور جواس سے پہلے پیدا ہوا پامسلمان ہوااس پر واجب ہوگا اور جو مخف اس کے بعد پیدا ہویا مسلمان ہواس پر واجب نہ ہوگا اورا گرفتیراس سے پہلے مالدار ہوجائے تو اس پرصد قہ فطروا جب ہوگا اورا گرغنی اس سے پہلے فقیر ہو جائے تو اس پرصد قد فطروا جب نہ ہوگار بحیط سرحسی میں لکھائے جو تفی طلوع فجر کے بعد مرے اس پرصد قد واجب ہے اور اس طرح جو محض روزعید کے بعد فقیر ہوجائے اس پرصدقہ واجب ہے یہ جو ہرة النیر ویس لکھا ہے اور اگر عید الفطر کے روزے پہلے صدقہ دیدی تو جائز نے اور کھیدے کی مقدار کی تفصیل بیں ہے میں سی میں اور اگر عیدالفطر کا دن گذر کیا اور صدف ندد یا تو صدفہ ساقط نہ ہوگا اور اس کا ویناوا جب رہے گایے ہدارین کھاہے اگر نصاب کے مالک ہونے سے پہلے صدقہ فطر دیدیایا پھر نصاب کا مالک ہوا تو سمج ہے یہ بح الرائق میں لکھا ہے اور تجنیس الملتلط میں ہے کہ جس تخص ہے مہینہ بھر کے روزے بڑھا بے یا بیاری کی وجہ سے ساقط ہوجا کیں اس ے صدقہ فطرسا قطانیں ہوتا ریمضمرات میں لکھا ہے اور مستحب یہ ہے کہ عید الفطر کے روز طلوع فجر کے بعد عیدگا ہ کوجانے سے پہلے صدقة فطراواكرين بيجو برة العيره مين لكها ب اوراس كاداكر في كاونت عامند مشامخ كيز ويك تمام عرب بيد بدائع من لكهاب-صدقة فطرائي طرف سے اور اپنے بچے كی طرف سے جوسفير ہووا جب ہوتا ہے۔ يدكا في من لكھا ہے۔

تفیف العقل اور مجنون بمز لہ چھوٹے بچے کے ہے جنون اصلی ہو باعارضی ہو بہی طاہر فدیب ہے بیمیدہ میں لکھا ہے اور اگر چھوٹے بچے یا مجنون کے پاس مال ہوتو اس کا باپ یا اس کا وصی یا ان کا وادایا اس کا وصی صدقہ فطر ان کی طرف سے اور ان کے غاموں کی طرف سے ان کے مال میں سے امام ابو صنیقہ اور امام ابو یوسٹ کے نزویک اداکر سے اور جو بچہمال کے پیٹ میں ہوائی کی طرف سے اوا تہ کرے اس لئے کہ اس کی حیات معلوم نہیں ہے میں مرائ الو ہائے میں لکھا ہے اور امام ابو صنیفہ اور امام ابو یوسٹ

ے پائے۔ مثقال مازیشے پار ماشکا ہوتا ہے تو اس مساب سے ایک استار کے ایک تو لیآ تھ ماشدہ درتی اور ایک رطن کے تینتیس تو لیٹو ماشداد را کے مساب کے آتھ ماشدہ درتی اور ایک رطن کے تینتیس تو لیٹو باشداد را کے مساب کے دراور ہوتا ہے دوسومنہ تو لیٹو ہے تا ا

كزوبك باب يرواجب بين بكراسية يجورة بي وفيف العقل بين كالمول كى طرف ساسي مال ين ساحدة ادا كرے اور داوا يريد واجب نيس بكدائ كامفلس بيا زعره بوتو اس كى اولادكى طرف سے صدف اواكرے اور ظاہر روايت ك موجب اس صورت میں بھی کہ جب اس کامفلس مٹامر چکا ہو بھی تھم ہے بیفاوی قاضی خان میں تکھا ہے اور جو بچےدو بابوں اے ورمیان علی جوتو ان میں سے ہرایک پراس کا بوراصدقہ واجب ہوگا سے میں کھیاہے۔اور اگران میں سے ایک مالداراور ایک مفلس ہو باایک سرچکا ہوتو دوسرے پر پوراصد قد واجب ہے اور ان دونوں میں سے کسی پراس بچد کی طرف سے صدقہ واجب نہیں ہے . بیفلاصہ میں لکھا ہے۔اگر کسی نے اپنی چیوٹی لڑکی کائمی کے ساتھ نکاح کردیا اوراس کے حوالہ کر دی پھرعیدالفطر کا دن آیا تو باپ پراس كى طرف سے صدقہ واجب نہيں بيتا تار خانيہ من الكعاب اپنے غااموں كى طرف سے جو خدمت كے لئے جو س صدق ديناواجب ب خواوو ومسلمان ہوں با کافراورائے مدہر واورام ولد کی طرف سے جارے نزدیک صدقہ واجب ہاور جوغلام اجارہ پردیا ہواورجس غلام كوتجارت كااذن ديا بوان كي طرف سي بهي صدف واجب باكرجه غاام قرض من منتخرق بوادر اكرميت في اي غلام كي خدمت کی تمی مخص کے لئے وصیت کی جوتو اس کا صدقہ فطراس کے مالک کے ذمہ ہے اور اس طرح وہ غلام جوبطور عاریت یا بطور و و بہت ہواور و و تلام جس نے عمر آیا خطاع کی کا جرم کیا ہواس کی طرف ہے بھی صدقہ دینا واجب ہوگا اس واسطے کے مالک کی ملک اس ے اس وقت زائل ہوگئی جس وقت و وغلام کواس محض کے حوالہ کرد ہے جس کا وہ مجرم ہے اس سے قبل زائل نہ ہوگی بیٹر آوئ قاضی خان من لکھا ہے غلام مربوں کی قیمت اگر قرض کے بعد بعد رنصاب فاصل جوتو اس کی طرف سے بھی صدقہ واجب ہوگا اور اس کے سبب ے اپی طرف کے بھی صدقہ واجب ہوگا بیمین میں لکھا ہے تجارت کے غلاموں کی طرف سے جمارے مزویک صدقہ واجب نہیں ماؤون غلام کے غلاموں کی طرف سے بھی صدقہ واجب نہیں ہے بیفاوی قاضی خان میں تکھا ہے مکاتب کی طرف سے صدقہ ندد ہے كيونكداس كى مليت بورى تبين اور مكاتب خود بهى الى طرف سيصدقد ندد يكونكده وفقير سيما لك اين مكاتب كيفاام ف طرف ے بھی صدقہ ندو ہے اور مکا تب بھی اس کی طرف ہے صدقہ نددے اور جوغلام تھوڑ اسا آزاد ہو گیا ہوا مام ابوصیفہ کے فزو کی وہش م کاتب کے ہے مالک پراس کی طرف سے صدقہ لازم نہ ہوگا اور صاحبین کے نزویک و وسٹل آزاد قرضد ارکے ہوا گرغنی ہوگا تو اس برصدقه واجب بهوگاورنه واجب نه ہوگا بیرمراج الو ہاج میں لکھا ہے۔ جب مکاتب عاجز ہوجائے اور پھراصلی غلام بن جائے تو مالک پر يجيلے سالوں كى زكوة واجب نه ہوكى اور اگروة خدمت كواسطے تماتو صدقہ فطرنہ ہوگا بدفياوى قاضى خان مس كھما ہے اور جوايك غلام يا بہت سے غلام دوآ دمیوں میں مشترک ہوں ان کی طرف سے صدقہ فطروا جب نہیں اورا کر سے کا غلام بھا گ کیا ہویا کا فرقید کر لے گئے ہوں پاکسی نے اس کو فصب کرلیا ہواورا نکار کرنا ہوتو ما لک پر اس کی طرف سے صدقہ دا جب نہیں اور ان تنااموں میں ہے خود بھی کسی پر ا بناصد قدوا جب تين هي سيمين مين لكها ب- اگر بها كابوا غام لوث آئے يا خصب كيا جوا غلام بحرال جائے اور عيد الفطر كادن كذر چکا ہوتو اس کی طرف سے صدقہ فطراس گذر ہے ہوئے کا واجب ہوگا بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے اورا گرکوئی غلام اس شرط پرخریدا کہ باقع کو یامشیری کو یا دونوں کا خیار ہے یا کسی غیر خص کے واسطے خیار شرط کیا اور قطر کا دن مدے خیار میں گذراتو اس کا صدقہ فطراس بات پرموتوف تم وگا کداگر ہے تمام ہوگئ تومشتری پر داجب ہوگا ادراگر ہے گئے ہوگئ تو بائع پر داجب ہوگا اورا گرمشتری نے خیار ردیت یا عیب کی وجہ سے بائع کو پھیرو یا تو اگر قبضہ ہے بہلے پھیرا تو صدقہ فطراس غلام کی طیرف سے بائع پرواجب ہوگا اورا کر قبند کے بعد تھیراتو مشتری پرصدقہ واجب ہوگا بیٹر اس المقنین میں لکھا ہے اور اگراس کوبطور تا قطعی خریداا دراس پر قبضہ کرنے سے مہلے میدالفطر كا دن كذرا تو اكر مشترى في قبضه كيا تو اس يرصدقه فطر واجب موكا اكر غلام قبضه كرف سے يبلي مركبا تو ان دونول ميل سے ے معورت اس کی بیا ہے کہ ایک دومردوں ہی مشترک ہے اس کے بچہ بیدا ہوا اور دوتوں نے سعا آن کے نسب کا جو گی کیا تو دونوں سے اس کا نہ ب

۴ بت برگااوردونوں اُس کے باپ قراردینے جا کیں محتال ہے۔ موقوف یعنی جس کے داسطی آخر میں و وہناا مجلم سے ال

سمى پرمىدقد دا جبنيس بيرمران الوبان ش لكها ب اگر غلام بطور زج فاسد بكا اورمشترى كے تبضد كرنے سے پہلے فطر كا ون كذر چكا بجر مشترى نے اس پر قبضه كر كے اس كوآ زادكيا تو اس كى طرف سے بائع پرمىدقد واجب ہوگا اور اگر فطر كے دن وہ مشترى كے تبند من تعا مجر بائع نے اس كودا يس كرليا يابائع نے داپس نه كيا اورمشترى نے آزاوكرديا تو صدقہ فطرمشترى كے ذسہ وگاريد قباوى قاضى خان ميں كھا ہے۔

جس غلام کوتفعد بین کرنے کی غذر کی جواس کی طرف سے صدقہ فطرواجب ہوگا بیتا تار خانیہ بین لکھا ہے۔ جس غلام کومبر عمل لكاديا بواكر خاص اس غلام كوم رهم ويا بوتو عورت براس كي طرف سے صدق واجب بوگا خوا و ورت في اس ير قبضه كيا بوياندكيا ہواس کئے کہ و وحقد نکاح کے ساتھ اس کی مالک ہوگئی اور اگر دخول سے پہلے اس مورت کوطلاق دیدی پرفطر کا ون گذراتو اگراس غلام پر تبنین کیا تماتو کس پرصدقدواجب ند موگااوراگر قبضر کرلیا تماتو بھی اسے قول سے بھوجب بی عم بے بیز اعدا معتبن میں تکھا ے۔ اور اگرمبر میں و وغلام معین تبیں ہوا تھا تو ہمی کسی برصد قد واجب ند ہوگا بیتا تار خاشید میں لکھا ہے اور اگر کمی نے اپنے غلام سے بید كهدديا تحاكد جب فطركا دن آئة توتو آزاد ب محرفطركا دن آياتو غلام آزاد موجائ كااور مالك براس كى طرف يصدق فطراس ے آزادہونے سے پہلے باقعل واجب ہوگا یہ جو ہرة العير واور فقاوي قاضي خان مي لکھا ہے۔ اپني لي لي كي طرف سے اوراس اولادى طرف سے کی عمر بڑی ہوصدقہ فطرنہ وے اگر چدہ واس کی عیال میں ہوں اور اگر ان کی طرف سے یا اپنی نی کی طرف سے بغیر ان كريهم كم مدقة فطرادا كياتو بطورا سخسان كالرف ساداموجائ كابد بدايديس ككما باوراى روفوى بدفاوي قاضى فان شل الكفائب جواوك اس كي حيال من شهول ان كي طرف عن صدقة فطردينا جائز فيل ليكن اكروه علم كرين ودينا جائز بي ميحيف من لكها ے۔اورائیے داداوں اور دادیوں اور ان لوگوں کی طرف ہے جن کوبطورا حمان کے نفقہ دیتا ہے صدقہ فطر واجب نہیں ہے ہیں میں اکھا ہاور باب اور مال کی طرف ہے بھی صدقہ فطروا جب بیں اگر چہو واسکی عیال میں شامل ہوں اسلے کداسکوان پرولایت حاصل نہیں ہوتی جس طرح بدی اولا د کی طرف سے صدقہ واجب تیں یہ جو برة العیر وجس تکھا ہے۔ چھوٹے بھائیوں کی طرف سے اور دوسر سے قرابت والوس كي طرف ي بعي صدقه واجب نيس أكر جدوه اس كي عيال عن شائل مون بيذناوي قاضي خان عن كلها ب اوراصل اس مس برے کے صدق فطرولایت سے اور ذمدداری سے معلق ہے ہیں جو من کی ولایت اور ذمدداری اور نفقدا سے ذمرواجب ہے اسکی طرف مے صدقة فطر بھی اسکے ذمہ واجب ہے ورنہ واجب بین بیشرح طحاوی ش الکھاہے ہر مخص کا صدقہ فطرا یک مسکین کو دیناواجب ہے اگر دوبارہ یازیادہ کو تعلیم کرے تو جائز نہیں اورا یک جماعت کا صدقہ فطرا یک مسکین کودینا جائز ہے تیجیین میں لکھاہے۔

اگرکوئی فض مرجائے اور زکوۃ یاصد قد فطریا کفارہ یا تذراس کے ذمہ ہوتو ہمار بنزویک اس کے ترکہ ہے نہیں گے لیکن اگرا سے دارٹ بلور تیری اواکریں تو جا تز ہا وراگر نگر ان پر چرنہ کیا جا نیکا اوراگراس فض نے اس کی دھیت کروی ہوتو جا تز ہا اوراس کی دھیت تہائی مال بھی سے جاری ہوگی ہے جو ہرۃ العیرہ بھی کھا ہے۔ اگر عورت کواس کے تو ہر نے صدقہ فطراداکر نے کا حکم کیا اوراس نے شوہر کے صدقہ فطراداکر نے کا حکم کیا اوراس نے شوہر کے صدقہ فطر کے کیبوں کی اس بھی بغیرا ذن شوہر کے طاکر کی فقیر کو دیدیا تو اس عورت کی طرف سے جائز ہوگا امام ایو حنیف کے نزویک اس کے شوہر کی طرف سے جائز شہوگا ہے تھی کی اولا داور نی بی بواور اس نے سب کی طرف سے صدفہ اداکر نے کے لئے بیانہ سے کیبوں تا ہے تاکہ صدفہ فطراداکر لے بھران کو بھر کرے سب کی جو اوراس نے سب کی طرف سے ادا ہوجائے گا مصرف جمال میں کھیا ہے۔ جو مصرف ذکوۃ کا ہے بین طلا صدی تکھیا ہے۔